

آخر کار میری قسمت کا فیصلہ سنا دیا گیا اور جو پچھ فیصلہ ہوا تھا وہ میری تو تع کے برعس نہیں تھا۔ یعنی سزائے موت ۔ بجل کی کری کیسی ہوتی ہوگی۔ دو ایک باربدن میں کرنٹ لگا تھا۔
ایک شدید جھٹکا، ذہن ساکت ہو جا تا ہے اور پورے بدن میں گدگدی ہی لیکن وہ برتی رو جو سزائے موت کے وقت الکیٹرک چیئر میں دوڑائی جاتی ہے اس معمولی ہے جھٹکے ہے لاکھوں گنا زیادہ طاقتور ہوتی ہے۔ اچھا ہے۔ جیسے معمولی سا جھٹکا گئے ہے ذہن ایک لیح کے لیے سوجا تا ہے اس طرح آئی طاقتور برتی رو تو سوچے بچھنے کی قوت ہی مفلوج کر دیتی ہوگی۔ سائنس نے جاس طرح آئی طاقتور برتی رو تو سوچے بچھنے کی قوت ہی مفلوج کر دیتی ہوگی۔ سائنس نے جہاں لوگوں کو تکلیف پہنچانے کی بہت ہی ایجادات کی ہیں وہیں انسان کی آسانی کے لیے بھی بہت ہے کام ہوئے ہیں۔ پہلے بھائی کے شختے ہوتے تھے۔ رتبی میں گردن باندھ دی جاتی میں اور پھر بیروں کے بنچ ہے رکاوٹ ہٹا دی جاتی تھی۔ بڑی تکلیف ہوتی ہوگی لیکن اب مرنے میں بڑی آسانیاں ہوگئی ہیں۔ کری پر بٹھاؤ، بٹن آن کرد اور بلک جھپتے میں کو کلے کے مرنے میں بڑی آسانیاں ہوگئی ہیں۔ کری پر بٹھاؤ، بٹن آن کرد اور بلک جھپتے میں کو کلے کے وجھر کے علادہ اور پچھ باتی نہرے کے ایک خواجہ باتی نہرے کے علادہ اور بچھ باتی نہرے کے ایک واقع کیلی نے دو جائے۔

موت ایک بھیا تک تصور ہے۔ کون مرتا جا ہتا ہے؟ کی سوسالہ بوڑھے کوموت پیش کرو وہ آخری کوشش کرے گا کہ زندگی کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑے۔ حالانکہ اس کی زندگی کی ساری خواہشات پوری ہوچکی ہوتی ہیں۔

لیکن کیا آپ یقین کریں گے کہ جس وقت مجھے سزائے موت سنائی گئی۔ میں نے سکون کی گہری سانس لی تھی۔ بعض اوقات انسان کی زندگی اس نہج پر پہنچ جاتی ہے جہاں وہ خود زندہ نہیں رہتا۔ بلکہ ایک مقصد روح کہلاتا ہے اور جب وہ مقصد پورا ہو جاتا ہے تو زندگی مئی کے سوا کچھ نہیں ہوتی۔ اب اگر آپ اس غلیظ مئی ہے اور جب وہ متصد پورا ہو جاتا ہے تو زندگی مئی کے سوا کچھ نہیں ہوتی۔ اب اگر آپ اس غلیظ مئی سے کوئی رکھتے ہیں تو اس کا بوجد اٹھائے اٹھائے بھریں ورنہ جب متصد پورا ہو گیا

تو پھرزندگی کیامعنی رکھتی ہے۔

اور میں خوش نصیب انسان ہوں۔ جو میرا مقصد تھا۔ میں اسے پورا کرنے میں کامیاب ہوگیا تھا۔ چوہدری بدرشاہ کے چھے جوان بیٹے، اس کی بیوی، وہ خود، ایک بیٹی، ایک داماد، پورے دس آدمی تھے۔اور میں نے ان دسوں کے دسوں کوانہی کے گھر میں بند کرکے جلا دیا تھا۔

ہاں میں نے جو کہا تھا وہ پورا کر دکھایا تھا۔ اپنے باپ کی لاش پر کھڑے ہو کر میں نے
اس کے سینے سے ابلتا ہوا خون اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر چبرے پر ملا تھا اور پوری بتی

کے سامنے کہا تھا۔ 'دبہتی دالو! س لو، تم نے دیکھا کہ چوہدری بدرشاہ نے میرے بوڑھے باپ
کوکس طرح قتل کیا ہے۔ خدا کی قتم! حکومت چوہدری بدرشاہ کو اس سلسلے میں کوئی سزا دے یا
نہ دے میں اس کے خاندان کو نیست و تابود کر دوں گا۔ میں چوہدری بدرشاہ کی نسل کو آگ
بوھنے دول گا۔ سنوبہتی والو! میں جا رہا ہوں، تم میں سے کی میں جرائت ہوتو میرے باپ کو
کفن پہنا دینا، نہیں تو اس کی لاش کی تقدیر میں جو بھی ہو۔ میری زندگی کا اب صرف ایک
مقصد ہے'۔

اور پھر برسات کی ایک رات تین دن تک بارش لگا تار برنے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے رکی تو بستی والوں نے دیکھا کہ چوہدری بدرشاہ کی حویلی شعلوں میں گھری ہوئی تھی۔اس کی اور اس کے اہلِ خانہ کی دردناک چینیں رات کے سائے میں دور دور تک گونج رہی تھیں۔ اور جب بستی کے ہمدرد لوگ حویلی کی طرف دوڑ ہے تو سنساتی گولیوں نے ان کا استقبال کیا اور رات کے سائے میں گونجنے والی آواز میری ہی تو تھی۔

دوبہتی والوا میں آصف خان تم سے مخاطب ہوں طارق خان کا بیٹا۔ جس کی لاش میں تمبارے حوالے کر گیا تھا۔ آج میں اپنے باپ کا انتقام لے رہا ہوں۔ میرے نزدیک آؤ، میں نہیں جا بتا کہ کسی اور کو نقصان پنچے۔ ہاں اگر تم چوہدری بدرشاہ سے وفاداری کا اظہار جا ہے وہ تو رات گذر جانے دو، ان جسموں کو خاکشر ہو جانے دوصبح کو ان کی جلی ہوئی لاشوں کے ساتھ میں بھی تمہیں ملوں گا''۔

اور دبی ہوا جر میں نے کہا تھا۔ میں نے انتہائی پُرامن انداز میں خودکوستی والوں کے سرد کر دیا اور ستی والوں نے مجھے پولیس کے سرد۔ بات وہی ہوئی نا یعنی مقصد، باپ کی موت کے بعد میں نے قتم فضائی تھی اور قتم کھاتے وقت مجھے پورا پورا احساس تھا کہ جو بچھ میں کونے

جار ہا ہوں اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ سو میں نے سوچ لیا کہ چوہدری بدر شاہ نے صرف میرے باپ
کوتل نہیں کیا بلکہ مجھے بھی مار دیا ہے۔ کیونکہ اب میں زندہ نہ تھا۔ صرف ایک مقصد زندہ تھا اور
جب وہ پورا ہو جائے تو باتی کیا رہ جاتا ہے، صرف مٹی کا ڈھیر۔ تو پولیس نے اس مٹی کے ڈھیر
کے ساتھ جوسلوک کیا وہ نہ مجھے یاد ہے اور نہ ہی یاد رکھنا چاہتا ہوں۔ پولیس افسر بھی جیران
تھے کہ کس سرپھرے سے پالا پڑاگیا ہے۔ بتی والوں کی بھلا کیا مجال تھی کہ میری ہدردی کرتے۔
کومت نے ہی میرے لیے وکیل صفائی مقرر کر دیا تھا اور وہ بے چارہ بھی مجھ سے عاجز آ
گیا تھا۔ کیونکہ جو بچھ وہ مجھ سے کہتا میں اس کو الٹا ہی کرتا تھا۔ سونہایت آسانی سے میں نے
اینے لیے سزائے موت کی راہ ہموار کر لی اور مجھے موت کی سزا دی گئی۔

یہ چند روز عجیب وغریب احساسات کے روز تھے۔ نہ جانے کیا کیا خیالات میرے ذہن میں آتے۔ لوگ کہتے ہیں کہموت کے وقت کا کوئی تعین نہیں لیکن میں کہتا ہوں کہ مجھے اپنی موت کا وقت معلوم ہے۔ آج سے چار دن بعد سواچھ بجے مجھے سزائے موت دی جائے گ۔
کیسے مزے کی بات ہے، مجھے اپنی موت کا وقت معلوم ہے، ساری روایتیں جھوٹی ہو جاتی ہیں۔

کیکن صاحب کیا کہا جاسکتا ہے، روایتوں کا قیام بہرحال کوئی معنی ضرور رکھتا ہے اور بعض اوقات انسان جوخود کو بہت زیادہ ذہین سجھنے لگتا ہے بری طرح چوٹ کھا تا ہے سویمی میرے ساتھ ہوا۔ غالبًا میری موت میں صرف اٹھارہ گھنٹے باتی رہ گئے تھے۔ جھے ایک ایک کوٹھڑی میں بند کیا گیا تھا جہاں سزائے موت کے قیدی رکھے جاتے تھے۔

تنگ و تاریک کوهری موت کے انظار کا کوئی مونس نہیں ہوتا، ایک قبر کی مانند اور میں خود مشکر تھا اور خود مشکر تھا اور خود مشکر تھا اور خود کیس کے ساتھ ایک حساب آپ لے رہا تھا۔ زندگی میں کیا کھویا ہے، کیا پایا ہے کس پرظلم کیا ہے اور کس کے ساتھ نیکی۔ اونہد! نیکی اور بدی کا فیصلہ ہونے میں اب کتنی ویر باتی رہ گئی ہے جس کا جوکام ہے کرے گا۔ میں کسی کے معاملات میں ٹا نگ کیوں اڑاؤں۔

تو صرف اٹھارہ گھنے باتی رہ گئے تھے۔ مجھے یقین تھا کہ اب تنگ و تاریک کوٹھڑی میں کوئی انسانی آواز نہیں سائی دے گی۔ گویا یہ قبر ہے جو مجھے زندگی ہی میں عطا کر دی گئی ہے لیکن رات کے نہ جانے کون سے بہر جبکہ نیند آنکھوں میں جر آتی ہے خواہ اس کے بعد موت می نصیب کیوں نہ ہو جائے۔ مجھے بلکی می چاپ محسوس ہوئی، شاید اس کوٹھڑی کا دروازہ کھلا تھا۔ پھر دوشنی کی ایک رمتی اندر آئی اور اچا تک کوئی دھڑام سے میرے او پر آگرا۔

میں بوکھلا کر اُٹھ گیا۔ اور ٹول ٹول کر اے دیکھنے لگا۔ تو اتنا میں سجھ ہی گیا تھا کہ کوئی انبانی جسم ہے۔ اس نے بھی مجھے محسوس کر لیا اور اس کے ہاتھ میرے بدن کومیری مانند ٹولنے لگے۔ پھرایک غراہٹ نما آ واز سنائی دی۔

''ہا.....کون ہو بھائی اور اس کو تفری میں کیوں ہو؟''

'' کینک پرآیا ہوں''۔ میں نے متخرے بن سے کہا۔ اور دوسری طرف خاموثی جھا گئ۔ شاید وہ سوچنے لگا تھا کہ بھانسی کی کوٹھری میں بیاکون بے جگر ہے جواس مزاحیہ انداز میں گفتگو کررہا ہے۔ پھر جب جیرت کا دورختم ہوا تو اس نے مجھ سے پوچھا۔

<sup>دو</sup>نو جوان ہو؟''

"اورتم شايد بوره همعلوم موت مو"-

" کیمی بات ہے'۔

''بڑے میاں یہ پھانی کی کوٹھڑی ہے کیا یہ بات بھی تنہیں معلوم ہے؟'' ''ہاں میں بھی سزائے موت پانے والا ہوں''۔ بھاری آواز نے جواب دیا۔ ''میرے بارے میں کیا یو چھا تھاتم نے؟''

"آواز سے جوان معلوم ہوتے ہو"۔ بوڑ ھے نے كہا۔

''باں بڑے میاں میری جوانی کے اٹھارہ گھنظ باتی ہیں۔ پورے اٹھارہ گھنظ اور اس کے بعد میں بوڑھا ہو جاؤں گا۔ اب بتاذ کیا میں پیدا ہو گیا۔ کیا میں جوان ہوں۔ بوڑھا ہو چکا ہوں یا مرچکا ہوں۔ کیا تم اٹھارہ گھنظ کی زندگی کوکوئی حیثیت دے سکتے ہو۔ ہاں کہو گے تو میں تمہیں احت سمجھوں گا''۔

چند ساعت خاموثی طاری رہی۔ پھر پوڑھے کی آواز ابھری۔'' کیا موت کے خوف نے تمہارا ذہن ماؤف کر دیا ہے''۔اور میرے ذہن میں چنگاریاں سی بھر گئیں۔ میں نے پوڑھے کا گریمان کیڑلیا۔

اور بوڑھے کی ہنی بے صد شنڈی تھی۔

''میرا گریبان چھوڑونو جوان۔ دلچسپ انسان معلوم ہوتے ہو۔ زندگی نے کوئی نداق کیا ہے بارے ساتھ''۔

'' کہانی سننا چاہتے ہو؟ میں داستان گوئیں ہوں'۔ میں نے اس کا گریبان چھوڑ دیا۔ '' کہانی گذری ہوئی داستان کو کہتے ہیں اور جو گذر جائے وہ قابلِ ذکر نہیں ہوتا میں مستقبل کی ہاتیں کرنا پیند کرتا ہوں''۔

'کیوں آئے ہو یہاں؟"

" بيلوگ مجھے موت دينے لائے ہيں"۔

'' آ ہا۔۔۔۔ سزائے موت کے قیدی ہو''۔ میں نے خوش ہو کر کہا۔ ....ی

∞"ہال"۔

" كتن مارے تھے۔ كيون مارے تھے؟"

"تم جھے سے وہی بات پوچھ رہے ہوجس پرخود جھالا گئے تھ"۔

''اوہ ..... بات درست ہے''۔ میں نے اعتراف کیا۔''لیکن بڑے میاں موت کا کوئی خوف، مرنے کا کوئی رنج تو نہیں ہے''۔اور بوڑھے نے پھر ہلکا سا قبقہہ لگایا۔

"موت مجھ بیش کی گئے ہ، میں نے اسے قبول نہیں کیا"۔

'کیامطلب؟"

"ارے میں زندہ انسان ہوں، موت نہیں چاہتا اور تم سن لومروں گا بھی نہیں۔ بھلا یہ کیے مکن ہے کہ ایک شخص مرنا نہ چاہتا ہو اور اسے موت وے دی جائے۔ ہم قدرت کی دی ہوئی موت کو نہیں ٹال سکتے لیکن انسان کی کیا مجال ہے کہ وہ کی کو مار سکے'۔

'' بکلی کی کرسی بورے بدن میں سرور کی لہریں دوڑا دیتی ہے اور انسان اس قدر لذت محسوں کرتا ہے کہ پھر بھی آ کھنہیں کھولٹا''۔ میں نے شنخراندانز میں کہا۔

'' کہنا یہ چاہتے ہو کہ ہمارے لیے سزائے موت تجویز کرنے والے ہمیں کسی طرح نہ مینے دیں گئے''۔

"بال ميرامقصديني ہے"۔

"تم نو بردل بوار هے نے حقارت سے کہا۔" مجھے دیکھو، انہوں نے مجھے سزائے

موت دی ہے لیکن میں نے اسے دل سے قبول نہیں کیا۔ اور میں قبول کروں گا بھی نہیں۔اب سے پچھ در بعد یہاں سے چلا جاؤں گا''۔

''بہت خوب!'' میں نے طزیدانداز میں ہنتے ہوئے کہا۔ ''چلو گے میرے ساتھ؟'' دننہ سے میریت ساتھ کا میں میں میں ہوں''

' دنہیں دیکھوں گا کہتم کس طرح باہر جاتے ہو'۔ '' زندگی کی آرزونہیں ہے؟'' ورنید ''

''اوہ ...... پھر تمہاری بزدلی انتہا کو سپنی ہوئی ہے۔ احمق نو جوان مجھے دیکھو میں بوڑھا ہوں،معذور ہوں لیکن میں زندہ رہنا جا ہتا ہوں تُو اتن چھوٹی سی عمر میں کیوں مرتا جا ہتا ہے؟'' ''میری ایک منطق ہے۔ میں مقصد کو زندگی سمجھتا ہوں اور جب مقصد لورا ہو جائے تو زندگی بے مقصد ہو جاتی ہے''۔

"تو تمهارا مقصد بورا موكيا؟"

وومال" ن

''لین نوجوان تم نے اتی طویل زندگی کو صرف ایک مقصد کے قابل کیوں سمجھا۔ یہ تو خوش بختی ہے کہ انسان کو پچھ مقصد حاصل ہو جائے۔ تبہار نظر یے کے مطابق اگر تم زندگی کا سب سے بردا مقصد حاصل کر چکے ہو اور اپنی دانست میں زندگی ختم کر چکے ہو تو پھر ان بقیہ سانسوں کو کسی اور صرف میں کیوں نہیں لگا دیتے۔ تمہیں کیا معلوم جس زندگی کو تم اس بے دردی سے ختم کرنے پر تلے ہوئے ہو ممکن ہے وہ کسی کے کام میں آ جائے۔ نہ جیواپ لیے، اپنی آپ کو کسی دوسرے کے حوالے کردو، ممکن ہے، اس کی زندگی کو تمباری زندگی کی ضرورت ہو'۔ بوڑھ کے الفاظ نے نہ جانے کیوں میرے ذہن میں بالچل پیدا کر دی تھی۔ جھے محسوس بور ہا تھا جیے واقعی میری سوچ غلط ہو، لیکن بڑے میاں بھی پاگل ہی معلوم ہورہے تھے۔ زندگی صرف چند گھنٹوں کے لیے رہ گئی تھی۔ اور وہ نکل جانے کی با تیں کر رہے تھے۔ میں خاموثی سے بی سرے خیال میں تم اپنے فیطے پر ظرِ خانی کر رہے ہو۔ ۔

"م نے میرا ذہن الجھا دیا ہے "۔ میں نے پریشان کہے میں کہا۔

"ایی کوئی بات نہیں ہے، میں تہمیں زندگی کی راہ پر لے جانا جاہتا ہوں تم نہ جانے کے موت کی وادیوں میں گم ہو جانا چاہتے ہو"۔

"اوه .....تم میرے بارے میں پھینیں جانے، زندگی اور موت میرے لیے کیساں ہے غور تو کرواس دنیا میں اربوں انسان ہیں۔ زمین کے ایک ایک دھے پر لاکھوں جاندار ہیں۔
ان میں رشتے ہیں، تاطے ہیں، تجبین ہیں، اپنائیت ہے۔ میں نہیں کہتا کہ دنیا میں میرے جیسے نہ ہوں کے لیکن میں وقوے سے کہتا ہوں کہ انہیں میری مانند جینے کی خوشی نہ ہوگ۔ میری زندگی سے کسی کوکوئی دلچی نہیں ہے۔ میں مرجاؤں گا تو کوئی آنسونہیں بہائے گا۔ ایسے ب

"مرنا بھی نہیں چاہے۔تم اپنے لیے کیوں جیتے ہو۔ میں نے کہا ناں،تہاری زندگی اگر کسی کے کام آجائے تو یہ کتی خوشی کی بات ہے"۔

"کیوں آ جائے جب کوئی مجھ سے ہدردی نہیں رکھتا۔ ساری دنیا میرے لیے اجنبی ہے تو میں ان اجنبیوں سے محبت کیوں کروں۔ کیوں کسی کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دوں؟ ان سے انتقام لینے کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ خودکو فنا کر دیا جائے"۔

تب بوڑھے کا ہاتھ میرے ہاتھ میں آ گیا۔ اس کے انداز میں بری مجت تھی۔ بری اپنائیت تھی۔

''ٹوٹے ہوئے معلوم ہوتے ہو، ہوئی توڑ بھوڑ ہوئی ہے تمہاری شخصیت میں۔ نہ جانے کون سنگدل تھا جس نے معلوم ہوتے ہو، ہوئی تو ردھکیل دیا ہے۔ بہر حال میں چاہتا ہوں کہ تم زندہ رہویوں مجھو میں ایک خود غرض انسان ہوں ادرا پے لیے تمہاری زندگی چاہتا ہوں''۔

'' لکن میرے بزرگ! ہم دونوں سزائے موت کے مجرم میں۔ جیل کی کوٹھڑی میں ہیں۔ اورتم اس طرح باتیں کر رہے ہو جیسے اپنی کوٹھی کے ڈرائینگ روم میں بیٹھے ہو۔ یہاں سے نکلو کے کس طرح؟''

''بہت آسانی سے، بات سے کہ میں ابھی زندگی چاہتا ہوں۔ مین نے موت قبول نہیں کی اور جوموت قبول نہیں کی اور جوموت قبول نہیں کرتے وہ موت سے جنگ کرنا بھی جانتے ہیں۔ ابھی تعوزی دیر بعد میں زندگی کے لیے موت سے جنگ کروں گا۔ اگر اس جدوجہد میں مارا گیا تو سمجھ اوں گا کہ اس جنگ میں شکست ہوگئی ممکن ہے زندگی ہی کامیاب ہوجائے''۔

"اوه ..... كيا يهال بهت تاريكي بي؟" " بتہیں کیامحسوں ہور ہا ہے؟" میں نے مصحکہ خیز انداز میں یو جھا۔ '' بوڑھا چندساعت کے لیے خاموش ہو گیا۔ پھر ایک گہری سانس لے کر بولا۔

> "یا تویبال گری تاریل ہے، یاتم ذاق اُڑا رہے ہو'۔ "كيا مطلب؟" من في متحرانداز من كها-

"میں اندھا ہوں"۔ بوڑھے نے جواب دیا۔ اور میرے ذہن کو ایک شدید جھٹا لگا۔ اب تک کی گفتگو سے کہیں بیاحساس نہیں ہوا تھا کہ بوڑھا اندھا بھی ہے۔میری خاموثی سے بی بور ھے نے اندازہ لگا لیا کہ میں ابھی اس بات سے لاعلم ہوں۔ چنانچہ اس نے گردن

" مجھے یقین ہے اس وقت گہری تاریکی ہے اورتم میری صورت نہیں دی ہے پائے"۔ " الى بد حقيقت ب، كيكن محرم دوست كيا تمهارى سارى باتيس نا قابل فهم نبيس بي، تم اندھے جھی ہو،تم نے ایک قل بھی کیا ہے اورتم یہاں سے نکل جانے کی باتیں بھی کرتے ہو'۔ "باشبحهیں میری باتیں جرت انگیز محول موربی مول کی لیکن میرے بیارے بيا! میں تاکہ پچھ عرصے کے لیے اپنے تجس کی آ کھ کو بند کر او اور صرف میری ہدایت پڑمل کرو۔ میرا خیال ے بہت مخقر وقت میں تمہیں میرے بارے میں معلوم ہو جائے گا''۔ بوڑھے کے لیج میں

عاجزى تقى اور ميس كسي سوچ ميس كم موكيا تھا۔اب تك ميس في صرف جذباتى انداز ميس سوچا تھا۔ میں یہی سوچنا رہا تھا کہ مقصد کے حصول کے بعد زندگی ضروری نہیں ہوتی لیکن بوڑھے سے تفتکو کرنے کے بعد نہ جانے کہاں سے میرے ذہن میں بھی زندگی کی روشنی کی ایک کرن "اس داستان کو ہم کسی اور وقت کے لیے اٹھا رکھتے ہیں۔ برسات کا موسم دُور ہے الار آئی تھی۔ اور میں زندہ رہنے کے بارے میں سوچنے لگا تھا۔ تب بوڑھے کی آواز انجری۔

" تُعْكِ ب " مِن في كبرى سانس لى ـ "من تيار بون" ـ

"مبت خوب مجصے خوش ہے کہ میں نے تمہیں زندگی کی اہمیت سے آشنا کر دیا، بہت ہی المراء تو میرے بچے ہم اب سے چند من کے بعد کام شروع کر دیں گے، ہاں تمہیں اس جیل

"تقريباً وميره سال" مين في جواب ديا-

دور مجھے میری زندگی کا کوئی مصرف بنا دوتو میں تمہارا ساتھ دوں گا''۔ "مصرف ہے، اور ایا ہے کہ تمہیں اس سے دلچیں ہو جائے گی، لیکن یہاں سے نگئے کے بعد بتاؤں گا''۔

"موں" میں اس کی باتوں برغور کرنے لگا۔ درحقیقت میں نے بہلے اس انداز میں نہیں سوچا تھا۔ ورنہ خود کو اس طرح بستی والوں کے سپرد نہ کرتا۔ اس وقت این بچاؤ کے لیے جدوجبد كرتاكين اب مجھے إحساس مورما تھاكه زندگى واقعى اليى بے حقيقت چيزنہيں ہے. زندگی کے بہت سے دور ہوتے ہیں۔

"مي تيار مون" مين في جواب ديا اور بوره عن مجهد شول كرسينے سے لكاليا-"لقین کرو زندگی بہت خوبصورت ہوتی ہے بشر طیکہ اے گزارنے کے گر سکھ لیے جائیں۔ میں اب بھی اور بھی بھی تم سے یہ بات نہیں پوچھوں گا کہتم یہاں تک مس طرح پنج لیکن اپنے بارے میں اتنا ضرور بتاؤں گا کہ میں جان بوجھ کریباں تک آیا ہوں''۔ "کما مطلب"۔

"میں نے صرف چند رویوں کے لیے ایک شخص کوفل کر دیا تھا۔ بھرے بازار مجھے یہاں تک پہنچا دیا جائے۔ مجھے ان روبوں کی کوئی ضرورت نہیں تھی'۔ "اوو"! میں نے حرت سے کہا۔

" پے حقیقت ہے میرے بچے میں تمہیں اس کا ثبوت دے دول گا"۔ «لکین آخر کیوں .....تم یہاں کیوں آنا جاہتے تھے؟"

امن كا دَور ب، ہم كچھ وفت سكون سے گزار سكتے ہيں" - بوڑھے كى گفتگو ميرى سمجھ نہيں آرا تھی لیکن بہر حال مجھے اس شخصیت سے دلجیں محسوس ہوئی تھی اور میں اس کی باتوں میں جم ونجیس لے رہاتھا۔

"پھراب کیا کیا جائے؟" '' کیا وقت ہوا ہوگا؟'' بُوڑ ھے نے پوچھا۔ " جھے کوئی اندازہ نہیں ہے"۔

''یقینا تم اس کی پوری پوزیش سے واقف ہوگے۔کیا تمہیں اندازہ ہے کہ اس وقت آ جہاں موجود ہو، یہ جگہ جیل کی دیوار سے کتنی دور ہے؟ میں چاہتا ہوں کہ تم صرف ایک بار جھے اس کا نقشہ سمجھا دؤ'۔ بوڑھے نے کہا اور میں اپنی یا دداشت کے سہارے اسے صورت حال سمجھانے لگا۔ بوڑھا بہت غور سے س رہا تھا۔ پھراس نے عالباً گردن ہلائی۔

" ٹھیک ہے اس طرح معمولی جالا کی سے ہم جیل کی دیوار عبور کر کتے ہیں جئے"۔
"لکین اس آئن کوٹھڑی سے کیسے نکلو ہے؟"

"سنتری یہاں سے خاصی دور ہے اور تم بنا چکے ہو کہ کوٹھڑی کے بیچھے ایک ٹاکارہ گر موجود ہے جو کوڑا کرکٹ بھیکنے کے کام آتی ہے"۔

"بال!" ميل في جواب ديا-

دور تو پر ممکن ہے ہم سنتری کو قل کے بغیر ہی دیوار تک پہنچ جائیں اور پھر باہر نگلنے کے اللہ ہم مر لائن استعمال کریں گے۔ وہی گئر لائن جو دیوار کے قریب سے شروع ہوتی ہے '۔

دولین پچا جان! اوّل تو اس کو توری کی موٹی سلافیں اور پھر جس گئر لائن سے آپ فرا کا پروگرام بنا رہے ہیں۔ اس کے اوپر بھی آئی جنگلا زمین کی خاصی گہرائی میں نصب کا پروگرام بنا رہے ہیں۔ اس کے اوپر بھی آئی جنگلا زمین کی خاصی گرائی میں نصب کو اس سے فرار کی کوئی مخبائش نہیں ہے۔ اس لیے اس طرف محافظ خاصی گرائی بھی نہا رہے۔

"واه ....." بوڑھا خوش ہو کر بولا۔" اور تم کہتے ہو کہ فرار کی کوئی طخبائش نہیں ہے، اُ آؤ"۔ بوڑھا اُٹھ گیا اور پھر وہ ایک لمحے کے لیے رکا اور دوسرے لمحے کوٹھری کے آئی جنگے۔ قریب پہنچ گیا۔ میں متحیرانہ انداز میں اس کے سائے کو دیکھتا رہا اور پھر میں بھی اس کے بچ پیچھے جنگا ہیں پہنچ گیا۔ تب میں نے محسوس کیا کہ پچھے ہورہا ہے۔ تاریکی کی کسی حد تک عاد آئی موں نے اس کے چوڑے سائے کومسوس کیا تھا اور پھر پچھے اور بھی محسوس ہوا اس کا بوڑھے کی طویل سانس ابھری۔

جنگلے کوشو لنے لگا اور پھر مجھے سلاخوں کے درمیان کافی چوڑا خلاء نظر آیا۔ اتنا چوڑا کہ جمر آسانی اس سے نکل گیا۔ اب نہ جانے کیوں مجھے پوڑھے کی شخصیت پر کسی قدر اعتبار آ تھا۔ میں محسوس کررہا تھا کہ شاید ہم فرار ہونے میں کامیاب ہوجائیں۔

"مرا ذہن ڈانوال ڈول ہونے لگا۔ بوڑھے نے کہا اور وہ میری ڈھال بنا رہا۔ ایک بار پھر
میرا ذہن ڈانوال ڈول ہونے لگا۔ بوڑھا جس انداز میں چل رہا تھا اس سے قطعی احساس نہیں
ہوتا تھا کہ وہ اندھا ہے۔ محافظ اس کوٹری سے کافی دور تھا۔ اس کے قدموں کی چاپ رات کی
خاموثی میں صاف سنائی دے رہی تھی اور پھر وہ اس گڑ کے قریب رک گیا۔ جس کے بارے
میں میں نے اسے بتایا تھا۔ وہ زمین پر بیٹھ گیا اور پھر اس نے جھے سرگوشی میں پکارا۔
میں میں نے اسے بتایا تھا۔ وہ زمین پر بیٹھ گیا اور پھر اس نے جھے سرگوشی میں پکارا۔
دسنو سسکیا یہی وہ جگہ ہے؟"

''ہاں' میں نے بے ساختہ کہا اور پھر خود ہی اپنی حماقت پر مسکرا دیا۔ بوڑھا مجھے بے وقو ف
ہنار ہا تھا لیکن وہ خاموثی سے زمین پر ہاتھ پھیرنے لگا اور پھر اس نے گڑکی سانمیں پکڑلیں۔
''تھوڑے سے پیچھے ہٹ جاؤ''۔ اس نے کہا اور میں نے اس کی ہدایت پر عمل کیا۔ میں
پیچھے ہٹ گیا تھا۔ تب میں نے مٹی کا ایک تو دہ زمین سے ہٹتے دیکھا۔ خوفناک بوڑھے نے گڑ
کا ڈھکنا اٹھا لیا تھا۔ جو اپنے قرب و جوارکی مٹی اکھاڑ رہا تھا اور زمین میں ایک چوڑا سوراخ
بن گیا، جس کے بیٹے یانی بہنے کی آواز سائی دے رہی تھی۔

بوڑھے نے آواز پر کان لگا دیے۔ پھر آہت سے بولا۔"گہرائی آٹھ فٹ سے زیادہ نہیں ہے میراخیال ہے ہم با آسانی نیچ کود سکتے ہیں اور بیاچی بات ہے کہ گڑکائی کشادہ ہے۔ آؤ میری تقلید کرو''۔ اس نے کہا اور دوسرے کمح غراب سے اندر کود گیا۔ اب میں بھی اتنا بزول نہیں تھا کہ سوچنے میں وقت گواتا، یوں بھی مجھے زندگی سے کوئی دلچپی نہیں تھی۔ میں ہروہ کام کرسکتا تھا جو دوسرے نہ کرسکیں۔

مچپاک سے میں غلیظ پانی میں جا پڑا، جس میں شدید تعفن تھالیکن پانی ٹخنوں سے تھوڑا ساجی اونچا تھا اور اس کا بہاؤ بہت آہتہ تھا۔

بوڑھا بھی میرے نزویک ہی کھڑا تھا۔ پھراس نے کہا۔ ' ہمیں بہاؤ کی مخالف سمت چلنا چاہیے۔ ظاہر ہے پانی نشیب کی طرف بہتا ہے اور یہ نشیب کسی گندے نالے یا ندی میں ختم

ہوتا ہوگا اس لیے اس طرف جانا خطرناک ہے'۔ ''یقیناً''۔ میں نے تائیدی۔

"" آؤ" - بوڑھے نے کہا اور ہم آ مے بوھنے لگے۔ پھر تھوڑی دور چلنے کے بعد بوڑھا

"بوں لگتا ہے جیسے رات کا آخری پہر ہو۔لوگ سوئے ہوں۔ خاموشی جھائی ہو"۔ "ہوں"۔ میں نے گردن ہلائی۔

"كياتمهارك بدن رجعي قيديون والالباس بي"

" ظاہر ہے '۔ میں ہنس پڑا۔

'' ہاں واقعی یہ کچھ بے تکا سوال تھا، لیکن مسئلہ یہ ہے دوست کہ سب سے پہلے ہمیں اس لباس سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے''۔

"ليكن كس طرح؟"

"چوری"۔اس نے مسکراتے ہوئے مجھے دیکھا۔

"كيا مطلب؟" من نے يوچھا۔

" إل چورى-اس كے علاوہ تو اور كوئى تركيب نہيں ہے"۔

"لکن بیتر کیب بے حد خطرناک ہوگی محترم بزرگ!"

" نظرناک، بھی تم نے اس لفظ کی قیت دوسری دے رکھی ہے ورنہ خطرات زندگی کے کس لمحے میں نہیں ہوتے۔ کون ساوت ایبا ہوتا ہے جب ہم خطرات سے دور ہوں۔ ہم نہیں جانے دوست کہ ہمارا آنے والا لمحہ کتے خطرناک کھات سے بھر پور ہوگا۔ جھے بتاؤ کہ کیا سرئک پر چلتے وقت تہمیں یہ احساس نہیں ہوسکتا کہ کسی کار کا ٹائی راڈ ٹوٹے گا اور وہ تمہارے او پر آ چڑھے گی ۔ کیسے نے سکتے ہو میرے نظرات تو ہر جگہ موجود ہیں۔ میرے دوست انہیں نظر انداز کرنا ہی بہتر ہوتا ہے"۔

"شايد تمهارا خيال محيك ب"- ميس في اس ساتفاق كيا-

. بوڑھا دلچیپ انسان معلوم ہوتا تھا اور بہرحال اس کی باتیں حقیقت سے دور نہ تھیں۔ آہتہ آہتہ دہ مجھے پندآتا جارہا تھا۔

"لکن اب متله یہ ہے که کیا اب ہم کسی مکان میں داخل ہوں؟" میں نے پوچھا۔ "ہاں یہی بہتر ہے"۔

"تِب تھیک ہے کی بھی مکان کا انتخاب کرلیا جائے"۔

" دالیکن اس سلیلے میں میں ناکارہ ثابت ہودُں گا۔ ہوائے اس کے کہ باہر کھڑا قدموں کی چاپ سنتار ہوں۔ میرے دوست تم کوشش کرویباں صرف تم کام کر کتے ہو'۔

"مراخیال ہے تم آگے آجاؤ"۔ کیونکہ تم آئکھیں رکھتے ہو۔ کسی مجھی خطرے ہے آگاہ کر سکتے ہو میراخیال ہے بہاں بھی گہری تاریکی ہوگی؟"

''ہاں یہاں بھی گہری تاریکی ہے''۔ میں نے کہا۔ جالانکہ خود مجھے اپنی آواز عجیب ک محسوس ہوری تھی۔ میرے لہج میں خود شکوک وشبہات تھے۔ میں اس کو اندھا کیو کر شلیم کر لیتا کس بناء پر کرتا۔ اس کی ساری حرکتیں آنکھوں والوں کی سی تھیں وہ اندھا کیسے ہوسکتا تھا۔ کشادہ گئر میں جس قدر تعفن کھیلا ہوا تھا۔ اس کے پیش نظر بوی مشکلات سے گزرتا پڑ رہا تھا، لیکن بہرحال ایک منزل تک تو پہنچنا ہی تھا۔ موت کے قریب جاتے جاتے جس طرح میں زندگی کے قریب لوٹ آیا تھا وہ بس انہونی ہی تھی۔

لین زندگی نے مجھے ایک اور موقع دیا تھا تو اب میں اس سے گریزاں نہ تھا۔ یوں ہم چلتے رہے ۔۔۔۔۔ چلتے رہے پھر ایک جگہ حجت میں روشن نظر آئی تو میں نے بوڑھے کو اس سے آگاہ کر دیا۔

"اوہ میرا خیال ہے کہ ہم کافی دور نکل آئے ہیں اب اوپر نکل جانا نامناسب نہ ہوگا"۔ بوڑھے نے کہا۔

روے ۔۔۔ ہوں ہے۔ ہوں ہے۔ ہوں ہے۔ کہ سے معلی الرنے کے لیے او ہے کی سے رصیاں تھیں چنانچہ میں حجیت کافی او نجی تھی، لیکن مگر میں الرنے کے لیے او ہے کہ سے رصال کا اندازہ کرنا تھا۔ وہ خود کواندھا کہدر ہا تھا۔ اس لیے اس کا احساس تو رکھنا ہی تھا۔

چند سینڈ کے بعد بوڑھے نے میراشکریدادا کیا اور پھر وہ انتہائی اطمینان سے سیرھیاں چند سینڈ کے بعد بوڑھے نے میراشکریدادا کیا اور پہنے گیا اور مین ہول سے باہرنکل گیا۔

پر سنا ہور روپ ہی سور میں میں ہے۔ تھوڑی در کے بعد ہم دونوں اوپر تھے۔ بیلی می ایک کل میں نے بھی اس کی تقلید کی۔ تھوڑی در کے بعد ہم دونوں اوپر تھے۔ بیلی کہیں لیپ پوسٹ گئے ہوئ تھی۔ بس دور دور پولز پر اسٹریٹ بلب گئے ہوئے تھے۔ انہیں کہیں لیپ پوسٹ گئے ہوئ تھے۔ جن کی روشن تھوڑے سے جھے کو متور کر رہی تھی۔ کافی تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ رات کیونک زیادہ گزر بھی تھی اس لیے جا گئے ہوئے لوگ نظر نہیں آ رہے تھے۔ شاید گلیوں کے کتے بھی سو

> ''کیا کیفیت ہے؟'' بوڑھے نے پوچھا۔ ''بالکل ٹھیک''۔ میں نے جواب دیا۔

'' ٹھیک ہے میں کوشش کرتا ہوں۔تم اس جگہ کھڑے ہو جاؤ اور ہاں اگر کوئی خاص خطرہ محسوس کروتو سیٹی بجا دینا''۔ میں نے کہا اور بوڑھے نے گردن ہلا دی۔

عجیب وغریب حالات تھے خطرناک تھے بھی اور نہیں بھی اب سے پچھ گھنٹے پہلے میرے ذہن میں تصور بھی نہ تھا کہ میں زندگی کے لیے کوئی جدوجہد کروں لیکن اب ساب میں کمل طور سے زندہ رہے کا خواہشند تھا۔

مکان میں داخل ہونے کے بعد اور اپنی پند کے لباس چرانے میں جو حالات پیش آئے ان میں کوئی اییا واقعہ نہ تھا۔ جو خاص طور پر قابلِ ذکر ہو۔ بس ہوا یوں کہ پچھ کرنی اور چند لباس جومیری دانست میں ہم دونوں کے بدن پر پورے آ کتے تھے، حاصل کر لیے گئے اور میں ماہر نکل آیا۔

شاید قسمت ہی یاور تھی کہ ان حالات میں کوئی خاص واقعہ پیش نہیں آیا تھا۔ نہ کوئی ناخوشگوار بات ہوئی۔ بوڑھے کے نزدیک بہنچا تو اس نے برے تپاک سے میری طرف ہاتھ

"كياكامياب آئ مونيج؟"اس نے بوجھا۔

اور ایک بار پھر میں جیران رہ گیا، اس کا بیانداز ایسانہیں تھاجس سے وہ اندھا معلوم ہوتا، تاہم میں نے جواب دیا۔

"بإن! كام بن كيا"-

"بہت خوب" - اس نے مسراتے ہوئے کہا اور پھر ہم ایک دیوار کی ست بڑھ گئے۔
سب سے پہلے میں نے اور پھر بوڑھے نے اپنا لباس تبدیل کرلیا۔ جیل کے کپڑے ہم نے
وہیں ایک طرف گھڑی بنا کر ڈال دیتے تھے۔ بیالباس جو میں نے بہنا تھا۔ وہ تو میرے بدن
پرفٹ تھالیکن بوڑھے کی جسامت اچھی خاصی تھی اس بنا پرلباس اسے پھھ تنگ تھا۔ تا ہم کام
چل سکتا تھا۔ میں نے کرنی احتیاط سے جیب میں رکھی اور ہم وہاں سے آگے بڑھ گئے۔

"اب كياخيال ب"- بوره في نوجها-

"بیتو تم بی بتا سکو گے،میرے ذہن میں کوئی خیال نہیں ہے"۔ میں نے جواب دیا۔
اس وقت ہم ایک لیپ پوسٹ کے نیچ سے گزر رہے تھے۔ میں نے بوڑھے کے چیرے پر نگاہیں ووڑ اکیس بار میں نے اس کے چیرے کو بغور دیکھا تھا اور ایک بار پھر

مجھے ذبنی جھٹکا لگا۔ میرے خیال کے مطابق بوڑھا اندھا ہونے کا فریب کر رہا ہے ورنہ اس میں کوئی بات بھی اندھوں جیسی نہیں تھی لیکن اب میں نے اس کی آٹکھیں دیکھیں تو مجھے احساس ہوا کہ روشنی کا سوال ہی پیدائہیں ہوتا۔ اس کی آٹکھوں میں دوگڑھے تھے۔ جن میں پکھ نہ تھا۔ بیٹینا وہ اندھا تھا۔

لیکن ایک اندهااس قدر تیز حنیات کا مالک به بات متحیر کن تھی۔

"تمہارا نام كيا بنو جوان؟" بور هے نے يو چھا۔

'' آصف خان'۔ اور بوڑھا گردن ہلانے لگا تب میں نے سوچا کہ میں بھی کیوں نہ بوڑھے کا نام یو چھلوں۔

"اورتمهارا.....؟"

"میرا تام؟" بوڑھا چندلحات کے لیے رُکا پھر بولا۔" پروفیسرضرغام"۔
"اب ہم کہاں چلیں؟" چندمن کے بعد میں نے بوچھا۔
"آصف!" بوڑھے نے مجھے یکارا۔

"بال!" ميس في اس كى طرف ديكها-

" مجھ ایک بات بتاؤ، اگر تہمیں زندگی مل جاتی تو تم کہاں صرف کرتے؟" بوڑھ نے۔

"دیہ بات مجھ سے بار بار کیوں پوچھتے ہو؟ ہیں بتا چکا ہوں کہ پوری دنیا میں میرے باپ
کے سوا میرا کوئی نہ تھا۔اور وہ مر چکا ہے اس کی موت کے بعد میں نے بھی مرنے کا فیصلہ کر لیا
تھا۔ اور تم نے دیکھا کہ میں موت کے کتنا نزدیک تھا۔ اب تم مجھے زندگی کے قریب لے آ ب
ہو۔ تو مجھ سے ایس با تیں مت کرو۔ میرا کوئی نہیں ہے میں کہیں نہیں جاتا چا بتا"۔

''اوہ میرے بچے آصف! میں تنہارے زخوں کونہیں کریدنا جاہتا تھا۔ میں تو صرف تم سے معلوم کرنا جاہتا تھا۔ میں تو صرف تم سے معلوم کرنا جاہتا تھا کہ تمہارے دل میں کوئی خاص خواہش تو نہیں ہے، اگر نہیں ہے تو میں تہمیں دعوت دیتا ہوں کہتم میرے ساتھ چلو؟''

" کہاں جاؤ گے؟"

"راج بور!" بورهے نے جواب دیا۔ "کیا مطلب؟" کریدیں گے ورنہ بیر حقیقت ہے کہ تمہاری بچپلی زندگی بے شار واقعات سے پُر ہوگی اور یقیناً وہ واقعات میرے لیے بہت دلچیپ ہوتے۔ لیکن خیر ..... ہم دوسری گفتگو بھی کر سکتے ہیں'۔ ''نیبی مناسب ہے میرے دوست، مائنی کریدنے سے پچھ نیس ملیا ہیں تم سے پہلے بھی

کہہ چکا ہول'۔

"د فھیک ہے لیکن ابتم راج پور پہنچ کر کیا کرو کے؟"

دو تنہیں اپن قدیم رہائش گاہ دکھاؤں گا۔ بری انوکھی جگہ ہے تم اے دیکھ کریقینا جیران مر''

"كيا خاص بات إس مين؟"

''بس دیکھو گے تو انداز ہ ہوگا''۔

" چلوٹھیک ہے اس کی بات اس وقت تک گئی، تنہارے عزیز و اقارب تو ہوں گے؟''

"تم خوش ہو جاؤ بیٹے کہ اتفاق ہے میرا بھی اس دنیا میں کوئی نہیں"۔

"اس میں خوشی کی کیابات ہے؟"

"نال بي بھى ٹھيك ہے"۔ بوڑھے نے روادارى سے كما۔

"اجھا یہ بتاؤ کہ کیاتم پیدائش اندھے ہو؟"

" دونبیں" بوڑھے کی آواز میں اچا تک بختی ہی آ گئی۔" میں پیدائش اندھانہیں ہوں لیکن آئی۔ " میں کھوئے ہوئے مجھے دو سال سے زیادہ نہیں گزرے۔ میرے دشمن نے میری آئکھیں کال کی ہیں"۔

''ارے!'' میں چونک پڑا۔'' کون تھاوہ رشن؟''

" تقانبين .....تقى ـ بلكه بـ"

''اوہو.....کوئی عورت تھی''۔

'' ہاں عورت نہیں تا گن، ایک خوفناک نا گن!'' بوڑ ھا نفرت زوہ آواز میں بولا۔ ''کیا دشمنی تھی اس ہے؟''

"ابھی نہیں بتاؤں گا۔ دوست اس کے لیے کچھ انتظار کرو"۔

"اچھا تہاری مرضی لیکن ایک بات پر مجھے حیرت ہے، وہ یہ کہتم کی طور اندھے معلوم اندھے معلوم اندھے معلوم میں ہوتے۔ تہاری تمام حرکات آنکھوں والوں میں۔ جیل کی چار دیواری میں تم نے جس

''ہاں میں ای طرف کا رہنے والا ہوں''۔ مر

''اوہ، ٹھیک ہے۔ ظاہر ہے جب میرااس دنیا میں ٹھاکانہ ہی نہیں تھا تو پھر کہیں بھی جلو''۔ ''تب پھر ہمیں ای وقت اٹیشن چلنا چاہیے''۔

" چاؤ" - میں نے لا پروائی ہے کہا۔ اور ہم دونوں اسٹیشن کی طرف چل پڑے۔ لباس تو بدلے ہوئے سے۔ اس لیے کسی نے خصوصی طور پر ہماری طرف توجہ نہیں دی اور ہم اسٹیشن پہنچ گئے۔ ریلوے ٹائم ٹیبل میں ہم نے راج پور کے لیے ٹرین کا ٹائم دیکھا اور اتفاق ہی کی بات تھی کہ اب ہے پون گھنے بعد ایک ٹرین راج پور سے گزرنی تھی۔ ہم نے فوراً کلٹ خرید لیے اور پلیٹ فارم پر ٹہل ٹہل کر وقت گزار نے لگے۔ رات کا چونکہ آخری پہر تھا۔ اس لیے پلیٹ فارم پر ٹہل ٹہل کر وقت گزار نے لگے۔ رات کا چونکہ آخری پہر تھا۔ اس لیے پلیٹ فارم پر سافر اِکا دُکا ہی تھے۔ چند دکا نیں کھلی ہوئی تھیں۔ ہم دونوں ایک چائے خانے میں پہنچ خانے میں کئے۔

ہم نے چائے طلب کی اور دونوں چائے پینے بیٹھ گئے۔ بوڑھا پروفیسر ضرعام خاموش تھا۔ ویے اس کے نام پر میں جب بھی خور کرتا مجھے عجیب سالگتانہ جانے یہ کیسانام تھاویسے تو یہ بوڑھا خود بھی پُر اسرار تھا۔ اس کی کون کون می بات پرخور کرتا۔ بہر حال مجھ جیسے انسان کو ان ساری باتوں کی کیا برواہ ہو سکتی تھی۔

پون گھنٹہ گزرگیا اور ہماری مطلوبہ ٹرین آگئے۔ کافی مسافرینچ اترے ہم دونوں کو بردی اچھی جگہ مل گئی تھی۔ بوڑھا خریام ٹرین میں بھی آئھوں والوں کی طرح ہی چڑھا تھا۔ اس کے انداز میں ذرا بھی جھجک نہیں تھی۔ البتہ سیٹ پر بیٹھنے میں اس نے میری مدوطلب کی تھی۔ تھوڑی دیرے بعد ٹرین روانہ ہوگئی۔ ضرعام بالکل خاموش تھا اور جب سے خاموثی طویل ہونے گئی تو میں نے ہی اے خاطب کیا۔

"كيابات ہے تم ضرورت سے زيادہ خاموش ہو"۔

" كي سوچ رہا تھا۔تم بى گفتگو شروع كرو" \_ضرعام نے جواب ديا۔

"كيا گفتگو كرون، تم بناؤ كياسوچ رے تھے؟"

''اوہ .....میری بات مت کرو، میرا ذہن خیالات کا دفینہ ہے بس نہ جانے کیا کیا سوچتا ''

"دراصل ہم لوگوں کے درمیان ایک معاہدہ ہوگیا ہے، لین ایک دوسرے کا ماضی نہیں

انداز میں راستہ تلاش کیا تھا۔ وہ میرے لیے بڑی حیرت آنگیز ہات تھی'۔

"بال - انسان جب كى حررم بو جاتا ہے - تو اس حس كى كى دوسرى جد خصوصيات كردي جيد خصوصيات كردي جي جي انسان جب ميرا ذبن ميرى آئلهيں ہيں - ميرے كان ميرى آئلهيں ہيں - مير كان ميرى آئلهيں ہيں - مير كان ميرى آئلهيں ہيں - مير كى الله اور ميرى رہنمائى جيل كے راستوں كا جو نقشہ كھينچا تھا - مير ك ذبن كى آئلهوں نے اسے بہچانا اور ميرى رہنمائى كى - اس طرح اس كے مطابق چانا رہا - مير كان ضرورت سے زيادہ حساس ہيں - ميں بوا كى سرسراہ سے بہت كى باتوں كا بيت چا ليتا ہوں - ميں قدموں كى چاپ سے انسان كى سرسراہ سے بہت كى باتوں كا بيت چا ليتا ہوں - ميں قدموں كى چاپ سے انسان كى پورى شخصيت بہچان ليتا ہوں اور بھى بہت كى خصوصيات ہيں جمت ميں - جوتم پر آہت آہت كھل جا كيں كيں - انظار كرو "۔

" فیمک ہے " ۔ میں نے گہری سانس لے کرکہا اور پھر میں راستے بھر پروفیسر کی پُراسرار شخصیت کا جائزہ لیتا رہا۔ میرے ذہن کی چولیں ہل گئ تھیں۔ ہرقدم پر بیخض نے انداز میں محمودار ہوتا تھا۔ بالآخر وہ پہاڑی اسٹیشن جس کا نام راج پور تھا، آ گیا۔ میں نے تو اس وقت اسٹیشن کا بورڈ بھی نہیں دیکھا تھا کین بوڑھا پروفیسر ضرعام اُونگھ رہا تھا۔ اور اچا تک او تکھتے او تکھتے و تکھے چوتک پڑا۔ اس نے چہرہ اٹھا کر فضاء میں کچھ سونگھا اور پھر مجھے ٹولنے لگا۔

''کیاتم سورہے ہو آصف! اگر سورہے ہوتو جا کو ہماری منزل آگئ ہے'۔ ''میں جاگ رہا ہوں پرونیسر، کین تم نے کیسے اندازہ لگالیا کہ آنے والا اسٹیشن راج پور ہے؟'' اور میری اس بات پر بوڑھے کے چبرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔

"سینہ پوچھو بیسب کچھنہ پوچھوائی زمین کی خوشبورو کیں روئیں میں بی ہوتی ہے بشرطیکہ تمہارے دل میں وطن کی تجی محبت ہو۔ یہ ہوائیں جھے میری سرزمین کی آمد کا بیغام دے رہی بیں"۔اس نے جواب دیا اور درحقیقت آنے والا اسٹیشن راج پور ہی تھا۔

ہم دونوں ٹرین سے نیچ اتر گئے، بوڑھا اس انداز بیں آگے بڑھ رہا تھا کہ جیسے سارے اس کے جانے بہجانے ہوں۔ میں اس کا ساتھ دے رہا تھا۔ اسٹیشن سے نکل کر ہم بستی میں داخل ہو گئے۔ اچھی خاص کی آبادی تھی۔ جھٹیٹا وقت تھا۔ سورج ڈو بنے کو تھا۔ زندگی کی گہما گہمی ماندنہیں پڑی تھی۔لوگ اپنے کاموں میں مصروف تھے۔

بوڑھا پروفیسر چند ساعت چلتے چلتے رک جاتا اور پھر چلنے لگتا۔ ایک مگدرک کر اس نے

"ان با كي ست ديكهوآصف! كياتمهي سُمرخ رنگ كاليك مينارنظرآ ربان ؟"
"بال- مينارموجود ب" مين نه باكس ست ديكه ترسو كال

"اندازا کتنے فاصلے پر ہوگا؟" "تقریباً سوگز پر ہے"۔

''ہوں''۔ بوڑھے نے گردن ہائی اور پھرتقر یا بچیس میں قدم چلنے کے بعدوہ دائیں سمت مڑگیا۔ اس طرف ایک پتلی کی گئی۔ جو کانی طویل معلوم ہوتی تھی۔ گلی کے آخری سرے پر بستی کا آخری مکان تھا۔ اس کے بعد کھیتوں کا سلسلہ شروع ہوجا تا تھا۔ جوحدِ نگاہ پھیلا ہوا تھا۔ ہم کھیتوں کے درمیان ایک پگڈنڈی پر ہو لیے۔ بوڑھا پر وفیسر خاموثی ہے آگے بڑھتا جارہا تھا ادراس کے چبرے پر عجیب سے تاثرات تھے۔سورج ڈوب گیا تھا۔ اب کھیتوں پر تاریکی کی دبیر چادرہی جا رہی تھا۔ اب کھیتوں پر تاریکی کی دبیر چادرہیں جا رہی تھا۔

"م نے کہا تھا کہ یمی بہتی تمباری بہتی ہے؟" "ایں؟" بوڑھا چونک پڑا۔" کیا کہاتم نے؟"

"میں کہدرہا تھا کہ تم تو دیکھ نہیں سکتے، اپنے ذہن کی آٹھوں سے دیکھو کہ سورج چپپ
چکا ہے اور تاریکی چیلتی جا رہی ہے۔ اور ہم طویل وعریض کھیتوں کے درمیان چلے جا رہے
ہیں۔ بستی کا آخری مکان بھی نگاہوں سے اوجمل ہو چکا ہے۔ آخر ہم کہاں جا رہے ہیں؟"
"اوہ اسلی شوڑی دور اور ان کھیتوں کے اختام پر جنگلات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔
"اوہ ساری قیام گاہ ہوگی"۔

"جنگلول ميں؟" من في حيرت سے بوچھا۔

''ہاں، میں کسی قدر تنہائی پند بھی ہوں۔اور پھر ایک طویل عرصے تک میں اپنی قیام گاہ سے دورِ بہا ہوں۔ بہر حال اب ہمیں زیادہ نہیں چلنا پڑے گا''۔

کھیتوں کے اختیام تک چلتے چلتے رات ہو چکی تھی۔ جنگلات کا سلسلہ گہری تاریکی میں البٹ گیا تھا۔ جھے تھوڑ نے فاصلے کی چیز بھی نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن ساعت کی بینائی سے مرضع ضرغام اس وقت جیرت انگیز ثابت ہورہا تھا۔ وہ اچھی خاصی رفتار سے چل رہا تھا۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا ہوا تھا اور سچ مج میں اس ممارت کونہیں دیکھ سکا۔ جس کے دروازے پر اس نے میرا ہاتھ کھڑا ہوا تھا اور سچ مج میں اس ممارت کونہیں دیکھ سکا۔ جس کے دروازے پر اس نے مجھے لا کھڑا کیا تھا۔ پیت تو اس وقت چلا جب دروازہ کھلنے کی آواز سائی دی۔ ایسا ہی محسوس ہوا

تھا۔ جیسے کسی پرانی عمارت کا دروازہ طویل عرصے کے بعد کھلا ہو۔ مچوں چراکی آواز بند ہوگئ۔ اور پھر بروفیسر ضرعام کی آواز سنائی دی۔

°'کياتم خوفز ده هو؟``

بوڑھے کی بات مجھے پندنہیں آئی تھی۔ اس لیے میں نے اس کا جواب نہیں دیا۔ اس نے چونک کرمیرے ہاتھ کوٹولا اور پھراہے پکڑ کر بولا۔

"فيرمعمولي طور برتم خاموش موكيا بات ہے؟"

" کھی ہیں تم بار بار احقانہ گفتگو کرنے لگتے ہو۔ بھلا میں دنیا ک کس چیز سے خوفزدہ ہو سکتا ہوں''۔ میں نے ناگواری سے کہا۔

''اوہ..... مجھے افسوس ہے کہ میں نے غلط جملے استعال کیے ہیں۔ مرتمباری خاموثی کیا نی رکھتی ہے؟''

"دبس میں حیران ہوں۔ میں اس عمارت کونہیں دکیھ سکا تھا"۔ میں نے جواب دیا اور ضرعام نے بلکا سا قبقہدلگایا۔

. "كافى تارىكى بے شايد" ـ

"بان" میں نے گہری سانس لے کر کہا۔

"مرا ہاتھ پکڑ کر چلتے رہو۔آؤ"۔اس نے کہا۔اور میں اس کے ساتھ چل پڑا اندازہ نہیں ہورہا تھا کہ یہ کیسی عمارت ہے۔ مجھے تو اس کے در و دیوار تک نظر نہیں آ رہے تھے لیکن اندھا ضرغام با آسانی موڑ مڑ رہا تھا۔ ویسے کافی وسیع عمارت معلوم ہوتی تھی۔ کیونکہ اندر واخل ہونے کے بعد بھی کافی دیر تک چلنا پڑا۔

پھر بوڑھا رکا اور اس نے کرے کا دروازہ کھولا۔ ہیں ایک گہری سانس لے کر اس کے ساتھ دوسرے کمرے میں داخل ہو گیا تھالیکن تاریکی کے سوا پچھنیں تھا۔ کمرے میں سلن کی بو بالکل نہیں محسوس ہوئی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ کشادہ اور ہوادار ہے اور کسی طرف سے اس میں ہوا آتی ہے۔

'' تھہر و میں تمہارے لیے روشی کردوں۔ میں نے اغظ تمہارے لیے، ٹھیک استعال کیا ہے فاہر ہے میرے لیے روشی اور تاریکی کیساں ہے؛ ہے ٹا؟'' اس نے کہا۔ میں نے اس وقت بھی خاموثی مناسب مجھی تھی لیکن تھوڑی دیر کے بعد کرے میں ایک شعدان روشن ہو گیا۔

پہلے ایک شمع جلی تھی اور اس کے بعد متعدد۔ خاصی روثنی ہوگئ تھی۔ '' ٹھیک ہے؟'' اس نے یوچھا۔

'نہاں' ۔ یس نے آہتہ سے جواب دیا۔ یس کمرے کی آرائش دکھے رہا تھا۔ چاروں طرف انتہاکی نفیس پُرانے طرز کا فرنیچر موجود تھا۔ فرش پرسرخ رنگ کا ایک دبیز قالین بچھا ہوا تھا۔ ایک طرف حسین مسہری بھی تھی۔ غرض ہر لحاظ سے اسے ایک قیمتی کمرہ کہا جاسکتا تھا۔ جس سے بوڑھے کے دوق کا پتہ چاتا تھا۔

''یه محارت تمہاری ہے؟'' میں نے پوچھا۔ ''ہاں آبائی پشتوں کی'۔اس نے جواب دیا۔ ''لیکن کیا یہاں تمہارے سوا اور کوئی جواب نہیں ہے؟'' ''ہے''۔اس نے کہا۔

'' کون ہے؟

"ميرے دو ملازم"۔

"اوه ...... مر ممارت تو ورانے میں ہے، یہاں وہ لوگ کس طرح رہتے ہوں گے؟"

"دوہ بھی میری طرح سکون پند ہیں۔ اس لیے انہیں یہاں رہنے پر کوئی اعتراض نہیں ہے"۔ ضرعام نے مسکواتے ہوئے کہا اور میں نے گردن ہلا دی۔ "بیسکون کی جگہ ہے، مجھے خوشی ہے کہ ہم نہایت کامیا ہی ہے یہاں تک آپنچ اب یہاں ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے، اول تو پولیس جیل ہے مفرور قید یوں کو تلاش کرتی یہاں تک نہیں پہنچ سکتی اور اگر پہنچ بھی گئی تو اسے پولیس جیل ہونے والے باہر کے لوگ یہاں پھر نہیں تات ویران ممارت میں پھر نہیں سلے گا۔ یہاں وافل ہونے والے باہر کے لوگ یہاں پھر نہیں تاتی کھر نہیں تاتی کو آپیں کے نہیں کے تاتی کی تاتی کہ سکتے"

"بال يرجك محصوالي الكتى بيئ \_ يس في جواب ديا-

''تم بھوکے ہو گے۔ میں تمہارے لیے کھانے کا ہند دبست کرتا ہوں مجھے بے حد مرت کے سے کہ تم بھو کے موثر میں سے نہیں ہو، یہاں تہمیں جو کچھ نظر آگے۔ اس سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیونکہ یہاں سب ہمارا اپنا ہے''۔ ،

'' ٹھیک ہے بوے میاں، آپ میرے لیے پریشان نہ ہوں' یہ میں نے جواب دیا اور ۔ پُراسرار بوڑھامسکراتا ہوا باہرنکل گیا۔اس کے جانے کے بعد میں ایک آرام کری میں دراز ہو

گیا۔ ورحقیقت میں بہت خوفزدہ نہیں تھا اور میری اس کیفیت کا جوازیہ ہے کہ میں نے طویل عرصہ مع ت کے تصور میں گذارا تھا۔ خوف کی بنیادی وجہ تکلیف آزاد یا موت موتی ہے ۔ یعنی موت اس سلسلے میں آخری اللجے ہوتا ہے اور میں اس اللجے میں تھا۔

ایک جذباتی مقصد کے تحت میں نے موت اپنالی تھی۔ اور جھے زندگی ہے ولچی ہوتی تو اول تو میں اپنے باپ کی موت کا انتقام لینے کے لیے اتنا بھیا تک کھیل ہی نہیں کھیلا۔ یا پھر انتقام لینے کے لیے اتنا بھیا تک کھیل ہی نہیں کھیلا۔ یا پھر انتقام لینے کے بعد وہاں سے فرار ہونے کی کوشش کرتا ، لیکن میں نے فوثی سے فود کوموت کے حوالے کر دیا تھا۔ گویا مجھے اب زندگی کی ضرورت نہیں تھی۔ اور اب میں سُر مین بننے کی کوشش نہیں کروں گا۔ جب مجھے سزائے موت سائی گئی تو میں نے موت کے بارے میں سوچا ضرور تھا لیکن وہی عزم وہی استقلال برقر ار رہا تھا۔ لینی میں نے اپنی زندگی کی حدیں اپنے مقصد سے فرنہیں لگا تھا۔

نہ جانے کیوں اس بوڑھے کی باتوں نے مجھے اس قدر جلدی متاثر کرلیا تھا۔ اور اب میں زندگی کی طرف آ کر بھی میں پشیان نہیں تھا، لیکن اب مجھے زندگی سے دلچیں محسوس ہونے لگی تھی، لیکن عام انسانوں سے زیادہ بے جگر تھا۔ میں اس ماحول سے قطعی خوفز دہ نہیں تھا۔ ہاں اس کے بارے میں سوچ ضرور رہا تھا اور اس سوچ کی وجہ قدرتی تھی۔

بوڑھا بے حد پُراسرار تھا۔ وہ آنھوں سے اندھا تھا۔ اگر اس کی آنکھیں موجود ہوتیں اور صرف بینائی کے جانے کی بات کرتا تو شاید ذہن تسلیم نہ کرتا۔ میں سوچتا کہ وہ جموث بول رہا ہے۔ لیکن آنکھوں کی جگہ دو غار اس کی سچائی کا شوت تھے۔ اور پھر اس کی بے پناہ صلاحیتیں جو شاید آنکھوں والوں کو بھی نصیب نہیں تھیں۔ جیرت آنگیز بات تھی پھر اس ممارت کا ماحول لیکن وہ مجھے بہاں لایا کیوں ہے اور اب اس ممارت میں آ کر میں کیا کروں گا۔

نہ جانے ان سوچوں میں کس قدر وقت گزرگیا۔ پھر دروازے پر ہلکی ی آہٹ ن کر ہی میں چونکا تھا۔ دروازہ کمل رہا تھا۔ اور پھر بوڑھے کے بجائے ایک اور شخص اندرآ گیا۔ اس کے ہاتھوں میں کھانے کی ٹرے تھی۔ جو اس نے انتہائی تہذیب سے ایک میز پر رکھ دی اور پھر پائی کا جگ درست کرنے لگا۔

کین جب وہ پانی وغیرہ رکھ کرسیدھا ہوا تو میں بُری طرح چونک بڑا۔ آہ .....اس کی دونوں آئکھیں غائب تھیں اور ان کی جگہ دو گہرے غارتھے۔ سیاہ گہرے غار سے میں سششدر

رہ کیا۔ اپی جگہ ہے اُٹھ کراُس کے قریب پہنچ گیا۔

میں نے سانے محسوں کیا تھا کہ کھاٹا لانے والے نے اپ قریب عمری موجورگ کو بخو ل محسوس کر لیا تھا۔ پھر وہ زم آواز میں بولا۔

"كمانا كما ليج جناب!"

"اوہ ہاں ٹھیک ہے۔ سنو! کیا تم اندھے ہو؟" میں نے پوچھا لیکن وہ اس طرح واپس مر گیا جیسے اندھا ہی نہ ہو، بہرا بھی ہواور دروازے سے باہرنکل گیا۔ میں نے طویل سانس کے گرشانے ہلائے اور پھر کھانے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ جہنم میں جائے سب کچھ۔ خواہ یہ اندھوں کی گھری ہویا بہروں کی میں جیل سے باہرنکل آیا ہوں اور اب زندگی کی طرف چل پڑا ہوں۔ یہ زندگی میری اپنی ہے۔ بوڑھا ضرغام بے شک جھے جیل سے نکا لنے میں میرا معاون ہے۔ میرا مدوگار ہے لیکن اب میری زندگی میری اپنی ہوں جب تک اس کا پابند نہیں ہوں جب تک دل جا ہے گا۔ یہاں رہوں گا اور دل جا ہے گا تو یہاں سے نکل جاؤں گا۔

میں نے ڈٹ کر کھانا کھایا۔ بہت عمدہ کھانا تھا اور پھر میں برتن ایک طرف سر کا کر ملحقہ باتھ روم میں گیا۔ دانت وغیرہ صاف کیے، شیو کافی ون سے نہیں بنا تھا، وہ بنایا۔

بہر حال اس وقت علی نے اس کمرے سے نکلنا مناسب نہیں سمجھا۔ جاتا بھی کہاں، چنا نچہ مسمری پر لیٹ گیا اور سونے کی کوشش کرنے لگا۔ عرصہ کے بعد احساس ہور ہا تھا کہ جبل کی بجائے گھر میں ہوں۔ اب وہ گھر کسی کا بھی ہو، زمین پرٹاٹ بجھا کرسوتے ہوئے نہ جانے کتنا وقت گزر چکا تھا۔ آرام دہ مسہری عجیب سی گلی اور نیند تو جسے تکی بیٹھی تھی گہری نیند سوگیا اور دوسرے دن مج کوئی اُٹھا۔

ناشتا بوڑھے پروفیسر نے میرے ساتھ ہی کیا تھا اور ناشتہ کے لیے ہم جس کمرے میں گئے وہ بھی با قاعدہ ڈرائنگ روم تھا۔ جس میں اخروٹ کی کی منقش میز اور الی ہی کرسیوں کا سیٹ تھا۔ برتن بھی نہایت قیمتی تھے۔ بوڑھا خاصا صاحب حیثیت تھا۔ ناشتے سے فارغ ہونے کے بعد میں نے کہا۔

''پروفیسر ضرعام، میں اعتراف کرتا ہوں کہ یہاں کے حالات دیکھ کر تمہاری شخصیت کو محول کر کے تجس اس قدر بڑھ گیا ہے کہ میں تمہارے بارے میں جاننے کے لیے بے چین ہوگیا ہوں۔ کیوں ندایبا کیا جائے کہ ہم دونوں اپنا عہد توڑ دیں۔ تم مجھے اپنے بارے میں بتاؤ

اور میں تہیں اپنے بارے میں''۔

. میری بات من کر بوڑھے کے ہونٹوں پرمسکراہٹ چھیل گئی۔

"اس كے بچائے ہم كيوں نه كام كى بائل كريں"-اس نے كہا-.

" ليكن مير إنتجتس؟"

"د جمهیں کوئی تکلیف تو نہیں ہے؟"

' ' نہیں لیکن میں تمہارے اندھے ملازم کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں''۔

"ایں .....کیا جاننا جاہتے ہو اس کے بارے میں؟"

"كياتمبارا دوسرا ملازم بهي اندها ہے؟"

"بإل"۔

''واقعی''۔ میں احصل پڑا۔

" الله مين غلط نبيس كهدر با" -

" دنیکن معاف کرنا بیاندهوں کی قیم تم نے کیوں جمع کی ہے؟"

''اہے میرا کمپلیکس سمجھ لو۔ میں خود اندھا ہوں اس لیے میں جاہتا ہوں کہ میرے ساتھی بھی اندھے ہوں''۔ بوڑھے نے مسکرا کر جواب دیا۔

"لكنتم خصوص حسات ك مالك موكيا بيطازم بهي تمهارى طرح مين"-

''ہاں ..... یہ پوری عمارت کی نگرانی کرتے ہیں، باور چی خانے میں کھانا پکاتے ہیں کمروں کی صفائی کرتے ہیں کے میں کمروں کی صفائی کرتے ہیں۔ کوئی کام ایسانہیں جو نہ کر سکیں''۔

روئی کی دوری سوال بیدا ہوتا ہے کہ آخر ایا کیوں ہے اور تم کہ چکے ہو کہ تم پیدائی اللہ مناسبان کی سوائی میں اللہ میں اللہ

" "بال میں نے غلط نہیں کہا۔ خیر چھوڑ وان باتوں کو آؤ میں تمہیں یہ عمارت وکھاؤں"۔ تاشتے کی میز سے بوڑھا اُٹھ گیا۔ اس نے میرا یہ سوال بھی تشنہ چھوڑ ویا تھا۔ میں اس کے ساتھ اٹھ گیا اور پھر اس نے جھے یہ کھنڈر نما عمارت دکھائی۔ در حقیقت تاحدِ نگاہ و میران جنگلوں کے علاوہ پھے نہ تھا۔ اِس کھنڈر کی موجودگی بھی جیرت انگیز تھی۔ نہ جانے آبادی سے دور یہ عمارت کس لیے بنائی گئی تھی۔ بوڑھا ایک ایک جگہ کے بارے میں جھے بتاتا رہا اور پھر واپس ایخ کمرے سے بنائی ا

'' بیٹھو'۔اس نے ایک طویل سانس لے کرخود بھی بیٹھتے ہوئے کہا۔اور میں کری پر بیٹھ علی۔ میں گری پر بیٹھ علی۔ میں گری گری ہے۔ علیا۔ میں گہری نگاہوں سے اس کا جائزہ لیتا رہا تھا اور بوڑھا کسی سوچ میں گم تھا۔ کافی دیر خاموثی سے گزرگئی۔

" میرا خیال ہے کہتم خصوصی طور سے مجھے اپنے بارے میں بتانا نہیں چاہتے"۔
" نہیں الی کوئی بات نہیں ہے۔ میں بہت جلد اپنے بارے میں سب کچھ بتا دوں گا ......

بہت جلد"۔ اس نے پُر خیال انداز میں کہا۔ ادر میں خاموش ہو کر پچھ سوچنے لگا۔ میں سوچ رہا
تھا کہ اگر وہ اپنے بارے میں چھپانا چاہتا ہے تو مجھے بھی اتن کرید نہیں ہے۔ میرا کیا ہے جب
دل چاہے گا یہاں سے چلا جاؤں گا۔ کی کی مجال ہے کہ مجھے روک سکے۔ اس کے بعد میں
نے اس بوڑھ سے کوئی بات نہیں کی۔ وہ بھی تھوڑی دیر تک خاموش رہا پھر ایک گہری سائس
لے کر اٹھتے ہوئے کہا۔

"اجھاتم آرام کرو میں چاتا ہوں اور ہاں ذہن میں کسی وسوے کو جگہ دیے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے ساتھ رہ کر تہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی"۔

" تم بالكل فكرمت كرو\_ مين في دوباره زندگى قبول كر لى ہے، اور اب مين اس كے ساتھ يورايورا انساف كروں گا"\_

''یقیناً …… یقیناً ''۔اس نے مسکراتے ہوئے کہا اور دروازے سے باہرنگل گیا۔ میں اب یہاں سے کی حد تک اکتاب محسوں کرنے لگا تھا اور …… دوسرے انداز میں سوچ رہا تھا۔ کیوں نہراہ فرار اختیار کی جائے۔ جو فاصلہ طے کرکے میں یہاں پہنچا تھا اس سے واپس بھی جا سکتا تھا۔کون روکنے والا تھا،تھوڑی دیر اور سہی'۔

اور پھر میں مسہری کی طرف بڑھ گیا۔ لیٹ گیا اور اس کے علاوہ اور کام بھی کیا تھا لیکن اب کیا کرنا چاہیے؟ یہاں سے کہاں جاؤں، کس طرح زندگی بسر کروں۔ ظاہر ہے پولیس میرا تعاقب کرے گی۔ دس آ دمیوں کا قاتل تھا اور سزائے موت کا مجرم، مہذب دنیا میں پہ نہیں میرے خلاف کیا کیا کاروائیاں ہورہی ہوں لیکن جب زندگی سے ہاتھ ہی دھو لیے تھے جب ایٹ آپ کو مُر دہ ہی تصور کر لیا تھا۔ تو اب زندہ رہنے کے لیے خوف بے معنی تھا۔ آ کھ مجولی میں کوئی حرج نہیں تھا زندہ نج گیا تو ٹھیک ہے اور پولیس کی گولی دل میں اتر گئی تو بہر حال میں کوئی حرج نہیں تھا زندہ نج گیا تو ٹھیک ہے اور پولیس کی گولی دل میں اتر گئی تو بہر حال میں موت تو آئی ہے گئے گئی تی دبر ماحول میں ہونے گئی تھی اونہہ، اس بور ماحول میں موت تو آئی ہے گئے گئی میں موت تو آئی ہے گئے گئی میں موت تو آئی ہے گئے گئی ہی ونہہ، اس بور ماحول

میں زندہ رہنا ہی بے مقصد ہے۔ جب زندگی کا کوئی تصور ہی نہیں تو پھر کیوں نہ چند سائنس، زندگی سے بھر پور ماحول میں گزاری جائیں۔

میں نے ول میں فیصلہ کر لیا کہ بہت جلد یہاں سے چلا جاؤل گا۔

دو پہر آئی اور پھر شام ہوگئی۔ رات کے کھانے پر بھی بوڑھا میرے ساتھ تھا۔ کوئی خاص عنقتگونہیں ہوئی اور مجھے کھانے کے بعد آرام کی تلقین کرکے چلا گیا۔ ہیں بھی بے زار کمرے میں واپس آ گیا۔ اب تو بالکل ہی ول اکتا گیا تھا۔ ہیں نے سونے کی کوشش کی اور ذہن نیم غنودہ ہو گیا۔ کمرے کا دروازہ اندرے بند کر دیا گیا تھا۔

اچا کہ جھے محسوس ہوا جیسے اس کرے بیس میرے علادہ بھی کوئی موجود ہے۔ اس کا احساس گہرے گہرے سانسوں سے ہوا تھا۔ اور وہ سانسوں کی آ واز آئی تیز تھی جیسے خرائے لیے جا رہے ہوں۔ پہلے تو بیس نے سمجھا کہ شاید میری ساعت کا دعوکہ ہولیکن سانس استے تیز تھے کہ ذہن کی غنودگی دور ہوگئی اور میں آئکھیں کھول کر چاروں طرف دیکھنے لگا لیکن شمعدان کی روشن میں کوئی نظر نہیں آیا۔

پھر یہ آواز کہاں ہے آ رہی ہے۔ پورے طور سے غور کیا تو احساس ہوا کہ مسمری کے پنچ سے تیز سانسوں کی آوازیں آ رہی ہیں۔ ہیں اچھل کر پنچ کود آیا۔ یہ تو حیرت انگیز بات مقی۔ بھلا یہاں کون ہوسکی تھا۔ بے ساختہ ہیں پنچ جھکا اور پھر اچھل کر پیچھے ہے گیا۔ یقینا کوئی موجود تھا۔ وہ پاؤں سامنے ہی نظر آ رہے تھے۔ چونکہ شعدان کی روثنی مسمری کے اس رنگ رہیں آ رہی اس لیے یہ اندازہ نہیں ہو سکا کہ یہ پاؤں بوڑ ھے ضرعام کے ہیں یا اس کے نوکر کے سرحال میں نے کوئی تکلف نہیں کیا اور اطمینان سے دونوں پاؤں پکڑ لیے اور زور سے باہر تھیدے لیا اس کے ساتھ ہی ایک نسوانی چیخ کمرے میں گوئے اٹھی چیخ کے ساتھ ہی میں نے گھرا کر پاؤں چھوڑ دیتے اور انجھل کر پیچھے ہے گیا۔

کین جس طاقت ہے میں نے اسے کھیٹا تھا۔ اس سے دہ پوری باہر نکل آئی تھی اور اپ کرے میں ایک جسین اور نوجوان دو تیزہ کو دیکھ کرمیری آئکھیں تحیرانہ انداز میں تھیل گئیں۔ جو کچھ ہور ہا تھا نا قابل یقین تھا۔ کیونکہ اب تک میں نے بوڑھے ضرعام کو دیکھا تھا۔ یا اس کے دونوں اندھے ملازموں کو اب تک نہ تو کس سے کس لڑکی کے بارے میں سنا تھا نہ ہی ایسے آٹا فظر آئے تھے لیکن یہ اچا تک لڑکی کہاں سے فیک پڑی۔

وہ متحیرانہ انداز میں پلیس جھپکا رہی تھی۔ جیسے سونے سے جاگنے والے وقی طور پر خالی الذہن ہوتے ہیں۔ اس کے چہرے کی تراش بجیب تھی۔ عمر کا کوئی تعین نہیں کیا جاسکتا تھا۔ ایک نکاہ میں محسین موتا تھا کہ در ایک سادہ کا اور کا ایک بنور دیکھنے سے چہرے پر ب در سنا کی نظر آتی تھی۔ ہونؤل کی تراش میں ایک نمایاں خصوصیت تھی۔ اس کے بدن پر سیاہ چست پتلون اور سفید مردانہ تمیض تھی۔ بالوں کا اسٹائل کافی خوبصورت تھا اور اس کا پلیس جھپکانے کا انداز۔ پھر یوں محسوں حواجیے وہ ہواس کی دنیا میں واپس آگئی ہو۔ اس نے دونوں کہدیاں زمین پر نکا تمیں اور بدن کو تھوڑا سا اٹھایا اور پھر ایک بہتلی میں کراہ کے ساتھ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس نے زور سے آنکھیں بند کر کے گرون جھٹکی اور میری طرف و کیھنے گئی۔

" کب آئے تم ؟" اس نے سوالیہ انداز میں پوچھا جیسے برسوں کی شناسا ہو۔ "کیا مطلب، گون ہوتم ؟" میں نے متحیرانہ انداز میں پوچھا۔

" "شرمین!" اس نے لا پروائی سے جواب دیا۔

" دروی خوشی ہوئی آپ ہے مل کرنیکن آپ کون ہیں اور کہاں سے نازل ہوئی ہیں؟'' "اس مسہری کے نیچے ہے''۔

"سجان الله! كيا الجعي الجعي بيدا مولَى بين؟"

" " " ميري عمرتو بائيس سال ہے"۔

" وقوا بائيس ساله حسينه! اب اپن شان نزول جمي بتا د ي "-

'' کیسی با تیں کر رہے ہوتم، پورے چار گھنے سے تمہارا انظار کر رہی ہوں۔ گوئی اور چمبا یقیناً مجھے تلاش کر رہے ہوں گے۔ بلکہ ثاید مایوں بھی ہو چکے ہوں۔ بس میں چھپ کر آئی اور سیرھی مسہری کے نیچ آتھی۔ پیٹنیس کس وقت نیند آگئ تمہار اانظار کرتے کرتے''۔

''ادہ .....' ہیں نے پریٹانی ہے گردن ہلائی۔ د جانے اس بھوت خانے میں کیا کیا تھا۔
اب اس لؤکی ہے کیا کہا جائے اور جو کچھ وہ کہدری ہے اسے کیا سمجھا جائے۔ پہنیں کون
ہے اور اس ممارت میں کہاں ہے آئی۔ ضرعام ہے اس کا کیا تعلق ہے۔ بہت سے سوالات
میرے ذہن میں مچل رہے تھے۔ چند ساعت میں اس کی شکل و کھتا رہا۔ پھر نہ جانے کیوں
اسے سہارا دینے کے لیے ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ سہارا قبول کرلیا گیا۔ اس کا نازک ہاتھ میرے
ہاتھ میں آگیا۔ تب وہ اٹھ گئی اور شکریہ کہہ کرایک کری پر بیٹھ گئی۔

''خدا کے لیے اب تو بتا دو کہ کون ہوتم؟'' ''ارےتم پینہیں جانے ؟'' ''جینہیں''۔

'' کہدتو چی ہوں شرمین ہوں اور تمہیں ایک اہم اطلاع دینے آئی ہوں'۔ ''اچھا تو فرمایئے''۔ میں نے نچلا ہونٹ دانتوں میں دبا کر کہا۔ '' بھاگ جاؤ فورأ..... بھاگ جاؤ میں اس کے علاوہ پچھنہیں کہوں گ'۔

''کیوں خبریت، یہاں میری موجودگی تم کوگراں گزر رہی ہے''۔ میں نے طنزیہ انداز میں پوچھا۔''اور اگرتم شرمین ہوتو شرمین ہوتی کیا چیز ہے؟''

"دبس ....بس رہے دو، میں سمھ گئی کہتم میری بات کو اہمیت نہیں دے رہے۔ بھگتو گ خود۔ میں نے دوستانہ طور پر تمہیں سمجھا دیا ہے اور اس کے لیے میں چار گھنٹے سے تمہارا انظار کررہی تھی'۔

لڑکی کے انداز میں ایک عجیب می کیفیت جھلک رہی تھی۔ جیسے وہ صحیح الد ماغ نہ ہو۔ میں غور سے اسے دیکھنا رہااور پھر میں نے اس کے قریب پہنچ کر پوچھا۔

" "ضرغام تتمهارا كيارشته ب؟"

"موت كارشته ہے۔ مارے جاؤ كے تم كتے كى موت اور پھر ياد كرو كے كہ ش نے كيا كہا تھا۔ بس اس سے زيادہ ميں كچھ نہيں كہوں گی۔ ارے جھے تو ايبا ہى لگ رہا ہے جيبے تمہارے ليے وقت ضائع كيا ہو'۔ وہ جھلائے ہوئے انداز ميں بولى اور پھر كرى سے اٹھ كھڑى

''ارے نہیں ....نہیں بیٹھو۔تم تو مجھے بہت اچھی لڑکی معلوم ہوتی ہو'۔ میں نے آگے ۔ راس کے دونوں شانوں پر ہاتھ رکھ دیئے اور اس نے ایک جھٹکے سے شانے چھڑا لیے۔ ''بولو جاؤ کے یانہیں؟''اس نے بوچھا۔

"تم يبيل رئتي هو؟"

با*ل -*... تو م

"تب تو مجھے یہاں سے نہیں جانا چاہیے" میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔
"میں کہی ہوں فصول باتیں مت کرو۔ اور .....اور ....."۔

اچا بک اس کے حلق سے چیخ نکل گئی۔ دردازہ بہت زور سے کھلا تھا۔ سب سے آگے مرغام تھا اور اس کے چیجے دونوں ملازم اندر کھس آئے تتھے۔ نتیوں کے چیرے پر خوفتاک تاڑات تھے۔ ضرغام منداٹھا کر کتے کی طرح سو جھنے لگا اور پھر غز ائی ہوئی آواز میں بولا۔
"ہوں، تو تم یہاں موجود ہو''۔

ددم .... میں تو ابھی آئی تھی'۔لاک نے خوفزدہ لیج میں کہا اور اس کی آٹھوں سے خوف نینے لگا۔

" چلو چمبا اسے یہاں سے لے جاؤ" اور دونوں ملازم آگے بڑھے اور لڑکی کو بازودُں کے بڑھے اور لڑکی کو بازودُں سے بکڑا اور اسے خاصی بے دردی سے تھیٹتے ہوئے لے گئے۔لڑکی نے منہ سے آواز نہیں تکالی متمی فرغام کے چبرے پر بلاکی سنجدگی طاری تھی۔ چند ساعت وہ سوچتا رہا اور بھر اس کے ہونؤں پرمصنوی مسکراہٹ بھیل گئے۔

"كيا كواس كررى تقى، يرب وتوف لاكى؟"اس في آست بوجها

''جو کچھ بھی کہہ رہی تھی اس سے شہیں کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے میں تہہیں کچھ نہیں بناؤں گا، کیونکہ تم نے مجھے میہاں کے بارے میں کچھ بھی نہیں بنایا''۔ میں نے مجڑے ہوئے لہج میں کیا

''آصف تم بہت بے صبرے انسان معلوم ہوتے ہو، میں نے تم سے کہا تھا کہ میں تہمیں سب کچھ بتا دوں گالیکن نہ جانے کیوں تہمیں اس سلطے میں آئی جلدی ہے۔ بہر حال اس کے بارے میں سنو، وہ میری بیٹی ہے شرمین، اس کا دماغ الث چکا ہے کمل طور پر ..... یہ پاگل ہو چکا ہے اس کی سی بات پر بجروسے نہیں کیا جاسکتا۔ اب بتاؤ وہ کیا کہدرہی تھی تم ہے؟''

''لبی میرا خیال ہے عقل کی بات نہیں کی تھی۔ کہدرہی تھی یہاں سے بھاگ جاد ورند مصیبت میں گرفتار ہو جاد گے۔ بس اس کے علاوہ کچھ نہیں کہا تھا اس نے'۔ میں نے کہا اور پول محمول ہوا جیسے بوڑھے نے اطمینان کی سانس کی ہو۔ پھر وہ غمز دہ انداز میں بولا۔

''میری زندگی کا سب سے بڑا المیہ یہ بچی ہے۔ اس کی ماں اس کی پیدائش کے وقت ہی مرگی تھی اور اس کے بعد میں نے ہی اسے پرورش کیا۔ بے صدحتاس ہے ذرا ذرای بات کو ذہمن سے چپکا لیتی ہے اور بالآخر یہی بات اس کے ذئنی انتشار کا باعث بن ہے۔ اب وہ صحح الدماغ نہیں ہے۔ اس کی غیر موجودگی ہے ہم بہت پریشان ہو گئے تھے۔ بہر حال شکر ہے کہ

وہ تمہارے کمرے میں مل تی اور ہمیں اس کی تلاش میں جنگلوں کا رخ نہ کرنا پڑا۔ میرا خیال ہے شہیں نیند آ رہی ہوگی آرام کرو۔ احتیالا کی نے شہیں پریشان کیا''۔

بوڑھا اٹھنے لگالیکن میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کراسے روک دیا۔

" بیٹھوضر غام، مجھے ابھی نیندنہیں آر رہی تم مجھے اس لڑکی کے بارے میں چھھاور بتاؤ"۔ "مج کوسبی آصف میں خود بھی محصن محسوس کررہا ہوں"۔ضرفام نے اکتاعے ہوئے انداز

" تمہاری مرضی ضرعام ویے میں محسوس کر رہا ہوں کہتم مجھ سے بہت ی باتیں چھا رہے ہو، اور مجھے اپنے بارے میں کھنہیں بتانا جائے۔ بہرحال تم میرے حن ہو، تم نے مجھے جیل سے فرار ہونے میں مدد دی ہے۔ می تمہیں کی سلطے میں مجور نہیں کرسکتا۔ اگرتم اپ بارے میں نہیں بتانا چاہتے تو نہ بتاؤ بلکہ سی کہو اگر تمہیں میری یہاں موجودگ نا گوار گزر را ہے تو میں یہاں سے چلا جاؤں ہم دونوں ایک دوسرے کو دوست کی حیثیت سے یادر جیس سے "-"فلطفنی کا شکار نہ ہوآ صف، ایک رات کی مہلت اور دے دوکل مج تمہیں سب کچ معلوم ہو جائے گا۔ کوئی بھی بات تم سے پوشیدہ نہیں رہے گا۔ میں وعدہ کرتا ہول حمین سب کھے بتا دوں گا۔ بس اب مجھے اجازت دو''۔ وہ مزید کھے کے بغیر اٹھ گیا اور تیز تیز قدموں سے نكل كميا\_ميرا ذبهن الجعنون كاشكار بوكميا تھا۔

اس کے جانے کے بعد کافی دریک سوچا رہا اور پھر شندی سائس لے کرمسری با چھوڑ دوں گا، بعد میں جس انداز میں بھی زندگی گزارنی پڑے ..... اور یہ فیصلہ کرنے کے بعد خاصی سکون کی نیند آئی تھی۔ساری رات شاید کروٹ بھی نہیں بدلی۔

دوسری صبح آکھ کھلی تو ذہن پر برا خوش گوار تاثر تھا۔ بدن باکا محسوس مور با تھا۔ انگرائی لینے کی کوشش کی تو پہ چلا کہ دونوں ہاتھ بندھے ہوئے ہیں اور میں بری طرح انجیل برا \_ كونكداب محسوس مواكد نه صرف باته بنده موئ بين بلكه بدن بر جكه جكدالي بندهيل میں جو بظاہر محسوس نہیں ہوتیں لیکن ملنے جلنے کی کوشش کی جائے تو اسے ناکام بناسکتی ہیں۔ میرا منہ چرت سے کھل گیا۔ یہ کیا ہو گیا تھا، کس نے باندھ دیا تھا جھے اور کیوں؟ میں نے گردن تھمانے کی کوشش کی لیکن اس میں بھی ناکام رہا۔ سر کے دونوں طرف بھی الکا

ر کاوٹیس کر دی گئے تھیں کہ گرون نہ ہلائی جا سکے۔ ہیں نے حصیت کی طرف دیکھا اور صاف انداز م برگایا کہ میں اس ممرے میں نہیں ہوں جس میں پھیلی رات سویا تھا۔ کیکن میں یہاں کیے آگیا اور بیکون ی جگد ہے، مجھے یہاں لانے والا کون ہے؟ عجیب ی ببی محسوس مونے لگی تھی۔ اور پھرای وفت ضرغام کی کریہ آواز کانوں میں گوئی۔

" کیامحسول کررہے ہو؟"

میں چونک بڑا لیکن گردن گھما کر ضرعام کونہیں دیکھ سکا تھا اور اسی ونت ضرعام کا چبرہ میرے چرے کے مقابل آ گیا۔اس کے ہونؤں پر شیطانی مسکراہٹ تھی۔اس وقت اس کے چرے میں تبدیلی تھی۔ جو برے برے شیشوں والی عیک سے ہر آیا تھی۔ جو اس کی منحوس آنھوں پر چڑھی ہوئی تھی۔

"كياتمبي اي بدن من ايك خصوص توانا كي محسوس موربي ب؟"

اس نے پھر ہو جھا۔

" بيرب ..... كيا ہے؟"

مِن نے غصیلے انداز میں یو جھا۔

"ميرى بات كاجواب دو"\_

" كواس مت كرو، مجه بتاؤتم في مجه كول بانده ديا بي؟"

میں نے غراتے ہوئے یو چھا۔

"اوه .....تم بعند سے نا كتمبين سارے حالات سے آگاه كرويا جائے"۔

بوڑھے نے مسكراتے ہوئے كہا۔

" دلكن تم في مجھ باندھ كيول ديا ہے اور ..... اور مجھے ميرے كمرے سے كيے لايا كيا؟" "بہوش کر کے، بہر حال مہیں یہاں آنا ہی تھا"۔

" د پيد كون سى جگه هي؟"

"ای عمارت کا تہہ خانہ لیکن میں نے اس میں ترمیمیں کرائی ہیں، یہ میری لیبارٹری ہے"۔ "ليهارثري؟"

> میں نے متحیراندانداز میں یو چھا۔ "بال ليبارثري" ـ

بوڑھے نے ایک گہری سانس لی۔''بہت کم لوگ ڈاکٹر ضرعام کو جانتے ہیں'۔ ''ٹیاکٹر ضرعام؟''

، میں نے تعجب سے کہا۔

''ہاں ڈاکٹر ضرعام، آنکھوں کا ماہر۔ میں نے آنکھوں کی متعدد بیاریوں کے علاج دریافت کیے ہیں لیکن بہت سے لوگوں کو میرے طریق کارسے اختلاف تھا۔ میری لیبارٹری پر کئی بارچھا ہے مارے گئے اور مجھے بھی سکون سے کامنہیں کرنے دیا گیا''۔

"د محرتم ..... تم نے میرے ساتھ بیسلوک کیوں کیا ہے؟"

" بی بھی معلوم ہو جائے گا۔ میرے بارے میں پوری تفصیل سنو، بیتو تمہاری سب سے بری خواہش تھی۔ ہاں تو میں بتا رہا تھا کہ میں نے آٹھوں کی متعدد بیار بوں کے علاج دریافت کے اور انہیں عام کر دیا۔ یہ جو آئکھیں بدلنے کے آپریش عام ہو گئے ہیں، یقین کرو ان کا بنیادی تصور میں نے ہی دیا تھالیکن ہرتغیر کے لیے پیلے قربانیاں دینا ہوتی ہیں۔آٹھوں کے مؤثر علاج کے لیے مجھے انسانی آئھوں کی ضرورت ہوتی تھی۔چھوٹی چھوٹی بیاریوں کے لیے میں نے مردہ انسانوں کی آئیس خریدنا شروع کردیں۔ عام طور سے لاوارث مرنے والوں کی آئنسیں مل جایا کرتی تھیں کیکن موت کے بعد بینائی پر جو جھل جڑھ جاتی تھی وہ میرے اس منصوبے کے لیے ناکارہ تھی۔ جس پر میں نے سوچا تھا کہ اس پر عمل کرنے کے لیے زندہ انسانوں کی آئھوں کی ضرورت تھی۔ میں نے باندازہ دولت خرچ کر کے بھی انسانی آئکسیں حاصل کرنے کی کوشش کی لیکن میمکن نہ ہوسکا۔ دوسری طرف میں اپنے تجربے کے لیے پاگل تھا اور اس جنون کے عالم میں، میں نے ایک زندہ انسان کی آتھسیں نکال لیں لیکن عجب قانون ہے۔ عجیب لوگ میں۔ میری کوششوں سے بے شار ایسے انسانوں کی آٹھوں کی روشن واپس آئی جواند ہے ہو چکے تھے۔ مجھے کھ نہیں ملالیکن میں نے انہی کے فائدے کے لیے صرف ایک انسان کی آنکھیں ضائع کر دیں اور پھر دنیا میری وحمن ہوگئ اور میری زندگی دو بھر کر دی گئ۔ بالآخر مجھے اس دنیا کوخیر باد کہنا پڑا۔ ہونا تو یہ جا ہے تھا کہ اس کے بعد میں لوگوں کی فلاح کے لیے یہ کام کرنا بند کر دیتا..... میں کوئی قلاش انسان نہیں ہوں۔ ساری زندگی غیش وعشرت ہے بسر كرسكتا ہوں كيكن تم جانو، شوق كاكشہ اتنا بلكائبيں ہوتا كه آسانی سے زائل ہو جائے۔ ميں اپنے تجربات کواس حد تک وسعت دینا چاہتا تھا کہ میں کسی ایسے انسان کو بینائی دے سکوں، جو

يدائش طور پر اندها ہو، اس كى آئھوں كى شريانيں تك نہ ہوں۔ جس طرح بلاسك كے د سرے اعضاء بنا لیے گئے ہیں جن میں ہاتھ پاؤں یہاں تک کہ نازک ترین اعضاء یعنی دل، عردے، مصیرے وغیرہ شائل ہیں اور وہ انسانی زندگی کے تار قائم رکھنے ٹس مددگار ہوتے ہیں، ای طرح مصنوعی آ تکھیں بنانا جا ہتا تھا تا کہ ہم ان آتھوں کے محتاج ندر ہیں جوعطیہ کے طور پر دی جاتی بین لیکن بید دنیا والے کسی اجھے کام کی اس وقت تو تعریف کر دیتے ہیں جب وہ ہو کیا۔ اگر اس کی تکیل کے مراحل میں ان کی مرضی کے خلاف کچھ ہوتو اسے قطعی طور پر برداشت نہیں کرتے۔ ہم لوگ بہت سے میائل میں اس لیے مالوں ہو جاتے ہیں کہ ہمیں تعاون نہیں ملتا ..... لیکن میرا نظریے مختلف ہے، میں سوچنا موں کہ تھیک ہے، ونیا سے اجازت لینے کی کیا ضرورت ہے جو کرنا ہے کر ڈالو۔ چنانچہ میں نے آبادیوں کی گہما تہی سے دوران کھنڈرات کا انتخاب کیا اور یہاں اپنی تجربہ گاہ قائم کی۔ مجھے زیادہ معاونوں کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ چنانچہ میں نے اپنے طور پر کام شروع کر دیا۔ میرے ساتھ میری بچی شرمین بھی تھی۔ یہی میری معاون، یہی میری اسٹنٹ، جو بھی سمجھو، میں نے اپنا کام شروع کر دیا کیکن مئلہ وہی تھا۔ یعنی انسانی آجھوں کی ضرورت ..... بالآخر میں نے ایسے دو انسانوں کا متخاب کیا جودنیا کی سردمہری سے تک آئے ہوئے تھے، معاشی مسائل نے انہیں خودکشی کی منزل تک لا چیکا تھا، وہ مرجانا حابتے تھے۔ تب میں نے ان سے سودا کیا۔ میں نے ان سے ان کی آتکھیں خرید لیں۔ بھاری رقم کے عوض اس دولت نے ان کے بچوں کو اچھامستقبل فراہم کر دیا اور میں نے ان کی زندگی بھی نہ برباد ہونے دی۔ میں نے آئیں این پاس بلا لیا اور وہ دونوں میرے معاون ہیں۔ تم سمجھ ملئے ہو کے لیتن گونی اور چمبا اور اس کے بعد مسر آصف، اس کے بعد میں نے اپنی آسکسیں بھی تجربے کی نذر کرویں۔ میں اپنے کام میں اس سے زیادہ تخلص

" مجھے بتاؤ! فلاحِ انسانیت کے لیے اس سے بڑی قربانی اور کیا دی جاسکتی تھی کہ میں فراپی کا کانات تاریک کر لی۔ اب بھی لوگ میرے خلوص پر شک کریں تو میں کیا کرسکتا ہوں۔ اس کے لیے جھے کمی چیز کی ضرورت پیش آئے تو میں کیا کروں۔ سوائے اس کے کہ جائز ذریعوں کی تلاش میں وقت ضائع نہ کروں اور یہی ہوا تھا۔ میں نے شہر جا کر ایک انسان کوئل کردیا اور پھر اس کی آئے تا صلیت کردیا اور پھر اس کی آئے تھیں لیکن اس جرم میں، میں پکڑا گیا۔ دنیا کوئو میں نے اصلیت

کی کوئی ہوا نہ لگنے دی، ہاں مجھے سزائے موت ضرور سنا دی گئ تکانا تو تھا ہی۔ میں نے سوچا کہ کوئی ساتھی بھی مل جائے، سو میں نے تمہارا انتخاب کیا اور تمہیں یہاں لے آیا۔ اب ویکھوٹا۔ میرے دوسسدو کام ہوگئے۔ ایک ساتھی بھی اُل کیا اور اپ تجربے کے لیے دو آنجیس بھی ''۔ میر مجھل بڑا۔

"در کیا مطلب؟" میں ٹھرا چھل بڑا۔

"انسانیت کی فلاح کے لیے میرے دوست!"
"کیا بکواس ہے"۔

میرے بدن میں خوف کی اہریں دور حکمیں۔

''تھوڑی ی فراخ دلی ہے کام لو غورتو کرو۔ اگر تہاری آنکھیں میر ہے تجربے کا آخری مرحلہ بورا کر سکیں تو اس سے سیکروں ایسے لوگوں کو روشیٰ مل جائے گی جنہوں نے بھی یہ دنیا نہیں دیکھی، جنہوں نے بھی باغوں میں کھلتے ہوئے پھولوں کے رنگ نہیں دیکھی، جنہوں نے بھی معصوم بچوں کی مسکر اہلیں نہیں دیکھیں۔ کا نات کی سب سے انمول چز بینائی جس سے وہ محروم ہیں۔ تہاری آنکھیں ان کے درد کا در ماں بن جائیں تو اس سے بردی نیکی اور کیا ہو سکتی ۔

" بنبین نبین، می تنهاری بات نبین مان سکتا"\_

"کیوں آخر کیوں؟ تم سزائے موت کے مجرم تھے۔ تم تو موت اپنا چکے تھے۔ پھر اگر میں تہاری زندگی میں تھوڑا سا خلا پیدا کر رہا ہوں تو تم اس سے اس قدر منحرف کیوں ہور ہے ہو، خود کو اس تجربے کے لیے وقف کر دو۔ وعدہ کرتا ہوں کدا گر کامیاب ہو گیا تو تعاون کرنے والوں میں تمہارے تا م کونظر انداز نہیں کروں گا۔ تم بھی انسانوں کے محن کہلاؤ گے"۔ دلیکن آٹھوں کے بغیر زندگی کا تصور بے حد بھیا تک ہے"۔

ورقم ہمیشہ اندھے نہیں رہوگے۔ دوست، تمہاری بینائی واپس مل جائے گی۔ تم نے دیکھا کہ میں خود بھی ای کیفیت میں ہوں۔ ہمارا تجربہ ہماری آتھوں کے دوگر معوں کو پُر کر دے گا'۔

بوڑھے کی آ داز میری ساعت پر ہتھوڑے بر سا رہی تھی لیکن اس کے ساتھ ہی میں متحیر بھی تھا۔ بھلا یہ اندھا بوڑھا یہ تجربات کیے کر رہا ہے اس نے اپنی آ تکھیں بھی داؤ پر لگا دی ہیں۔ کیمی انوکھی بات ہے۔

"م نے اب تك ايك دليرانان مونے كا جُوت ديا ہے۔ آصف! ميں جا ہتا موں تم

ب بھی ای انداز سے پیش آؤ اور خوثی خوثی اپنی آئھوں کا عطیہ پیش کردو۔تم یہاں رہو کے میں وعد و کرتا ہوں کہتم نتیوں کوسب سے پہلے آئھیں واپس کروں گا''۔

یں اس کی بات پر غور کرنے نگ سب کھے بے صدیجیب تند آجھیں کھونے کا تصور بڑا ہی اذیت ناک تھا۔ بھلا آ تھوں کے بغیر بھی زندگی کو زندگی کہا جاسکتا ہے۔ بوڑھا پاگل کیا ضروری ہے کہ اپنے تجر بات میں کامیاب رہے۔ وہ دونوں بے چارے اندھے جو زندگی گزار رہے تھے وہ افسوسناک تھی۔ نہ جانے انہیں کب تک انظار کرنا پڑے اور بوڑھا کامیاب ہویا

"تم نے کیا سوچا؟"

بوڑھے کی آواز ابھری۔

"كياتم مجھے سوچنے كا موقع دو مح؟"

"فیلے المحول میں کیے جانے چاہئیں۔ان کے لیے وقت درکارنہیں ہوتا"۔

"لكن به فيصله ..... من في خوفزده آواز من كها-

"آصف خان! میں نے تمہیں جس انداز میں پایا تھا، اس کے لیے میں نے سوچا تھا کہتم جیسا دلیرانسان زندگی کی کوئی برواہ نہیں کرے گا کیوں نہتم خود کو مُردہ ہی تصور کرؤ"۔

"تب یس مهمتهیں رائے دیتا ہوں میرے دوست کہ پہلے مجھے فتم کر دو اور اس کے بعد میری آئھیں نکال لؤ'۔

'دنہیں تم اس قدر مایوس نہ ہو۔ ایک وعدہ تم سے کرتا ہوں کہ جب تک تم دنیا دیکھنا جا ہو کے دیکھ سکو گے۔ وقتی طور پرسہی،مصنوی طور پرسہی'۔

"مین بین سمجھا"۔

میں نے کہا۔

"مجھنے کی کوشش بھی نہ کرو"۔

"لكن تم مجھے تھوڑا ساوقت تو دو،تم نے مجھے باندھ كيوں ديا ہے؟"

'''ہیں آصف! میں اپنی سانسوں کے بارے میں بھی کیا کہ سکتا ہوں۔موت کا تو کوئی تعین نہیں ہوتا۔ پھر ہم انتظار میں وقت کیوں ضائع کریں۔ جو کام کرنا ہے جلد از جلد کر لیا

'' بکواس مت کرو۔ مجھے کھول دو''۔

" برگر نہیں دوست ..... برگر نہیں۔ تم اس خوبصورت موقع کو ضائع کرنے کا مشورہ دے رہے ہوں دے ہوں اندگی میں بیا پریشن کئی بری اندیت رکھتا ہے۔ بہتر بیر تھا کہتم رضا کا رانہ طور پر خود کو اس کے لیے پیش کر دیتے لیکن تم استے فراخ دل نہیں ہو جتنا میں سمجھتا تھا۔ جھے اجازت دو کہ میں اپنا کام کروں'۔ اس کا چہرہ میرے سامنے سے ہٹ گیا۔

میں بری طرح برحواس ہوگیا تھا۔ یہ سب کھ تو قع کے بالکل خلاف تھا۔ ظاہر ہے میں بردل انسان نہیں تھا۔ ہیں نے تو موت کو گلے لگا لیا تھا لیکن اس وقت جب زندگی ہے محبت ہوئی تو یہ تکیف دہ دور شروع ہوگیا۔ آنکھوں کے بغیر تو کچھ نہیں۔ اندھارہ کر زندہ رہنے سے کیا فائدہ اور اب جبکہ یہ بوڑھا خبیث اپنی مقصد براری کے لیے بجھے زندگی کے بدترین لمحات سے آشنا کرنے والا تھا تو میں ہر قیمت پر اس سے بچاؤ کرنا چاہتا تھا۔ میں نے اپنی گردن کے گردکی ہوئی بندشوں کو تو ڑئے کے لیے بحر پور جدو جہدکی لیکن خبیث اور طاقتور بوڑھے نے جس طرح مجھے باندھا تھا، اس سے نکلنا میرے بس کی بات نہیں تھی۔ نہ جانے میرے بدن کے کون کون سے حصوں پر زخم آئے لیکن میں اس وقت تک جدوجہد کرتا رہا جب تک سکت رہیں۔ بھرمیرا ذہن جواب دینے لگا۔ بوڑھا کتا نہ جانے کون سے کاموں میں مصروف تھا۔

پھر نیم غودگی کی کیفیت میں ہی میں نے اپنے باز دؤں میں ایجشن کی چھن محسوں کی۔ ہلک ک ، کی میرے منہ سے نکلی اور اس سے بعد کی کیفیت عجیب تھی۔ پیتنہیں ، جاگ رہا تھا یا سو رہا تھا۔ آوازیں میری ساعت سے نکرا رہی تھیں لیکن ذہن ان کے بارے میں سوچنے سے قاصر تھا۔ ہاں البتہ جب کمل طور پر ہوش آیا تو رات ہو چکی تھی۔

"رات ..... یکسی رات تھی"۔ میں نے سوچا، پھر مجھے بوڑھا خبیث یاد آگیا اور میں نے اسپنے ہاتھوں میں اینتھن کی محسوس کی۔ ایک بار پھر میں نے بندشوں سے آزاد ہونے کی کوشش کی لیکن بندشیں تو اب میرے گردنہیں تھیں۔ سربھی ہلا سکتا تھا، ہاتھ پاؤں بھی ہلا سکتا تھا۔ شاید رات کا آخری بہر ہے ورنداس قدر گھور تاریکی۔ میں نے بلکیں جھپکانے کی کوشش کی اور اچا یک میری گھگی بندھ گئی۔

آہ... یہ کیا ہے، میری بلکیں آنھوں کے ان ڈیلوں کومحسوس نہیں کر رہی تھیں جن میں بینائی ہوتی ہے۔ دہشت زدہ ہوکر میں نے دونوں ہاتھوں سے آنکھیں ٹولیس اور آنکھوں کے

گڑھوں میں خون کی چیچاہٹ میری انگلیوں سے تکرائی اور پھر میرے طلق سے جو آواز نکلی وہ بڑی دہشت ناک تھی۔

ن المراد المراد

میرے دماغ میں شعلے بھڑک چلے تھے۔ میں طوفان کی طرح اپنی جگہ سے اٹھا۔ جو چیز میرے سامنے آئی، میں اسے نیست و نابود کرنے پر آل گیا۔ شعشے ٹوٹنے کی آوازیں، میز کرسیوں کا شور اور پھر میں سامنے کی دیوار سے نگرایا اور اسے ٹول ٹول ٹول کر دروازے تک پہنچ گیا۔ میرے بدن میں اس وقت بے پناہ توت تھی۔ میں نے دروازے کوجھنجھوڑ ڈالا اور پھر میرے بدن کی بھریور طاقت نے دروازہ توڑ دیا۔

'' فضرعًا م .....ضرعًا م تُو كہال ہے، مير ب سامنے آ كتے ، تُونے مير ب ساتھ دھوكا كيا ہے۔ميرى آئكھيں مجھے واپس دے دے، ميں كہتا ہوں ميرى آئكھيں مجھے واپس دے دے۔ ورنداچھانہ ہوگا۔ ميں مجھے اليي موت مار دول گا كه تُوسوچ بھى نہ سَكے گا۔ضر ....ضر .....' ميں نے كى چيز سے تھوكر كھائى اور اوندھے منہ شِيح گر گيا۔

''میرا سرزور سے کسی پھر سے نگرایا تھا اور ذہن پھر تاریکیوں میں کھو گیا۔ نہ جانے کب تک ۔۔۔۔۔ نہ جانے کب تک ۔۔۔۔۔لیکن زندگی تھی تو ہوش بھی آ گیا اور ذہن جا گا تو کسی کے گفتگو کرنے کی آواز سائی دے رہی تھی۔ میں نے اس طرف کان لگا دیے۔

آہ ..... بیای ڈلیل بوڑھے کی آواز تھی، وہ کی سے کہدرہا تھا۔

د دخیں ..... اسے پائپ سے خوراک دو، ہوش میں لانا ٹھیک نہیں، ابھی وہ برداشت نہیں ۔ رور

"جو حكم سر، كيا اس كي آنكھوں پر دوا لگا دي جائے؟"

"اوہ .....اس کی ضرورت نہیں۔ میں نے اس کی شریانیں بند کر دی ہیں۔ آنکھوں کے گڑھے بالکل بے جان، ہیں۔ اسے تکلیف محسوس نہ ہوگی لیکن بس اسے ہوش میں نہیں آنا مائے'۔۔

"بهت بهتر جناب" ـ

دوسر کے خص کی آواز سائی دی اور پھر کوئی مجھے نزدیک آتا محسوس ہوا۔ میرے دانت

ایک دوسرے پر بھینج گئے تھے۔ میں نے اس کے قدموں کی چاپ کوموں کیا اور جونمی آنے والا میرے قریب آیا۔ میری دونوں ٹائٹیں پوری قوت سے اس کے مند پر پڑیں اور وہ ایک باختہ بی کے ماتھ شاید دوسری طرف الٹ گیا۔

میں پھرتی ہے کھڑا ہو گیا تھا۔ درحقیقت آنکھوں کے خالی حلقوں میں کوئی تکلیف نہیں محسوس ہوری تھی۔ بوڑھے کتے نے میری آنکھیں نکال کرکوئی الی دوا ان حلقوں میں لگا دی تھی۔ جس سے تکلیف کا کوئی احساس نہیں تھا۔ اس کے علاوہ بدن میں تو انائی بھی محسوس ہورہی تھی۔

تب ہی میں نے بوڑ ھے ضرعام کی آواز کی۔

''اوہ ..... چمبا کیا ہوا، کیا تم ٹھیک ہو''۔ 'دنہیں جناب! شاید وہ ہوش میں آ عمیا ہے''۔

وواوه.....

ضرعام نے مخصوص انداز میں مندا ٹھا کرفضا میں سو تکھنے کی کوشش کی اور پھر اس نے مجھے از دی۔

"" أصف خان! كياتم في جمبا كونقصان بهنجايا بيات

"مرے نزدیک آئے! دھوکے باز۔ کیا تو تمجھے اس لیے جیل سے نکال لایا تھا۔ دیکھ،
سن ..... جھے میری آئیس واپس کر دے۔ ورنہ میں تجھے کتے کی موت مار دوں گا"۔ میں نے
دونوں ہاتھ خلا میں چلاتے ہوئے کہا۔ تب اچا تک میرے ہاتھ کسی کے جوم سے تکرائے اور
میں نے اے مضبوطی سے پکڑلیا۔

یه بوژها ضرغام بی تھا۔

"کے ..... کے .....!" یم نے اس کی گردن شؤلی اور اپنی گرفت میں لے لی۔ جب بوڑھے ضرعام کے چوڑے ہاتھ میری کلائیوں پر آجے اور اس نے نہایت اطمینان سے اپنی گردن میری گرفت سے چھڑا لی۔

'' آصف خان! میں آخری بار کہدرہا ہوں، ہوش میں آجاؤ۔ جو ہونا تھا، وہ ہو چکا ہے۔ ایک خوبصورت مستقبل کے لیےتم تھوڑے سے عرصے کے لیے تاریکی برداشت کرلؤ'۔ ''میں .... میں تختیے مار ڈالوں گا''۔ میں نے دانت جھینج کر اس کا لباس کھینچا۔

"اچھا تو مار ڈالو'۔ اس نے سرد لہج میں کہا اور میں اپنی جدوجہد کرنے لگا لیکن جیل کی مدفی سانوں کو موم کی طرح توڑ دینے والا، زمین میں ایک فٹ گہرے گڑے ہوئے ہئی جنگلے کو اکھاڑ بیس تھے۔ اس نے ایک ہاتھ سے میرے دونوں بازو پر نہایت کو اکھاڑ بیس تھے۔ اس نے ایک ہاتھ سے میرے دونوں بازو پر نہایت کو اور دومرا ہاتھ میری کمر میں ڈال کر مجھے اٹھایا اور کندھے پر ڈال لیا اور پھر نہایت اطمینان سے بستر پر آئی بیخا۔

"اگرتم شرافت سے باز نہ آئے تو اب تمہارے ساتھ برا سلوک کیا جائے گا۔ تمہاری آئھوں کے گرخوں میں کوئی تکلیف نہ ہوگا، میں جانتا ہوں ادر اب بہتر یہی ہوگا کہ میں تمہیں کسی جری پُری بتی میں چھوڑ آڈں گا اور پھرتم ایک اندھے کی حیثیت سے بھیک ما تکنے کے سوا کچھ نہ کرسکو گے'۔

بوڑھے نے جس طرح میری چدوجہد کو تاکام بنا دیا تھا، اس سے یہ احساس تو یقین پا ممیا تھا کہ میں اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ میرا دل چاہا کہ میں بے بسی سے پھوٹ پھوٹ کررو پڑوں۔ کچھ ایسی بھی کیفیت محسوس کر رہا تھا میں لیکن میرشان مردانگی کے خلاف تھا۔ چنا نچہ دل گھونٹ کررہ گیا۔ چند ساعت خاموثی رہی پھر ضرغام کی آواز سنائی دی۔

"اگرتم نے فیصلہ اثبات میں کیا ہے تو چھر جھے بتا دو اور اگرتم اب بھی کوئی جدوجہد کرنا چاہتے ہوتو ظاہر ہے تمہاری جدوجہد تمہیں آنکھیں نہیں دے سکے گی۔سوائے اس کے کہ میں تمہیں عدم تعاون کرنے والوں میں شار کروں گا"۔

پھر درواز ہیں ہوئے کی آواز سنائی دی۔شاید وہ سب باہر چلے گئے تتے ..... میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔

زندگی چلی جاتی تو کوئی غم نه تھالیکن آئیمیں .....آئیموں کے بغیر زندگی بے کارتھی اور اب کوئی جدوجہد بھی بے مصرف ہی معلوم ہورہی تھی۔ پھر کیا زندگی کو گونی اور چمبا کی طرح ہی گزارا جائے۔ آد، بڑی خلطی ہوگئی اے کاش! اس سے تو موت ہی آ جاتی۔

شایدزندگی میں پہلی باررویا تھا۔ آنسونہ جانے کہاں سے نکلے تھے دیر تک، یہ مکین پانی برا ای وزنی ہوتا ہے۔ ذہن پر اس طرح چھا جاتا ہے جیسے منوں بو جھ ..... بہہ جاتا ہے تو طبیعت کسی سبک ہو جاتی ہے۔ رونے سے میں بھی کیسے خود کو ہلکا محسوس کرنے لگا تھا اور پھر میں شجیدگی سے آئندہ زندگی کے بارے میں سوچنے لگا۔

زندگی کی جوامنگ سینے میں جاگی تھی۔ وہ تو اب ختم ہوگئ تھی۔ اب اس بے کار بوجھ کو لیے لیے جگہ جگئے رہنا کیا معنی رکھتا تھا۔ بہتر یہی ہے کہ اس ویران کھنڈر میں، دوسروں کی مانند زندگی گزار دی جائے۔ بوی مایوی بوی بدولی چھا گئی تھی میرے ذہن پر اور پھر میں اپند اس فیصلے پر امل ہو گیا تھا۔

ر کھانا کہ بانی بیا اور پھر لیٹ گیا اور پھر جب میں نے خاموثی سے قبول کر کی۔ ٹول ٹول کر کھانا کھایا، پانی بیا اور پھر لیٹ گیا اور پھر جب میں نے کئی دن تک کوئی حرکت نہ کی تو جیسے بوڑھے ضرغام کو میرے اوپر اعتبار ہو گیا۔ پانچویں یا چھنے دن اس نے زم لیج میں جھے مخاطب کیا۔

''آصف! کھنڈرات کے حصوں میں چہل قدمی کیا کرو۔ آواز کے سہارے چلنے کی کوشش کیا کرو۔ آواز کے سہارے چلنے کی کوشش کیا کرو۔ میرا خیال ہے تم بہت جلداس کے عادی ہو جاؤ گے۔ جتنا وقت تاریکی میں گزرنا ہے، کیا کرو۔ میرا خیال ہے گزار نے سے کیا فائدہ، چلنے پھر نے سے بدن میں قوت بھی رہے گی۔

ایک جگہ بڑے بڑے گزار نے سے کیا فائدہ، چلنے پھر نے سے بدن میں قوت بھی رہے گی۔

"دمشیک ہے مسٹر ضرغام! آپ جھے میرا کام بتا دیں میں کیا کروں گا''۔

''کیا آپ گونی اور چہا کی مانندکوئی کام میر بردکرنا چاہتے ہیں۔ مسٹر ضرغام'۔
''احقانہ انداز میں نہ سوچو۔ تنہاری حیثیت ان سے مختلف ہے۔ میں تنہیں بتا چکا ہوں
کہ میں نے انہیں ان کی زندگی کی پوری قیمت ادا کر دی تھی جبکہ تم میرے دوستوں میں
شامل ہو۔ ٹھیک ہے تم نے میرے ساتھ اس انداز میں تعادن نہیں کیا جیسا میں چاہتا تھا۔ پھر
بھی میں تم سے انسیت رکھتا ہوں۔ یہاں سکون سے رہو۔ میرے دوست! تنہیں کوئی تکلیف نہ ہوگئ'۔

اور میں صرف شوندی سانس لے کررہ گیا۔ اس کے خلاف میرے ول میں جونفرت کا اے تو کوئی نہیں نکال سکتا تھا لیکن میں خاموثی کے علاوہ کر بھی کیا سکتا تھا۔خود کو ذلیل وخوار کرانے سے کیا فائدہ۔

## **多多多多**

کی دن مزیدگزر گئے۔

ی دل کریر کر در ہے۔ اب یہاں رہنا میں نے اپنی عادت بنا لی تھی۔ چہل قدمی بھی کر لیتا تھا لیکن اس ویرانے سے باہر جانا میرے بس کی بات نہ تھی۔ آئیسیں کھونے کے تقریباً ایک ماہ بعد کی بات ہے کہ

ایک شام میں ممارت کے ایک حصے میں ایک ابھرے ہوئے پھر پر بیضا ہوا تھا، خاموش اور

سوخ نی کی کے ۔ میری زندگ ش جو دیوانے در آئے تے، ان سے نجات تو اس زندگی ش میکن

نہیں تھی۔ موت چونکہ میرا مقدر بن گئ تھی اور میں تقدیر کے خلاف زندگی کی طرف دوڑ پرا تھا،

اس لیے جھے اس دوڑ کی سزامل رہی تھی۔ دفعتا مجھے اپنی پشت پر کسی کے قدموں کی چاپ سائی

دی اور میں چونک پڑا۔ ''ہوگا کوئی'' سس میں نے لاپروائی سے سوچا اور پھر مجھے اپنے قریب
وہی نوانی آواز سائی دی جو میں پہلے بھی سن چکا تھا۔

''کہا تھا نا میں نے تم سے کہ بھاگ جاؤ کیکن نہ ٹی تم نے، پاگل سمجھا تھا نا دوسروں کی مانند، کیوں نہیں گئے بتاؤ .....کیوں نہیں چلے گئے''۔ وہ روتی رہی۔

در حقیقت میرے ذہن میں اب اس کی بات آ رہی تھی۔ بلاشبہ اس نے مجھ سے چلے جانے کے لیے کہا تھا اور اس وقت میں نے بھی اس جانے کے لیے کہا تھا اور اس وقت میں نے بھی اس کے بارے میں کچھ نہیں سوچا تھا لیکن اب کیا ہوسکتا تھا۔ اس نے شاید میرا چہرہ اپنے چہرے کے مقابل کیا۔ مجھے دیکھتی رہی اور پھر غز دہ لیج میں بولی۔

"آہ .....کس فقدر بدنما کر دیا تمہارا چرہ۔کیسی حسین آٹکھیں تھیں لیکن اب کیا بھی کیا جا سکتا ہے۔ بتاؤاب میں تمہارے لیے کیا کروں'۔

''شکرسیشرین اتمهاری مدردی نے مجھے کافی سکون بخشا ہے''۔ اللہ مصرف

میں نے دھیمی آواز میں کہا۔ دونید اس

دونہیں ....لکن میراسکون ختم ہو گیا ہے۔ پیا جو کچھ کرتے رہے، وہ سب مجھے ناپند تھا لیکن انہوں نے یہ جو کیا ہے اس پر .....اس پر ..... میں انہیں معاف نہیں کر سکتی ..... 'اس نے مسلل روتے ہوئے کہا۔ "بان"-"کیوں؟"

'''اس لیے کہ جھے پپا کے کام سے اختلاف ہے۔ میں نے ان سے کھل کر کہدویا تھا کہ میں یہ بہت کے گئی کر کہدویا تھا کہ میں یہ سب پھینیں ہونے دول گی۔اس پر انہوں نے جھے پاگل قرار دے کر قید کر دیا''۔ ''اوہ ضرعام بے حد سنگدل ہے''۔ میں نے کہا۔

"مم با کے چنگل میں کیے چینس مجے تھے" اس نے پوچھا اور میں نے مختفرا اپنی کہانی سا

''اوہ۔تو پپا اتنے دن تک جو غائب رہے تھے اس کی وجہ بیتھی کہ وہ حکومت کی قید میں تھے،لیکن یقیناً ان کے بارے میں لوگوں کومعلو مات نہیں حاصل ہوسکی موں گی کہ وہ کون ہیں۔ ورنہ اس حادثے کی نوعیت بدلی ہوتی''۔

''لکین میری سمجھ میں ایک بات نہیں آئی شرمین ، کہ ضرعام نے اپنی آئکھیں کیوں گنوا

''پیا! بے حد جذباتی انسان ہیں۔ ہیں اعتراف کرتی ہوں کہ وہ اپنے کام ہیں خلص ہیں لکتن ان کی بید جذباتی انسان ہیں۔ ہیں اعتراف کرتی ہوں کہ وہ اپنے کام ہیں خلص ہیں الکتن ان کی بید جذبا تیت شدت پندی کی حدود ہیں واخل ہوگئ ہے۔ تم غور کرو کہ اگر وہ اپنے تجرب ہیں کامیاب ہو جاتے ہیں تو دنیا کو کیا مل جائے گا۔ کیا ساری دنیا سے اندھوں کا وجود نہیں ختم ہو جائے گا۔ وہ لوگ جو کا کتات ہیں رہ کر حسن کا کتات کی دید سے محروم ہیں، کیا وہ خود کو ایک نئی دنیا ہیں نہیں محسوس کریں گے۔ اس کے بعد ان کے دلوں ہیں پہا کی کیا حیثیت ہوگا۔ کیا احرام ہوگا۔ اس کا اندازہ تم خود کر سکتے ہو''۔

''ٹھیک ہے۔ مجھے اعتراف ہے لیکن بات ان کی آٹھوں کی تھی''۔ ''جہ انہیں کے اور ان میں نہیں نہیں ہوئیں سے ترسی

'' جب انہیں کوئی نہ ملا تو انہوں نے خود اپنی آئکھیں اپنے تجربے کی نذر کر دیں'۔ ''لکر رہے کی مذات کی جب کتوبہ میں کہ میں کا

"لکن اس کے بعد ضرغام کومشکلات کتنی پیش آئی ہوں گئ"۔

"اوركى كومعلوم نبيل صرف مجھے معلوم ب كم انہوں نے است ليے ايك خاص انظام كيا

شرمین نے کہااور ای وقت عقب سے ضرعام کی غراتی ہوئی آواز سائی دی۔ "آج پھر تیراد ماغ پھر گیا ہے شرمین! تُو کیوں چاہتی ہے کہ میں تجھ پرتشدد کروں"۔ "دستہیں اس بارے میں سب کھمعلوم ہے شرمین"۔

"وكس بأرك يش ب

"جو چھتمہارے پاکرتے رہے ہیں"۔

" ال مجھے معلوم ہے"۔

" كياتم في ملى ان ساس بات براختلاف كيا؟"

"بإل ميسخت احتجاج كرتى ربى مول"-

"ظاہر ہے، ضرعام نے تمہاری بات قبول نہیں کی ہوگا"۔

" ہاں، پہا بہت سنگدل ہیں لیکن انہوں نے تمہارے ساتھ جو کچھ کیا ہے، اس پر میں انہیں معانے نہیں کروں گی'۔

وہ پھر رونے گی اور میرے ذہن میں پھر ایک نے خیال نے جنم لیا۔ میں نے سوم کیوں نہ اس لڑکی کو آلہ کار بنایا جائے اور اس سے ضرعام کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کی جائیں۔ میں ضرعام سے انتقام لینا چاہتا تھا۔ اس کم بخت نے میر ساتھ جوسلوک کیا تھا وہ بے حد بھیا تک تھا۔ میں بے بس ہوکر رہ گیا تھا لیکن اب اگر بیلاگ میرے ساتھ تعاون پر آمادہ ہو جائے تو شاید اس خبیث بوڑھے کے خلاف کچھ کرسکوں۔ می میرے ساتھ تعاون پر آمادہ ہو جائے تو شاید اس خبیث بوڑھے کے خلاف کچھ کرسکوں۔ می شائے محسوس کیا تھا کہ وہ جھے سے کچھ متاثر ہے۔ درنہ کی کے لیے آٹھوں سے آنسوکہاں آئے ہیں۔

" شرمین اشہیں محصے مدردی ہے تا"۔

"ال میں تم سے متاثر ہوں۔ ان سارے دنوں میں کوشش کرتی رہی کہ کی طرح آگری ہوگا۔ بھی قید سے رہائی مل جائے تو میں تم سے طاقات کروں لیکن مشکل ہوگیا تھا۔ آج بوی مشکر سے چمبا کو دھوکا دے کر بھاگی ہوں۔ اسے پید بھی نہ چل کا۔ کھانا دینے کے بعد اس میرے قید نمانے کا دروازہ حب معمول بند کر دیا تھا، یہ معلوم کے بغیر کہ میں چپ چاہ دروازے سے باہرنکل آئی ہوں۔ اس کے بعد میں تہیں تلاش کرتی رہی۔ جھے معلوم نہیں آ

اس نے بھر ایک سکی لی اور میں نے حیران ہو کر بد چھا۔ "تو کیا تہیں قید رکھا جاتا ہے"۔

" نہیں پیا! آج میں تم سے باتیں کرنا چاہتی ہوں"۔
" کیا مطلب؟"
ضرعام کا انداز کسی قدر بدل کیا تھا۔
" دیں ت

'' کیا با تیں کرنا چاہتی ہو''۔ ''میری سوچ میں معمولی سافرق آ حمیا ہے پیا''۔ ''اوہ۔تو پھر اندر چلو''۔

ضرعام زم لهج ميس بولا-

''یہال کیا ہرج ہے۔ میں مسٹر آصف کو بھی اپنی گفتگو میں شریک کرنا چاہتی ہوں''۔ ''ہاں آصف! میرا دوست ہے۔ میں جانتا ہوں، وہ مجھ سے ناراض ہے لیکن کچھ عر۔ کے بعد وہ مجھ سے کمل اتفاق کرے گا''۔

"میں بھی مسٹر آصف کو بہی سمجھا رہی تھی"۔ شرمین نے کہا اور میں ایک لمحے کے ۔ چونک پڑا طالانکدلڑ کی نے مجھ سے یہ گفتگونہیں کی تھی لیکن میرا خیال تھا کہ وہ ضرعا م کوشیشے ! اتارنے کی کوشش کررہی ہے چنانچہ میں بھی اس سے تعاون پر آمادہ ہوگیا۔

" کیا بتا رہی تھیں؟"

" دیمی کہ اب تک میں نے پیا سے اختلاف کیا تھالیکن اگر گہری نگاہوں سے جائزہ جو پیا سے اختلاف کیا تھا وہ صرف اس لیے تھا کہ جھے زندہ انسانوں سے ہمردی تھی لیک بہرصورت یہ بات اب میری سجھ میں آگئ ہے کہ وسیع تر مفاد کے لیے پچھ قربانیاں دیتا ہو بیں۔ اگر اس تجربے کی کامیابی کے لیے پچھ انسانوں کو تکلیف برداشت کرنا پڑتی ہے تو بہرحال تقیری حیثیت رکھتی ہے"۔

"يقيناً..... يقيناً....."

ضرعام نے خوش ہوکر کہا۔

''پیا! میں پیشکش کرتی ہوں کہ اب تمہارے تجربے کے لیے میری آنکھیں بھی کام جا کیں تو میں تیار ہوں''۔

"اوه ..... بال بال"\_

میں نے ضرعام کی آواز میں نمایاں لرزش محسوں کی۔ ظاہر ئے یہ اولاد کا معاملہ تھا۔ وہ کی اکلوتی بچی تھی۔ ظاہر ہے وہ اپنی آئکھیں دے سکتا تھالیکن اپنے جگر گوشے کے ساتھ یہ کسی طرح ممکن نہیں تھا۔

"أَوْ آوُسسمير عماته آوُ"۔

اس نے شرمین سے کہا اور پھر معذرت آمیز انداز میں بولا۔

"مسر آصف! مجھے امید ہے کہ تم محسوں نہیں کرو گے"۔

پھر میں نے جاتے ہوئے قدموں کی آوازئی اور ایک گہری سانس لے کررہ گیا۔صورتِ

ہسی حد تک میری سمجھ میں آرہی تھی۔ لڑک نے یقیناً چال چلی تھی۔ طاہر ہے وہ ضرغام سے

ہمیں تھی لیکن اس نے جونوری طور پر پلٹا کھایا تھا اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ بوڑھے

ام سے فریب کرنا جا ہتی ہے۔

بہرحال تھوڑی دیرتک میں وہیں بیشار ہا اور پھر اپنے کرے میں واپس آگیا۔ جھے اب اس تو اندازہ ہو چکا تھا کہ میں عمارت کے کسی جھے میں اپنی رہائش گاہ پر واپس آجاؤں۔ میں ¿کمرے میں آکرمسہری پر لیٹ گیا۔

دن اور رات کا کوئی اندازہ نہیں تھا۔ اب تو سب دن تاریک تھے اور ساری را تیل سیاہ۔
انے کتنا وقت گزرا۔ کوئی اندازہ ہی نہیں ہوسکا تھا۔ چائے آئی اور چائے چینے کے بعد میں
اقدی کے لیے فکل آیا۔ ایک محدود دنیا تھی اس کے سوا کچھ نہ تھا اور اس محدود دائرے میں
اوقت گزار نے کے بعد میں چرواپس اپنے کمرے میں آگیا۔ اور اس وقت شاید رات ہو
تی جب مجھے دروازے پر آہٹ سائی دی۔

"پھہا!" میں نے پکارا۔

ليكن كوئي جواب نبيس ملا\_

و و گونی! " کیکن آنے والا کوئی نہیں تھا۔

پھر دروازہ شاید اندر سے بند کر دیا گیا۔ میں حیران رہ گیا تھا، یہ کون وہ سکتا ہے۔ تب البیخ شان پر ایک ہاتھ محسوس ہوا اور یہ ہاتھ شرمین کے علاوہ اور کسی کا نہیں ہوسکتا تھا۔ البیخ شرمین کی آواز سائی دی۔

دد سره "

"لکین ضرعام کرتا کیا ہے، کیاتم اس کے بارے میں کچھ جانتی ہو؟"

دو انانی آکھوں کا لعاب الگ الگ کر لیتے ہیں اور پھر ان میں سے ہرلعاب کا انہوں نے ایک خصوص محلول تیار کیا ہے۔ یہاں ایک ادر انسان ہے جس کوتم نے نہیں دیکھا

"اس بدنصیب کا نام حیات علی ہے۔ پیا کا برانا ساتھی۔ پیا سے سب سے پہلے اس کی آئیس نکالی تھیں اور اب وہ اس کی آٹھوب پر تجربہ کررہے ہیں'۔

'' کاشتم د مکھ سکتے''۔ " إل- اب تو من بين د كيوسكتا"-

میں نے اُدای سے کہا۔

" د نہیں آصف تم دیکھ سکو سے '۔

شرمین نے عجیب سے لہج میں کہا اور میں اس کے لہج پرغور کرنے لگا۔ اس کے لیج میں محبت تھی،خلوص تھا، ہدردی تھی، امید تھی۔

"نه جانے کب۔ یا شاید مھی نہیں"۔

"لکین کس طرح"۔

''انجىنېيى بتاؤں گى''۔

"تمہارے الفاظ نے مجھے البحن میں ڈال دیا ہے شرمین۔ بہرحال کوئی بات نہیں، میں انظار کروں گا۔ میں تمہیں دیکھنا جا ہتا ہوں۔ خدا کرے میں تم کو پھر سے دیکھ سکول۔ اس وقت جب میں نے مہیں و یکھا تھا تو تمہاری کیفیت دوسری تھی۔میرے ذہن میں تمہارے لیے وہ جگر ہیں تھی جوابتم نے قائم کر لی ہے'۔

شرمین نے میرے قریب آ کر کہا۔

"اس ونت ..... شايد رات ہو چکل ہے"۔ و کیا ضرغام سو گیا ہے؟"

د دنہیں وہ اس وقت اپنی تجربہ گاہ میں ہے ''۔ "اوہو .....تو کیاتم قید سے فرار ہو کر آئی ہو؟"

" نہیں مجھے قدنہیں کیا گیا۔ صبح کی حال کارگر رہی'۔ ''ادہو۔تو میرااندازہ درست تھا''۔

میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔

" وصبح کو جبتم نے ضرعام سے گفتگو کی تقی تو میں نے یہی اندازہ لگایا تھا کہتم ضرعام کو شیشے میں اتاررہی ہو'۔

" إلى ، آصف ..... پيا اس سلسلے ميں بہت ہى شدت سے سوچنے كے قائل جي ليكن ميں تم ہے یہ کہنے میں عارمحسوں نہیں کرتی کہ میں تمہیں بیند کرنے لگی ہوں۔ میں جاہتی ہوں کہ پا اب كمل طور برناكام موجائين تاكهانساني زند كيان يون خاك مين نهلين "-

"اوه ..... كيا تمهار حفيال مين ، ضرعام اين كوشش مين كامياب نهين موسكما"-الله المنظمة الله ديواتكي بيا-

"كياتم يقين كروكي شرمين كه ميس ببرحال ول مصفر عام ك جذب كى عظمت كا قائل

" الما المفايا برادانان الميل المناد

''مِن طانيا ہول''۔

"لكن جو كي كررب بي، وه انداز شدت پندى مين بدل كيا ب-كون جان كبود ا بن كوشش مين كامياب مون اوراس وقت تك كتني زندگيان بر باد موجا ئين - اگر وه كامياب خ ہو سکے تو یہ لوگ ہمیشہ اند ھے رہیں گے۔ میں اب کسی اور کو اندھا دیکھنانہیں جا ہتی۔ آصف! اب میں کسی اور کو پیا کی داوائی کی جھینٹ نہیں چڑھے دول گی'۔ ''کیوں''۔ ''بس میں کہہ رہی ہوں اسے لگاؤ''۔

بل میں ہدر ہاری مصف ہوں۔ شرین نے کہا ادر میں نے صرف اس کی خاطر عیک اپنی سکروہ آئٹھوں کے گڑھوں پر چڑھا لی پھلا فائدہ بھی کیا تھا،سوائے ایک نقص چھپانے کے وہ ادر کیا کام دے سکتی تھی۔

"آصف"۔

شرمین نے شدت جذبات میں کہا۔

''سچھ محسوس ہوا''۔ ''کما شربین''۔

"اوه.....تم میرے بارے میں تصور کرو۔ سوچومیرے بارے میں ..... پلیز آصف جو میں

کہدرہی ہوں وہ کرو''۔

اور میں نے شرمین کے کہنے برعمل کیا۔

نہ جانے کیوں مجھے ایک ہلکی می روثنی کا احساس ہوا او رپھر بیروشی بردھتی چلی گئے۔ یوں لگتا تھا جیسے اس روشنی کا تعلق میرے دماغ سے ہو۔ میں شربین کے بارے میں سوچ رہا تھا اور پھر میرا دل دھک سے ہوگیا۔ شرمین میری نگاہوں کے سامنے تھی۔

" يوسكمكن بوا، يه كيم بوسكما ب-شرمين؟"

میں نے اس کی طرف ہاتھ بڑھائے اور اس نے اپنے دونوں ہاتھ میرے ہاتھوں میں دے دینے وہ مسکرار ہی تھی۔

''شرمین مجھے یقین نہیں آ رہا۔ خدا کے واسطے مجھے بتاؤ کہ یہ سب پچھ کیا ہے۔ کیوں '''

"آصف! یہ ایک مخصوص عینک ہے۔ میرے پہا کی ایجاد۔ وہ اسے تصور کی عینک کہتے ہیں۔ جب انہوں نے اپنی آئکھیں نکا لئے کا فیصلہ کیا تو اس بات کا بھی بندوبست کیا کہ ان کے کام میں رکاوٹ نہ ہو چنانچہ انہوں نے ایک ایک عینک ایجاد کی جو آئکھوں کالغم البدل ہو۔ وہ اسے آئکھوں پر لگا کر ہی اپنے تمام کام کرتے ہیں۔ بات صرف میری ذات تک محدود نہیں۔ تم اسے لگا کر کہیں کا تصور کر لوتمہاری نگاہوں کے سامنے ہوگا'۔

میرے بورے بدن میں سنتی می دوڑ گئی۔ شرمین جلدی سے میرے پاس سے ہداً ا تقی۔ بھر وہ دروازہ کھول کر جلدی سے باہر نکل گئی اور میں خیالات میں گم ہوگیا۔

شرین کے انداز میں ایک عجیب ی کیفیت تھی۔ جے میں مجھ نہیں سکا تھا۔ ہرصورت یہ (ر) مجھ سے بحبت کرنے لگی تھی۔

اور پھروہ رات میں نے بجیب وغریب خیالات میں گزاری۔نہ جانے کیا کیا سوچتا رہا۔ دوسرا دن بھی حب معمول تھا۔شرمین دن بحرمیرے پاس نہیں آئی اور میں حب معمول کھنڈرات میں ٹھوکریں کھاتا رہالکین شام جس کے بارے میں، میں صرف اندازہ کرسکتا تھا، جب آئی تو شرمین بھی میرے یاس پہنچ گئی۔

" آصف!"

اس کی آواز میں لرزش تھی۔

"اوه شرمین! تم آگئیں"۔

"ہاں! کیاتم میرا انظار کر دے تھ"۔

'' دن بحرانتظار کرتا زبا ہوں شرمین'۔

میں نے اُداس ااواز میں کبا اور وہ میرے سینے سے آگی۔ بڑی شد۔، بنداڑی تقی۔ جذبات کے اظہار میں بھی بخل سے کام نہیں لیتی تھی۔ اس وقت بھی وہ جس شدت سے بھا سے لیٹی تھی۔ اس میں بڑی اپنائیت، بڑی جا ہے تھی۔

" آصف! میں تمہیں جس شدت سے چاہنے گی ہوں، اس کا اظہار نہیں کر سکتی"۔

"میں بھی شرمین"۔ میں نے جواب دیا۔

"دويكھومن تمہارے ليے كيالائى مول"،

"كيا بى" مى ن يو چھا اور شريين نے كوئى چيز ميرے ہاتھ ميس تھا دى۔

آہ ..... اب تو شول کر ہی چیزوں کا جائزہ لیا جا سکتا تھا۔ میں نے اسے شول کر دیکھا بوے برے شیشوں والی کوئی عینک تھی۔

" چشمه –

میں نے بوجھا۔

"بال اسے لگاؤ"۔

میں نے متحیرانہ انداز میں پو چھا۔ ''ہاں''۔شرمین نے جواب دیا۔

میں نے ضرعام کی لیبارٹری کے بارے میں سوجا اور وہ بال میری نگاہوں کے ساین گھوم گیا۔ جس کی میں نے صرف حجت دیکھی تھی اور جہاں میری آئکھیں نگالی گئی تھیں۔ چاروں طرف مثینیں نصب تھیں۔ ان میں عجیب عیب سال کھول رہے تھے۔ چمبا اور گول لیبارٹری میں کام میں مصروف تھے۔ البتہ ضرعام ایک کری پر خاموش بیشا کچھ سوچ رہا تھا۔ پم لیبارٹری میں کام میں مصروف تھے۔ البتہ ضرعام ایک کری پر خاموش بیشا کچھ سوچ رہا تھا۔ پم اس نے چمبا کو آواز دی اور چمبا کسی آئکھوں والے ہی کی مانٹد اس کے زود کیک پہنچ گیا۔ حرت کی بات تھی کہ مجھے ان سب کی آوازی بھی صاف سائی دے رہی تھیں۔ عجیب پُراسرار عینک تھی۔

ضرغام نے چمبا سے کوئی چیز طلب کی اور چمبا نے ایک چھوٹے سے بلوریں پیانے میں ایک مٹیالا سیال اس کے سامنے لا رکھا۔ تب ضرغام نے ایک ڈراپر سے سیال کھینچا اور اس کے چند قطرے اپنی دونوں آئکھیوں میں ٹیکا لیے اس کے بعد وہ دونوں آئکھیں بند کر کے بیٹھ گیا۔ میں دیوانوں کی طرح بیسب کچھ و کھے رہا تھا .... بیصرف تصور کا کمال تھا۔ چرت آئکیز بات تھی اور میں اس دلچسے عینک میں کھو گیا۔

شرمین چند لیجے کے لیے میرے ذہن سے نکل گئی تھی۔

آہ۔ کیسی جرت اگیز چزیقی کیسی عجیب وغریب۔ میں نے پھر شرمین کو دیکھا۔ اس کے سرخ لباس کے بیٹی جیدارسفید سرخ لباس کے بیٹن میری نگاہوں کے سامنے آگئے اور پھر سرخ لباس کے بیٹی چیکدارسفید جھوٹے چھوٹے بینے کے ابھار، سرخ سرخ گوشت، پسلیوں کے درمیان دھڑ کیا ہوا دل صاف نظر آبر ہا تھا۔ نگاہیں کچھاور بیچھے کئیں اور اس کی پشت کے بیچیے کی دیوار صاف نظر آئی۔ میرا دماغ چکرانے لگا میں نے گھرا کر عینک اتار دی۔

'' آه بيتو عجيب ہے''۔

'' رکھ لوا ہے۔ پوری احتیاط کے ساتھ۔ بیمیری طرف سے تفد ہے''۔
لکن اس کے بعد میرا یہاں رکنا جمافت تھا۔ موقع طبع ہی میں وہاں سے بھاگ نکا۔ میں جانتا تھا کہ بیجگہ بے حد بھیا تک ہے۔ میں بالکل غیر محفوظ ہوں، شرمین ول میں ضرور تھی لکن پہلے زندگی عزیز ہوتی ہے بعد میں سب پچھ۔ شرمین کو بھی میرے فرار کا علم نہیں تھا۔ میں

نے رات کا وقت منتخب کیا تھا اور رات نہ جانے کتنے وقت تک میں دوڑ تا رہا تھا۔ تھک کر پُور موعمیا تو رکا اور اس عینک کی مدو ہے و میصنے لگا۔ مجھے کی جائے پناہ کی تلاش تھی۔

الله المحل الكل محل المحل المحل المحل المحل المحل الكل محل الكل محل الكل محل الكل محل الكل محل المحل المحل

انوهی اور پُراسرار کہانیاں لیکن اب ایک انوهی اور پُراسرار کہانی میری زندگی ہے وابستہ ہوگئ تھی۔ راج پور میں چوہدری بدرشاہ نے میرے والد کوئل کر دیا تھا۔ ہم باپ بیٹے بری مادگی کی زندگی گزار رہے تھے۔ میرے والد طارق خان ایک سید ھے سادے دیہاتی آدی تھے۔ بچ بولا، حلال کھایا۔ جھے ہے بھی بھی تو قع رکھتے تھے حالانکہ میں بچپن بی سے سرش مزاح کا مالک تھا اور میں نے اپ باپ سے بہت کم تعاون کیا تھا۔ چوہدری بدرشاہ نے میرے والدکی کی بات سے تاراض ہوکرائے تل کردیا تھا۔

میری تمام تر سرکتی اپنی جگد کین جب میرے کان تک یہ بات پیچی تو اس وقت میں ایک روائی بیٹا بن گیا۔ میں تو یہ جھتا ہوں کہ ہر وہ بیٹا جو اپنے باپ کو باپ سجھتا ہے، میری ہی طرح روائی اور جذباتی ہوتا ہے۔ چوہدری بدرشاہ نے میرا باپ جھے سے چھین لیا تھا۔ میں نے لبتی والوں کے سامنے قتم کھائی کہ چوہدری بدرشاہ سے اپنے باپ کا انتقام لوں گا۔ باپ کی تدفین کے بعد میں نے سب سے پہلے راج پورچوڑ دیا کیونکہ میں جانا تھا کہ چوہدری بدرشاہ کی قرین کی اور کی درشاہ کی آدی ہے۔ اس نے میری تلاش میں اپنی پوری فورس لگا دیکہ ہوگی۔

بہرحال میں اس کے آومیوں کی ریخ سے بچتا رہا۔ راجن پور سے زیادہ فاصلے پرنہیں گا تھا پھر اس کے بعد مجھے موقع مل گیا اور میں نے بدر شاہ کے پورے خاندان کو جلا دیا اور بہتی والوں کے سامنے اپنی سرخروئی کا اعلان کیا۔ البتہ ووسری جذباتی حافت کو میں جافت ہی کہوں گا۔ میرے پاس فرار کے ذرائع تھے لیکن کھو پڑی میں بس یہی آیا کہ باپ کے انتقام کو پورا کرنے کے بعد زندگی ہے کاری چیز ہوکررہ گئی ہے۔

چنانچہ میں نے خرد کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ چوہدری بدرشاہ کا خاندان بہت بوا تھا۔
راج پور میں بھی کافی لوگ تھے اور راج پور سے باہر بھی اس کے کافی بھائی بند تھے۔ طاہر ہے،
انہیں میرا دشمن بن ہی جانا تھا۔ مقدمہ بہت مختصر چلا تھا۔ ایک تو میں خود اعتراف کر چکا تھا۔
دوسرے مقد مقابل بوے طاقتور لوگ تھے۔ میں تو اپنے لیے وکیل بھی نہیں کر سکا تھا اور سرکاری
وکیل کو کیا پڑی تھی جو مجھے بچانے کی سخت جدوجہد کرتا۔ چنانچہ میرے لیے سزائے موت مقرر
ہوگئی۔

میں نے تو اپنے آپ کومردہ سمجھ لیا تھا لیکن تقدیر بھے مردہ نہیں ہونے دینا چاہتی تھی۔ وہ شیطان بوڑھا مل گیا او راس نے بھے آٹھوں سے محروم کر دیا۔ چشمہ تصور میں آ کیئے میں اپنا چرہ دیکھ سکتا تھا۔ جو آٹھوں سے بے نیاز ہو کر کتنا بھیا تک لگتا ہوگا جبکہ عام حالات میں، میں ایک ایجھے نقوش کا مالک نو جوان تھا۔ بہرحال جو داقعات پیش آئے تھے آپ ان سے بخو لی واقعات ہوں گے۔

شرمین نے مجھ پر احسانات کیے تھے۔ پہلی لڑکی تھی جے میں نے اپنی طرف ملتقت پایا تھا۔ اس سے پہلے ان راستوں سے نہیں گزرا تھالیکن اپنے فیصلے سے مطمئن تھا۔ شرمین کو چھوڑ دینا ہی میرے حق میں تھا۔ اس وقت میں جس جگہ موجود تھا، یہ ایک پرانی عمارت تھی۔ شاید انگریزوں کے زمانے میں ڈاک بنگلے کی حیثیت رکھتی ہوگی۔

انگریزوں کے جانے کے بعداہے کوئی اہمیت نہیں دی گئ تھی اور اگر کسی چیز کو اہمیت نہ دی جائے تو وہ زوال پذیر ہو ہی جاتی ہے۔ یہ بوسیدہ ڈاک بنگلہ بھی زوال پذیر ہو ہی جاتی ہے۔ یہ بوسیدہ ڈاک بنگلہ بھی زوال پذیر ہو گیا، البتہ اس وقت میرے بہت کام آیا تھا۔ چوہدری بدر شاہ کا قتل اور اس کے بعد کی ہنگامہ آرائیاں۔ بہت زیادہ سوچنے کاموقع نہیں ملا تھا۔ سوائے اس کے کہ زندگی کے اختتام پرغور کرتا رہا تھا لیکن اب یہ احساس ہوا تھا کہ زندگی نے اور آگے کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا کہ اس میں کتنی سے احساس ہوا تھا کہ زندگی نے اور آگے کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا کہ اس میں کتنی

طوالت ہو، عقل بھی شاید اس عینک نے بڑھا دی تھی کیونکہ اب بہت دور تک سوچنے لگا تھا۔ یہ جانا تھا کہ اس دفت آ دھی دنیا میری وثمن ہے، میری دنیا تو بہت مختر تھی ناں۔ آ دھی دنیا سے میری مراد ہے ایک طرف چوہری برر کے نائدان والے جن میں پڑے بڑے نوٹوار اوگ سے۔ ان میں سے بہت سے خونخواروں نے دانت پیتے ہوئے بھے سے کہا تھا۔ ''کاش! حکومت مجھ ان کے حوالے کر دے۔ وہ چوہری بدر شاہ کا انتقام خود مجھ سے کہا تھا۔ ''کاش! انہوں نے یہ بھی کہا تھا۔ ''آصف خان بڑا خوش نصیب ہے تو، اس دنیا میں تیرا اور کوئی نہیں ہے ورنہ جس طرح تو نے ہمارے بھائی کو اور اس کے اہلِ خانہ کو زندہ جلا دیا ہے، ہم اس سے بھی گراسلوک کرتے تیرے اہلِ خاندان کے ساتھ۔ آہ ..... کاش تیرا بھی کوئی ہوتا''۔

ایک طرف تو وہ سارے لوگ جومیرے خون کے پیاسے تھے، میرے پیچھے تھے۔ دوسری طرف پولیس الاس کی جوشامت آئے گی، وہ کم نہیں ہوگی۔ سزائے موت کا مجرم بھاگا تھا۔ تیسری پارٹی ایک انتہائی پُراسرار اور خوفناک آدی، پروفیسر ضرغام کی تھی۔ میں پروفیسر ضرغام کی عیک لے بھاگا تھا۔ میرے آنے کے بعد شرمین پر نہ جانے کیا گزری ہوگی؟ سوچنے کے لیے بہت کم وقت رہ گیا تھا۔ اور میں سوچ رہا تھا، مسلسل سوچ رہا تھا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ گزرے ہوئے پُراسرار واقعات ذہن میں در آئے تو ایک اندازہ ہوا۔ وہ یہ کہ عینک میرے لیے آنکھوں کا کام دے رہی ہے، نہ صرف آنکھوں کا بلکہ ایک شاندار طاقت بن گئی ہے میرے لیے کہ جس کا کوئی جواب نہیں۔

آسموں کا بلدایک ایک شاندار طاقت بن تی ہے میرے لیے کہ س کا لوی جواب ہیں۔
میں اس سے باقی سب تو دیکھ ہی سکتا ہوں لیکن اس کے ساتھ ہی اس تصور کی آنکھ سے
اور بھی بہت کچھ دیکھ سکتا ہوں جس کا تجزیہ میں کرچکا تھا لیکن شرمین نے مجھے کچھ اور بھی بتایا
تھا۔ پر دفیمر ضرغام بے شک جیل میں تھا لیکن اس قدر لا چار نہیں تھا۔ اس نے ایک ایسا محلول
تیار کرلیا تھا جو آنکھوں کی جگہ پوری کر سکتا تھا اور وہ اس کے ذریعے کام لیا بھی کرتا تھا۔ اگر
اس محلول کی کچھے مقدار مجھے ال جائے تو میں اسے اپنے قبضے میں کرلوں بھی عینک استعال
کرلوں اور بھی سے واہ کیا ہی شاندار بات تھی اور اس کے لیے بھی نہ جانے کس طرح میری

میں اس وقت یہی سوچ رہا تھا کہ میں اس محلول کو کیسے حاصل کر سکتا ہوں اور پھر اچا تک ہیں اس محصے مینک کا خیال آیا تھا جوتصوراتی طور پر ہرمنظر دماغ میں پیش کر دیا کرتی تھی، چاہے وہ

آتکھوں کے سامنے ہو یا نہ ہو۔ بڑی انوکھی چیز تھی۔ میں نے عینک لگائی اور پھر پروفیسر ضرعام کی اس پُر اسرار حویلی کا تصور کیا۔ چند لحول کے بعد مجھے یوں لگا جیسے میں اس لیبارٹری میں واخل ہو گیا ہوں۔ میں ایک وم خیثی سے انچھل بڑا تھا۔ یہ تجربہ میری زندگی کا شاندار ترین تحربہ تھا۔ میں تصور کی آنکھ سے کوٹھی کے مختلف مناظر و کیھنے لگا۔

سب ہے پہلے میں ایک کمرے میں داخل ہوا اور اندر کا منظر دکھے کر ہری طرح انجل پڑا۔ وہ شرمین تھی جس کے دونوں پاؤں بندھے ہوئے تھے۔ دونوں ہاتھ بھی چیچے کرکے باندھ دیئے تھے۔ اس کے چبرے پرکئی جگہ مار پیٹ کے نشان تھے۔ پاکیں ہاتھ کا نجلا حصہ نیلا ہورہا تھا۔ ہونٹ پھٹا ہوا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے اس کی انچی طرح مرمت کی گئی ہے۔ جمھے بے حد افسوس ہوا۔ یہ سب کچھ میری ہی وجہ سے ہوا تھا۔ بیچاری شرمین اپنی محبت کا شکار ہوگئی۔ دل تو چاہا کہ دوڑ کر اس کے پاس پہنی جاؤں اور اسے دال سے دوں لیکن پہلی بات تو یہ کہ میں وہاں پہنی نہیں سکتا تھا۔ تھور کی آ تکھ سے میں یہ سب پچھ دکھے دہا تھا لیکن اس سے آگے میرے لیے پہنی نہیں سکتا تھا۔ ایک شونڈی سانس لے کر میں وہاں سے باہر نکل آیا اور پھر دوسری چھہوں کی خلاقی لینے لگا۔ میرا تھور جمھے ہر منظر دکھا رہا تھا۔ بالکل اس طرح جیسے میں قدم قدم چھہوں کی خلاقی لینے لگا۔ میرا تھور جمھے ہر منظر دکھا رہا تھا۔ بالکل اس طرح جیسے میں قدم قدم چھ چس کہ جی کر بر چیز دکھے دہا ہوں۔

آخرکار میں لیبارٹری پہنچ گیا۔ پروفیسر ضرعام ایک کری پر عاموش بیضا ہوا تھا۔ ال وقت وہاں اور کوئی نہیں تھا۔ ابھی میں نے اس کا جائزہ ہی لیا تھا کہ دو افراد وہاں پہنچ گئے۔ میں انہیں بھی اچھی طرح جانتا تھا۔ یہ وہی دو طلازم تھے جو اس کے دست راست کے طور پر کام کرتے تھے۔ان میں سے ایک نے کہا:

'دنہیں پروفیسر ..... ہم نے میلوں دور کا علاقہ چھان مارا ہے، دہشرارے کی طرح غائب مما ئے'۔

رویا ہے۔

"در باد کر دیا اس لڑک نے جھے جاہ کر دیا۔ دل چاہتا ہے اس کی گردن دہا کر مار دوں۔
دہ میرا قیمتی سر مایہ لے گیا۔ آہ ..... وہ میرا قیمتی سر مایہ لے گیا۔ یہ دنیا، ناقدری دنیا جس سے
میں اب نفرت کرنے لگا ہوں۔ پہلے تو میں نے بہی سوچا تھا کہ میں ایک ایسا فارمولا لے کر
منظر عام پر آؤں گا جو ساری دنیا میں المجل مجا دے گا۔ وہ لوگ جن کی آتھوں کے طقول میں
دیدے ہی نہیں ہیں، بینا انسانوں کی طرح، آتھوں والوں کی طرح دنیا دیکھ سکیں سے لیکن کیا

ساوی کیا ان لوگوں نے میرے ساتھ۔ مجھے پکڑ کر جیل میں ڈال دیا۔ خیر میں نے اپنا ارادہ بدل دیا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ اب میں کی کے ساتھ نیکی اور انسان کا کام نہیں کروں گا۔ بس بہت بُری دنیا بہت ہی بری دنیا میں جہاں ہر کام انسان اپنے لائج اور اپنی غرض کے لیے کرتا ہے، میں اعلان کروں گا کہ میں اندھوں کو دنیا دکھا سکتا ہوں جن کی آنکھوں میں صرف میرائیاں ہوتی ہیں، دید نہیں ہوتے اور میں اس کا معادضہ کروڑوں رو پے وصول کرتا۔

اوراب بھی میں ایا ہی کروں گالین مجھے صرف اس بات کا دکھ ہے کہ میری ایک بہت فتی شے میرے ہاتھوں سے نکل گئی اور ایک ایسا شخص بھی جو میرے اس تج بے کی داستان کو آگے کر سکتا ہے، اسے ہر قیت پر میرے ہاتھ لگنا چاہے۔ اب میں بیام ترک کرکے پہلے اسے پکڑنے کی کوشش کروں گا۔ گونی تم شہر چلے جاؤ میں تمہیں پورا پنہ دیتا ہوں جہاں تمہیں ایک شخص جون ہیک سلے گا۔ یہ ایک ویسی عیسائی ہے۔ وہ درجنوں قل کر چکا ہے، با قاعدہ جرائم پیشر آدی ہے۔ جون ہیک سے بات کرو اور اس سے کہو کہ میں اس سے ملنا چاہتا بات کرو اور اس سے کہو کہ میں اس سے ملنا چاہتا ہوں ہیں۔

''کیا آپ کا شناساہے وہ محض؟''

"دنہیں لیکن تم اس کے سامنے پانچ لاکھ روپے رکھو اور اس سے کہو کہ ایک کام کے سلسلے میں اسے حرید بردی رقم طے گی۔ وہ مجھ سے ملاقات کرکے کام کی نوعیت کو سجھ لے۔ مجھے اس کے بارے میں جیل کے ایک قیدی سے پتہ چلا تھا۔ بہر حال میں جون ہیگ کو اس شخص کے بیچھے لگاؤں گا جس کا نام آصف خان ہے۔ جون ہیگ اسے زندہ یا مُر دہ ضرور گرفآر کرے گا۔ مجھے میری عینک جاسے "۔

من جلا جاتا مول يروفيسر، مجهد اكيل جانا موكا؟"

 وہ محلول بند تھا جو آنکھوں کے حلقوں میں روشی پیدا کر دیتا تھا اور انسان اس سے دکھے سکتا تھا۔

یہ ایک عجیب وغریب چیز تھی لیکن اس کے حصول کا ذریعہ کیا ہوگا؟ اس تجوری کی چابیاں کہاں

یں؟ ٹیں نے دیکھا کہ وہ چابیاں بھی ایک سیف ٹیں بند ہیں اور اس سیف کی چابی ایک

الیے پوشیدہ خانے میں رکھی ہوئی ہے جو کی کے علم میں نہیں ہے۔ بڑی اچھی حفاظت کا انتظام
کیا تھا پروفیسر ضرعام نے اس محلول کا، لیکن شاید اسے بھی اس بات کا خدشہ ہو کہ عینک کی

موجودگی میں اب کوئی بھی چیز میری نگاہوں سے پوشیدہ نہیں ہے۔

میں اس محلول کو حاصل کرنے کے لیے جس قدر محنت ہو سکتی تھی، کرنا چا ہتا تھا۔ چنا نچر میں اس محلول کو حاصل کرنے کے اور اس کے بعد اس ممارت میں ایسے گوشے تلاش کرنے میں بنے لیبارٹری سے واپسی کا قصد کیا اور اس کے بعد اس ممارت میں ایسے گوشے تلاش کرتے ہوئے میں آسانی سے اندر داخل ہو سکوں اور اس کے بعد عنک اتار کر پنچ رکھ دی۔ میر ب موئے میں نے ایک نقشہ ترتیب دے لیا اور اس کے بعد عنک اتار کر پنچ رکھ دی۔ میر دماغ پر ایک ہلکا سابوجھ طاری ہوگیا تھا اور یہ بھی ایک تجربہ ہی تھا۔ یعنی عینک کے ساتھ دماغ کا استعال بھی ہوتا تھا اور اس طرح قوت بھی خرج ہوتی تھی اور دماغ بوجس ہوجاتا تھا لیکن یہ پر اسرار عینک کمال کی چر تھی۔ واقعی ایک مجوبہ میرے ہاتھ لگا تھا۔

ای وقت میرے ذہن میں ایک اور خیال آیا، میں زندگی کھونے پرتل گیا تھا ورنہ چوہدری بررشاہ کی ہلاکت کے بعد روپوش بھی ہوسکتا تھا۔ اپنا حلیہ، نام سب پھے تبدیل کر لیتا اور اپنی بستی سے دور جا کر ایک نئی زندگی کا آغاز کرسکتا تھا لیکن باپ کی موت کے بعد جھے یوں لگا جیسے میری دنیا ہی ختم ہوگئی ہو۔ میں نے سوچا تھا کہ اب باپ کے بغیر زندہ رہنے کا کیا فائدہ لیکن جب جیل کے دن جیل کی را تیں گر ریں تو اور بھی بہت سے خیالات ذہن میں آئے۔ ماں باپ تو سدا کسی کے بہیں رہتے۔ دنیا سے جانا تو ہوتا ہی ہے۔ اپنی زندگی اپنی ہوتی ہے۔ دنیا میں ہزاروں دلچ بیاں جی لیکن پھر بیسوچ کر شنڈی سائس بھر کر خاموش ہو جاتا تھا کہ چلو باپ دنیا ہے گیا، میں بھی جلا گیا تو کون سا دنیا خالی ہو جائے گی اور اس کے بعد میں نے اپنے آپ کو زندگی کے اخترام کے لیے تیار کر لیا تھا لیکن قدرت کو پھے اور ہی منظور تھا۔

زندگی ابھی میرے ساتھ سفر کرنا چاہتی تھی اور میں عجیب وغریب حالات سے گزر کر یہاں تک پہنچ چکا تھا۔ جو حادثہ میرے ساتھ ہوا تھا وہ بڑا دلدوز تھا لیکن اب جو یہ سب کچھ ہوا تھا اس نے میرے اندر زندگی کی ٹی اُمنگ بیدا کر دی۔ اس عینک سے کام لے کر تو میں خ

جانے کیا سے کیا بن سکتا تھا۔ انسانوں کا ہر راز میری نگاہوں کے سامنے ہوگا۔ بڑی بڑی گہرائیاں ملاق کرسکوں گا۔ جد چاہوں کروں وزیا کے سامنے ملاق کر چیش ہو جاؤں گا کہ بھائی! میں تو ایک اندھا آدمی ہوں کوئی یہ ٹابت نہیں کر سکے گا کہ جمعے کچھ نظر آتا ہے۔ میری آنکھوں کے گڑھوں میں تو کا لے حلقوں کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ واہ سد دیا کو دھوکہ دینے کا کیا شاندار طریقہ ہے واہ سد دیا کو دھوکہ دینے کا کیا شاندار طریقہ ہے واہ سد واہ سد واہ سد واہ وار بھی

واہ ..... دنیا کو دھوکہ دینے کا کیا شاندار طریقہ ہے واہ ..... واہ ..... واہ .... واہ اور بھی سوچوں گا، اپن زندگی کے بارے میں۔ پہلے ذرا اس محلول کے حصول کے لیے کوشش کرلوں اور اس سلسلے میں منصوبہ بندی کرنے لگا۔

## · 参参参

بری ہمت کا کام تھا دوبارہ اس لیبارٹری میں داخل ہونا جبکہ جھے اس بات کا علم بھی ہو چکا تھا کہ پروفیسر ضرعام نے میرے لیے کچھ انظامات کرنے کی بات کی ہے۔ پہنہیں یہ جون میک کیا چیز تھی لیکن بہر حال باپ کی موت کے بعد دنیا سے دل احاث ہو گیا تھا ای لیے میں نے اپنی زندگی ختم کر نے کا فیصلہ کرلیا تھا اور خود کو پولیس کے حوالے کر دیا تھا لیکن اب ایک دم جینے کودل چاہنے لگا تھا۔ میں اپنے منصوب کی تحمیل کے لیے آخر کارچل برا۔ جہاں سے فرار ہوا تھا، اس جگہ تک کا راستہ اتنا طویل نہیں محسوس ہوا تھا۔ اب جب دوبارہ وہاں جانے کے بارے میں سوچا تو پہ چلا کہ میں نے کس عالم میں اتنا فاصلہ طے کیا تھا۔ آخر کار میں اس عارت میں پہنے گیا جس میں لیبارٹری تھی۔ چشم تصور میں میں نے جس طرح شرمین کو دیکھا تھا۔اس سے دل کوتھوڑا سا دکھ ضرور ہوا تھالیکن پھراپنے آپ کوسنجال لیا تھا۔کس چکر میں پڑرہے ہوآ صف خان، یے کھیل تہارانہیں ہے۔تم نے دشمنوں کی ایک فوج یالی ہوئی ہے۔ ذرا بھی کہیں لغزش ہوئی تو موت کے شکنج میں کے جاؤ گے۔ اب بیے خیال زیادہ شدت اختیار كر كيا تھا كەموت نہيں زندگى۔ جب تك بھي مل جائے۔ بہرحال اس ممارت ميں واضلے كے راستے میں نے تصور کی آئکھ سے دیکھ لیے تھے۔ وہ لوگ بیسوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ میں اس طرفِ دوبارہ اس موت کدے میں آؤں گالیکن وہ میرا مقصد بھی تو نہیں جانتے تھے چنانچہ مجھے کسی مشکل کا سامنانہیں کرنا پڑا۔

مختلف مراحل طے کرتا ہوا آخرکار میں داخل ہو گیا۔سیف کی جانی میرے علم میں تھی۔ میں نے اسے حاصل کیا اور جب میرے ہاتھوں نے اس محلول کی شیشی کو چھوا تو مجھے یوں لگا بہر حال اس نے دنیا کے لیے جو کچھ بھی کیا ہومیرے ساتھ اس نے جوسلوک کیا تھا، وہ ان ماقی مان شاہ وہ ان کے قاب موں نا قابلِ معانی تشاہ میرے چیرے کو بدنما بنا دیا گیا تھا اوروہ بھی اس کمبنت نے وتو کہ وہ ان کے ساتھ کیا تھا۔ اپنے شمیر کومطمئن کرنے کے بعد میں وہاں سے چل پڑا۔ بہتی میں واخل ہوا۔

س ورمیانہ درج کے تنور سے دو روٹیاں اور سالن کی ایک بلیث حاصل کی البتہ مشکل پیش آئی تھی اس نوٹ کے سلسلے میں جو میں نے نان بائی کو دیا تھا۔ وہ ہنس کر بولا۔

"صاحب نداق کررہے ہیں؟"

صاحب مدان حرام ہیں:
" کیوں ، کوئی غلط بات کہددی ہے میں نے "

''ارے صاحب اتن کمائی تو ہماری ہفتے بھر میں بھی نہیں ہوتی۔ اس نوٹ کو تھلوانا تو پوری بتی میں ممکن نہیں ہوگا''۔

> ''یہ تو گڑ بڑ ہوگئ بھر کیا کیا جائے''۔ '' آپ کہیں باہر کے ہوصاحب''۔

''ہاں، ہوں تو باہر کا''۔ ''ٹھک ہے اگر آپ کے ماس جھو

"د ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس جھوٹے چیے ہیں ہیں تو رہنے دیجے۔ آج آپ اللہ کے مہمان سی دوروٹیاں اور ایک سالن ہماری طرف سے فاطر مدارت کے طور پر قبول فرما ہے۔ چائے بنا کردیتے ہیں آپ کو'۔ نیک دل نان بائی نے کہا۔ ہیں اس کی بات سے بہت متاثر ہوا

تھا۔وہ جو کہتے ہیں ناں کہ مال مفت دل بے رحم۔ دہاں سے میں نے شہر جانے کے بارے میں فاص معلوم حاصل کیس تو ہت چلا کہ مجھے بس سے سفر کرنا ہوگا۔ بس کی جگہ بھی بتا دی گئی تھی۔ میں سف خاص کیا ''نو است یہ نوٹ رکھ لو۔ تم نے میری فاطر تواضع کی۔ میری مہمان داری کی۔ میں نے تمہارا وہ تخذ شکریہ کے ساتھ قبول کر لیا۔ یہ میرا تخذ ہے جوتم قبول

کرلوادرایک بات سنو، یہ جعلی نوٹ نہیں۔ یہ مت سمجھنا کہ میں تم سے دھوکہ کر رہا ہوں تم تو اک طرح سے مجھ پراحسان کر ہی چکے ہو۔ بس یوں سمجھلو کہ یہ میری طرف سے تحفہ ہے''۔ ''صاحب! یہ بہت ہے، ہم بڑے معمولی سے لوگ ہیں، اتنی بڑی رقم''۔ ''سنو! نوٹ تو اب تمہاری ملکیت ہے۔احتیاط کے ساتھ رکھنا اور جہاں سے بھی ممکن ہو

اسے کھلوالیما لیکن ایک ضرورت اور پوری کر دومیری''۔ ''حکم دیجیے صاحب! حکم دیجیے''۔ نان بائی کے چبرے سے خوشی بھوٹی پڑ رہی تھی۔ جسے میرے بدن میں برقی رو دوڑ رہی ہو۔ پیٹنین بیصرف احساس تھایا پھراس پُراسرار کلول میں ایسی کوئی اور قوت بھی تھی لیکن بات وہی تھی اس وقت انسان نہیں جانور بن کر ہی جیا جاسکتا ہے۔احساس ..... ہرقتم کا احساس انسان کی موت ہوتا ہے کیونکہ وہ مفلوج کر دیتا ہے۔ جھے ان احساسات میں سیننے کی بجائے اپنا کام کرنا تھا۔اس محلول کو احتیاط سے لے کر میں کامیا بی

کے ساتھ ہا ہرنگل آیا۔

ایک لیحے کے لیے دل نے بے ایمانی کی تھی اور کہا تھا کہ شرین کو دلاسہ ہی دے دول
اس کا شکریہ ہی اداکر دول کہ اس کی مدد ہے میں زندگی کی طرف لوٹ گیا ہول لیکن بات وہی
آتی ہے کسی بھی قتم کا احساس پیروں کی زنجیر بھی بن سکتا ہے اور یہ زنجیر موت کی زنجیر بھی
ثابت ہو عکتی ہے۔ چنانچہ ان چکروں میں پڑنے کے بجائے ہروہ طریقہ اختیار کرتا چاہیے جس
ہے آھے کے رائے ہموار ہوں۔ ایک خیال میرے دل میں آیا، میری جیسبی خالی ہیں۔ دنیا
میں جینے کے لیے دولت کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں نے جیب سے عینک نکال کر آنھوں پ

لگائی اور سوچا کہ یہاں ممارت میں مجھے رقم کہاں سے مل عتی ہے۔ میری رہنمائی ہوگئ۔

میں نے بہت زیادہ رقم وہاں سے حاصل نہیں کی تھی۔ بس آئی جو عارضی طور پر مجھے سہارا

دے سکے اور اس کے بعد میں اس راست سے باہر نکل آیا تھا اور رات کی تاریکیوں میں گم ہوگیا
تھا۔ کوئی تین گھنٹے تک میں نے پھر سفر کیا اور تھکن سے پھور ہوگیا۔

اب میں اس ڈاک بنگلے کی طرف نہیں گیا تھا۔ بوے مختاط طریقے سے باتی سارے کام

کرنے تھے۔ چنانچہ ایک محفوظ جگہ تلاش کر کے مبح تک آرام کیا۔ دن کی روشی میں مجھے ایک بہتی نظر آئی۔ میں نے عینک کے ذریعے اس بہتی کو دیکھا تھا اور یہاں کے حالات معلوم کی

پھر اس کے بعد میں نے عینک احتیاط ہے اپنے لباس کے اندرونی جھے میں چھپا کی ادر اس کے بعد محلول کے دو دو قطرے آنکھوں میں ٹیکائے۔ ایک ایک فرحت محسوس ہوئی جھ الفاظ میں بیان نہیں کرسکتا اور اس کے بعد جیسے دنیا پہلے ہے کہیں زیادہ روثن ہوگئی۔ آہ واقعی پروفیسر ضرغام نے دنیا کی فلاح کے لیے کام تو زیردست کیا تھا، ویران آنکھوں کو ال

طرح روشنی بخش دینا در حقیقت انتهائی نیک کام تھا کیکن سے بات میں بھی جانتا تھا کہ نیکیو<sup>ل) آ</sup> مهار ۱۲۱

" تمہارے پاس کھلے پیے ہوں گے۔ مجھے سو دوسوروپے دے دو۔ بس سے سفر کرنا ہے میرے پاس سارے یہ بڑے ہی نوٹ میں ''۔

"ول و جان سے صاحب ..... ول و جان ئے '۔ اس نے کوئی ایک سوستر رویے این

گلے سے نکال کر میرے حوالے کر دیتے۔ یہی ایک سوستر روپے اس کے گلے بیس تھے۔ یمی ایک سوستر روپے اس کے بعد دہاں سے چل پڑا۔ عینک میں نے اس کا دلی شکریہ ادا کیا۔ اس سے ہاتھ طلیا اور اس کے بعد دہاں سے چل پڑا۔ عینک میں نے آنکھوں پر لگائی ہوئی تھی۔ اس لیے کوئی میری آنکھیں نہیں دکھے پا رہا تھا۔ نان بائی نے نوٹ اپ شلوکے کی جیب میں رکھ لیا۔ اس کا سانس پھول رہا تھا۔ اتنا بڑا نوٹ اسے ملا تھا۔ بہر حال وہ حالات پر شاکر تھا۔ کوئی دھوکہ دہی بھی ہوسکتی تھی اس کے ساتھ نیکن ایے نیک لوگوں کے ساتھ بھلا کوئی دھوکہ دہی کرسکتا ہے۔ آخر کار میں بس کے اڈے پر پہنچ گیا۔ بس روانہ ہونے میں دس ہی منٹ باتی رہ گئے تھے۔ میں نے نکٹ خریدا اور بس میں بیٹھ گیا۔ اس کے بعد باتی سفر میں نے چھے بند آنکھوں سے سوتے ہوئے گزارا تھا۔ ایک دو بار کے کھی جس کے بعد باتی سفر میں نے جھے بند آنکھ کھی تھی۔ یہاں تک

که بس شبری آبادی میں پہنچے گئے۔

میں جاگ گیا تھا۔ مسافر نیج اتر نے گئے۔ میں بھی نیچ اتر گیا۔ اب مجھے ذہائت اور سجھراری سے کام لینا تھا۔ چنا نچہ میں شہر کے ایک بھرے بازار میں پہنچ گیا۔ یہ کافی بڑا شہر تھا۔
بازار کھل چکے تھے۔ میں ایک اسٹور میں داخل ہوا اور اس سے اپنے ناپ کے بہت سے لبال خرید لیے اور اس کے بعد عینک بھی جو ذرا کم ڈارک شیشوں کی تھی، لیکن الیک کہ باہر سے آنکھیں نظر نہ آئیں اس عینک کو میں بہت اصیاط سے رکھنا چاہتا تھا۔ اس کے علاوہ اس محلول کے لیے میں نے کئی چھوٹی شیشیاں بھی خریدیں۔ اسے ایک شیشی میں محدود نہیں رہنا جا ہے۔ اس کی حفاظت میرے لیے گویا زندگی کی حفاظت کے مترادف تھی۔ عینک بھی اتی آئی آئی میں محدود تھی۔ عینک بھی اتی آئی۔

سے تمام خریداری کر کے میں نے ایک سوٹ کیس بھی خریدا۔ ایک شوروم کے ڈرینگ روا میں جا کر لباس بھی تبدیل کیا اور اپنا پرانا لباس ایک کاغذ میں پیک کرالیا۔ نے جوتے بھی خریدے گویا ایک نیا انسان بننے کے لیے جو بھی ضروریات ہو علی تھیں وہ میں نے پوری کیں۔ مجھے اس بات کا خدشہ مسلسل تھا کہ میرے لا تعداد دشمن جھے اتی آسانی سے نہیں جھوڑ دیں

ع ان سے تحفظ کے لیے مجھے بندوبست کرنا ہوگا۔

بہر حال اس کے بعد ایک درمیانے درج کے ہوئل پہنچ گیا۔ میں نے ایک کمرہ حاصل کیا۔ ہیں تایا کہ میں ایک طویل عرصہ یہاں گزاروں گا۔ خاصی رقم ایڈوانس دی اوراس کے بعد اپنچ کمرے میں منتقل ہوگیا۔ نہ جانے کیوں کمرے کے دروازے کے پاس پہنچ کر مجھے احساس ہوا کہ اب میں کسی قدر محفوظ ہول لیکن جو پچھ ہوا تھا، ابھی تک ایک خواب کی مانندمحسوں ہوتا تھا اور دل بار بارکانپ جاتا تھا کہ کہیں اس خواب سے آنکھ نہ کھل جائے۔ پہلی داستان تو خواب نہیں رہی تھی کیونکہ زندگی کا سب سے برا ساتھی مجھ سے چھوٹ گیا تھا۔ پھر جیل کے ون جیل کی راتیں اور اس کے بعد جو کارروائی جیل کی راتیں اور اس کے بعد جو کارروائی جس کی راتیں اور اب جس پوزیشن پرتھا، وہ سب بھی بھی اعصائی دباؤ کا شکار کر دیتی تھی۔

یں ررہ کا اوراب سی پورٹ کی سال کیا۔ خسل کرنے کے بعد لباس بہنا۔ دو پر ہو چک تھی۔ بھوک لگ رہی ہے۔

میں جنانچہ میں نے ویٹر کو طلب کر کے کھانا منگوایا اور پھر کھانا کھانے کے بعد آرام کرنے کی خص جنانچہ میں نے ویٹر کو طلب کر کے کھانا منگوایا اور پھر کھانا کھانے کے بعد آرام کرنے کی غرض سے لیٹ گیا۔ میں بستر کوٹول ٹول کر دیکھ رہا تھا کہ سب پچھ بچ ہی ہے ناں۔ سب پچھ بچ ہی تھا۔ لیکن سیکی عجیب وغریب بات تھی۔ میں نے دل میں سوچا اس حرزدہ کیفیت سے نکل آنا چاہیے۔ جب تقدیر نے نئی زندگی سے نوازا ہے تو پھر اس زندگی کی بقا کے لیے اور اپنے مستقبل کے لیے گہرے انداز میں سوچنا چاہیے۔ نیند تو راستے میں ہی پوری ہو چکی تھی۔ اب بستر پر لیٹا اپنے ذبئی واڑوں کو وسعتوں میں پھیلا رہا تھا۔

میں نے سوچا کہ جو توت مجھے حاصل ہو چی ہے، اس سے میں بڑے بڑے کام کرسکتا ہوں اور بڑے کام کرسکتا ہوں اور بڑے کام کرنے والوں کو بڑائی ملتی ہے۔ اگر کہیں کسی کی مدد کرنے کا موقع ملا تو اس سے گریز نہیں کروں گا لیکن اپنے مقصد کے حصول کے لیے جو پچھ ہو سکا، اس سے بھی گریز نہیں کروں گا، مجھے ایک بڑا آ دمی بنیا جا ہے۔ پھر میں اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ اس ہوٹل کو میں نے خاصے عرصے کے لیے حاصل کیا تھا اور سوچ سمجھ کر حاصل کیا تھا۔ چنا نچہ اب مجھے ہوٹل میں اپنی قیمتی چیزیں پوشیدہ کرسکوں۔ مثلاً سے عینک اور سے محل ایس جگھ احتیاط سے خرچ کرنا ہوگا۔

میں نے آخرکار ایسی جگہ تاش کرلی۔ساری چزیں میں نے الگ الگ چھپائی تھیں اور الله الله چھپائی تھیں اور الله انداز میں چھپائی تھیں کہ کسی دوسرے شخص کی نگاہوں میں نہ آسکیں۔ مجھے علم تھا کہ ہوٹل

کے ملازم کروں کی صفائی بھی کرتے ہیں۔ ان کے پاس ڈوپلیکیٹ جانی ہوتی ہے۔ خرمحلول

اور مینک تو ایسی چیز نہیں تھی جے وہ لوگ توجہ کے قابل مجھیں حالانکہ میں میرے لیے اس وقت

کتا وقت لگ جائے گا۔ یہ عینک بیٹا جوتم نے بڑی آسانی سے اس خص کو دے دی۔ وہ میری ا زیر کی کرائی تھی۔ اب اسے دوبارہ تیار کرنے میں، میں دوبارہ کامیاب ہوسکوں گا بھی یا نہیں۔ بس کیا کہا جائے، اپنوں ہی کے ہاتھوں موت حاصل ہوئی ہے۔ بھلا اس کی کیا مجال تھی

ہن من جاتا''۔ کروہ نکل جاتا''۔

" پاپا.....ایک بات کهول'۔ " درلد ....''

ماگ اکھی تھی۔ بس اپنی حماقت کا شکار ہوگئ میں پاپا، کین کیا جھے آپ کچھ عرصے کے لیے آزادی دیں گئے''۔

ارادی ۔
"الله پاپا، جو کچھ میں نے کیا ہے اس کا کفارہ ادا کروں گی، ۔
"میں سمجھانہیں بٹا!"

''میں مجھا ہیں بیٹا!'' ''میں اے تلاش کروں گی میں بیا ظاہر کروں گی کہ میں نے اس کی محبت میں آپ کو

چوڑ دیا ہے اور اے تلاش کرتی پھر رہی ہوں۔ پاپا .....اس کے بعد میں زندہ یا مُر دہ اے آپ کے سامنے چیش کروں گی۔ مجھے اب اپنی حمانت کا بھر پورا حساس ہو چکا ہے اور وہ بھی اس وجہ سے بایا .....کہ اس شخص نے اپنا مطلب نکالنے کے بعد مجھ پرتھوک دیا۔ پاپامیرا پندار بیتو ہین

رداشت نہیں کررہا ہے۔ پاپا میں اس سے انقام لوں گی اپنا۔ میں اس کے پاس موجود ان تمام چیزوں کو واپس حاصل کروں گی۔ پاپا بتا ہے کہ کیا آپ مجھے اس کا موقع دیں گے؟'' ''سوچنا پڑے گا مجھے ..... میں کوئی دوسری غلطی نہیں کرنا چا بتا اور سنو! اس بارے میں اب اس کے بعد ہم کوئی گفتگونہیں کریں گے کیونکہ وہ اس عینک کے ذریعے ہمیں محسوں کر سکتا ہے، ہماری تمام باتوں ہے آگاہ ہوسکتا ہے۔احتیاط رکھواس بات ک''۔

''ایک مرتبہ پاپا .....صرف ایک مرتبہ مجھے موقع دیجیے میں آپ کو مایوں نہیں کروں گی''۔ ''رُکنا ہوگا ..... شرمین رکنا ہوگا۔ مجھے سوچنا ہوگا''۔اس نے کہا اور میرے طلق سے ب افتیار ایک قبقہہ نکل گیا۔ میں نے دونوں ہاتھ جوڑ کر ماتھ سے لگاتے ہوئے کہا۔ کا نات کی سب سے قیمتی چیزیں تھیں۔

پھر بھی میں نے ان کے تحفظ کے لیے ایک معقول بندوبست کیا۔ میں نے محلول کو بڑی
احتیاط سے مختلف شیشیوں میں منتقل کیا اور یہ شیشیاں کئی ایسی جگہوں میں چھپا دیں جہاں سے
عام نگا ہوں میں نہ آسکیں۔اگر ایک آ دھ کسی کے ہاتھ لگ بھی جائے تو باتی موجودر ہیں۔ مجھے
یہ اندازہ نہیں تھا کہ اس محلول کو آنکھوں میں ٹپکانے کے بعد کتنے وقت تک بینائی بحال ہو جاتی

پرسوچ رہا تھا۔ چوہدری بدرشاہ اپنے اہلِ خاندان کے ساتھ دفن ہو چکا تھا لیکن مقدے کے دوران جن لوگوں نے چروی کی تھی وہ بہت بڑے بڑے لوگ تھے۔ میری ان سے کوئی دشنی نہیں تھی۔ میں نے اپنے وشن کوختم کر دیا تھا۔ ہاں اگر وہ لوگ کہیں میرے چیچے گئے تو میں دکھے لوں گا۔
د کھے لوں گا۔
پہلا دن گزرگیا۔ دوسرا دن اور تیسرا دن بھی پُرسکون گزرگیا۔ میری شیو کافی بڑھ چکی تھی۔

یہ بھی ایک تجربہ کرنا تھا۔ ابھی ضروری ہیں تھا کہ ہول سے باہر نکلوں۔ میں مختلف معاملات

میں نے سوچا کہ چہرے پر اگر ہلکی ہی داڑھی اُگ آئے تو کوئی حرج نہیں۔ آئینے میں آپ آپ کو دیکھا تو خاصا بہتر محسوس ہوا۔ پھر دل جاہا کہ شرمین اور پروفیسر ضرغام کے بارے میں ذرا سی معلومات حاصل کروں۔ عیک آٹھوں پر لگائی اور تصور کے گھوڑے دوڑا دیئے۔ میں نے دیکھا کہ شرمین سر جھکائے ناشتے کی میز پر بیٹھی ہوئی ہے۔ کھانے کی اشیاء اس کے سامنے رکھی ہوئی ہے۔ کھانے کی اشیاء اس کے سامنے رکھی ہوئی ہیں اور پروفیسر ضرغام اس کے سامنے بیٹھا ہوا اس سے با تیس کررہا ہے۔

"نوجوانی کی عمر بردی غلطیوں کی عمر ہوتی ہے بیٹا۔تم نے میری ساری عمر کی محنت پر پالی پھیر دیا۔ کیا ملاتمہیں؟ وہ خص چلا گیا نال تمہیں چھوڑ کر جیسا کہ تم نے جھے بتایا کہ کیا پھینیں کیا تم نے اس کے لیے'۔ کیا تم نے اس کے لیے'۔

"منلطی ہوگئ پایا .....نلطی ہوگئ'۔

''جانتے ہو میٹا، وہ ہمارے پاس سے کیا کیا لے گیا۔ وہ عینک جومیری ساری زندگی کا حاصل تھی، وہ محلول جو بے شار انسانی آنکھوں کا عرق تھا اور اب مجھے وہ عرق تیار کرنے میں ''شکریہ سمیری تقدیر تیرا شکریہ، کھلی ہے تو اس طرح کہ ہر دردازہ میرے سائے کھول دیا۔ میرے سائے کھول دیا۔ میرے دل میں ایک جوخلش تھی اور میں جوسوچ دہا تھا کہ شرمین کے ساتھ براہوا تو اب میرا دل بھی صاف ہو گیا۔ وہ میرے دشن کی بیٹی ہے جس سے جھے نقصان ہوا۔ ابھا ہوا میں اس کے ارادے سے دانف ہو گیا۔ تم اگر مجھے کہیں ملیں شرمین تو میں تمہارا اتنا پُر جوڑ استقبال کروں گا کہ تم بھی کیایا دکردگی'۔

دل و دماغ پر سے ایک بوجھ ہٹ گیا۔حیقت میہ ہے کہ تمیر کو مارنا دنیا کا مشکل ترین کام ہے۔ پیتنہیں وہ کون لوگ ہیں جواس میں بڑی آسانی کے ساتھ کامیاب ہوجاتے ہیں۔ شرمین کے لیے ابھی تک دل دکھتا رہا تھالیکن اب سبٹھیک تھا۔

چنانچہ میں نے فیصلہ کیا کہ اب اس کے بعد باہر نکل کر ذرا دنیا کا جائزہ لینا چاہے۔ اُب میں اپنے باتی وشمنوں کو بھی زیر کر لوں گا۔ اپ آپ کو آز مانا تو ضروری ہے۔ پھر اسی رات نہ جانے کیوں بابا یاد آ گئے۔ بہت اچھا تھا میرا باپ، بہت نیک اور اعلیٰ ظرف لیکن چوہرری ہر شاہ نے اسے ختم کر دیا۔ ول میں ایک عجیب می ہوک اٹھنے لگی اور میں نے فیصلہ کر لیا کہ کل راج پور جاؤں گا۔ اپنے باپ کی قبر پر جہاں میں ان کی تدفین کے بعد آج تک نہیں گیا تھا۔

رات آخر کارگزر آئی اور پھر صبح کو میں جلدی اٹھ گیا۔ بھے اپنا اہم فریضہ سر انجام دینا تھا۔
ایک بار پھر میں نے اپنی چھپائی ہوئی چیزوں پر خور کیا۔ میرے پیچھے اگر کوئی کمرے میں وافل
ہوتا ہے تو کیا وہ ان چیزوں کے بارے میں جان سکے گا۔ عینک کو میں اپنی زندگی سے زیادہ
عزیز رکھنا چاہتا تھا کیونکہ وہ ہی میری پُر اسرار تو توں کا سرچشمہ تھا۔ اسے ساتھ لیے لیے پھرنا
بھی میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ حالانکہ وہ بڑی کار آمد چیز تھی۔ اسے لگانے کے بعد تصور کی آئھ

ے پوری کا کتات کا سفر کیا جاسکا تھا لیکن محلول کی ایک جیموٹی شیشی جے میں نے مخلف شیشیوں میں منتقل کر دیا تھا اپنے پاس بھی محفوظ رکھنا بہت ضروری تھا۔ ابھی میں تجرباتی دور میں تھا اور میں تھا اور مین جانتا تھا کہ یہ محلول کتی دیر تک گمشدہ بینائی کو بحال رکھ سکتا ہے۔ یا اس کے اور کیا

کیا فائدے ہیں۔تمام تر تیاریوں کے بعد میں باہرنکل آیا۔ راج پور جانے کے لیے ویسے تو بہت سے ذریعہ سفر تھے لیکن میں جاہتا تھا کہ آزادی کے ساتھ اپنے کام کر سکوں۔

چنانچہ میں نے اپنی دوسری مینک آنکھوں پر لگائی۔ جومیرے عیب کو چھپانے کے لیے تھی اور اس کے بعد رینٹ اے کار سے ایک کار حاصل کی اس میں مجھے کوئی دقت نہیں ہوئی تھی۔ یہ

کار، بارآج کل بوے اعلیٰ پیانے پر چل رہا ہے اور اس سلسلے میں خاصی رعیایتیں دی گئی ہیں۔ جنانچہ کار کے حصول کے بعد میں راج پور چل پڑا۔

بہت عرصے کے بعد ادھر کا رن کر رہا تھا۔ جب سے اپ آپ کو پوئیس کے حوالے کیا تھا دوبارہ بھی راج پور جانے کا انفاق نہیں ہوا تھا۔ مجھے اپ باپ کی قبر بھی نہیں معلوم تھی لیکن راج پور میری اپنی جائے پیدائش تھی ہر خض مجھے جانا تھا اور میں کی سے بھی اپ باپ کی قبر

کے بارے میں پوچھ سکتا تھا۔ سر حال سفر طے کرتا رہا۔ رائے

بہر حال سفر طے کرتا رہا۔ رائے میں بہت سے خیال ول میں آ رہے تھے۔ نہ جانے کون کون می سوچیں دامن گیر تھیں۔ آ خرکار راج پور پہنچ گیا۔ اس بہت سے میری بجین سے لے کر جوانی تک کی یادیں واریت تھیں اور میں یہاں کے ایک ایک چے سے واقف تھا۔ زیادہ لوگوں کے سامنے جاتا خطر تاک تھا، میں الیاس تایا کے پاس پہنچ گیا۔ جن کی راج پور کے نواحی علاقے میں ایک وکان تھی۔ الیاس تایا کا میٹا حفیظ میرا بہت اچھا دوست تھا۔ بجین میں نے حفیظ کے ساتھ گزارا تھا۔ بہر حال میری کار اس علاقے میں پہنچ گئی جہاں الیاس تایا کی دکان مقی۔ وہ دکان پر موجود تھے۔ کار سے از کر میں پیدل ان کے پاس پہنچا اور میں نے انہیں سلام کیا تو مجھے دکھے کروہ ہولے۔

"جي بابوصاحب! .... كيا جا ي سركار!"

" بیآپ کیا کہدر ہے ہیں، الیاس تایا۔ ندیم بابوصاحب ہوں ندسرکار ہوں، آپ مجھے نہیں پہچانے۔ میں طارق ٹان کا بیٹا آصف ٹان ہوں'۔

الیاس تایا کو جیسے بچھونے کاٹ لیا۔ بری طرح اچھل پڑے اور اوھر اُدھر د کھنے لگے ان کے چبرے پر خوف کے نقوش بیدار ہو گئے تھے۔

" آصف ..... آصف خان"۔

''ہاں الیاس تایا!.....'' ''م......گر.....گر''۔

'' ہاں، آپ یہی کہنا چاہتے ہیں نال کہ جھے تو بھائی ہوگئی تھی لیکن میں کوئی روح نہیں ہوگئ تھی لیکن میں کوئی روح نہیں ہول، ایک جینا جا گتا انسان ہوں۔ طارق خان کا بیٹا آصف خان اور آپ جانتے ہیں کہ میں سند اپنے باپ کی موت کے بدلے کی قتم کھائی تھی۔ میں نے بدلہ لے لیا اور اس کے بعد اپنے

آپ کو پولیس کے حوالے کر دیا'۔ ابھی میں الیاس تایا کو یہ بی بنا رہا تھا کہ چیچے سے حفیظا کیا۔ اس نے شاید میری باتیس من کی تھیں اس کے منہ سے سرسراتی ہوئی آوازنگلی۔

" آسف، میرے دوست، میرے ہمائی ا" ہم دونوں ایک دوسرے کے محلے مگ سے ر الیاس تایا اب بھی پھٹی تھٹی آنکھوں سے مجھے دیکھ رہے تھے۔

حفیط نے کہا۔ '' آپ کونہیں معلوم ابا جی لیکن بی خبر کی دن پہلے دلاور خان تک پہنچ گئی ہے۔ کہ آصف خان جیل سے بھا گ ڈکا ہے'۔

"م....م...م.... مجھنبیں بتایاتم نے"۔

" جھے بھی آج بی معلوم ہوا ہے۔ بہتی میں تو خاصی چہ میگوئیاں ہورہی ہیں کیونکہ دلاور خان کو جب سے بیہ بات معلوم ہوئی، اس نے اپنے آ دمیوں کو تیار کرنا شروع کر دیا ہے'۔
" بب سس بیٹاتم استے خطرے میں ہونے کے باد جود اس طرح بھا گے بھا گے پھر رہ ہو'۔ الیاس تایا نے ہمدردی سے کہا۔

راج پور کا ہر تحف مجھ سے ہمدردی رکھتا تھا۔ میں نے گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ ''الیاس تایا۔ آئی بے خبری میں نہیں پھر رہا ہوں میں۔ ظاہر ہے میرے پیچھے پولیس بھی ہے اور دوسرے دشمن بھی ہیں جن میں اب مجھے پتہ چلا کہ دلاور خان بھی ہے'۔

"دولا ورخان نے تو راج پور والوں پر بڑے ظلم کیے ہیں۔ بستی میں ان تمام لوگوں کو پکڑ

کر میدان میں جمع کیا اور جوتے لگوائے جن کا تعلق کمی بھی طرح طارق خان اور اس کے بیٹے

آصف خان سے تھا۔ حفیظ کو بھی کافی مارا پیٹا ہے اس نے۔ مجھے بوڑھا سمجھ کر چھوڑ دیا۔
تمبارے گھر کو اس نے کھدوا دیا اور اس پر چار دیواری کرکے اسے کوڑا گھر بنوا دیا گیا ہے۔
راج پور والوں کو تکم دیا گیا ہے کہ بستی بھرکا کوڑا اسی جگہ ڈالا جائے۔ ایک آدمی مقرر کر دیا ہے جو اس کوڑے پرمٹی کا تیل ڈال کرآگ لگا دیتا ہے۔ دلاور خان نے بستی والوں سے کہا کہ برتمتی سے طارق خان کا کوئی خاندان نہیں ہے ورنہ وہ اس کوڑا گھر پر انہیں جلا کر خاکمتر کر دیا۔
دیتا۔ بڑی نفرتوں کا اظہار کیا ہے اس نے "۔

''ٹھیک ہے، قدرت ہرانسان کے لیے کوئی نہ کوئی مشغلہ فراہم کردی ہے'۔ میں نے مسئراتے ہوئے کہا۔ پھر بولا۔

"خفيظ، باباك قبركبال بتهبيل معلوم بي"

''ہاں کیوں نہیں۔ جعرات کی جعرات ابا خاموثی سے جاتے ہیں، پھول جڑھاتے ہیں اور فاتحہ پڑھاتے ہیں اور فاتحہ پڑھتے ہیں۔ میں بھی بھی بھی بھی ان کے ساتھ جلا جاتا ہوں''۔ میں نے ایک غمردہ سسراہٹ کے ساتھ الیاس تایا کودیکسا ادر کہا۔

" كيون نبين ، چلو' \_ حفيظ ن كها\_

الیاس تایا کے چبرے پر ذراہے تر دو کے آٹار پیدا ہوئے۔ پھر انہوں نے کبا۔ ''بیٹا! اگر حفیظ کے بجائے میں چلوں تمہارے ساتھ تو زیادہ اچھانہیں ہوگا؟'' ''واپس ادھر ہی آنا۔ میں کسی سے نہیں ڈرتا''۔ حفیظ نے کہا۔

وہ ہیں او طرق موں کے اس کا عند ہے ہے۔ اس کا شانہ تھی تھیا اور الیاس تایا کے ساتھ چل پڑا۔ خاصا فاصلہ طے کرنے کے بعد ہم قبر ستان پہنچ گئے۔الیاس تایا نے مجھے دور سے قبر دکھائی۔ میں نے کہا۔

" بين فاتحه بره هاول آپ كووا پس چيوز دول گا" ـ

"دنہیں بیا، اب میری ضرورت تو نہیں ہے ناتہہیں؟" الیاس تایا نے کہا۔

سی بی سب سری روست میں ہے۔ ان کے ایک ان میں اور اس کے لیے آپ سے اس کی ہے میں تو اس کے لیے آپ سے شرمندہ ہوں'۔

" " بنہیں بیٹا! حالات ایسے ہیں ورنہ ..... اور میری بات سنو برا تو نہیں مانو گے؟ " " دنہیں بتا ہے " - " ...

'' بیٹا راج بور مت آنا۔ اگر دلاور خان کو پید چل گیا تو بہت سوں کی شامت آجائے گ''۔ میں سمجھ گیا کہ الیاس تایا مجھے حفیظ سے دور رہنے کا مشورہ دے رہے ہیں۔ میں نے گردن ہلاتے ہوئے کہا۔

'' تھیک ہے الیاس تایا ابھی نہیں آؤں گا۔۔۔۔۔ آؤں گا لیکن اس وقت جب آپ کو اور راج پور والوں کو میری ذات ہے کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ آپ جائے، میں آپ کو دکھ رہا ہوں'۔۔
الیاس تایا نے جھے دعا کمیں دیں اور والیس کے لیے مڑ گئے۔ جب وہ نگا ہوں سے اوجس ہو گئے تو میں اس قبر کی جانب چل پڑا جس میں بابا سور ہے تھے۔ قبر کے پاس پہنچ کر میں بیٹے ہو گئے۔ میرے ول میں بابا کا خیال تھا۔ میں انہیں و کھے رہا تھا۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ قبر

ك ساته مر ب سائة بيش بول من فكوكر لهج من كها-بیر<sub>حا</sub>ل میری کار طاقتور تھی۔ وہ اس سڑک پر چڑھی اور میں نے تیزی سے آگ بڑھا دیا۔ مجھے اپنے بیجھے شور سائی دیا تھا اور بہت سی آوازیں ابھری تھیں۔ انہوں نے مجھے فرار ہوتے "بابا ... کچھ بھی نہیں تھا آپ کے سوا میری زندگی میں اور میں وچھی کہ میں نے آپ ہوئے دکھے لیا تھا۔ بہرحال بدرائے پیدل تو میں نے سیکروں بار طے کیے تھے۔ کار میں پہلی بار

مفركرربا تغا-

روك بهت ننگ اور خراب حالت مين محى - كار كئي بارنشيب مين اترت اور اللح اللح بی یہ حالتِ مجبوری مجھے روشنیاں جلائی پڑیں اور کاراس ناہموار سڑک پر انجلتی کودتی آگے۔ رو سے لگی۔ خاصا سفر طے کرنے کے بعد میں نے مر کر دیکھا تو بہت دور کہیں دو روش نقطے نظر آئے وہ لوگ میرامسلسل تعاقب کر رہے تھے۔ دلاور خان کو میرے بارے میں راج پور ہی ہے علم ہوا ہوگا۔علم جیسے بھی ہوا ہو میں نہیں جانتا تھا۔ ہوسکتا ہے حفیظ یا الیاس تایا خطرے

بہر حال وہ لوگ میرا پیچیانہیں چھوڑ رہے تھے۔میرے اور اس گاڑی کے درمیان فاصلہ ۔ کافی تھا۔ تاہم میں نے رفتار کچھ اور بڑھا دی۔ جیب کارکی نسبت زیادہ بہتر طور برسفر کر رہی

تھی۔ اور تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد وہ روشنیاں واضح ہونے لگی تھیں۔ میں نے سوچا کہ سڑک جیس بھی ہے ایک ہی ہے۔ اگر میری کار کی ہیڈلائٹ روش رہیں تو ان لوگوں کی رہنمائی ا ہوگی اس وقت ان لوگوں کو ڈوز وینے کی ضرورت تھی چنانچہ میں نے روشنیاں بند کر دیں اور کار کچ میں اتار لی۔ بیڈ لائٹ کے بغیر کار چاانا خود کشی جی تھی۔ کہیں درخت تھے اور کہیں بوے بڑے کڑھے اور کہیں سخت مٹی کے او نیجے نیجے تودے۔ آسان بر محض تاروں کی مرهم روشن تھی۔ اتی دیر کے سفر میں میری آجھیں اندھیرے میں دیکھنے کی عادی ہوگئی تھیں اور میں پوری پھرتی اور دمائی قوتوں کے ساتھ کار دوڑا رہا تھا۔ چونکہ ان علاقوں سے واقف تھا، اس لیے جلد ہی مجھے

احمال ہو گیا کہ میں سرک سے بہت دور کس طرف نکل آیا ہوں۔ اب دلا ور خان کی جیب بھی مجھے نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں ذرا سایریشان ہو گیا تھا چنانچہ ﴿ میں نے کارکی رفتار کسی قدر سُست کر دی۔ کار ابھی تک میرا ساتھ دے رہی تھی۔ میرا مقصد بھی میرا سائلی تعا۔ تقریرا ایک گھٹے کے ایسے ہی چے ورچے سفر کے بعد مجھے اندازہ ہو گیا کہ اب وہ جیب میرے تعاقب میں نہیں ہے، وہ لوگ مجھے کھو بیٹھے ہیں تو ایک جگہ میں نے جھاڑیوں کے مجھنٹر دیٹھے اور کار کا زخ اس جانب کر دیا۔ اب بیہ پہتنہیں کہ بیکون سا علاقہ تھا۔ اس طرح تو

ك بعد جين كا اراده نيرر ديا - مر بابا تقدير في جي زندل كى طرف مسيث ليا ہے - ميل جانا ہوں کہ آپ کے بغیر یہ زندگی بے کیف ہوگی۔میرا تو سب کچھ آپ ہی تھے۔ میں آپ کے لیے بہت افسردہ ہوں بابا۔ آپ کی روح کو بھی سکون ملا ہوگا کہ میں نے بدرشاہ کے ساتھ اس کے خاندان کو بھی فتم کر دیا اور جو لوگ باتی ہیں اور اینے دل میں بدر شاہ کے لیے ہمردی رکھتے ہیں۔ آپ دکیے لینا وہ بھی میرے ہاتھوں ہی فنا ہوں گے۔ بابا میں البین بھی لین حچورُ ون گا۔ مجھے حوصلہ دیجیے، مجھے اپنی آواز سائے''۔

میں اس طرح مم ہو گیا کہ آس پاس کی خبر ندری۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے بابا میرے سامنے ہی کھڑ ہے ہوں۔ وقت گزرتا رہا، شام ہوگئ اور پھر قبرستان میں اندھرا چھلنے لگا۔ میں نے بہت وقت

یباں قبر کے پاس گزار دیا تھا۔میرا دل ہی وہاں سے اٹھنے کوئبیں جاو رہا تھا۔ دفعتا مجھے کھھ روشنیاں نظر آئمی جواس طرف آربی محیں۔

نہ جانے کیوں میں چوک بڑا۔ یہ روشنیاں کی گاڑی کی تھیں۔حفیظ نے مجھے ولاور خان ك بارے يس اطلاع دے دى تھى۔ دااورخان راج بور يس نبيس دبتا تھا بلكدراج بور ك نزدیک ایک نواحی بستی میں اس کی زمینیں تھیں۔ یہ بدر شاہ کا چیا زاد بھائی تھا اور انہ زناک زمیندارتصور کیا جاتا تھا۔ اس نے بڑی ولیری دکھائی تھی اور جیسا کہ الیاس بایا نے بتایا تھا، اس نے میرے گھر کو کوڑے دان بنا دیا تھا۔خیریہ تو الگ بات تھی۔ آنے والے وقت میں ممکن ہے میں خود اس کی حویلی کوقبرستان بنا دول لیکن اس وقت وہ برق رفتاری سے اس طرح براھ رہا تھا۔ میں نے ایک بوی جیب دیکھی تھی جس میں سو فیصد دلاور خان ہی تھا۔ میں فورا قبر کے یاس سے ہٹا اور بابا سے کہا۔

"چانا موں بابا میری زندگی اب ذرا مختلف موگئ ہے۔ان لوگوں کے ساتھ آ کھ مچولی میری زندگی کا ایک محبوب مشغلہ بن چکا ہے'۔ بہرحال میں چرتی سے اپنی گاڑی کے قریب بہنچا اور اے اسارٹ کر کے تیزی سے چل بڑا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں اس تنگ اور ٹوئی چھولی سرک بر پہنچ گیا ،و فبرستان کے بائیں ست سے گزرتی تھی۔ یہ سڑک ذرا او نیجائی بر تھی کیکن

اس کی شناخت ممکن نہیں تھی اور پھر ویسے بھی مجھے بہتی کے آس پاس کے علاقوں کے بارے میں ہی معلومات حاصل تھیں۔اس سے زیادہ کا سفر میں نے نہیں کیا تھا۔

آثر کاریں نے ایک جھاڑیوں کے جھنڈ کے سقب میں کارروکی اور سر باہر تکال کر گہری گہری سائیں لینے لگا۔ میں نے قرب و جوار میں نگائیں دوڑا کیں تو پتہ چلا کہ یہ جھاڑی تہا نہیں ہے بلکہ آس پاس کے علاقے میں درخوں کی بہت بری تعداد موجود ہے۔ چیرت کی بات تھی کہ اس جنگل کے بارے میں مجھے کچھنیں معلوم تھا۔ جہاں سے جنگل شروع ہوتا تھا وہاں درخت تاحذ نظر ایک سیدھ میں چلے گئے تھے۔ جنگل کے ساتھ تقریباً آٹھ میٹر چوڑی زمین کی درخت تاحذ نظر ایک سیدھ میں چلے گئے تھے۔ جنگل کے ساتھ تقریباً آٹھ میٹر چوڑی زمین کی جواتھا۔ میں اس راستے کے بارے میں پھینیں جانیا تھا لیکن میرے دل نے چاہا کہ میں اس راستے برسل برا راستہ تھا جو سو کھے چوں سے الا در اس جھی بیاں رکنے کی کوئی تگ نہیں تھی۔ میں نے ایک بار پھر کارسنجال در اس راستے ہی بیاں رکنے کی کوئی تگ نہیں تھی۔ میں نے ایک بار پھر کارسنجال در اس راستے ہی چینیں معلوم تھا در آتی ایک بجیب ہی سڑک تھی جس کے بارے میں مجھے نہیں معلوم تھا در اس واتی ہے۔ کائی دریتک اس قدرتی یا غیر قدرتی سڑک پر میرا سفر جاری رہا۔

پھراچا تک میری کار میں ایک زور دار کڑا کا ہوا اور ایک تیز گر گراہٹ کے ساتھ وہ رک گئی اور انجن بند ہوگیا میں نے حیرت اور پریشانی کے ساتھ قرب و جوار میں دیکھا۔ انجن ہے جھے دھوئیں کی خفیف می کیرنگل ہوئی دکھائی دی۔ پچھ دیر تک میں خاموش بیٹھا رہا پھر میں نے ڈرتے ڈورتے دوبارہ کار اشارٹ کرنے کی کوشش کی لیکن سیف تک نہیں گھوما تھا۔ کائی دبا تک میں سیف لگا تا رہا لیکن یہ ایک احتقانہ کوشش تھی۔ ویسے جھے کار وغیرہ کا کوئی تجربہ نہیں تھا۔ میں نے ایک گہری سانس لی۔ جھ پر تھکن نے غلبہ پالیا تھا اور میری سجھ میں نہیں آ رہا قا کہ اب جھے کیا کرنا چاہے۔

ابھی بات سمجھ میں بھی نہیں آ رہی تھی۔ میں تقریباً نیم دراز ہوگیا۔ اب تو پیدل چلنے کو بھل دل نہیں چاہ رہی تھی کہ میں آرام کروں، بہت دیر تک ای طرال دل نہیں چاہ رہا تھا۔ بدن کی تھکن مجبور کر رہی تھی کہ میں آرام کروں، بہت دیر تک ای طرال نیم عثی جیسی کیفیت میں سیٹ پر لیٹا رہا۔ پھر آئھیں کھول کر ادھراُدھر دیکھا اور اچا تک ہی بھی چونک پڑا۔ ایک دم مجھے اھساس ہوا کہ وہ خفیف می آواز بہت دیر سے آ رہی ہے جس پر بھی نے فور بی نہیں کیا۔

اب چونکنے کے بعد میں نے اپنے کان اس آواز پر لگائے۔ تو مجھے احساس ہواکہ ا

گورزوں کے ٹاپوں کی آواز ہے۔ جو جنگل کے اندر سے آربی تھی۔ صحیح طور پر تو یہ اندازہ نہیں ہوا کہ گھوڑوں پر کون لوگ تھے۔ وااور خان مجھے پانے میں ناکام ہو کر کسی عمل پر اتر آیا ہے تو دوسری بات ہے۔ ورنہ اصولی طور پر سے دلا در خان کے آدئی نہیں ہونے چاہئیں تھے پہر بھی ہو میاری برای چیز تھی۔ گالوں کی آواز جس طرف ہے آربی تھی میں ہوشیاری برای چیز تھی۔ گالوں کی آواز جس طرف ہے آربی تھی میں دیا قدموں اس سے آگے چل پراا اور ورختوں کے درمیان گھس گیا۔ ورخت زیادہ گنجان نہیں تھے لیکن جتنا بھی دور کھڑے ہو کر دیکھا جاتا جنگل اتنا ہی گھٹا نظر آتا ہے۔ میں ایک درخت کے عقب میں دب کر میٹھ گیا۔ ٹاپوں کی آواز اب مجھے بالکل صاف سائی دے رہی تھی۔ میں درخت کے بیچھے سے جھا تک کر اُدھر دکھے سکتا تھا۔

چنانچہ میں نے بہی عمل کیا اور پھر میں نے ان دونوں گھوڑے سواروں کو دیکے لیا۔ جو میری کار کو دیکے کی اس کے قریب پہنچ گئے تھے۔ وہ سلح تھے اور ان کے کندھوں پر رائفلیں لکی ہوئی تھیں۔ کار کے قریب پہنچتے ہی انہوں نے اپنی رائفلیں سنجال لیس اور گھوڑوں سے بیچے اتر آئے پھران میں سے ایک کی کڑک دار آواز ابھری۔

''کون ہے سامنے آؤ ورنہ ہم گولی چلا دیں گے'۔ دو تین من انظار کرنے کے بعد جب انہیں کوئی آواز سائی نہ دی تو ان ہیں سے ایک نے رائنل سیدھی کی اور یکے بعد دیگر ہے گئی گولیاں چلا کیں۔ انہوں نے کار کے دونوں ٹائز ناکارہ کر دیتے تھے۔ گولیوں کی بازگشت جنگل میں گو شخے گئی اور پھر سکوت چھا گیا۔ پھر دہ بڑے مخاط انداز میں کار کی طرف بوھ گئے۔ میں ان کی تمام حرکتوں کو غور سے و کیے رہا تھا۔ جب انہیں یقین ہو گیا کہ کار میں کوئی موجود نہیں ہے تو وہ سیدھے ہو گئے ان میں سے ایک نے ٹارچ نکالی اور کار کی جانب بردھنے لگا۔ جھے غور سے انہیں دکھنے کا موقع مل گیا۔ پھھا اور کار کی جانب بردھنے لگا۔ جھے غور سیدھے ہو گئے ان میں سے ایک نے ٹارچ نکالی اور کار کی جانب بردھنے لگا۔ جھے غور سیدھے کو دوہ ان میں ہے ایک نے ٹارچ نکالی اور کار کی جانب بردھنے ان ہوتی اس سے انہیں دیکھنے کا موقع مل گیا۔ پھھا در ان میں خاصی ہنگامہ آرائی ہوتی رہتی سے کہا۔ دیئے گئی تھیں۔ ان میں ہوا کہا۔

''میہ چکر کیا ہے کوئی نہ کوئی تو اس گاڑی کو یہاں تک لایا ہوگا، وہ کہاں گیا؟'' دوسرے نے کارکے بوئٹ پر ہاتھ رکھا اور بولا۔

" انجن گرم ہے اس کا مطلب ہے کہ کار کو یہاں آئے ہوئے زیادہ دیز نہیں گزری '۔ وہ

دونوں اندھیرے میں آئھیں بھاڑتے رہے۔ رائفلیں اب بھی ان کے ہاتھ میں تھیں۔ پھر ان میں سے ایک نے کہا۔

" چھوڑ ویار دفع کرو۔ جب کوئی سائے آئے گا تو دیکھا جائے گا"۔ میرے دل میں ای وقت ایک بجیب ساخیال ابھرا کچھ نہ کچھ تو کرتا ہی جاہیے۔ بے شک یہ پڑگا لینے والی بات تھی۔ اب میں وہ پہلے جیسا آصف خان نہیں تھا۔ طاقتور آدگی تھا۔ جبل کاٹ چکا تھا۔ چنا نچھ نہ کچھ نہ کچھ تو کرتا ہی تھا اور آخرکار میں نے اپ بدن میں تحریک پیدا کی اور درختوں کی آڑلیا ہواکی چو کئے جیتے کی طرح ان کے پیچھے پہنچ گیا۔ اچا تک ہی پچھسو کھے ہے میرے پیروں تلے آئے اور آواز خاصی بلند ہوگئی۔ میں ان کے کافی قریب پہنچ چکا تھا اور جھے احساس ہوا تھ کہ یہ گربڑ ہوگئی ہے۔ عین ای وقت ایک گھوڑا نہ جانے کیوں بری طرح چونکا۔ پتوں کے چرچانے کی آواز اس پر غالب آگئ اور بات جرچانے کی آواز اس پر غالب آگئ اور بات بن گئی وہ جو کوئی بھی تھے انہوں نے بہی سمجھا تھا کہ ہے گھوڑوں کے پیروں تلے آگے بین سال مرح ان کی توجہ میری طرف نہیں ہوسکی تھی۔

کین وہ انسان تھے۔ انہوں نے انسانی عقل سے ہی سوچا تھا البتہ جانور ان سے زیادہ چالاک تھا۔ وہ گھوڑا جو جنہنایا تھا، اپنا منہ فضا میں بلند کرکے عجیب سے انداز میں دانت نکال رہا تھا اور نتھنے پھڑ پھڑا رہا تھا۔ اسے بقیناً میرانشان مل گیا تھا اور وہ اپنے مالک کو بتائے کی کوشش کررہا تھا لیکن انہوں نے اس پر توجہ نہیں دی تھی۔ حالانکہ وہ جنگلوں میں زندگی گزارنے والے لوگ تھے۔ انہیں ان باتوں کا زیادہ علم ہونا چاہیے تھا لیکن انہوں نے غور ہی نہیں کیا تھا۔

مبرحال میں ان کی غفلت پر ان کا ممنون تھا۔ اب میں ان کے بہت قریب پہنچ چکا تھا۔ حالا تکہ میں ان سے الجھنا نہیں جا ہتا تھا لیکن نہ جانے کیوں میں انہیں قریب سے دیکھ رہا تھا اور کچھ سوچ بھی رہا تھا۔ مجھے یہ اندازہ تو ہو چکا تھا کہ کار بالکل ٹاکارہ ہو چک ہے۔ رات کی تاریکیاں تو مجھے محفوظ رکھے ہوئے ہیں لیکن دن کی روشنیوں میں وہ لوگ بھی ضرور کوئی کارروائی کریں مے جنہوں نے بروقت مجھ پر قبرستان میں حملہ کیا تھا۔

ببرحال میں انظار کرتا رہا۔ میرے ذہن پر بردا عجیب ساتا اُر پیدا ہوتا جارہا تھا پھر میں نے ان میں سے ایک کی آواز نی۔

''اوئے ..... چھوڑ یار پہ نہیں کیا چکر تھا۔ ہم کیوں مشکل میں پڑ گئے ہیں جو کام ہمیں دیا

میاہے ہمیں اس کی فکر کرنی جاہے'۔

" فیک ہے چلو سے اور انہیں اپنے ساتھ لے کرینی جیے ہی وہ واپس مڑے، میں نے عقب ہے ان پر چھلانگ لگا دی اور انہیں اپنے ساتھ لے کرینی آ رہا۔ ان کے سر بری طرح ایک دوسرے ہے نکرائے اور وہ انتہائی بدحواس ہو گئے۔ ان میں ہے ایک کے حلق ہے کچھ ایسی آوازنگی جیسے وہ کسی بلائی گرفت میں آ گیا ہو۔ اس سے پہلے کہ ان میں سے ایک کا سر زمین ہوگئا، میں نے اس کی کھو پڑی پر ہھوڑے کی طرح گھونیا رسید کیا اور وہ وہ ہیں ساکت ہوگیا گیان دوسرا میرے نیچ سے نکنے میں کامیاب ہوگیا تھا۔ وہ ابھی سیدھی طرح کھڑا بھی نہیں ہو کیا تھا کہ میں نے اس کی ٹا مگ پکڑ کر کھنی کی اور وہ دوبارہ اوند ھے منہ نیچ گر پڑا وہ کوئی زیادہ جاندار آ دی نہیں تھا۔ چنا نچہ میں نے اسے قابو میں کرکے اس کے بال اپنی مٹی میں جکڑ لیے جاندار آ دی نہیں تھا۔ چنا نچہ میں نے اسے قابو میں کرکے اس کے بال اپنی مٹی میں جکڑ لیے وادران کا سرکنی بار زمین سے کرا دیا۔

پھرود بھی اپنی جگہ ساکت ہوگیا۔ یہ چھوٹی سی مہم آسانی سے سر ہوگئ تھی۔ میں نے تیزی سے ان دونوں کی تااشی لی۔ ان دونوں کی جیبوں میں سوسو کے کئی نوٹ موجود تھے۔ ایک ریوالور بھی ہاتھ کا اور میں نے ساتھ بی ایک جدید ساخت کی بالکل نئی آٹو مینک راکنل بھی اٹھا لی۔ تھوڑا سامیگزین بھی اپنے کینے میں کرلیا اور اس کے ساتھ بی ٹارچ بھی، پھر میں گھوڑوں کی جانب متوجہ ہوگیا اور پھر میں نے ان میں سے ایک گھوڑا منتخب کرلیا۔ اسے قابو میں کرنا میرے لیے زیادہ مشکل ٹابت نہیں ہوا۔ چند سینڈ کی جدوجبد کے بعد گھوڑا رام ہوگیا۔ دومرے گھوڑے نے ایک لی چھا تک لگائی اور وہاں سے بھاگ گیا۔

بہرحال میں گھوڑ ہے کی پشت پرسوار ہوگیا اور اس کے بعد میں نے گھوڑ ہے کا رخ ایک طرف کر دیا۔ میں ای سمت میں سفر کرنے لگا جدهر اپنی کار میں جا رہا تھا۔ جب جو ہوگا ویکھا جائے گا، بعد میں ساری ہا تمیں سوچی جا کیں گی اس وقت تو صورت حال بدل گئی تھی۔ میر ہا کی ہا ہم ہوگا۔ میں ہا کی ہا تھ پر بھی خاصا گھنا نہ گئل تھا اور یقینا آس پاس ہی ڈاکوؤں کا کوئی ٹھکانہ بھی ہوگا۔ میں اس وقت خاصی بہتر حالت میں تھا اور گھوڑ ہے کو خاصی تیزی سے بھگا رہا تھا۔ دور دور تک اس وقت خاصی تیزی سے بھگا رہا تھا۔ دور دور تک میرا سفر جاری رہا اور پھر میں نے میرا سفر جاری رہا اور پھر میں نے گھوڑ ہے کی رفار سست کر دئی۔

جنگل ختم ہونے کا نام نہیں لے رہاتھا۔ پھر نہ جانے کتنا فاصلہ طے کیا تھا کہ بہت دور

کہیں سے جھے نہایت مدھم کی آواز سائی دی اور میں نے اپنی تمام تر سائی طاقت اس آواز پر مرکور کردی۔ آہتہ آہتہ آواز داضح ہوتی بیاری تنی۔ دو کس گاڑی کے انجی کی آزاز تھی اور پُر مجھے لگا جیسے یہ آواز ایک گاڑی کی نہیں بلکہ دو گاڑیوں کی ہو۔ اب اس بات میں کوئی شبہ نہیں رہا تھا کہ آس پاس ہی کم از کم دو گاڑیاں ضرور موجود ہیں۔ گر پچھنظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر میں نے ان گاڑیوں کے ہیولے وہ تیز رفقاری سے میرے عقب میں آ رہی تھیں۔ ایک بار پر میں نے گھوڑے کو ایڑھ لگائی اور وہ دوڑ نے لگا۔ پتہ نہیں کب سے وہ بے چارہ مشقت کر رہا تھا کیونکہ جھے اس کے انداز سے تھکن کا احساس ہو رہا تھا۔ پھر میں نے گاڑیوں کی روشنیاں مور کہا تھا۔ پھر میں نے گاڑیوں کی روشنیاں دوشنیاں جلا کر غالبًا راستہ و یکھا گیا تھا اور اس کے بعد دیکھیں۔ یہ پتہ نہیں کہیں گاڑیاں تھیں۔ روشنیاں جلا کر غالبًا راستہ و یکھا گیا تھا اور اس کے بعد روشنیاں بجھا دی گئی تھیں۔ صاف اندازہ ہو رہا تھا کہ ان لوگوں کو گھوڑوں کی گشدگی اور اپ ساتھیوں کے بارے میں علم ہو چکا تھا۔ یہی کہا جا سکتا تھا۔ کیونکہ اس وقت دلاور خان کے ساتھیوں کے بارے میں علم ہو چکا تھا۔ یہی کہا جا سکتا تھا۔ کیونکہ اس وقت دلاور خان کے آدمیوں کا تصور نہیں کیا جا سکتا تھا۔ کیونکہ اس وقت دلاور خان کے آدمیوں کا تصور نہیں کیا جا سکتا تھا۔ کیونکہ اس وقت دلاور خان کے آدمیوں کا تصور نہیں کیا جا سکتا تھا۔ کیونکہ اس وقت دلاور خان کے آدمیوں کا تصور نہیں کیا جا سکتا تھا۔

بہر حال میں نے ایک بار پھر گاڑیوں کی ہیڈ لائٹس جلتی ویکھیں۔ ای وقت میرے گھوڑے نے کسی چیز سے ٹھوکر کھائی۔ یہ ایک کئے ہوئے درخت کا تا تھا اور گھوڑا اس سے جا کھرایا تھا۔ گھوڑا بہت بری طرح گرا اور اس کے ساتھ ہی میں بھی، لیکن جس جگہ میں گرا تھا وا خرم جھاڑیاں تھیں جنہوں نے میری بھر پور مدد کی اور جھے کوئی خاص چوٹ نہیں آئی۔ میں تیز کا سے اٹھ کھڑا ہوا اور اس امید کے ساتھ گھوڑے کے قریب پہنچا کہ وہ بھی اٹھ کھڑا ہوگا لیکن دوسرے لیے گھوڑے کو دیکھی کر جھے جھر جھری ہی آئی۔ اس کی آگی بائیں ٹا تگ اس طرح ٹوئل مقتی کہ ہڈی کھال بھاڑ کر باہر نکل آئی تھی۔ اس کے باوجود وہ اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے حالت سے حالت کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے حالت سے کرب زوہ آوازیں نکل رہی تھیں۔ ایک لیے کے لیے میں نے یہ سوچا کہ اے کے حالت سے کرب زوہ آوازیں نکل رہی تھیں۔ ایک لیے کے لیے میں نے یہ سوچا کہ اے کے والی مار دوں لیکن یہ بھی میرے لیے خطر تاک بات ہوتی کیونکہ گولی کی آواز میرے دشنوں کو میری سے کا بیتہ بتا دیتے۔ جیسیں قریب آئی جارہی تھیں۔ ایک بار پھر پیدل دوڑ نے کے علاد میری سے کا بیتہ بتا دیتے۔ جیسیں قریب آئی جارہی تھیں۔ ایک بار پھر پیدل دوڑ نے کے علاد اور کی چارہ کوئی چارہ کی رہیں تھا۔ میں جنگل میں تھیں گیا۔

نیکن میں نے اندر کی طرف زیادہ دور تک جانے کی کوشش نہیں کی اور دوڑتا رہا۔ رائے ان تاریکی میں فروبا ہوا جنگل کھی اپی خبر نہیں دیتا۔ بہر حال میں پوری کوشش کر رہا تھا۔ ادھ گاڑیوں کی آوازیں بھی میری ندد کر رہی تھیں۔ وہ قریب آتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں جسا

مطلب تھا کہ میں ریتلے علاقے سے زیادہ دور نہیں جا رہا۔ پھر اچا تک مجھے لگا جیسے گاڑیاں رک عنی میں سمجھ گیا کہ وہ اس مقام تک پہنچ گئے جیں جہاں ٹا تگ ٹوٹا گھرڈ اپڑا ہوا ہے۔ جیپوں کی خفیف می گھر گھر اہٹ صاف سائی وے رہی تھی، لیکن جیپیں حرکت میں نہیں آئی تھیں۔ پھر اچا کہ ففا گولیاں کی تر تراہٹ سے گونخ اٹھی۔ میں ایک لیحے کے لیے تو حیران ہوگیا مجھے اس بات پر حیرت تھی کہ میں تو وہاں نہیں تھا پھر وہ لوگ کس پر فائر تگ کر رہے تھے۔ صرف گھوڑے کو مارنے کے لیے اتن گولیاں نہیں چلائی جاتیں بہر حال میں نے خود بھی اپنی رائفل اتار کرا ہے ہاتھ میں لے لی اور اس فائر تگ پر غور کرنے لگا۔

اچا تک ہی مجھے احساس ہوا کہ گولیاں ایک دوسرے پر چلائی جا رہی ہیں۔ ڈاکوؤں کا عالبًا کسی نامعلوم پارٹی کے ساتھ مقابلہ ہوگیا تھا۔ اب پورے وثوق سے تو ہیں یہ بات نہیں کہ سکتا تھا۔ صرف اندازے تھے۔معلوم نہیں اندھیرے میں کہاں کیا ہورہا تھا۔ رفتہ رفتہ ہوائی بروں کے دوش پر بہت دور سے آتی ہوئی مدھم سی آوازشنی وہ آواز میگانون سے امجررہی تھی۔ بہت مدھم سی آوازشی اور الفاظ میرے لیے نا قابلِ فہم تھے۔

لیکن میگا فون پر جو کہا جا رہا تھا اس کے پچھ پچھ الفاظ کا نوں میں پڑ جاتے تھے اور اس وقت مجھ پر ایک عجیب سا سرور طاری ہو گیا۔ جھے اندازہ ہو گیا کہ کوئی پولیس پارٹی ڈاکوؤں کا تعاقب کر رہی ہے اور وہ اوگ آپس ہی میں بھڑ گئے ہیں۔ ایک بار پھر میں نے اپنی جگہ چھوڑی اور تیز رفآری سے ان سے دور ہونے کی کوشش کرنے لگا۔ بچھ پر شدید تھکن طاری ہوتی جا رہی تھی۔ جنگل جیسے ایک سمندر تھا جوختم ہونے میں ہی نہیں آ رہا تھا۔

پھر رفتہ رفتہ ماحول روشن ہونے لگا اور تھوڑی دیر کے بعد جنگل کا یہ سلسلہ ختم ہوگیا۔ اب میرے سر پر کھلا آسان تھا۔ مدھم کی روشی میں میں نے کوئی آدھ کلومیٹر کے فاصلے پر ایک بس کو جاتے ہوئے دیکھا اور جھے اندازہ ہوگیا کہ یہ کوئی پختہ سڑک ہے۔ ایک لمحے تک میں سوچتا رہا کہ اب جھے کیا کرنا چاہیے۔ راکنل یا ریوالور جو میں نے ان ڈاکوؤں سے چھینا تھا، میرے لیے مرف اس وقت تک کارآمہ چیز تھی جب تک میں جنگلوں میں بھٹک رہا تھا۔ اب مجھے ان دونوں چیزوں کی ضرورت نہیں تھی۔ انسانوں کی بستی میں یہ میرے لیے کسی بھی وقت خطرناک طابت ہو سکتی تھی

میں ایک ملح تک سوچنا رہا اور اس کے بعد میں نے میگزین اور بیہ تھیار پھینک ویئے

اوراس کے بعد میں اس سڑک کی طرف بڑھنے لگالیکن ابھی زیادہ دورنہیں گیا تھا کہ ایک ہڑا آگ جلتی ہوئی نظر آئی۔سڑک کے کچھ فاصلے پر ایک کٹیا نما جگہ تھی۔ یبال ایک جھنڈ ابھی ہا ہوا تھا۔ چھوٹی چھوٹی دو دیواریں بھی جی متی ہے اٹھائی گئ تھیں۔ میرے قدم اس جانب الم گئے۔ میں نے اپنا حلیہ کی حد تک درست کر لیا تھا۔ میری آٹھوں پر عینک لگی ہوئی تھی اور باعیک میرے ان گڑھوں کو چھیائے ہوئے تھی۔

سے بہرحال میں تھکن سے پُور پُور تھا۔ چنانچہ تھوڑی دیر کے بعد میں اس جھونپڑی تک پُلُ گیا۔ صاف اندازہ ہور ہا تھا کہ یہاں کوئی ہے اور میں نے آواز لگائی۔

" کوئی ہے .... یہاں کوئی ہے؟" اور جواب میں قدموں کی آہٹ سائی دی اور ایک بوڑھا آدمی جو درویش نما تھا، باہرآ گیا۔

''كون مو بھائى .....كيا بات ہے؟''

''بابا بی .....مسافر ہوں۔ غلطی ہے بس سے اتر گیا تھا۔ بس چلی گئ اور میں ساری رانہ پیدل سفر کرتا رہا۔ بڑی بری طرح تھک گیا ہوں۔ ایک کٹورہ پانی مل سکے گا''۔

'' آ جاؤ۔۔۔۔۔ آ جاؤ سب پچھٹل سکے گا۔ اللّٰہ کا دیا سب پچھموجود ہے'۔ بوڑ ھے نے زا لہج میں کہا اور میں اس کے ساتھ اندر داخل ہو گیا۔ وہ مجھے دیکھتا ہوا بولا۔

"بيني كاني تحك محية مو"\_

"بان، باباجی بہت تھک گیا ہوں"۔

"دبینهو ..... آرام سے بیٹے جاؤ بلکہ ایسا کرو پہلے منہ ہاتھ دھولوسارا چہرہ گرد آلود ہورہا ہے"۔
" آپ کا بڑا بڑا اشکریہ بابا جی"۔ میں نے کہا۔

بوڑھا مجھے جھونپڑی کے عقبی جھے میں لے گیا۔ جہاں ٹین کے ایک ڈرم میں پائی مجراہا قاجس میں ٹونٹی بھی لگی ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ ہی دو ملکے بھی رکھے ہوئے تھے جو پینے کے پائی کے تھے۔ تھوڑے فاصلے پر مجھے ایک کوال نظر آیا جس پر رسی اور ڈول وغیرہ رکھا ہوا تھا۔ آبادیوں سے دور اس ویرانے میں بوڑھے بابائے زندگی گزارنے کا انتہائی معقول بندوبت کر رکھا تھا۔ میں نے بڑے اطمینان سے چہرہ، گردن اور ہاتھ پاؤں دھوئے۔ ایک انوکھا سرورا تھا۔ پانی بھی قدرت کی بنائی ہوئی کیا چیز ہے۔ سارے وجود میں زندگی دوڑا دیتی ہے۔ رائی مجھے روٹیاں پینی کھرکی مشقت کی تھکن غالب تھی۔ یائی نے کافی تھکن اتار دی۔ اچیا تک ہی مجھے روٹیاں پینی کی

خوشبومحسوس ہوئی اور میں نے گرو ہلائی۔ یقینا روٹیاں پکائی جا رہی تھیں۔ میں منہ ہاتھ دھونے خوشبومحسوس ہونیڈی سے نکال کر باہر سے بعد واپس آیا۔ تر بوڑ سائے چا چا تھا۔ جوشاید وہ اس جمونیڈی سے نکال کر باہر لا اتھا۔

لایا گا۔ ''بیٹے جاو بھائی .... میں خور بھی اپنے ناشتے کے لیے روٹیاں پکا رہا تھا بس شروع ہی کرنے والا تھا کہ اللہ نے ایک مہمان بھیج دیا''۔

میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ بوڑھے نے روٹیاں پکا کران پر تھی لگایا۔ پھر بولا۔ دوغریبوں کا مہی ناشتہ اور یہی کھانا ہوتا ہے اور یہی سب سے بہتر ہے۔ میں جائے بناتا

ہوں۔ بیٹھو چار پائی پر بیٹھ جاؤ''۔ بوڑھے نے چائے کا پانی چڑھا دیا بھر ساگ کو روئی کے ساتھ لے کر وہ میرے پاس آگیا۔ پانی وغیرہ بھی لے آیا تھا۔ اس وقت سے مجھے دنیا کی قیمتی ساتھ لے کر وہ میرے پاس آگیا۔ پائی وغیرہ بھی اس کا ایس کے دیا جھے اور کا کہا ہے۔

ترین نعت محسوس ہوئی۔ میں نے خدا کاشکر ادا کر کے اسے کھایا ادر گر بوڑھے کاشکریہ ادا کیا۔ ''نہیں بابا،مہمان تو اللہ کے بھیج ہوئے ہوتے ہیں۔ میں کیا اور میری اوقات کیا''۔ ''آپ اسی جنگل میں رہتے ہو بابا جی''۔

" بہاں جنگل سمجھ لو ..... آبادی سمجھ لو ..... شہر سمجھ لو ۔ بس دنیا راس نہیں آئی تو یہاں بسرا کر اللہ جو اللہ اللہ بسرا کر اللہ برے برے ہیں یہ دنیا والے ۔ انسان کو اگر موقع مل جائے تو ان سے جتنا دور ہٹ سکتا ہے، ہٹ جائے ۔ اچھانہیں ہوتا ان کے ساتھ رہنا''۔

''کوئی حادثہ ہوا ہوگا آپ کے ساتھ''۔ دور میں شہر میں میں ایک جہر نہیں ا

''بوچھنانہیں بیٹا۔ بتانے کو جی نہیں جاہتا۔ بس جے گزرنا تھا گزر گئی۔ اب یہاں رہتا ہوں۔ سکون ہے، اب تم ویکھنا تھوڑی دیر میں کتنے سارے پرندے جمع ہو جاتے ہیں۔ میں نے ان کے لیے دانے ویکے کا بندوبت کر رکھا ہے''۔

"آپ کی گزر بسر کیے ہوتی ہے بابا جی!"

''ہو جاتی ہے، بس ہوش کے زمانے میں کچھ جمع کر لیا تھا۔ اس پر منافع مل جاتا ہے مہینے کے مہینے، بس میں بیٹھ کر شہر کا ایک چکر لگا لیتا ہوں۔ضرورت کی چیزیں لے آتا ہوں ....

یکاری وہتی ہے تو خود بخو دٹھیک ہو جاتا ہوں۔اللہ کا تصل ہے''۔ ''ہوں، بابا جی اپنا ایک لباس دے سکیس گے جھے قیت ادا کروں گا اس ک''۔ ''نہیں بیٹا! یہاں کوئی دکان نہیں ہے، پھر میرے پاس لباس ہی کیا ہیں، بس دو جا،

کفنیاں بیں ان میں سے کوئی جائے تو لے لو'۔

نکال اایا۔ طلبہ بدلنے کے لیے میں بہتریں چیز تک۔ اس اس کو پہن کراپنے آپ کو عجیب ما بارے بی سب پھر معلوم کرتے ہوئ مے سب بر برانے کے لیے میں بہتریں چیز تک۔ اس اس کو پہن کراپنے آپ کو عجیب ما بارے بی سب پھر معلوم کرتے ہوئے آ رہ محول كرنے لگا۔ پھر ميں نے سوچا كه اب مجھ كيا كرنا چاہيے۔ تھوڑى س مشكلات آ كرى ہوئی تھیں۔ وہ کار وہاں رہ گئ تھی اس کے بارے میں رینٹ اے کار والی سمپنی کو اطلاع بھی دین تھی۔ وہ ہی لوگ اسے وہاں سے اٹھا سکتے ہیں۔ بہرحال بیرسارے معاملات اپنی جگہ تھے۔ بوڑھے کی اجازت سے میں کھانے پینے کے بعد آرام سے لیٹ گیا۔ کفنی مجھے اپنے بدن پر بہت عجیب لگی تھی۔ اپنالباس اتار کر میں نے ایک بنڈل سا بنایا تھا اور اسے وہیں ایک جگہ چھپا دیا تھا۔ مین طیہ بدل کر یہال سے نکل جانا چاہتا تھا۔ شہر جانے کے بعد سے مرے سے کھ سوچوں گا اور آ گے کے رائے منتخب کروں گا۔

پھر دو پہر تک سوتا رہا تھا اور اس کے بعد اس وقت جاگا تھا جب باہر کچھ آ ہٹیں سائی دی تھیں۔ د ماغ جاگ گیا۔ آ ہٹیں کچھ غیرمعمول ک معلوم ہور ہی تھیں۔ میں جلدی سے اٹھ کر بیٹھ كيا اور ميس في ان آجول بركان لكا دية آوازي جو آربي تحيل

"وه كون ب، ال نے اسى بارے ميں آپ كوكيا بتايا بابا جى!"

" بم نے زیادہ نہیں پوچھا۔ بیچارہ مسافر ہے۔ نلطی سے اتر گیا تھاکی بس سے، راستہ بحثك كرادها آگيا"\_

" ہمارا ایک وسمن فرار ہوا ہے۔ ساری رات ہم اس کی تلاش میں بھیکتے پھرے ہیں۔ ایک رات میں اس نے اتنے سارے بنگاے کر ڈالے بیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے بابا جی! وہ بہت خطرناک آدمی ہے اس کے پاس رائفل وغیرہ بھی ہے۔ دو ڈاکوؤں کو اس نے شدید زخی کر دیا ہے'۔

"جومهمان ميرے پاس آيا ہے وہ ايبا تونہيں لگتا بھائي پھر بھي آپ اس سے مل لو ديكي لو-ورہا ہے اندر''۔

" بابا جی! اگر وہ ہمارا مطلوبة وی نكارتو تهمیں انعام ملے گا۔تم نے ولاورخان كا نام توسنا وگا۔ وہ دلاور خان کے بھائی بدرشاہ کا قاتل ہے"۔

"الله بهتر جانتا ہے۔ اگر وہ بیسب کھے ہے تو آپ اسے پکر او جواللہ کی مرضی "۔ بوڑ سے

نے کہا۔ میرا د ماغ برق رفقاری سے کام کر رہا تھا۔ ان باتوں کو سننے کے بعد مجھے یہ اندازہ تو ''دے دیجے بابا جی،آپ کی مہر بانی ہوگی'۔ میں نے کہا اور بوڑھا ایک بوسیدہ می گف<sub>ی ہوگیا</sub> تھا کہ آنے والے دلاور خان کے آدمی ہیں۔ کم بخت مسلسل میرے سراغ میں تھے اور میرے

یہ بات قابلِ داد تھی کہ انہوں نے سیح معنوں میں میرا تعاقب کیا تھا اور میرا بیجیا نہیں چوڑا تھا۔ بہر حال بہت كم وقت تھا۔ سوچ سمجھ كر فيصله كرنا تھا۔ ميں نے بھرتى سے اپنا چبرہ کول دیا۔ اب میں جو کچھ کرنے والا تھا وہ میری موجودہ کیفیت کا پہلاعمل تھا۔ اندر داخل ہونے والے چار آ دی تھے۔ میں اس طرح بلنگ پرسکڑ کر لیٹ گیا کہ میرے انداز سے بیا پہتا بھی نہ چلے میں اس طرح بانگ پرسکر کر لیٹ گیا تھا کہ میرے انداز سے یہ پہتہ بھانہ چلے کہ میں جاگ رہا ہوں۔ وہ جا رول میرے قریب آ گئے اور مجھے غور سے دیکھنے لگے۔ "بيدوى ہے"۔ ایک نے دوسرے سے سرگوشی کی۔

" بينهيں ۔ يوتو برا عجيب سالگ رہا ہے۔ ديھواسے، فقيروں جيسے كيڑے سينے ہوئے ہیں جس کا ہم چیچا کر رہے تھے وہ ایسے کپڑے تو نہیں سینے ہوئے تھا۔

"الفادُ اے"-ایک اور نے کروے لہے میں کہا اوران میں سے ایک نے میری جاریائی رِ فُوكر مارى میں جلدی سے اٹھ كر بيٹھ كيا اور ميں نے دونوں ہاتھ خلاء ميں بھيلا ديے۔ "كون مو بهائى، كيا بات بي ي من في برك مظلوم ليج من كها اور آ تلصيل كمول

دیں۔ جو مخص میرے قریب تھاوہ ایک دم گردن جھنگ کریچھے ہٹ گیا تھا۔ "ي ..... ي ..... ي ..... تو كونى اندها ب\_ ذرا ديمو أ .....

"إل" - وه سب مجھے و كيھنے لگے - ميرى آئكھول ميں ديدے نہيں تصليكن ميں انہيں بخونی دیکھ رہا تھا۔محلول کا اثر ابھی زائل نہیں ہوا تھااور میں بڑے آرام سے ہر چیز دیکھ سکتا تھا۔ان جاروں کے چہروں پر حمرت کے نقوش پھیل گئے۔

وجہیں بابا ۔۔۔۔ یہ کہاں سے آیا ہے تو ویسے ہی کوئی مجہول سا آدی ہے۔ بے چارہ آ تھوں سے اندھا۔ دماغ خراب ہوا ہے تمہاراکس کے پیچے لگ کر بہاں تک پہنچ گئے ہو'۔ وہ سب الیک دوسرے کو برا بھلا کہنے لگے۔ انہوں نے زیادہ تفتیش کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی تھی۔ میں برستورمظلوم چبرہ بنائے انہیں و کھتا رہا۔ میں نے آہت سے کہا۔

ابا کے ساتھ مزید کچھ وقت گزارااور پھراس سے اجازت ما گی۔
الکہاں جاؤ کے بھائی .....،
سہر جانا ہے بہاں کوئی سواری ٹل جائے گئ'۔
البیر جانا ہے بہاں کوئی سواری ٹل جائے گئ'۔
البیر ہے ....بس سے جا کتے ہو'۔

"مِن جِلا جِاوُل گا''۔

"بنین نبین مجھے معاف کرنا .....تم نے مجھے بتایا ہی نبین کہتم اندھے ہو۔ ورنہ تمہارے اللہ ہے ہاتھ سے کرتا۔ پھر بھی تم سارے کام کر لیتے ہو'۔

رہ ہے ہو سے دون ہور اس اللہ است اللہ است اللہ است بندہ وجا کیں تو "۔ "اس بابا جی ..... قدرت من کی آنکھیں کھول دیتی ہے اگرتن کی آنکھیں بندہ و جا کیں تو "۔ " اللہ تھیک کہتے ہو ..... اللہ اپنے بندوں کو بھی بے بس نہیں رہنے دیتا۔ وہ خود ان کا راور محافظ بن جاتا ہے"۔ بوڑ ھے نے دل سوزی سے کہا۔ میرے لا کھ منع کرنے کے دوہ میرے ساتھ اس سڑک تک پہنچا اور پھر گزرنے والی ایک بس کو اس نے ہاتھ کے دوہ میرے ساتھ اس سڑک تک پہنچا اور پھر گزرنے والی ایک بس کو اس نے ہاتھ کے

"بھائی شہر میں اتار دینا''۔

"باباتى .....كك في الله كالي كند كمشرة را غلط فطرت كا ما لك تعا-

"جو کچھ دے گالے لیٹا بھائی۔انیانوں کوانسانوں پر رحم کرنا چاہیے'۔کنڈ کیٹر نے مجھے
ادے کر اوپر چڑھایا تھا اور بس آگے بڑھ گئ تھی۔تھوڑی دور جا کر میں نے وہ اپنی کالی
انھوں پر لگالی۔ میں محسوس کر چکا تھا کہ بہت سے لوگ میری آتھوں میں دیکھنے سے
انھوں بر لگالی۔ میں محسوس کر چکا تھا کہ بہت سے لوگ میری آتھوں میں دیکھنے سے
ارہے ہیں۔بہر حال اس کے بعد خاموثی سے بس کا بیسفر شروع ہوگیا۔

ارہے ہیں۔ بہر حال اس مے بعد عالوی سے بن ایک سنسان کی جگہ پہنچ کراپی وہ چھوٹی کی گھڑی کھولی اس نے جھے شہر اتارا تو میں نے ایک سنسان کی جگہ پہنچ کراپی وہ چھوٹی کی گھڑی کھولی اتار کر اٹھائے ہوئے تھا اور جس میں میرے غیر اسری شدہ کپڑے موجود ہے۔ گفتی اتار کر ان اٹھائے ہوئی کی جانب چل بڑا، ارپوٹی پہنچ کیا۔ اس سے پہلے کی زندگی بس زندگی کے طور پر گزری تھی۔ بابا تھے اور میں انہوٹی پہنچ کیا۔ اس سے پہلے کی زندگی بس زندگی کے طور پر گزری تھی۔ بابا تھے اور میں انمی مہرت سے سائل تھے لیک دوسرے کو بہت زیادہ چا جے تھے۔ ب شک ہماری سادہ کی میں بریٹان کریں لیکن پھر اس زندگی میں المی مہرت سے مسائل تھے لیکن ایسے نہیں جو ہمیں پریٹان کریں لیکن پھر اس زندگی میں المی بہتے اور عمل کے اور میں المی بھر تھے۔ بابا جھے سے جدا ہو گئے اور میں المی نے سے جدا ہو گئے اور میں المی بھر تھے۔ بابا جھے سے جدا ہو گئے اور میں بھر نیال آگونے کیا۔

ابا ہے ساتھ حرید بھودت مرار ) ابات ہے بابا بھے بھی تو کھ بتاؤ'۔لیکن کی نے کھنیس بتایا اور وہ لوگ بائی اللہ علی سے بھائی۔۔۔۔۔ اسکار سے بابا موجود تھا۔ گئے۔ باہر بوڑھا بابا موجود تھا۔

" كرانبيل بحائى تم في اسے"

''ارے بابا .....نبیں ..... یہ ہمارا آدمی نہیں ہے اور کوئی بھی آیا تھا یہاں پر''۔ ''نبیں بھی بھی اللہ کا کوئی بندہ چلا آتا ہے .....'' مگر اچا تک ان میں سے ایک نے ''بابا سائیں۔آپ ہمیں یہاں کی تلاثی لینے کی اجازت ویں گے''۔

''ارے بھائی۔اس جھونیزی میں رکھا ہی کیا ہے۔ جیسے دل جا ہے تلاشی لےلو'' وہ لوگ جاروں طرف مارے مارے پھرتے رہے۔ میں ٹولٹا ہوا باہر آگیا تھا اور بار بوڑھے بابا نے بھی مجھے دیکھا تھا۔

''تم اندھے ہو۔۔۔۔۔ارےتم اندھے ہو''۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔مظلومی ثا کربیٹھ گیا۔ بوڑھا بڑے تاسف کا اظہار کر رہا تھا۔ اس نے کہا۔

''رات کو تو مجھے پنہ ہی نہیں چلا کہتم اندھے ہو'۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیاوا ا

والیس آھئے۔

"بہت بہت شکریہ بابا، پانی بلادو"۔ ان میں سے ایک نے کہا۔
" یانی کے برتن پیچے رکھے ہوئے ہیں۔ میں لاتا ہوں"۔

'' بین ہم خود پی لیتے ہیں۔ پھران چاروں نے پانی پیا اور اس کے بعد وہ وہاں باہر چلے گئے۔ ہیں بڑے بجیب وغریب انداز سے سوچ رہا تھا۔ اس وقت آنکھوں ہیں دہ کا نہ ہونا میری زندگی کی ضانت بن گیا تھا۔ اس طرح تو اچھے اچھون کو دھوکہ دیا جا سکا۔ واقعی میری شخصیت بڑی با کمال ہو گئ تھی۔ ابھی تو ہیں اپنے دشمنوں میں ہی گھر ا ہوا تھا کہ طالات بتا رہے تھے کہ آ کے چل کر آنکھوں کی اس غیر موجودگی سے بڑے فائد ے ماصل کتے ہیں۔ وہ لوگ چلے گئے اور میں چلنے کی تیاریاں کرنے لگا۔ باپ کی قبر پر آنا تھا۔ فوانی کر لی۔ دل کو سکون ہو گیا تھا۔ اب جھے واپس اپنی دنیا میں پہنچ جانا چاہے۔ جہاں فوانی کر لی۔ دل کو سکون ہو گیا تھا۔ اب جھے واپس اپنی دنیا میں پہنچ جانا چاہے۔ جہاں فوانی کر اور میرے راستے میں آئے تو دول واپس اپنی دنیا میں بہتے ہیں۔ اپنی دنیا میں کہانیوں کو ممنی میری بدرشاہ سے تھی اور میں نے اس سے انتمام لے لیا تھا۔ بائی سارے لوگ شے وہ ایک الگ کہانی تھی۔ رفتہ ان ساری کہانیوں کو نمٹا لوں گا۔ ہیں سارے لوگ شے وہ ایک الگ کہانی تھی۔ رفتہ ان ساری کہانیوں کو نمٹا لوں گا۔ ہیں سارے لوگ شے وہ ایک الگ کہانی تھی۔ رفتہ ان ساری کہانیوں کو نمٹا لوں گا۔ ہیں

میرے سامنے زندگی کا کوئی مقصد نہ رہا۔ دنیا سے بے خبر نہیں تھا۔ یہ جانتا تھا کہ دنیا آنی عير ہے۔ جو آتا ہے وہ جاتا بھی ہے ليكن عام سابى انسان تھا۔ بايا كى جدائى كو برداشية إ كرسكا تها طبيعت مين درندگي هي جس كاليبلي بهي ادراك نبين جواتها ورنه انسانون كوزند دینا بہر حال ایک کام ہوتا ہے۔جیل بہنچ گیا ور پھر وہاں سے ایک نی ہنگامہ خیز کہانی کا آمان جس نے یہاں تک پہنچا دیا تھا۔

اس کہانی میں بس ایک کردار ایہ تھا جو دل کے لیے خلش بن گیا تھا۔ شرمین جس این باپ سے بغاوت کر کے مجھے ایک عجیب وغریب شخصیت بنا دیا تھا اور وہ آئکھیں دے لأ تھیں جونہ ہونے کے باوجود تھیں۔

بہرحال بہاں زندگی کے بہت سے تجربات ہوئے تھے اور بیاندازہ ہوا تھا کہ میں ار اپی انو کھی شخصیت سے بہت ساکام لے سکتا ہوں۔اب ذرا آرام کرنا جا ہے اور اس کے او مستقبل کے بارے میں سوچنا تھا۔ جب یہ سب کچھ ہو ہی گیا ہے تو پھر کیوں ندزندگی میں کم کیا جائے۔ ایساعمل جو آگے کی زندگی میں مدد دے سکے، کایا ہی بلٹ گئ تھی میری۔ دوران تک ہوٹل سے باہر نہیں قاا۔ یہ ہوٹل میرے لیے ایک انتہائی محفوظ پناہ گاہ تھی۔ تیسرے دل مچرطبیعت میں جولانی بیدا ہوئی۔ دنیا سے اس طرح کث کرنہیں رہنا جا ہے۔ میں ایک خوبصورت سالباس بہن کراٹی عام عینک لگا کر باہرنکل آیا۔ دوسری عینک کوتو میں نے انتہائی احتیاط ک ساتھ محفوظ کر لیا تھا۔ وہ خاص ہی خاص موقعوں پر نکالی جانے والی چیز تھی کیونکہ میں اس ک اہمیت سے واقف تھا اور کمی قمت پراسے کھونانہیں جا ہنا تھا۔

شهر کی بنگامه آرائیان شاب بر تھیں۔ دوببر کو ایک ریستوران میں داخل ہوا اور کھانا طلب کرلیا۔ پھر کھانے سے فارغ بھی نہیں ہوا تھا کہ اچا تک ہی میں نے پولیس کوریستوران میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا۔ جولوگ پولیس کو لے کر آئے تھے ان کے چہرے دیکھ کر میں کھنگ گیا۔ بیرین اے کار کے مالکان تھے جن سے میں نے کار حاصل کی تھی۔ ایک لع کے لیے بدن میں سنسناہٹ دوڑ گئی لیکن دوسرے ہی لمحے میں نے اینے آپ کو بے تعلق کرابا اور خاموتی سے کھانے میں مشغول ہو گیا البتہ یہاں میں نے تھوڑی سی اداکاری کی تھی جومیری عقل و دانش کا متیجہ تھا۔ میں کھانے کے برتن اس طرح شو لنے لگتا تھا جیسے مجھ کچھ نظر نہ آ رہا ہو

ر میں صرف اندازے کی بناء پر کھانا کھا رہا ہوں۔ ایک آ دھ بار میں نے غلط جگہوں پر بھی اتھ مارے، پانی کا گلاس اٹھایا اتو وہ الٹ گیا۔

پوئیس والے میرے بانگل قریب آ کر کھڑے ہو گئے تھے نیکن میں ان سے بے خبری کا مظاہرہ کرتے ہوئے کھانے میں مصروف رہا۔ میں نے محسول کیا کہ وہ سب ایک دوسرے کی شكل د كمير ب بين ارين اے كاروالے تخص نے كہا۔

"مسٹراحسان کہال عائب ہیں آپ"۔ میں نے إدهر أدهر نگامیں دوڑ اكيں اور پھر كھانے ي طرف ہاتھ بڑھا دیا۔

"بيا كَيْنْك كررباب انسكِرْ صاحب كرفاركر ليجيات"-رينك اے كاروا فيض كى

"كيانام بتمبارا؟" ألبكر في مرك كنده ير باتهد كهة موع كما اور من في اندها ہونے کی بہترین ادا کاری کی۔

اد کک ....کون ہے بھائی ؟''

"بالكل ا كيئنگ كرر ما ہے۔ انسپكر صاحب بيداندها بنا چاه رہا ہے"۔

" كك-كيا بوا- بين سمجها نبين بول بهائي" بين نے پھر زم لہج ميں كہا۔

"الفوتهمين مارے ساتھ چلنا ئے"۔انسكم بولا۔

"كهال بهاكي صاحب مجھے كھ بتاتو ديجيئ من نے كہا ''یولیس اشیشن اور کہاں''۔

"اوه ..... مركوكي غلطي موكي ب مجمد سے؟ آپ مجھ يوليس الميشن كيوں لے جا رہے

يِّل بِمَا كُل صاحبٍ؟''

" پیتہیں پولیس اٹیشن چل کر ہی معلوم ہو جائے گا میرے بچے"۔ اس نے کسی قدر جارحانه کہج میں کہا۔

پولیس انسکٹر بھی عالبا تکمل شخصیت کا الک تھا۔ جاہتا تو آسانی سے میری عینک اتار کر میرا چرہ دیکھ سکتا تھا۔ میں نے بھی اسے خاص طور سے اس طرف متوجہ نہیں کیا۔ کھانے کا بل ادا کرنے کے لیے میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا۔ ویٹر وغیرہ میرے پاس آ کھڑے ہوئے تھے۔ م نفرازتی ہوئی آواز میں پوچھا۔

''ویٹر صاحب۔ویٹر صاحب ادھر آئے ذرا مجھے بتائے پیے کتنے ہوئے''۔ ''اوئے پیے ہم اداکر دیں گے تیرے، تُو اپی جگہ سے تو اٹھ''۔ رینٹ اے کار کے مالک نے خالبًا انسکٹر صاحب کو پوری طرح سمجا دیا تھا کہ انہیں ؟

بہرحال وہ لوگ جھے باہر لائے۔ جب میں بھایا۔ میرے دل سے خوف نکل گیا تھ حالانکہ میں جانیا تھا کہ اس جھوٹے سے معاطے کے علاوہ ایک ایبا بڑا معالمہ ہے جو میرے لیے انتہائی سیس جانیا تھا کہ اس جیس ہے مغرور مجرم، اس حیثیت سے میری شاخت ہوگئ تو شاید و لوگ آ سانی سے میری حیثیت کو تسلیم نہ کریں حالانکہ میری بچت کا بہترین ذریعہ بے تھا کہ میری تو آئی سرجن میری بات کی تصدیق کرسکتا تھا۔ جو کام تو آئی سرجن میری بات کی تصدیق کرسکتا تھا۔ جو کام پروفیسر ضرغام نے کیا تھا وہ ابھی تک دنیا کے علم سے بہت دور تھا۔ غرض سے کہ علی پولیس انٹیشن پہنچ گیا۔ رین اے کار کا مالک فیروز خان بھی ساتھ ہی تھا۔ تھانے میں مجھے ڈی الیں فی صاحب کے سامنے بیش کیا گیا۔ دیکھنے ہی سے اچھی شخصیت کا مالک معلوم ہوتا تھا۔ انہا

"خواجه صاحب ملزم كولے آئے ہيں ہم"۔

" ہوں ..... ' وی ایس بی نے جھے غور سے دیکھا اور بولا۔

''کیوں، فیروز خان صاحب میں بندہ ہے؟''

''سو فیصد یمی جناب۔میرے آ دمی شہر بھر میں اسے تلاش کر رہے تھے۔اب ہم نے کاروباری تو ہیں نہیں۔اگر ایسے بندے ہمیں چوٹ دے جائیں تو بھر ہمیں تو یہ کاروبار بند کا

'' فیک کہتے ہیں آپ۔ کیوں بھی اوشہنشاہ معظم یہ اپنی خوبصورت عینک اتار دیجے۔ میں آپ کو بتاؤں فیروز خان صاحب یہ جتنے مجرم نتم کے بندے ہوتے ہیں نال یہ سب ع پہلے اپنی آٹھوں کو چھیاتے ہیں''۔

''خواجہ صاحب اس بندے نے تو اندھا ہونے کی ایکننگ شروع کردی۔ہمیں دیکھتے گا ادھراُدھر ہاتھ پاؤں مارنے لگا، اُلٹی سیدھی حرکتیں کرنے گا''۔

"واہ بھی واہ۔ طاہر ہے یہ بھی تربیت یافتہ ہی ہوگا۔ اولے عینک اتار"۔ ڈی ایس اللہ

نے ہما اور میں نے ہاتھ میں رعشہ پیدا کیا جیے لرز رہا ہوں اور عینک اتار دی۔

''ہوں ۔۔۔'' خواجہ صاحب نے کہا اور ایک دم چوتک کر اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے۔

'جوں کے میری آنکھوں کو دیکھا مجر انسپلڑ کی طرف اور اس کے بعد فیروز خان کی طرف میری آنکھوں کو دیکھا مجر انسپلڑ کی طرف اور اس کے بعد فیروز خان کی طرف مارے کے سارے میری آنکھوں کے گڑھے دیکھ کر بھا بکا رہ گئے تھے۔خواجہ صاحب نے منہ میری ہو ھاکر مجھے غور سے دیکھا۔ حالانکہ میں ایک ایک شخص کے چرے پر چھائی ہوئی حیرت ہو جھائی ہوئی حیرت کر خواجہ کو دیکھا۔ کو دیکھا۔

''خورشیدعلی کیاتم بھی اندھے ہو.....''

" فواجه صاحب سيسس بيسس بيسس

، 'تھو ہے تمہاری شکل پر۔تم انسکٹر کیا حوالدار بننے کے قابل بھی نہیں ہو اور کیوں اس بے چارے کو پکڑ لائے ہوتم .....''

''وه خواجه صاحب و ه ..... و ه .....

"یار فیروز خان ۔ یہ ہے تمہارا تج بد میرا تو دل دکھ کررہ گیا۔ جوان آ دمی ہے تنی اچھی علی وصورت کا مالک ہے۔ اور می اللہ کی طرف سے بینائی سے محروم ہے اور تم اسے مجر مجر کر پکڑلائے ہو"۔

"آپ یقین سیجیے خواجہ صاحب اتنا ملتا ہے بیاس آدمی سے کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ آپ اگرایک نگاہ اے دیکھ لیتے تی ......

"يار خدا سے ڈرو تمهيں بھی اپن قبر میں جانا ہے۔ بھائی صاحب معافی جائے ہیں ہم لوگ۔آپ کی شکل وصورت کا ایک آدمی ان سے کار لے گیا تھاوہ واپس نہیں لایا۔احسان نام تھاس کا۔آپ کا نام کیا ہے'۔

"قيمريك" \_ مين في ايك لحد ضائع كيه بغير جواب ديا-

''قصر صاحب۔ بہت موافی چاہتے ہیں ہم آپ ہے۔ بڑی غلطی ہوگئ۔ بس آج کل لوگ اتنے ہی ذہین ہیں۔ ان انسکٹر صاحب کو کم از کم آپ کی عینک اتروا کر دیکھ لینا چاہیے تما۔ واہ بھئی واہ۔ چلو بوتل لاؤ بیگ صاحب کے لیے''۔

" بنیں جناب آپ کا بے حد شکریہ۔ میں تو ایک مظلوم ساپریشان حال آدمی ہون۔بس

زندگی گزار رہا ہوں''۔

"کیا کرتے ہو؟"

''میں کیا کروں گا جناب۔ بس تھوڑی می زئن ہے۔ یہاں ایک شادی ٹیں آیا تھا۔
ایسے ہی گھومنے باہرنکل آیا۔ بھی بھی بڑا دل اکتا جاتا ہے۔ میرے ساتھ میرا ایک دوست تھا۔
مجھے بھوک لگ رہی تھی میں ہوئل میں کھانا کھانے بیٹھ گیا وہ کسی کام سے چلا گیا۔ طے یہ ہوا تھا
کہ وہ دو گھنٹے کے بعد مجھے ہوئل سے واپس لے لے گا کہ یہ لوگ آ گئے ، مجھے پکڑ لائے''۔
''اوئے انسپکڑ۔ جاؤ انہیں ای ہوٹل چھوڑ کر آؤ جلدی کرو۔ کہیں ان کا دوست آ کر چا

''لیس سر۔ آیئے جناب'۔ فیروز خان واپسی کے لیے پلٹا تو ڈی ایس پی صاحب نے کہا۔ ''تم ادھر میٹھو یار۔ بات کرنی ہے تم سے'۔ رینٹ اے کار کا مالک واپس بیٹھ گیا۔ انبہار کھھے لے کر آیا۔

" يارتمهين وبين مجھے بتا دينا جائيے تھا"۔

"السكر صاحب آپ نے مجھے بولنے كاموقع تو ديا بى نہيں"۔

''یار میں بھی معافی جاہتا ہوں۔ وہ بندہ بھی دھوکے میں آگیا تھا۔ ورنہ وہ بھی غلط آدلی نہیں ہے''۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ واقعی بے چارہ وہ بھی غلط آدمی نہیں ہے۔ میں کاراہے واپس کر دیتالیکن معاملہ ہی دوسرا ہوگیا ہے۔خیر کوئی بات نہیں ہے۔

تعوری در کے بعد جھے ہوئل پر پہنچا دیا گیا۔

" تمہارا دوست کس طلبے کا ہے۔ کہیں وہ آکر چلانہ گیا ہو"۔

و و و الله الله بات نبيل ہے۔ وہ جائے گانبيل "۔

"نو چر میں چاتا ہوں"۔

"بہت بہت شکریں ۔ انسکٹر مجھے ہول میں چھوڑ گیا لیکن جب میں نے دیکھا کہ اس کا گاڑی واپس چلی گئی ہے تو میں ہول سے باہر نکل آیا۔ میرے ہونٹوں پر مدھم ی مسکراہٹ تھی۔ عینک میں نے آٹھوں پر لگا لی تھی۔ البتہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ رینٹ اے کار کے مالک ب

جارے کو نقصان کیوں پہنچایا جائے۔ کار بیٹک حادثے کا شکار ہوگئ تھی لیکن پہلی بات تو یہ کہان کاروں کا انثورنس ہوتا ہے۔ انثورنس کمپنی اسے مرمت کرا کے دے گی۔ دوسری بات یہ کہ کار

وہاں پڑے رہنے سے جھے کیا فاکد ہوگا۔ کاراگر اسے ہی واپس مل جائے تو بیزیادہ اچھارہے گا'۔ چنا نچہ آوڑی دیر تک میں پیدل چنتا رہا۔ بینک باہر نئنے پر نوری طور پر ایک حادثہ ہوا تھا لکن اس حادثے نے میرے اندر پختنگی پیدا کی تھی۔ آگے کے لیے میں اپنی زندگی کا لائے عمل مرتب کرسکتا تھا۔ کچھ دیر میں سوچتا رہا اس کے بعد میں نے ایک ٹیکسی روکی اور اس میں بیٹھ کر اُدھر چل پڑا جہال رینٹ اے کار کا آفس تھا۔

میں تھوڑی دیر کے بعد دہاں پہنے گیا۔اصل میں مجھے دہاں کا ٹیلی فون نمبر نہیں معلوم تھا۔
میں نے سوچا جو بورڈ لگا ہوا تھا اس پر ٹیلیفون نمبر بھی لکھا ہوا تھا۔ دہاں سے نمبر لے لوں گا اور میں
نے ایسا ہی کیا لیکن مجھے یہ بات معلوم تھی کہ فیروز خان کو ڈی الیس پی صاحب نے بٹھا رکھا ہے۔
اس علاقے میں اتر نے کے بعد میں نے کوئی ٹیلیفون بوتھ تلاش کیا اور یہ آسانی سے مجھے
مل گیا۔ میں نے اس نمبر پر رنگ کیا جو دکان کے بورڈ پر لکھا ہوا تھا۔فورا ہی کسی نے فون اٹھا لیا۔
مل گیا۔ میں نے اس نمبر پر رنگ کیا جو دکان کے بورڈ پر لکھا ہوا تھا۔فورا ہی کسی نے فون اٹھا لیا۔
در جمھے فیروز خان صاحب سے بات کرنی ہے'۔

سیطے میرور خان معاجب سے بات سرن ہے۔ ''خان جی اس وقت دکان پر موجود نہیں ہیں''۔

''آپ کون صاحب بول رہے ہیں''۔ ''میخر ریاض الدین''۔

''ریاض صاحب میں آپ کوایک اطلاع دینا چاہتا ہوں''۔ ''

''ہاں ہاں فرمایئے کیا بات ہے''۔ ''

"احسان نامی ایک مخص نے آپ سے رینٹ پر کار لی تھی"۔
"ہاں ہاں لی تھی اور ہمارے لیے بہت برا عذاب پیدا کر دیا تھا۔ گر آپ کیا کہنا چاہتے

بين اس سليلے ميں''۔

''احسان کی کار کا ایکسٹرنٹ ہوگیا تھا۔ میرا مطلب ہے رینٹ اے کار کا''۔ ''اچھا۔ کہاں ہوگیا تھا گرآپ کون صاحب بول رہے ہیں''۔

''یار کام کی بات سنو۔ میں کون صاحب بول رہا ہوں فالتو باتیں مت کرو کچھ کہد دوں گا تو برا مان جاؤ گے۔ جو کہدر ما ہوں وہ سنو''۔

''کمال ہے آپ ہمیں آئی اہم اطلاع دے رہے ہیں آپ کومعلوم ہے کہ وہ کار لیز تگ کنٹیل تھی بلکہ ہماری اپنی خریدی ہوئی تھی۔انشورنس بھی نہیں تھا اس کا''۔ ای مہینے کا رینٹ ادا کر دیا اور مینجر نے خوش دلی سے گردن جھکاتے ہوئے کہا۔ ''بہارے ااکق اور کوئی خدمت''۔

" نہیں، بس شکریہ میں چندروز کے لیے باہر جارہا ہوں واپس آ جاؤں گا"۔ "آپ کا کمرہ ہے جناب۔ آپ بالکل بے فکر رہے گا"۔

میں باہر نکل آیا پھر ایک ٹیکسی روک کر میں نے ٹیکسی ڈرائیور سے کی اچھے سے ہوٹل چلنے

کے لیے کہا اور آخر کار جھے ایک فوراسٹار ہوٹل پہند آیا۔ فوراسٹار ہوٹل کی پانچویں مزل پر جھے
ایک خوبصورت کرہ ٹل گیا۔ دولت انسان کے لیے کیا مقام رکھتی ہے۔ بس کہا نہیں جا سکتا۔
ایک خوبصورت کرہ ٹل گیا۔ دولت انسان کے لیے کیا مقام رکھتی ہے۔ بس کہا نہیں جا سکتا۔
ایک خوبصورت کرہ ٹل چل وہ رقم چل رہی تھی جو میں نے پروفیسر ضرعام سے وصول کی تھی لیکن ایک تاندار ایئر کنڈیشن کرے میں تمام دنیا سے فارغ ہونے کے بعد ایک صوفے پر بیٹے کر ایک شاندار میں نے سوچا کہ جوئی قوت مجھے حاصل ہوئی ہے اس سے اور فائدے اٹھائے جانے چاہئیں لیکن سب سے پہلے مجھے اتن معقول رقم کا بندوبست کرنا چاہیے جس سے میرے ٹی شاندار لیکن سب سے پہلے مجھے اتن معقول رقم کا بندوبست کرنا چاہیے جس سے میرے ٹی شاندار نزدگی کا آغاز ہو سکے اور اس کے بعد میں نے اس رقم کے حصول پرغور کرنا شروع کر دیا۔

ایک بات بری عجیب بات ہے، انسان جب تک خواہشات کی آس میں رہتا ہے، پانے کی آرزواہے بے چین رکھتی ہے۔ پھر جب اسے ل جائے تو وہ کی حد تک بے نیازی کا شکار ہو جائے تو وہ کی حد تک بعد اپنی طرف تو ہو جاتا ہے۔ جیسے اب میری کیفیت تھی۔ جن حالات کا شکار ہو گیا تھا اس کے بعد اپنی طرف تو توجہ کا تصور ہی لٹ گیا تھا، بس موت کا خوف تھا جو دل کو بے ترتیمی سے دھر کا تا رہتا تھا۔ پھر موت کی بطن سے زندگی نے جنم لیا اور آئکھیں جلی گئیں ..... ونیا تاریک ہوگئی ..... اس کے بعد تاریک ہوگئی۔۔۔۔ اس کے بعد تاریک ول سے اجالا بیدا ہوا اور میری شخصیت پُر اسر ار ہوگئی۔۔۔۔

اوراب ۔۔۔۔ ایک آسودگی تھی، جیسے سب چھٹی میں آگیا ہواور سے بندمٹی کھولنے کی کوئی فائل ضرورت نہیں تھی۔ دولت کے بارے میں فائل ضرورت نہیں تھی۔ دولت کے بارے میں سوچا تھا میں نے اور پھر اپنے بارے میں اسک دم احساس ہوا تھا کہ بھلا اب دولت کا حصول کون سامٹکل کام ہے۔ اس قدر زبردست قوت حاصل ہے۔ عینک لگاؤ اور تصور کو کائنات کے سفر پر روانہ کردو۔۔۔۔ جہاں چاہو جھا تک لو۔۔۔۔ جہاں چاہو پہنچ جاؤ۔ تھوڑا ۔ یا خوبہ غرض بھی ہوا تھا۔ شرمین، جس نے میرے لیے اپنے باپ سے بعادت کر کی تھی اور اس کا نیمتی

'' یہ سارے آپ کے معاملات ہیں۔ میں کیا دلچپی رکھ سکتا ہوں اس ہے''۔ ''میرے بھائی جو دلچپی رکھتے ہو وہ تو بتا دؤ'' میٹجر نے کہا۔

یرے بوٹ سیجے۔ کار کوتھوڑا سا نقصان پہنچا ہے۔ آپ کو وہ اس علاقے میں آل جائے گی ری ہے اٹھوالیجے''۔

وہاں سے اٹھوالیجیے"۔ "کھوایے کھوایے پتہ"۔ میں نے کمل یا دداشت سے وہ پتہ منٹجر کونوٹ کرا دیا۔ "آپ کا بہت بہت شکریہ میرے بھائی۔ بہت بڑی مشکل حل کی ہے آپ نے مگریہ تو تا دیجے کہ آپ، ہیں کون"۔

میں نے ٹیکی فون بندکر دیا۔ ریسیور پر سے اپنی انگیوں کے نشانات مٹائے اور اس کے بعد وہاں سے باہر نکل آیا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد ایک ٹیکسی نے جھے میرے ہوئل پہنچا دیا۔

ہوٹل آنے کے بعد سب سے پہلے جھے اپنی زندگی کے قیمتی سرمائے کو و کھنا تھا۔ ٹی چاہتا تھا کہ وہ محفوظ رہے بلکہ اس سلسلے میں آج میں نے اپنے اس ہوٹل میں بیٹے کر ایک اور فیصلہ کیا۔ ظاہر ہے ابھی جھے ہوٹلوں میں ہی قیام کرنا تھا۔ ابھی تک آگے کی زندگی کے لیے کوئل فیصلہ کیا۔ ظاہر ہے ابھی جھے ہوٹلوں میں ہی قیام کرنا تھا۔ ابھی تک آگے کی زندگی کے لیے کوئل فیل کام جھے یہ کرنا چاہیے کہ کی اور ہوٹل میں ایک لئے کمل مرتب نہیں کیا تھا کیون سب سے پہلا کام جھے یہ کرنا چاہیے کہ کی اور ہوٹل میں ایک کمرہ حاصل کر لوں۔ اس کمرے کومسلسل اپنے نام پر قائم رہنے دوں اور یہاں وہ چیزیں محفوظ

رہے دوں کیونکہ میرے سر مایہ حیات کو ادھر اُدھر منتقل بھی ہمیں ہوتا جاہے۔

یہ فیصلہ کرنے کے بعد میں نے تیاریاں کیں۔ میں نہیں جاہتا تھا کہ کوئی میرا تعاقب
کر کے میرے اس ہوٹل تک پہنچ اور اس کمرے کا پتہ لگا ئے۔ اس کمرے کو محفوظ رہنا جاہے۔

ہاں بھی کسی مناسب وقت جب میں اپنی زندگی کے لیے کوئی اور راستہ منتخب کر لوں گا یہ متاباً
حیات کہیں اور شقل کر دوں گا۔ سامان تیار کرنے کے بعد میں باہر نکل آیا۔ کاؤنٹر مینجر کے پال
حیات کہیں اور شقل کر دوں گا۔ سامان تیار کرنے کے بعد میں باہر نکل آیا۔ کاؤنٹر مینجر کے پال

بہ پاروں سے ہوں۔ ددمینجر صاحب میں کچھ عرصے کے لیے آؤٹ آفٹ آفٹی جارہا ہوں۔ میں جاہتا ہوں کہ ، کرہ میرے نام پرریز دررہے'۔

برے ، اپریوروں ہے۔ " "مرآپ جب تک یہاں رہنا چاہیں رہیں۔آپ کو پتا ہے کہ کی چیز کوریزرور کھنے کے لیے" "آپ مجھ سے ایک مہننے کا کریہ ایڈوانس لے لیجے۔ بعد میں جو بھی ہوگا ویکھا جائے گا"۔ "بس آئی ہی کی تو بات ہے"۔ مینجر نے رجٹر نکالتے ہوئے کہا۔ میں نے اسے کر

"اسپتال لے چلو"۔ " وسامة في توانية ال ب" .

استال کا بورڈ میں نے سامنے ہی دیکھا تھا۔ نیم سرکاری استال تھا، بہرحال انسانی مدردی سے سرشار لوگ اس نو جوان کو اسپتال کی جانب لے چلے۔ میں بھی ان کے ساتھ تھا۔ ن جوان اچھی خاصی شکل وصورت کا ما لک تھا۔ اور بے ہوش نظر آ رہا تھا لیکن اس کے بعد کھے اور بی واقعہ ہوا۔ کچھ ڈ اکٹر ول نے اسے دیکھا اور تشویش کا شکار ہو گئے۔ پھر ان میں سے ایک نے سرسراتی ہوئی آواز میں کہا ....."سیمر چکا ہے"۔

مرے دل کوشدید جونکا لگا تھا جو کچھ میرے سامنے ہی ہوا تھا اور نہ جانے کیوں اس نوجوان سے کوئی رشتہ نہ ہونے کے باوجود میرے دل میں اس کے لیے ایک عجیب ی مدردی پیدا ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ نوجوان کے لباس کی تلاثی لی گئی تو ایک تعارفی خط طا جس میں کی نے اس کی نوکری کے لیے اسیے کسی دوست کورتعہ دیا تھا، اس نے خو تتمتی سے اپنا فون نمبر بھی لکھ دیا۔ ڈاکٹروں نے ای نمبر پر کوشش کی کیونکہ اس کے علاوہ وجوان کے پاس سے کوئی اور نشانی نہیں طی تھی۔ یہ نمبر کسی حاجی ابراہیم بیگ کا تھا۔ جس ڈاکٹر " ماجی ابراہیم بیک صاحب سے بات کرنی ہے"۔

"<sup>ہاں....</sup> میں بول رہا ہوں''\_

"ابرائیم صاحب میں اسپتال سے ڈاکٹر احسان بول رہا ہوں۔ آپ نے اس مینے ک زمت کے لیے تھا"۔

"بالسب مجھے یاد آیا، جمیل تھا اس نوجوان کا نام۔ میں براہ راست تو اے نہیں جانا تھا ن فود میرے ایک دوست نے مجھ سے اس کے لیے کہا تھا اور میں نے وہ سفارتی خط دے تھالیکن افسوں جن لوگوں کے نام وہ خط دیا تھا میں نے، انہوں نے اپنا کاروبار بند کر دیا بياً پرسب کھ كول پوچھ رہے ہيں؟"

''ان نوجوان کے گھر کا پتہ معلوم ہے آپ کو؟ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ میں اپتال سے .

ا ٹانہ مجھے دے دیا تھا مگر میں اس کا حقد اربھی تھا اس مردود نے مجھ سے میری آئکھیں چھین کر میری دنیا تاریک کر دی تھی۔اس کے بعد اس کی غلامی کے علاوہ میری زندگی میں اور کیارہ

بہر حال اس شاندار ہوئل کے اس کمرے میں زندگی کے بہت سے رموز ہے آگی ہو ر ہی تھی اور میں بہت کچھ سوچ رہا تھا۔ سب سے پہلے میں نے اپے تصور کا تجزیہ کیا۔ 1- میک لگا کر میں ہر شے کے بارے میں سوچ سکتا ہوں۔

. 2- میری سوچ کی رہنج کیا ہے۔

3- سوچ کے عمل میں میری جسمانی مداخلت کی کیا حشیت ہے۔ کیا اپنی سوچ کے دوران میں کوئی جسمانی عمل بھی کرسکتا ہوں اور پھر مجھے عیب وغریب انکشافات کا سامنا کرنا بڑا۔ برانے وجود کوتصور کی حد میں تحلیل کرسکتا تھا۔خود کوتصور کے وجود میں بدل کر کوئی بھی بدن اپنا سکتا تھا یہ نیا تجربہ تھا۔ اس کے لیے تجربہ کرنا ضروری تھا۔ مجھے اس کا تجربہ کرنا جائے یدایک دلچسپ تجربه موتا چنانچه میں نے عینک لگالی اور پھر میں تصور کی سڑک پرنکل آیا۔ زندگ میرے سامنے رواں دواں تھی۔ سب کچھ وہی تھا جو آئکھوں کے سامنے ہوتا ہے۔ کہیں کول سیرے مات روں مندن کی در اس میں ہور ہاتھا جے میں کوئی بھی شکل دے سکتا تھا۔ نے حاتی ابراہیم بیگ سے رابطہ قائم کیا تھا، اس نے کہا۔
استدیلی نہیں تھی۔ مجھے اپنا وزنی خیالی بدن محسوس ہور ہاتھا جسے میں کوئی بھی شکل دے سکتا تھا۔ بیسو فیصد میری دریافت تھی۔ میں سوچ کی سر کوں پر سفر کرتا رہا۔ وہ حادثہ میرے سامنے ہی ہوا

ایک کارتھی، جوایک نو جوان کوئکر مارتی ہوئی جلی گئی تھی۔ نو جوان اچھل کر نیجے گرا تھا۔ دوڑتا ہوااس کے ماس مینچا اورلوگ بھی آس باس سے آگئے تھے اور چیخ رہے تھے۔

" کار کانمبرنوٹ کیا؟"

دونهور ، . \_ ''نکل گیا کم بخت''۔

''اے تو دیکھؤ'۔

" بظاہر تو کوئی چوٹ نظر نہیں آ رہی''۔

"غالبًا صدے سے بہوش ہوگیا ہے"۔

سی اور پیروہی با تیں شروع ہو گئیں جن کی تو قع کی جا سکتی تھی لیکن اس سے مجھے جمیل کے ووسری طرف سے کہا گیا اور پھر تھوڑی دیر کے بعد ڈاکٹر احسان نے پت نوٹ کرلا بارے بی مطوبات ماصل ہورہی تھیں۔ غربت زدہ گھرانہ تھا۔ جیسل ڈھاک سال سے ب ، روزگار تھا، نوکری نہیں مل رہی تھی اور ماں اور بہن کی کفالت کے لیے اب اس کے یاس کچھ بھی ۔ واکٹر احسان نے کہا۔''اب ٹیلی فون نمبر کے بارے میں پچھ کہانہیں جا سکتا ویر نہیں تھا۔غربت و افلاس زندگی کے ساتھی بنے ہوئے تھے۔غم کی ایک کہانی تھی جو ان لوگوں ڈاکٹر احسان نے کہا۔''اب ٹیلی فون نمبر کے بارے میں پچھ کہانہیں جا سکتا ویر نہیں تھا۔غربت و افلاس زندگی کے ساتھی بر المراق المراق من المراق ال ''الی میرے بیج کوزندگی دے دے۔اے تندرست کر دے''۔ بہت عرصے کے بعد ایک اں کو بلکتے ہوئے دیکھا تھا۔ میں تو خود بھی مال باب سے پھڑا ہوا تھا۔ ایک مال کی آہ وزاری

۔ وہ بس میں بیٹے کر جا رہا تھا۔ جس محلے میں وہ پہنچا وہ ایک سادہ ی آبادی تھی اور چ<sub>و</sub> میری آئسوں سے نامحسوں آنسو ٹیک پڑے۔ ۔ مجھے احساس ہوا کہ روح کا بھی ایک جسم ہوتا ہے۔ ایک علیحدہ جسم جواحساس سے عاری نہیں ہوتا ہے، اس میں عم موتا ہے۔ زندگی ہوتی ہے، ہر طرح کا انساس موتا ہے، میں جانتا تھا کہ ابھی تھوڑی در کے بعد اس بوڑھی عورت برغم کے بہاڑ ٹوٹے والے ہیں اور یہ ہوگیا۔

تھوڑی در کے بعد وہی بزرگ جو تجمہ کے ساتھ گئے تھے، واپس آئے اور مبرحال انہوں نے بیاطلاع دے دی کہ حادثہ میں جمیل زندہ نہیں رہ سکا۔ ماں پر سکتہ طاری ہو گیا تھا۔ عورتیں ئین کرنے لگیں، بہرحال بیسب کھھ ایسا تھا کہ میں اسے چھوڑ کروا پس نہیں آسکا۔ میرا اور جی بری طرح وکھوں سے متاثر ہوتا اول بھی بری طرح وکھ رہا تھا۔ انسان کسی بھی عالم میں ہو بہر حال انسانی دکھوں سے متاثر ہوتا ہے۔ مجلے کے افراد اسپتال علے گئے۔ نجمہ کو وہاں سے داپس لایا گیا۔ لاش ابھی تک نہیں ملی می ادر ضروری کارروائیاں موری تھیں۔اس وقت دن کے تقریباً بونے تین بجے تھے جب الش اسپتال سے لائی گئی۔ پڑوی شدیدعم کا شکار تھے۔

مل نے اس وقت ایک ماں کو دیکھا جو حسرت، جو کیفیت مجھے اس کے چہرے پر نظر آئی ال نے مجھے دیوانہ کردیا۔ ماضی کی نہ جانے کون کون سی یادیں ایک دم ذہن میں زندہ ہوئئیں اور پھر د ماغ میں تاریکیاں پھیل گئیں۔ نجمہ کی چینیں آسان کو چھور ہی تھیں اور میں سکتے کے عالم وسرے لمع عمر رسیدہ خاتون بھی دروازے پر آگئی تھیں پھر وارڈ بوائے سے اس اللی کو دیکھ رہا تھا۔ دفعتا میرے ذہن میں ایک عجیب سی کلبلا ہٹ کا احساس اُبجرا۔ یہ دوسرے سے سرر سیدہ ماری کا مسام ہوں ہوں ہے۔ اس من ہوا ہوں ہے۔ دوسرے دون میں ایک بیب ما مبراہت و اسان ابرا۔ یہ ا کیے گئے۔ پڑوس کے ایک بزرگ کو بلایا گیا اور تجمہان بزرگ کے ساتھ استال چل اصل ایک خیال کی شکل اختیار کر گیا۔ ایک کام میں کرسکتا ہوں۔ یہ ایک کام میں بخو بی کرسکتا لے۔ پڑوں نے ایک بررت رہا ہے۔ میں سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ ذرا اس گھر کے بارے میں معلومات حاصل کرنا منز ہول۔ واقعی اس وقت میں ایک کام آسانی سے کرسکتا ہوں اور مجھے میے کام کرنا چاہئے۔ میں سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ ذرا اس گھر کے بارے میں معلومات حاصل کرنا ہوں۔ جب تھے قدرت نے ایک انوکی اور پُراسرارقوت سے نوازا ہے تو مجھے اپنے فرض کی

یتہ میں نے بھی اینے ذہن میں رکھا تھا۔ عقل سے دور نظر آتا ہے۔ کسی وارڈ بوائے کو بھیجا جائے۔ جس وارڈ بوائے کو اس کام کے تیار کیا گیا تھا میں اس کے ساتھ ساتھ چل پڑا۔

جھوٹے مکانات چاروں طرف بگھرے ہوئے تھے۔مکان نمبر 96 پرجمیل لکھا ہوا تھا اور کی نو جوان کا نام تھا۔ وارڈ بوائے نے دروازے پر دستک دی تو دروازہ سادہ سے نفوش ک ایک لڑکی نے کھولا۔ وارڈ بوائے کو دیکھ کروہ ایک قدم پیچیے ہے گئی تو وارڈ بوائے نے کہا "جميل صاحب اي گھر ميں رہتے ہيں؟"

" آپ کو اسپتال چلنا ہوگا۔ انہیں چوٹ لگی ہے میں اسپتال سے آرہا ہوں،

وولر کی بے اختیار ہوگئ"۔اس نے رندھی ہوئی آواز میں پوچھا۔ "زیادہ چوٹ کی ہے بھائی"۔

"بي بي بيرتو اسپتال چل كر بي معلوم هوگا"-"كون ہے نجمہ؟" اندر سے ايك عمر رسيدہ خاتون كى آواز سائى دى۔ "ای اسپتال ہے کوئی آیا ہے، کہدرہا ہے بھائی کو چوٹ لگ گئ ہے"۔

یہ بات تو میں جانتا تھا کہ نجمہ با آسانی اسپتال پہنچ جائے گی لیکن یہاں عمر رہے: تھیں۔ بروس سے جس خاتون کو ہلایا گیا تھا ان کے گھرانے کی تین عورتیں جمیل<sup>،</sup>

ادائیگی بھی کرنی جائے۔ یہ تو ایک دلچیپ مشغلہ ہے۔ یہ تو ایک ایساعمل ہے جے کر کے بہت سول کوسکون بخش سکتا ہوں اور خودسکون حاصل کرسکتا ہوں۔ بس ایک لیجے کا اللہ عیم سنت میں نے فیصلہ کرلیا کہ جھے یہی عمل کرنا چاہئے۔ لوگ جمیل کی الاش کے گرد جمع تھے۔ میں نے فیصلہ کرلیا کہ جھے یہی عمل کرنا چاہئے۔ لوگ جمید درد بھرے انداز میں کہدری تھی۔ طرف ایک کری پر عمر رسیدہ خاتون بیٹی ہوئی تھیں۔ نجمہ درد بھرے انداز میں کہدری تھی۔ نجمہ میں جھوٹ نہیں بواتا۔ آخر بولا نا جھی در کھو جمیں ہے آمرا چھوڑ کر چلے گئے، یہ اچھا تو نہیں کیا"۔

بس اس سے زیادہ میں نہیں من سکا۔ میں نے اپنا عمل شروع کردیا اور آہتہ آہے۔
وجود جمیل کے جسم کے اندر داخل ہونے لگا۔ پچھ بی لحوں کے اندر میرے ہوائی وجود کوایک
مل کیا تھا۔ جھے یوں لگ رہا تھا جسے میں ایک بند کرے میں آگیا ہوں۔ یہ کمرہ چاروں الم
سے بند تھا اور اب اس کے بعد جھے وہ کرنا تھا جس سے کسی کو کوئی غلط احساس نہ ہویکا
چنانچہ میں نے کروٹ بدلی اور بے شارخوا تین جورو بیٹ رہی تھیں، اچا تک ہی وہاں سے
پڑیں، ایک عجیب می بھگدڑ کے گئی تھی۔ طرح طرح کی باتیں کی جاری تھیں۔

دیکھووہ ال رہا ہے۔ارے قتم لے لواس نے منہ سے آواز تکالی ہے۔ "تو مری کیوں جارہی ہو، ذرا بتاؤ مولوی صاحب کو"۔

جتنے منداتی باتیں۔لیکن کی محبوں کا انداز ذرا مختلف ہوتا ہے۔ نجمہ آ کے برطی اور ا سے لیٹ گئی۔

''بھائی تم زندہ ہو، بھیااللہ نے ہم پر کرم کردیا، بھیاس کی ..... ہماری''۔ ماں کی دلدوز چیخ بھی سنائی دی اور وہ مجھ پر جھیٹ پڑی تھیں۔ میں اُٹھ کر بیٹے آیاا میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔

''کیا سمجھ لیا تھا آپ لوگوں نے اور یہ سب لوگ یہاں کیوں جمع ہیں۔ باپ رے باب جھے اپنی بہوشی تو یاد ہے لیکن اس کے بعد کیا ہوا، یہ کچھ پیتہ نہیں تھا جھے''۔ بس اتا کائی ، خوشیوں کا طوفان آگیا، حالانکہ میرا دل رور ہا تھا۔ یہ لوگ حقیقت کھوبیٹھے تھے اور اب ایک جھوانی بہلا رہا تھا، لیکن بہر حال یہ ایک جھوٹ ہی سمی، عارضی طور پر ان لوگوں کے فم کا مداوا بن مجھے جو یہ انعام حاصل ہوا تھا میں اس کا خراج اوا کررہا تھا۔ طرح طرح کے روال ہے جی کے جانے کے جانے گئے۔ میں نے یہ اعتراف کیا کہ اس کی خراج ایک کار سے نکر لگی تھی۔ یہ بھی کہا کہ اس کی جانے کار سے نکر لگی تھی۔ یہ بھی کہا کہ اس کی

اس دوران میرے ساتھ کیا ہوتا رہا۔ مجھے اس بارے میں کے عالم میں وقت گزارہ تھا۔

اس دوران میرے ساتھ کیا ہوتا رہا۔ مجھے اس بارے میں کچھ نیس معلوم، بہرحال جہ ہوا تھاں پر جھے کوئی اعتراض نہیں ہوا تھا۔ جو ہور ہا تھا وہ ان لوگوں کے لئے زندگی کا باعث تھا اور ان پر وہ بے حد خوش تھے۔ میں بہت دیر تک ان سے باتیں کرتا رہا۔ میں نے بتایا کہ میں ٹھیک ہیں۔ بہرحال ایک غریب کا معاملہ تھا اور غربت زدہ لوگ ہی ہمارے آس پاس تھے۔ نہ کوئی فاص مثورہ دے سکا، نہ کسی نے اس بات پر چیرت کا اظہار کیا۔ بس خوشیاں ہی خوشیاں تھیں۔ مال کواچا تک زندگی مل گئی تھی اور میں ان کی کیفیت کو بھین تھا۔ وہ بے شک ایک اجنبی ان کی کیفیت کو بھین تھا۔ وہ بے شک ایک اجنبی ان کی طرح تھی، لیک آپ شاید اس پر یقین نہیں کریں گے کہ ہر میں کالمس ایک ہی جیسا ہوتا کی خوشیوں کے ساتھ رہے اور اس کے بعد چلے گئے۔ ماں اور بہن مجھے لیٹا کے ہوئے بیٹی کی خوشیوں کے ساتھ رہے اور اس کے بعد چلے گئے۔ ماں اور بہن مجھے لیٹا کے ہوئے بیٹی تھیں اور بیٹی مقیل اور اسے خوشیکہ اس اور بہن مجھے لیٹا کے ہوئے بیٹی تھیں اور بیٹی میں دیات کا اظہار کر رہی تھیں۔

بہت اچھا ہوا تھا اور ہم بہر حال خوشیوں کا جھولا جھول رہے تھے۔ رات کا کھانا کھایا گیا۔ پھر ماں آرام کرنے لیٹ گئ ۔ نجمہ دیر تک مجھ سے با تیں کرتی رہی تھی۔ میرے بارے میں بہت کی با تیں اس نے کہی تھیں۔ بار بار مجھے چو منے لگئی تھی اور میرے دل میں اس کے لئے مہت کا جذبہ پیدا ہوگیا تھا۔ پھر میں نے نجمہ کو بھی سونے کے لئے کہا اور وہ آرام کرنے کے لئے اپنا ہوگیا تھا۔ پھر میں نے نجمہ کو بھی سونے کے لئے کہا اور وہ آرام کرنے کے لئے اپنے کمرے میں جلی گئی کہ دل نہیں چاہتا کہ جھے چھوڑ کر جائے۔ نہ جانے کیوں یہ محمول ہوتا ہے کہ اگر وہ اُٹھ کر چلی گئی تو یہ خواب ٹوٹ جائے گا جو بھیا بک بات اس نے سی ہوتا ہے کہ اگر وہ اُٹھ کر چلی گئی تو یہ خواب ٹوٹ جائے گا جو بھیا بک بات اس نے سی ہوتا ہے دہ علی دی اور کہا کہ وہ بے فکر رہے، میں ٹھیک ہوں اور نیا میں ایک نئی زندگی کا آغاز ہوگا۔

بہرحال اس کے بعد میں جمیل کے کمرے میں آگیا۔ دروازہ اندر سے بند کرلیا۔ مونے کے لئے لیٹ گیا ادر یوں جب جھے احساس ہوگیا کہ باتی تمام لوگ موجکے ہوں گے تو میں کرہ بند کرکے جمیل کے کمرے کی تلاثی لینے لگا۔ بعض لوگوں کی عاد تیں بعض معاملات میں فیر محموں کی جاتی ہیں کہ انسان یقین نہ فیر محموں کی جاتی ہیں کہ انسان یقین نہ کرہائے اور یہی ہوا تھا۔ جمیل کے بارے میں ساری تنصیلات معلوم کرنا تو شایر مینوں میں کرنا نہ ہوتا، لیکن جمیل کے بارے میں ساری تنصیلات معلوم کرنا تو شایر مینوں میں کئی نہ ہوتا، لیکن جمیل کی ڈائری مل گئی تھی۔ سرخ رنگ کی ایک بوسیدہ کتاب میں اس نے اپی

زندگی کی کہانی لکھ ڈالی تھی۔ ویسے تو اس کہانی میں بڑی طوالت تھی، کیکن کچھ کام کی باتیں مجھے معاوم سرقي تحيس-

میں نے ان کام کی باتوں کو معلوم کرنا شروع کردیا۔ نمبر ایک جمیل کی زندگی میں کوئی لڑی نہیں تھی۔ بنیادی وجداس کی مصروفیت اور مالی تا آسودگی تھی۔ بہن کا رشتہ ایک جگه کردا تھا۔شہریار بقول اس کے بہت اچھا انسان تھا اور اس کی ولی آرز وتھی کہ اس کی بہن کی زندگی کا ساتھی بن جائے۔ایک اورمشکل ڈائری میں درج تھی وہ پیھی کہشہریار بہت اچھی حیثیت کا ما لك تقاراس كى بهن نجمه اور وه كالح ميس ساته يره يك يتهد بظاهرتو سب كهه تحمل قا،

کیکن شہر یار کا باپ ایک لا کچی آ دمی تھا اور اس کے اور شہریار کے باپ کے درمیان کافی چپقلش شہریار نے اس سے کہا تھا کہ نجمہ کے لیے بہت کچھ ہے۔ ایک اچھا خاصا بینک بیلنس

جہاں سے مجھے بن بڑے گا میں یہ انظام کرنے میں تمہاری مدد کروں گا۔تم اینے آپ کوال سلسلے میں تنہا نہ سجھنا۔ تجمد کو میں وہ سب مچھ مہیا کروں گا جو کچھ میرے والد صاحب جائے ہیں، کیکن جمیل اس احساس سے شدید دلبرداشتہ تھا کہ اس کا بہنوئی اس پر یہ احسان کرے گا۔

اور تجمہ کو بہت مچھ ملے گا۔ اس کے لئے اس نے جمیل سے کہا تھا کہ جمیل میرے بھائی جہاں

میں ناصر فرازی کا ناک ایک پُراسرار حیثیت کا حامل تھا۔ ناصر فرازی کے بارے میں بھیل نے عجیب وغریب انداز میں لکھاتھا۔ بوری ڈائری یڑھنے کے بعد کم از کم مجھے بیاندازہ بخونی ہوگیا تھا کہ جمیل جن مسائل میں گھرا ہوا ہے ان میں اس کی مجر بور مدد کرسکتا ہوں۔ اب اس کے بعد یہ دیکھنا تھا کہ صورت حال آگے کیا ہولی

وہ خود اپنی بہن کے لئے کچھ ہیں کرسکے گا۔ اس کے علاوہ جمیل کے کچھ اہم دوست تھے جن

ہے۔ بہرحال نہ جانے کیوں میرے اندرخوشی کا احساس بھی تھا۔ جمیل کو اگر بچاسکتا تو شاید یہ میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی ہوتی، لیکن وہ بے جارہ اس دُنیا میں نہیں تھا اور میں اس کا کردار انجام دے رہا تھا۔ میری آرزوتھی کہ میں اس کے والدین کوسکھ وے سکوں۔

دوس سے دن سے زندگی بھر معمول بر آگئی۔ میرے پاس بہت مجھے تھا اور فی الحال ال بہت کچھ ہی سے میں کام لے سکتا تھا۔ بھلا مجھے کی شے کی کیا ضرورت تھی۔ میں آرام ے سب کھ کرسکتا تھا۔ چنانچہ سے ناشتے کے بعد میں نے مال سے کہا،

، و یے تو جو پچھ کی کھائی کہ میں ، ووتو اللہ کا حکم تھا، لیکن کھی کوئی حادثہ زندگی کے بہت

ے علی بے دیتا ہے۔ میں آپ کے لئے ایک خوش خبری لے کر آر با تھا کہ راستے میں بیواقعہ پین آگیا۔ وہ خوش خبری آپ کی امانت ہے۔ای میں آپ کو بنانا جا ہتا ہوں، وہ خوش خبری کیا

ے۔ای، میری ملاقات کچھ ایسے لوگوں سے ہوئی جن کا دنیا کے مختلف ملکوں میں کاروبار ہوتا ے۔ای اصل میں وہ لوگ مجھے اپنے ساتھ شامل کرنا جا ہے ہیں اور اس کے لئے انہوں نے

مجھے بوی پیشکش کی ہے'۔

''ان کا کہنا ہے کہ میں دو تین مہینے یہاں رُک سکتا ہوں، وہ مجھے اتنا ایڈوانس دے سکتے ہں کہ میں آسانی سے آپ لوگوں کے مسائل حل کرسکوں لیکن اس کے بعد مجھے کئی سالوں کے لئے ملک سے باہر جانا ہوگا۔ ای اتنا سنہری موقع زندگی میں بہت کم ملتا ہے۔ میں پوری طرح

یاندازہ لگاچکا ہوں کہ وہ لوگ انتہائی نیک فطرت ہیں۔ صاف ستھرا کاروبار کرتے ہیں۔ کی تنم کا کوئی مسئلہ ہیں ہے۔ آپ سمجھ لیجئے کہ اگر میں نے ان کی پیشکش قبول کر لی تو امی ہم سب ک زندگی بن جائے گی'۔ بزرگ عورت کے چیرے پر عجیب سے تاثرات پھیل گئے۔ پچھ کھے

سوچتی رہی ، پھرانہوں نے کہا۔ '' بیٹے ماں باپ کی آرز و آخری وقت تک یمی ہوتی ہے کہ بچوں کو انچھی زندگی مل جائے۔ بیٹک ان کے داوں میں مچھے اور بھی احساسات ہوتے ہیں، کیکن پھر بھی یہ ہوتا ہے کہ سیج بحالت

مجوری دور ہوجاتے ہیں۔ کتنے عرصے کے لئے تم ملک سے باہر جاؤ گے'۔

''عرصه طویل مجھی ہوسکتا ہے'۔

"اوریہاں میرا مطلب ہے نجمہ کا کیا ہوگا؟" ''ای اتن رقم ایدوانس ال رای ہے کہ نجمہ کی شادی وصوم وصام سے کر سکتے ہیں کوئی وقت

میں ہوگا۔ ہم شہریار ے مل کر چندروز کے اندراندر بیتمام معاملات طے کر سکتے ہیں'۔ ای کے چبرے پر عجیب سے تا رات میں گئے تھے۔ انہوں نے رندھی ہوئی آواز میں کبا۔

" کیاتم یقین کرو مے جمیل کے برسوں رات شہریار کی والدہ آئی تھیں اور ایک عجیب می بات كهه كئ بين،

میں نے چونک کرعمر رسیدہ خاتون کی طرف دیکھا۔

ہے کواحساس ولائے گا۔ جمیل بھائی کہ میں نے جو کچھ کہا تھا، غلط نہیں کہا تھا۔ بعض والدین اپنی اولا دے ان کی پرورش کی اتن بڑی قیمت وصول کرتے ہیں کہ انسان سرچ میں نہیں سکا۔ یہ قبت ادا تو کردی جاتی ہے جمیل بھائی لیکن اس کے بعد ان کا کوئی "کہ شہر کی خوشیوں کے لئے انہوں نے ایک طویل عمر گزاری ہے اور ایک مال کے لئے قرض باتی نہیں رہتا۔ بہرحال آپ میرے ہمیشہ ساتھی رہے ہیں۔ اس وقت تک اور میرا جئے کی خوشیاں دیکھنا کتنا برا کام ہوتا ہے۔ میں اسے نہیں جانی۔ انہوں نے ہاتھ جوڑ کر جھ ماتھ دیجے۔ جب تک میری زندگی کی تعمیل نہ ہوجائے۔ اس کے بعد پھرآپ کواس قرض کی والى كردول گا'-شہريار كى باتوں كامفہوم من سمجھ رہاتھا۔ من نے اسے تعلى ديتے ہوئے كہا۔ دونیں شہریار ب قررہو، سب ٹھیک ہے۔ مجھ سے کل دن میں ملاقات کرلو۔ کچھ کام بن تم سے ذراان کے بارے میں اہم مثورے کرتے میں '۔

برمال جمیل کی والدہ ان کے رویئے سے خاصی دلبرداشتہ تھیں اور انہوں نے روتے ہوئے کہا تھا کہ پیتائیں شادی ہونے کے بعد ان کی مجی سے ان لوگوں کا کیسا سلوک رہے ا کا می نے انہیں اطمینان ولاتے ہوئے کہا کہ امی کیا آپ کو الله کی وات پر جروس نہیں؟ اب سب ٹھیک ہوجائے گا۔ وہ لوگ جو کچھ بھی جا ہتے ہیں وہ انہیں مل جائے گا۔ اصل رونا تو ال بات كا تفاكه بم أنبين وه سب مجھ كيے و يے كيس محے ميں نے آپ سے كہا نا جو بات ميں نے کی ہے آپ ہے۔ شاید آپ کو اس پر یقین نہیں ہے۔ بہرحال قصم مخضر ہے یہ سارے معاملات طے ہوتے رہے۔ میں اپنا فرض بورا کرنا جا ہتا تھا۔

چنانچیتمام مسائل میں مجھے خاصی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ لوگ تعاون نہیں کررہے تھے۔ غالبًا ان کے ذہن میں بی خیال تھا کہ ہم انہیں کچھنہیں دے عیس مے، لیکن اپنے بیٹے ہے بھی مجبور تھے وہ۔

چنانچیشادی ہوئی اور جب میں نے ان کی خواہشوں سے کہیں بڑھ کر مال و دولت الہیں دیا تو ان کی آئلسیں جرت سے پھیل گئیں۔ وہ بے پناہ خوش ہو گئے اور انسان کی اصلیت سلف آئی۔ وہ جارے قدموں میں بچھ گئے۔

میں نفرت سے اس غلیظ شے کے بارے میں سوچا جس کا نام دولت ہے۔ دولت انسان کو کس قدر گراوی ہے۔ یہ مناظر سینکروں بار دیکھتے میں آئے ہیں۔اس وقت بھی یہی مظرد کھرما تھا۔ بہر حال نجمہ اپنے گھر جلی گئ اور اس کے جانے کے بعد ایک اور مشکل سامنے آگی۔ ظاہرے میں جمیل کی حیثیت سے زندگی تو یہاں نہیں گزار سکتا تھا، بس جتنا بھی وقت

" آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟" "بریشانیول کے علاوہ کیا حاصل ہوتا"۔ " " پھر بھی آپ کو بتانا تو جاہئے تھا کہ کیا کہ گئی ہیں وہ"۔

ہے کہا کہ میں جو کچھ بھی کر علق ہوں کردوں ہم از کم ان کی آرزوتو پوری ہوجائے'۔ '' ٹھیک ہے تو پھر یہ کرتے ہیں کہ آج ہی رات شہر یار کے گھر چلتے ہیں اور ان ہے باتیں کریں گے''۔

''میں نے شہریار کواس حادثے کے بارے میں نہیں بتایا۔ پیتنہیں وہ لوگ کیا سوچے'' "چوز ئے اس بات کوبس ہم لوگ چل رہے ہیں"۔ " مر بينه ، يملي ان لوگول سے معاملہ طے كراو۔ بية چل جائے كه وہ مدوكرنے يرآ ماده بھي بين يانبين \_كہيں ايسان بوائ

"اس كے لئے بالكررين اى -سب محيك موجائے گا"۔ بہرحال اس رات کو میں اور امی شہریار کے گھر پہنچ گئے۔ پتہ میرے علم میں آچکا تھا اور بہر حال جمیل کے وجود میں جو کچھ تھا وہ بھی ذہن میں تھا۔

زندگی کی ایک انوکھی کہانی شروع ہوگئ تھی اور میں اس کہانی کا ایک کردار بن گیا تھا۔ ایک اییا کردار جو دکش بھی تھا اور دلچیپ بھی۔شہریار کے اہلِ خاندان سے ملاقات ہوئی تو اندازہ ہوا کہ واقعی روایق قتم کے لوگ ہیں، البتہ شہریار خود ایک بہت ہی نفیس شخصیت کا مالک تھا۔ زم نقوش کا مالک ایک دلچیپ نو جوان، جس نے بہت محبت بھرے انداز میں مجھے خوش آمدید کہا كيكن وه مغرور خاتون اورشهريار ك والد، دونول بدى سردمبرى سے ہم سے ملے تھے۔شهريار

کے والد نے کہا۔

" آپ کے گر تو فون بھی نہیں ہے، جس نے آپ کی آمد کی اطلاع مل جاتی "\_ ان الفاظ پرشہریار نے شرمندہ نگاہوں سے مجھے دیکھا، پھرسرگوشی کے انداز میں کہا تھا۔ ادجمیل بھائی میرے اور آپ کے درمیان یہ بات طے ہو چک ہے کہ جتنی زیادتی یہ لوگ آپ ك ساتھ كررے ہيں، ميں ان سے ايك ايك كا حساب لے كرآپ كودوں گا۔ آنے والا وقت

گزر جائے ،لیکن اب جمیل کی والدہ نجمہ کے جانے کے بعد تنہا رہ گئی تھیں۔ اب ان کی آرزوتھی وہ یہ کہ میری شادی کر کے اپنی تنہائی دور کرلیں۔

حالانکہ میں ان سے کہہ چکا تھا کہ تھوڑے عرصے کے بعد میں اپنی ملازمت پر چلا ہوگا۔ یہ کہنے کی وجہ صاف ظاہر تھی، میں ان سے جدا ہوتا لیکن نجمہ کے شوہر نے یہ مرکز ہی کردیا۔ ایک دن مجھ سے آکر ملا۔ نجمہ بھی ساتھ تھی، میر سے ساتھ نجمہ کی والدہ بھی تھیں، کے ایک دن مجھ سے آکر ملا۔ نجمہ بھی ساتھ تھی میر سے ساتھ نجمہ کی والدہ بھی تھیں کے ایک دن میں آپ کا قرض پورا کردول آگیا''۔ آپ نے سوچا ہوگا کہ یہ خص اپنا مطلب پورا کرنے کے بعد سب کچھ بھول گیا''۔ و دنہیں ایسی کوئی بات نہیں، مگر کہنا کیا جا ہے ہوتم ؟''

''بات اصل میں بہ ہے کہ میرے والدین بگڑے ہوئے والدین ہیں، اس میں کوئی ہوئی ہیں جیل جوائی آپ نے نہ جانے کہاں کہاں سے کوششیں کرکے ان کی خواہ شوں کے ہا ہی سب پچھ دیا ہے۔ اس کے بعد انہیں کم از کم نجمہ کے ساتھ سلوک اچھا کرنا چاہے تھا۔ اوہ اپنی مستوں میں ڈوب ہوئے لوگ ہیں، نہیں سجھ پا رہے ہیں کہ انسان کی عزت کیا، ہے۔ آخر کار میں نے فیصلہ کیا ہے کہ کرائے کا مکان لے کر اس میں چلا جاؤں۔ یہاں اس کے ساتھ بھی رہ سکتا ہوں، لیکن خود میری غیرت گوارہ نہیں کرتی۔ یہ آپ کا گھرے'۔ اس کی کے ساتھ بھی رہ سکتا ہوں، لیکن خود میری غیرت گوارہ نہیں کرتی۔ یہ آپ کا گھرے'۔ اس موجائے گی۔ مجھے اپنی ملازمت کے سلسلے میں ملک سے باہر جانا ہے اور میرا یہ معاہدہ اللہ عادرہ و گو ہم طویل معاہدہ ہے۔ یہ نہیں میری واپسی کب ہو۔ اگر امی کے ساتھ تم اور نجمہ رہو گو ہم طویل معاہدہ ہے۔ یہ نہیں میری واپسی کب ہو۔ اگر امی کے ساتھ تم اور نجمہ رہو گو تو ہم سے زیا دہ خوشی کی بات اور کوئی نہیں ہو گئی'۔

و دسوچ میں ڈوب گیا۔اس نے گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ ''قبیک ہے''۔ ''لیکن ایک بات بتاؤ؟''.....

· 'کیا؟''

''تہمارے والدین تو تہمارے یہاں رہنے پر اعتراض نہیں کریں گے؟'' ''اب میری زندگی کا آغاز ہو چکا ہے۔ بھلاکی کو کیا حق پہنچتا ہے کہ مجھے زنجروں' قید رکھے۔ میں اپنی بیوی کے ساتھ جہاں چاہوں رہوں گا اور پھر ایک بات بتاؤں۔آج

جیا میں نے کہا کہ وہ لوگ اپنی دولت میں مست ہیں۔ انہیں اس بات پر اعتراض نہیں ہوگا'۔
پیر بوں ہوا کہ نجمہ اپنے شوہر کے ساتھ یباں آگئ اور میں مطمئن ہوگیا۔ میں نے سوجا یہ تھا
کہ چند ہفتے یہاں گزارنے کے بعد آخر کار واپس چلا جاؤں گا۔ یہ لوگ اس انداز میں مطمئن
ہوجا کیں گے کہ میں ملک ہے باہر گیا ہوا ہوں۔ بہر حال بزرگ خاتون کی زندگی تک ہی یہ
ساری مشکل ہے اور انسان کو ایک دن واپس جانا ہوتا ہے۔ چنا نچے کھیل ختم ہوجائے گا۔
سب لوگ ہنی خوشی رہ رہے تھے کہ ایک تبدیلی رُونما ہوئی جے میں ایک دلچسپ تبدیلی

کہ سکتا ہوں۔ مجھے ایک خط ملا۔ ظاہر ہے یہ خط جمیل کے نام تھا اور جمیل ہی کی حیثیت سے ، مجھے بھیجا گیا تھا۔ خط کامضمون یوں تھا۔

ڈیئر جمیل!

کہو کیسے مزاج ہیں۔ زندگی کی گاڑی کتنا سفر طے کرچکی ہے۔ کہاں تک پہنچ ہو، جیا کہ میں نے تہمیں بتایا تھا کہ میں بچھلے دنوں برازیل گیا ہوا تھا۔بس ایک تکا لك كيا تفا- بيتوتم جانع موكه مين ايك مفلس آدى مون، كوئى كرم فرما مل جاتا ہے تو زندگی کے مچھے دن گزر جاتے ہیں، ورنه مست۔ یقین کرو۔ اس میں برا لطف آتا ہے۔ اچھا خیر، جھوڑ و میرے ایک بہت ہی اچھے دوست ہیں جو یہاں اس شہر میں انچی خاصی جائیداد کے مالک ہیں۔ زمیندار خاندانوں سے تعلق ہے۔اساعیل عباس صاحب کے نام سے جانے جاتے ہیں،کین بڑے ہی اعلیٰ ذوق کے مالک ہیں۔ انہیں نوادرات سے بہت دیجیں ہے۔ بینوادرات مختلف من میں میں میں ایک بہت ہی استعمار تیں، یہاں فیض پور میں ایک بہت ہی پرانا مکان ہے، جس کی شکل وصورت ابھی تک ختم نہیں ہوئی، کیکن اس کی تاریخ کا پس منظر تاریک ہے۔ نہیں معلوم بیمارت کس نے بنوائی تھی، اندازہ یہ ہے کہ تقریباً سات آٹھ سوسال پرائی ہے۔ اگر چہ اس کا بڑا حصہ کھنڈروں اور ویرانوں میں بدل چکا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ اب بھی رہائش کے قابل ہے۔ اساعیل کو چونکه اس طرح کی چیزوں کا شوق ہے، چنانچہ پچھلے دنوں اس نے حکومت سے میخرید کی ہے۔

متعلقہ محکے کو ایسے پاگلوں کی ضرورت رہتی ہے حالائکہ یہ خوفناک ممارت مفت

میں بھی نہیں لی جاسکتی تھی، کیونکہ دیکھنے ہی ہے آسیب زدہ معلوم ہوتی ہے لیکن کیا کیا جائے۔ اساعیل صاحب کو اور اب انہوں نے ہمیں میرا مطلب ہے جھے اس مکارت میں قیام کی دعوت دی ہے۔ تہیں یاد ہے تا بمیل کہتم نے کئی بار اس طرح کے معاملات میں میرا ساتھ دیا ہے اور میں جانتا ہوں کہ معاثی مسائل گھر میں ہونے کے باوجود تہیں ایسی چیزوں سے دلچیں ہے، چنا نچے فوراً آجاؤ۔ میں تمہارا انظار کروں گا، جھے بتاؤ کون سے دن پہنچ رہے ہو اور ہاں فیض پور میں میرا پہتہ تبدیل ہوگیا ہے۔ نیا پہتہ لکھ رہا ہوں، جس قدر جلد آسکو، آجاؤ۔ میں نے میرا پہتہ تبدیل ہوگیا ہے۔ نیا پہتہ لکھ رہا ہوں، جس قدر جلد آسکو، آجاؤ۔ میں نے اساعیل صاحب سے بھی تمہارا تذکرہ کردیا ہے۔ ای کوسلام کہہ دینا۔ نجمہ کسی عادیا۔

تمهارا دوست ناصر فرازي

خط پڑھ کر میں حیران رہ گیا۔ حالانکہ کیا عجیب اور انوکھی بات تھی، جمیل ایک بالکل ہی مختلف سا کردار جس کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ ایسے معاملات سے رلچپی رکھتا ہے، لیکن خط کے بارے میں ممیں نے کسی کو پچھنیس بتایا۔ نجمہ نے یو چھا۔

''کس کا خط تھاجمیل بھائی''۔

"انجى اس بارے يس نه پوچيو" .....

" کیوں؟"

" بس الى بى بات ہے "

" بھھ سے بھی چھپانے والی"۔

دو رسی مستحصو "…..

" دسمجھ کی"۔ مجمد مسکرا کر ہو لی۔

....."الانتاء " كماء"

و ' کوئی خاتون ہیں ..... خاتون سو فیصد''۔

''اوہ ...... تمہارا مطلب ہے کہ .....''

''جی ہاں ..... اور میں نے غلط نہیں کہا''۔ ''کمال ہے،تم تو بہت ذہین ہوگئ ہو''۔

ور ہے کی بہن ہوں نا''۔ ''نوپیاری بہن اپنی تحویژی ٹیک کراؤ'۔ ''کی مطلب؟''

د اینی کسی خانون کا ابھی اس دنیا میں کوئی و جوزنہیں''۔

نجمہ خاموش ہوگئ۔ میری سوچ میں بہت ی باتیں آرہی تھیں۔ جمیل کی شخصیت بالکل مختلف تھی کہ یہ سب مختلف میں بہت کی اور حیرانی کی بات یہ تھی کہ یہ سب میرے ذوق کے عین مطابق تھا۔ بھلا میرے لئے اس سے زیادہ خوش کی کیا بات ہو سکتی تھی کہ میں وہی کچھ کرنا جو میری خواہش تھی۔ میں نے مال سے کہا۔

"مررے الكان نے مجھے طلب كيا ہے"۔

"میں تجھی نہیں"۔ ای بولیں۔ "میں نے آپ سے کہا تھا نال"۔

"الىسىجىل"اي كے ليج ميں ارزش تعى۔

''ای کی آنکھوں میں آنوؤں کی ٹی آئی تھی۔ میں نے اسے محسوں کیا تھا لیکن بات وہی تھی، میں زیادہ عرصے یہاں رہ کر کیا کرتا۔ ایک نہ ایک دن جانا ہی تھا۔ میں تیاریوں میں معردف ہوگیا۔ نجمہ میرا ساتھ دے رہی تھی۔ اس دوران میں نے فیض پور کے بارے میں

معلومات حاصل کرلی تھیں۔ ٹرین سے سفر کرنا تھا اور بیہ سفر تقریباً سات کھنٹے کا تھا۔ آخر کار روائی کا وقت آگیا۔ نجمہ کی آئھوں میں آنسو بھرے ہوئے تھے۔ میں نے اسے کہا۔

''نجمہ خدا کے فضل سے تنہاری زندگی کوشو ہر کا سہارا مل گیا ہے اور یہ بھی بہت اچھی بات بحکر تنہارا شو ہرایک اجھے مزاج کا آ دمی ہے۔ بس اس کا خیال رکھنا''۔

ال کے بعد میں گھر سے نکل آیا۔ ٹرین برق رفتاری سے اپنا سفر طے کرنے گئی۔ قرب و جوار میں بہت سے مسافر شے۔ اپنی اپنی دھن میں مست۔ میں بھی خیالات میں ڈوبا ہوا تھا اور میں اور ذبن ناصر فرازی میں کھویا ہوا تھا وہ جمیل کا دوست تھا اور اس کے دوست اساعیل عباسی نے ایک پرانا کھنڈر خریدا تھا۔ اس کی نوعیت کیا ہے، اس میں بوی دلچیس لے رہا تھا۔ ٹرین کا

سفر بہت بورگز را کوئی دلچیسی نہیں تھی۔

لکین ،ہرمال ونت تو گزرنا ہی ہوتا ہے۔جس وقت ٹرین فیض پیر پیچی سوری حمیرِ تھا۔ ریلوے بلیٹ فارم پر زیادہ رش مہیں تھا۔ لوگ ادھر اُدھر آرہے تھے۔ مجھے گمان بھی ہم تھا کہ ناصر فرازی اس طرح میرے پاس آجائے گا۔ میں تو اسے پہچانتا بھی نہیں تھا۔ اوا ہی ایک شوخ و شریر چبرے والے لیے چوڑے آدمی نے گرج دار آواز میں دھاڑتے ہو

دونوں ہاتھ پھیلائے اور مجھے اینے سینے سے لگا لیا۔"اوے میرے یارٹو بڑا موٹا ہوگا۔ بھئ"۔ میں اس احا تک حملے سے ایک لمحے کے لئے تو پریشان ہوگیا لیکن پھرسجھ گیا کہ بھیے چرانی ہے دیکھتے ہوئے کہا"۔

ناصر فرازی ہے۔ میں چونکہ اس وقت جمیل کا کروار ادا کررہا تھا اور اس محض کی جمیل سے

تھی۔اس کے بارے میں میرے علم میں آچکا تھا اس لئے مجھے بھی ای بے تکلفی کا مظاہراً تھا، چنانچہ میں نے اس کے بعد ای پُرتیاک سے اس سے ملاقات کی اور جذباتی انداز میں ا

" يار تُو بھي سي سے كم نہيں رہا۔ اتنا ہى مونا تو جھے نظر آرہا ہے۔

"اس کی وجہ ہے نا"۔ ناصر نے میرے ساتھ آگے برا صفح ہوئے کہا۔

بس سیجھ لے کہ اساعیل کو میں نے تیرے بارے میں ساری تفصیلات بتادی ہیں۔ اللہ کردیا۔ کھانے سے فراغت حاصل کر کے میں اس سے اس کے بارے میں باتیں کرنے لگا، تیری آمد کا بے چینی سے منتظر ہے'۔

"ساری باتیں اپنی جگہ کی تم مجھے اس عمارت کے بارے میں تو بتاؤ"۔

''اب اتنی جلدی بھی نہیں ہونی چاہئے۔ بتادوں گا،سب کچھ'۔ ناصر فرازی نے کہا۔ کے پیٹتر دشوار گزار حصوں اور انہ جانے علاقوں میں سفر کیا تھا۔

اس دوران ہم ریلوے اسٹیشن سے باہر نکل آئے تھے۔ ناصر فرازی ایک پرالی فورن

کی طرف بر هتا ہوا بولا۔ ''لندن میں مجھے میرے ایک دوست نے تحفہ میں دی تھی اور جب میں واپس آیا اُ

نے یہ کاراہے واپس دینا جا ہی مگر انگریزوں میں ایک بڑی خوبی ہوتی ہے'۔

"كلات بهي بن اورگھرتك چھوڑنے بھي آتے بين"۔ '' خیرانگریزوں کی تعریف تم کم از کم میرے سامنے مت کرنا، گھر تک چھو

اور پھروایس نہیں جاتے''۔ میں نے کہا اور ناصر فرازی ہننے لگا۔ پھر بولا۔ وبار بميشدون و ير ليك تبيل جيانا وإبياً

«نچرچهورو جو کچھ میں کہدرہا ہوں اسے برداشت کرنا مشکل ہوجائے گا''۔

" دمیرے بھائی ہم نے بھی تو غلطیاں کی تھیں۔ کسی کو اپنے گھر میں اتنی جگہ دینا کون می

عقل مندی تھی کسی کے چبرے پر لکھا ہوتا ہے کہ کون اچھا ہے، کون برا'۔ "وو من يهكهدم الحاكه بيكار جب مين في اليخ الكريز دوست كووالس كى تواس في

"اس کی وجہ"۔

"میں نے کہا یار! ہم تھہرے محکولوگ اے اسے اینے گھر کیے لے جائیں گئے'۔بس اس کے بعدتم سمجھ لو کہ یہاں تک پہنچایا اس نے اور اب بھی اگر اس کے فاضل پرزے درکار

موع تو مارا يارزنده ياد "-

پھر ہم ناصر فرازی کے گھر پہنچ گئے۔میرے لئے تو یہ بھی ایک اجبی جگہ تھی،کین اس جگد کا جائزہ لینے کے بعد ناصر فرازی کی شخصیت کے بارے میں اندازہ موجاتا تھا کہ وہ واقعی

" بس بتادیتے ہیں۔ پہلے تحقی اپ گھر لے جاؤں ادر اس کے بعد اساعیل کے ذرا مخلف قتم کا آدمی ہے۔ یہاں پہنچنے کے بعد اس نے میری خاطر مدارت کا بندوست شروع

لیکن نہایت فیانت کے ساتھ ۔ میں اس کی اصل شخصیت کو کھود کر نکال رہا تھا اور اس گفتگو کے

دوران مجھے جو باتیں معلوم ہوئیں وہ یہ تھیں کہ گھومنا پھرنا اس کا خاص مشغلہ تھا اور اس نے دنیا

اس کی زندگی کی داستان اس قدر پُراسرار اورلرز ، خیز تھی کہ اس جیسے تحض ہے دوئ کرنا میرے اپنے مقصد سے بوی مطابقت رکھتا تھا، البتہ بیہ بات ذرا باعث پریشانی تھی، میرے

کے کہ میں صرف جمیل بن کر اس سے ملوں۔ اس طرح سے میری شخصیت تو بالکل ہی پس منظر

میں جلی جاتی تھی\_

بهرحال میہ بعد کی بات تھی کہ بھی کسی مناسب وقت میں اسے اپنے بارے میں بناؤں۔ کھانا وغیرہ کھانے کے بعد اصل موضوع پر گفتگو ہوئی اور میں نے موضوع بدلا۔ اصل میں

ا اعلی عبای کے بارے میں مختصر طور پر میں نے تنہیں اپنے خط میں لکھا تھا، وہ ایک شوقین

آدمی ہے۔سیروسیاحت کے دوران ہی اس سے میری ایک بار طاقات ہولی تھی۔ہم رہن ك درايان دوى كاسب يهى مشتر كدشوق ب-

` ''اس عمارت کا کیا قصہ ہے؟''

"الصل میں اساعیل کے ساتھ اس کا بھائی نذر عباس مجھی رہتا ہے۔ دونوں بھائی بی مزاج کے لوگ ہیں اور اس نے مجھے اس عمارت کے بارے میں تفصیل بتائی تھی۔

اصل میں بیمارت ایک بار میں نے خود مجمی دیکھی تھی اور خفیہ طور پر اس میں والل تھا۔ یہ بات تو تم جانتے ہو کہ میں نڈر آ دی ہوں اور میں نے زندگی میں بہت سے نشیب را و کھیے ہیں۔ بظاہر یہ ممارت کسی خاص اہمیت کی حامل نہیں۔ بس یوں سمجھ لوء کزارے والیار تھی کیکن اس کی پُراسراریت ہے میں ا نکارنہیں کرسکتا۔انتہائی پُراسرارعمارت ہے وہ۔صدلا یرانے طرز تغمیر کا نمونہ، لا تعداد کمرے، گیلریاں، برآمدے اور غلام گردشیں وہاں موجود ہیں لا ا ساعیل عباس نے اس بارے میں جو تفصیل بتائی ہے، وہ بالکل ہی مختلف نوعیت کی ہے'۔

" ' کیوں اس میں کیا خاص بات ہے؟ ' اس نے کہا۔"اصل عمارت کے نیچے ایک اور عمارت بنی ہوئی ہے۔ لیعنی تہہ خاندالا تہہ خانے میں غالبًا عمارت کے مالکان نے اس عمارت کو مکسل کرتے ہوئے اوپر کا سامان، سجادیا تھا۔ اساعیل نے بیسارا سامان واپس عمارت کے تمرے میں رکھا ہے۔ اس کا کہا، کہ اس میں لا تعداد برانے زمانے کے بتھیار، فرنیجر اور الی بے شار اشیاء ہیں۔اس نے اُ بہترین آئیڈیا دیا ہے اور اس میں واقعی کوئی شک نہیں ہے کہ اگر ہم اس آئیڈ ئے بر کا اگر تو کمال چیز ہوگی'۔

"آئیڈیا کیا ہے؟"

''اساعیل عباس کہتا ہے کہ دنیا کے مختلف مما لک میں پرائیویٹ تہہ خانے ہوا<sup>ک</sup> تھے، خاص طور پر محکمہ سیاحت کے تعاون سے ان میں کام ہوتا ہے۔ اگر ہم اسے ایک ﷺ گھر کی شکل دے دیں اور اس کی پلبٹی کریں تو نہ صرف ہمارے شوق یا ذوق کی تھیل<sup>ہ</sup> بلكه جمين اس سے اچھا پيسم بھی حاصل ہوگا"۔

''واقتی! تم نے میرانجس بہت زیادہ بڑھادیا ہے''۔ میں نے ناصر فرازی ہے کہا۔ ویسے بھی اب میں اس شخص کو اچھی طرح سمجھتا جار ہا تھا اور مجھے اس مات کی خوشی آگ

ا کی اس نے میرے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں کہا تھا، لینی یہ کہ وہ میری طرف ہے ، الله مطبئن تقا اور اس نے مجھے عمل طور پر جمیل عجھ لیا تقا۔ خبر باتی لوگوں کی تو بات ہی عنلف ہوتی ہے۔ مال اور بہن نے جب اپ بھائی اور بیٹے کی تمیز نہیں کی تھی تو بھلا پھر ایک

اسا فخص جس مے صرف میری دوئ ہو، مجھ میں کیا نی بات تلاش کرتا میں نے کہا۔ "نو پھراپ کیاارادہ ہے؟"

"اساعیل کو میں نے تمبارے بارے میں بتادیا تھا۔ وہ ہمارا انتظار کررہا ہوگا اور تھوڑی ی در کے بعد ہمیں روانہ ہونا ہے''۔

میں نے اپنے دل میں ایک عجیب سی خوشی محسوس کی تھی۔ غالبًا اب یہ میری فطرت بن چی تھی، پُراسرار اور انو تھی چیزیں میرے لئے بوی دلچیس کا باعث تھیں۔ ناصر فرازی تمام معمولات سے فارغ ہوا اور اس کے بعد مجھے ساتھ لئے ہوئے باہر نکل آیا۔اس کی برانی فورڈ كاربهترين كنديش مي تقى - ايك سلف من اسارك موتى تقى - بم جل يرد \_ راست من، می نے اس سے کہا۔

''ال ممارت کا فاصله کتنا ہے؟''

"ارا عجیب وغریب جگہ ہے۔ ویسے تو شہر سے باہر نکلتے ہی اگر ہموار راستدمل جائے تو زیادہ سے زیادہ 20 منٹ کا سفر ہوتا ہے، لیکن غالبًا اس بات کا خیال ہی نہیں رکھا گیا یا پھر اس بات کے امکانات بھی ہیں کہ جب وہ عمارت تعمیر ہوئی ہوگی تو اس کے آس پاس آبادیاں ہوں كى كين بهرحال اب جميل وہاں تك يبني كے لئے تقريباً 60 كلوميٹركا فاصلہ طے كرنا يراب گاادراس کے بعد تھوڑا سا کیا سفز'۔

میں نے خاموثی اختیار کرلی۔

ایک اچھی شاہراہ ہے گزر کر آخر کارایک کچی پگڈنڈی اختیار کرنا پڑی۔ میں اس علاقے کی جغرافیائی نوعیت سے واقفیت حاصل کررہا تھا۔ پھر میں نے دور سے اندھیرے میں لپی ہوئی اس کھنڈرنما ممارت کو دیکھا۔ واقعی اس کا جائے وقوع خطرناک کہا جاسکتا تھا۔

عمارت کو دور ہی ہے دیکھ کرید اندازہ ہوجاتا تھا کہ بے حد عظیم الثان اور ہیبت ٹاک جگہ ہے۔ قریب پہنچ کرصورتِ حال مزید واضح ہور ہی تھی۔ بلند و بالا دیواریں ،نمی ، دھوپ اور ہوا کے باعث کالا رنگ اختیار کر چکی تھیں۔ جگہ جگہ اینوں سے ڈیز ائن بنے ہوئے تھے۔ بدنما

اور خسته اینٹیں کسی شارک مجھلی کی آنکھوں کی طرح حجا تک رہی تھیں۔

قرب و جوار میں ریک کے میلے بھرے ہوئے سے جن پر ناگ بھنی کے پودے جائ

نظر آرہے تھے۔ اندازہ یہ ہورہا تھا کہ اس علاقے میں سانب بھی ضرور ہول گے۔غورے زمین پر دیکھا جاتا تو ریت پر سانیوں کی لکیریں نمایاں نظر آتیں۔ پھر ہم نے عمارت کے دروازے پر روشی دیمھی۔ اس روشی میں کچھ انسانی سائے نظر آرہے تھے، دور ہے و کھیے

والے یقینی طور براس ماحول کو د کھ کر خوفز دہ ہوجاتے۔ میں نے بھی اس سلسلے میں فورا نام

فرازی ہے سوال کرڈالاتو وہ مسکرا کر بولا۔

''دھم روشنی میں ان لرزئے ہوئے انسانی سابوں کو دیکھ کر ان ویرانوں کی طرف مُل آنے والا کوئی بھی مخص وم دباکر بھاگ سکتا ہے یا چروم دے سکتا ہے۔ ویسے وم اور دم کا فرق

" دحمر به کیا قصہ ہے؟'' "قصنبيس، بدا ساعيل عباس اوراس كا ملازم شمشير ب- بھى ظاہر بے بلندو بالاعمارت

سے دور ہی سے کسی نہ کسی کو آتے ہوئے ویکھا جاسکتا ہے۔ انہوں نے ہاری گاڑی دکھ ل ہوگی اور ہمارے استقبال کے لئے آ کھڑے ہوں گئے۔ بہرحال تھوڑی دریے بعد ہم لوگ

اس عمارت کے دروازے پر پہنچ گئے اور میں نے میبلی بار اساعیل عباس کو دیکھا۔ کسی قدر ب قامت کیکن سرخ چبرے والا میخف کافی خوش مزاج معلوم ہوتا تھا، جیسے ہی ہم نیچے اترے، در

وونوں ہاتھ بھیااکر ہماری طرف برطا۔ پہلے وہ مجھ سے بعل میر موا اور بولا۔ ''میں وعوے ہے کہ سکتا ہوں کہتم جمیل ہو ..... کیوں ناصر فرازی میرا کہنا غلط تو نہیں''۔

"البتهايي بارے ميں، ميں آپ كو بتاؤں، ميرا نام اساعيل عباسى ہے" عباس ایک زور دار قبقهه لگایا اور پھراپنے غام شمشیر کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔

'' گاڑی تم اندر لے آؤ گے۔ بمیل صاحب، یہ میرا جھوٹا بھائی نذیر ہے اور یہ ہما<sup>رے</sup> ساتھ تمشیر جس کا عہدہ بہت بڑا ہے۔ بس آپ یوں سجھ لیجئے کہ ہم ای کے بل پر زندگی ک<sup>ڑا ا</sup>

رے ہیں۔ یہ بہترین کھانا لکانا ہے، بہترین ڈرائیونگ کرتا ہے، بہترین ہاؤس کیپر ہے۔ایک مے ہے۔ یورور میات کے وقت ایک شاندار لڑا کا جے شاید پہتول سے لے کر ٹینک تک سارے

ہتھاراستعال کرنے کا جربہ ہے'۔ دوری گذ ..... زبردست بات بے بیتو:الیا ساتھی اگر کسی کومل جائے تو بیتو بہت خوش

تہتی کی بات ہے'۔

" والائكه ميس في يهلي سوحياتها كه اس عمارت ميس ملازمول كى ايك فوج جمع كرلول،

لین جارآ دمی بردی مشکل ہے گئیر گھار کر لایا تھا۔ پر جاروں بھاگ گئے''۔ . اندر داخل ہوتے ہی اساعیل عباس نے قبقبہ لگایا۔ وہ بہت کیا دہ ہننے کا عادی تھا۔

ووليكن كيون؟'' "اس لئے کہ عمارت کے دوسرے مکینوں نے انہیں پریشان کرنا شروع کردیا تھا"۔ "دوس بے ملین؟"

" إن بعني ايك اليي جكه جهال طويل عرصے تك كوئي نه رہا ہو، اگر مجھالوگ بسيرا كر ليتے ہیں تو اس میں تعجب کی کون سی بات ہے اور پھر یہ بات تو تم لوگ جانبے ہی ہو کہ زر، زن اور

زمین کے جھٹڑے ہمیشہ ہی ہے چلتے رہے ہیں۔اب ہم نے یہاں جن لوگوں کو ڈسٹرب کیا ے، وہ ظاہر ہے ہماری آمد کو پند تو نہیں کرتے اور ان کے اور ہمارے درمیان ایک دلچسپ جنگ کا چلنا بہت ضروری ہے'۔

بہرحال اس بات کو ناصر فرازی نے بوی دلچیں سے سنا تھا۔ پھراس نے کہا۔ "آپ كا مطلب بمسر اساعيل عباى كه دافعي اس ممارت مين ايما كوئي سلسله ب-

میرامطلب ہے کہ بیا لیک آسیب زدہ عمارت ہے'۔ اساعیل عباس نے زوردار قبقبد لگایا پھر بولا۔

''نہ گھوڑا دور ہے نہ میدان، میں پورے دعوے سے تو بینہیں کہدسکا کہ اس گھر میں برى روهيں رہتی جیں ليكن بہر حال اس میں كوئی شك نہيں كه تھوڑى پراسرار مدافعت مورى اب سے مدافعت انسانی ہے یا غیر انسانی اس کے بارے میں میں پھھ مہیں کہ سکتا،

مدافعت تو بہرحال ہوتی ہے''۔

"لینی آپ کا مطلب ہے مسٹرا ساعیل عبائ"۔ "میں بنا تا ہوں '۔ اپا تک بی نڈیر نے درمیان میں دخل دیا اور ہم سب اس کی طرز

متوجہ ہو گئے۔ میں نے تو امجھی خاموثی ہی اختیار کرر تھی تھی، کیکن نذیر عباسی بولا۔ ''میں نے یہاں بہت سے ایسے واقعات دیکھے ہیں، اس مختصر وقت میں، جن سے مجے

اندازہ ہوگیا ہے کہ وہ جوکوئی بھی ہیں، ماری یہاں موجودگی کو ناپند کرتے ہیں'۔

''خیر چلوچیوژو، بیرسب بعد کی با تیں ہیں۔معزز مہمانوں کو پہلے ہی مرحلے پر اس <sub>لار</sub> سر سر بیا ہوں کی سائن

خوفز دہ کردینا ایک غیر مناسب عمل ہے'۔ ''ناصر فرازی آپ کے بارے میں بہت ی با تیں بتاچکا ہے۔مسٹر جمیل، واقعی پُرا<sub>مرار</sub> واقعات میں دلچپی کا اپنا الگ ہی مزہ ہے۔چلیں ٹھیک ہے، آیئے آپ کے لئے کوئی مناسب

جگہ منتخب کردوں۔ ویسے تو رات کو ہم سب جمع ہوکر اس مسکلے پر گفتگو کریں گئے'۔ جو کرا ہو ہمارے لئے منتخب کیا گیا تھا، وہ صاف ستھرا ٹھنڈا اور زمانہ قدیم کے فرنیچر سے آ راستہ تھا، ان سیاس ملم ساحہ فین کیا ہے ۔۔۔۔

کے بارے میں ناصر فرازی نے بتایا۔ ''جیسا کہ میں تنہیں بتا چکا ہوں، یہ فرنیچر بھی پہلے موجود نہیں تھا، بلکہ اے ایک پُر اسرار تہہ خانے میں سے نکالا عمیا اور اس کے بعد کمروں میں اسے جگہ دی گئی ہے اور مسٹر اسامیل

ہم و سال میں میں است کیا تھا اور''۔ عباس نے خود وہ تہد خانہ دریافت کیا تھا اور''۔ ''اس سلسلے میں کوئی تفصیلی بات تو نہیں ہوئی میری، لیکن بہر حال عمارت کا جائزہ لینے

کے بعد یہ اندازہ ہوتا ہے کہ واقعی یہاں کوئی گر بر ہے۔ کیا آپ کو اس سلسلے میں کوئی فاص تجربہ ہے؟'' فرازی چونک کر مجھے ویکھنے لگا، پھرہش کر بولا۔

''یار مجھے تو یوں لگتا ہے کہ جیسے کوئی پُر اسرار روح تیرے اندر بھی داخل ہوگئ ہے، تیرے بات کرنے میں بہتر کی ہار تیرت انگیز لگی ہے۔ وقت ہوگیا ہے، خاصا وقت گزر گیا ہے۔ وقت ہوگیا ہے، خاصا وقت گزر گیا گیر بھی اتنا نہیں ہوا کہ اتن بڑی حویلی میں تبدیلی آجائے مجھے تو لگتا ہے کہ ممارت کے بھوت تھے براثر انداز ہوئے ہوں'۔

میں بننے لگا۔ ویسے اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ یہ تمارت اپنے ملئے ہی ہے آسیب زود معلوم ہوتی تھی۔ آسیب زدہ عمارتوں میں ایک عجیب ی نحوست چھائی ہوئی ہوتی ہے۔ان

درود دوارردتے ہوئے لگتے ہیں۔ایک ایک منظر سے مجیب وغریب احساسات جھا نگتے ہیں۔ من تو خبر کے دل کا انسان تھا، کیونکہ جن واقعات سے میرا واسطہ پڑچکا تھا، وہ بہت ہی من تو خبر کے دل کا انسان تھا، کیونکہ جن واقعات سے میرا واسطہ پڑچکا تھا، وہ بہت ہی خوناک تھے، لیکن اگر کوئی ایسا شخص جس نے بھی زندگی میں کوئی پُراسرار واثنات اور حالات کا

وں۔ مند دیکھا ہو، اس کمرے میں ہی آجاتا تو یقینا دہشت زدہ ہوجاتا۔ پُراسرار اور قدیم فرنیچر جو جگہ ہے ٹوٹا پھوٹا تھا، کیکن جے استعال کے قابل بنالیا گیا تھا۔ میزیں، کرسیاں، آتش دان جہ جگہ ہے ٹوٹا پھوٹا تھا، کیکن جے استعال کے قابل بنالیا گیا تھا۔ اورا لیے ہی دوسرے ڈیکوریشن پیس جن میں پچھ کو زبردی ڈیکوریشن پیس بنادیا گیا تھا۔

اورائیے ہی دوسرے وسط میں اور ایک انسانی ہاتھ جو دور سے دیکھتے ہی کسی انسان کا کٹا ہوا ہاتھ مثلاً کارنس پر رکھا ہوا ایک انسانی ہاتھ جو دور سے دیکھتے ہی کسی انسان کا کٹا ہوا ہاتھ کے محسوں ہوتا تھا، لیکن اصل میں اس کی انگلیوں کے درمیان ایک شمع رکھی ہوئی تھی۔ ہاتھ کے

محسوں ہوتا تھا، سین اس میں اس فی اسیوں سے دریوں میں مرح کی ہے۔ دوسرے سرے سے خون ٹیکٹا ہوامحسوس ہور ہا تھا۔ مجھے یہ بھی اندازہ ہور ہا تھا کہ اساعیل عباک بذات خود بھی ای قتم کا انسان ہے، بعض لوگوں کو ایسی صورتیں پند ہوتی ہیں جن سے خوف بذات خود بھی اسی قتم کا انسان ہے، بعض لوگوں کو ایسی صورتیں پند ہوتی ہیں جن

ل بر ح ال بر ح

ا جا تک ہی ناصر فرازی باہر نکل گیا۔ میں ایک سمجھ دار شخصیت کا مالک تھا، سمجھ لمحے تک میرے دل میں خوف کا کوئی گزرنہ ہوا۔ البتہ پھر ایک ایبا واقعہ ہوا جس نے جمھے حیران کردیا۔ میری نگاہ کمرے کی دوسری چیزوں کا جائزہ لیتے ہوئے اس کئے ہوئے انسانی ہاتھ پر جاپڑی

جس کی انگلیوں کے درمیان شمع رکھی ہوئی تھی۔ نہ جانے کیوں مجھے بیاحساس ہوا کہ اس ہاتھ کی انگلیاں ال رہی ہیں۔ میں نے حیران نگاہوں سے کارنس پر رکھے ہوئے اس انسانی پنجے کو

و یکھا۔ یہ جیرانی کی انتہاتھی کہ میں نے انگلیوں کو دوبارہ ملتے ہوئے دیکھا۔

تھا۔ رفتہ رفتہ میرے قدم آگے بوسے اور ہاتھ کے قریب پہنچ گیا۔ تب میں نے دوسرا منظر ویکھا۔ ہاتھ کی کئی ہوئی کلائی سے خون کے قطرے فیک رہے تھے اور اچھا خاصا خون جمع ہو چکا تھا۔ میری آئکھیں حیرت سے چھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ ہلتی انگلیاں ساکت ہوگئی تھیں۔ قریب

ے ویکھنے پر اندازہ ہوا کہ یہ کوئی ڈیکوریش پیس نہیں بلکہ واقعی ایک انسانی ہاتھ ہے جو کلائی کے پال سے کاٹ دیا گیا ہے۔ کیکن اس سے ٹیکتے ہوئے خون کے قطرے میرے خدا ..... میں سے انگی سے اس خون کو چھوکر دیکھا تو گاڑھا خون میری انگی کے پور سے لگ گیا۔

ایک کمیح کے لئے میں سوچتا رہا، پھر میں نے وہ جگہ چھوڑ دی۔ ای وقت ناصر فراز میں میں سے چھوڑ دی۔ ای وقت ناصر فراز میں اچھی پڑا، جو منظر میں و کھی رہائ میں ایک میں کے میں اس نے دروازہ کھولا، میں اچھی کھڑا و کیھی کر میرے پاس آگا۔ اس کو د کیھی کرخوف کا احساس تو قدرتی بات تھی، ناصر فرازی جھے کھڑا و کیھی کرمیرے پاس آگا۔ "
د'کیا بات ہے؟''

''اسے دیکھو'۔ میں نے ہاتھ کے پنج کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ''میں نے کہا ناتم سے اساعیل عباسی ایک کھسکا ہوا آ دمی ہے۔ اسے اس طرح کی نفول چیزوں سے بہت دلچیسی ہے اور وہ انہیں نوا درات میں سے سمجھتا ہے۔ یہ کٹا ہوا انسانی ہاتھ یتن طور پرکسی ایسی چیز سے بنا ہے جو انسان کی کھال سے مشابہت رکھتی ہے'۔

"شیں جہیں ایک بات کہوں، غور سے دیکھو یہ کوئی مشابہت نہیں بلکہ یہ واقعی کٹا ہوا انسانی ہاتھ ہے اور بیشع میں نے نہیں جلائی خود بخو دروشن ہوگئی ہے"۔

''روشن ہوگئ ہے''۔ ناصر فرازی نے جیران کن لیجے میں کہا۔ ''در بیتر کے ''

''ہاں تم دیکھونا''۔ میں نے رخ بدالا اور پھر دوسرے لیح میرا منہ جیرت سے کھل گیا۔ شخع بچھی ہوئی تھی۔ جب موم بتی جلتی ہے اور اس کے بعد اسے بچھادیا جاتا ہے تو لازی طور پر اس کا ہلکا سا سفید دھواں خارج ہوتا ہے اور ایک ناگواری بوبھی محسوس ہوتی ہے، لیکن حقیقت

یہ ہے کہ نہ تو اس وقت اس کا موم بچھلا ہوا تھا، نہ اس کی بتی میں کوئی ایسی بات تھی کہ وہ جل ہوئی ہو، جبکہ میں پورے ہوش وحواس کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ میں نے جو کچھ دیکھاوا حقیقت تھا اور جیرت کا دوسرا حملہ مجھ پر اس وقت ہوا جب میں نے اس ہاتھ کو دیکھا۔

آہ! یہ تو واقعی پھر کا ہاتھ تھا جس کی انگلیاں ایک مخصوص انداز میں اُٹھی ہوئی ہیں۔
اچا تک ہی جھے خیال آیا، میری انگل میں بھی خون لگا ہوا ہے۔ جُوت کے طور پر میں یہ خون آ پیش کرسکتا ہوں، میں نے جلدی سے اپنی انگل کو دیکھا لیکن خدا کی پناہ میری انگلی کا یہ حصہ یالکل صاف سھرا تھا۔

رات کو کھانے کی میز پرشمشر ان تمام پیزوں کو دیکھ رہا تھا۔ رات کو کھانے کی میز پرشمشر میں ان تمام پیزوں کو دیکھ رہا تھا۔ رات کو کھانے کی میز پرشمشر میں اللہ میں اسل تھی۔ ب

ی کھانا ای نے تیار کیا تھالیکن وہ اس وقت کھانے کی میز پر ایک معزز مہمان کی حیثیت

کھانے کی میز پر اسائیل عبای نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔

العالی المرور الم المرور الم المرور الم المرور الم

''تو پھر تہمیں بلایا کس لئے ہے؟'' اساعیل عماسی نے مسکراتے ہوئے کہا، پھر بولا۔ ''اصل میں بہی تو میں جا ہتا ہوں کہ اس عمارت کے بارے میں کسی ذمہ دار اور دلیر آدی ہے تفصیلی گفتگو کروں''۔

"اگراس کے لئے آپ نے میراانتخاب کیا ہے تو آپ کاشکر گزار ہوں۔ میں سیمعلوم کرنا چاہتا ہوں کہ جب آپ نے حکومت سے اس عمارت کی خرید وفرو دخت کی بات کی تو کیا اس سلسلے میں کسی رکاوٹ کا سامنا تو نہیں کرنا پڑا؟" اساعیل عباسی کے چبرے پرمسکراہٹ مجیل گئی، پھراس نے کہا۔

''میں نے جب متعلقہ لوگوں سے اس سلسلے میں بات چیت کی تو کچھ چبرے حیرت کی تصویر بن گئے۔ کچھ پر ایسے آٹارنظر آئے جیسے اپنی زندگی میں کسی ہوش مند پاگل کو دیکھ رہے ہول اور اس میں واقعی کوئی شک بھی نہیں کہ ایسی کسی عمارت کے خرید نے کی بات دیوائل کے موا اور کچھ بھی تہیں۔ بہر حال کچھ لوگوں کے اپنے مفادات بھی اس خرید سے وابستہ تھے۔ انہوں نے میری بڑی پذیرائی کی اور عمارت کو خرید نے میں میری کافی مدد کی۔ اس کے لئے انہوں نے میری بڑی پذیرائی کی اور عمارت کو خرید نے میں میری کافی مدد کی۔ اس کے لئے انہوں مالی منافع بھی حاصل ہوا اور بیخرید کمل ہوگئی۔ اس کے علاوہ تم دیکھ جے ہوگے کہ یہاں تک آئے ہوئے قرب و جوار میں کوئی آبادی نہیں۔ اس لئے اور بھی کوئی دقت نہیں ہوئی۔ ہاں

یبال سے گزرنے والے، میں نے خاص طور پرغور کیا ہے کہ بھی اس ممارت کے قریب

موکر نہیں گزرتے۔ گویا لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات موجود ہے کہ بی محارت آسیب زوہ سے ا

اس کے نزویک ہے گزرنا خطرناک"۔

لین میں نے برواشت کیا۔ بہت دیر تک میہ آوازیں بلند ہوتی رہیں۔ اس وقت چاروں ملازم میں میرے پاس نہیں تھے۔ جب یہ آوازیں بند ہو گئیں تو وہ دہشت سے لرزتے ہوئے میرے اس آئے اور بولے کہ عمارت میں انسانی چیخوں کی آوازیں بلند مور ہی ہیں۔ یوں لگ رہا تھا، جے کوئی کسی کوئل کررہا ہو۔ ان میں سے ایک ملازم نے کھے اور بھی عجیب وغریب باتیں

و "وه كيا؟" ميس في سوال كيا-

"اس نے کہا کہ یہاں سے فاصلے پرموجود آبادی فیض پور کے کچھ باشندوں نے بوی عِيب وغريب باتنس انهيس بتائي ميں''۔

اس بار ناصر فرازی فے سوال کیا تو اساعیل عبای بولا۔

" یہ باتیں چونکہ مجھے عمارت کے خریدنے سے سلے معلوم نہیں ہوئی تھیں، بلکہ بعد میں جب میں نے ان ملازموں کو جمع کیا تو بہت ی باتیں معلوم ہوئیں کہ تھوڑے عرصے پہلے کی بات ب، ایک صاحب جن کا نام رحیم شاہ تھا، ادھر سے گزرر ہے تھے، گاڑی کی بیٹری ڈادن مولئ لا كدو هك لكائ التح مركاري دوباره اسارث نه جوئي، چنانچه وه رات اس عمارت ميس

رک گئے، کیکن دوسری صبح ان کا ذہنی تو ازن درست نہیں تھا۔ رسیاں کندھے ہے باندھ کر گاڑی تھیٹنے کی کوشش کررہے تھے۔ یہاں تک کہ ان کی موت واقع ہوگئ۔ ایک اور صاحب ایک دن یہاں آ کر قیام پذیر ہوئے تھے کہ صبح کو ان کی بھی لاش یہاں سے ملی۔ ایسے کئی واقعات لیم آئے۔ میں نے ملازم کو ڈاٹٹا اور کہا کہ الی فضول با تیں کرے دوسروں کوخوفز دہ کرنے کی کوشش نہ کر ہے۔

ملازم خاموش ہو گیا تھا لیکن میں یہ بات محسوس کرچکا تھا کہ باتی ملازموں کے چبرے خوف سے زرد بڑے ہوئے ہیں۔ بہر حال دن کی روشی میں ایس کوئی بات مہیں ہوئی۔ میں فے کافی دور دور کا جائزہ لیا تھا، لیکن کہیں ایسے نقوش نہیں پائے گئے جن سے یہ اندازہ ہوتا کہ <sup>رات</sup> کو کوئی گڑ ہو ہوئی ہے۔البتہ دوسری رات جب ہم،میرا مطلب ہے، ملازم اور میں، اس

ونت تک نذیر میرے پاس نہیں آیا تھا، بہت دیر تک آوازوں کا یا کسی اور بات کا انتظار کرکے اسٹے بستروں میں پہنچ گئے تھے کہ اجا تک دور دراز کے کمرے سے سسکیوں کی آوازیں بلند

کیوں تھی۔ اس کے علاوہ مسٹر اساعیل عباس، کیا آپ نے اس ممارت کی تاریخ معلوم کرنے "جہاں تک اس کی تاریخ کے معلوم کرنے کا تعلق ہے، اس کے لئے تو اب ہم کا شروع كريس كے۔ اس كے بارے ميں جہاں تك ميرى تحقيقات كالعلق ہے، ميں بور،

" فيك ال طرح كم ازكم به بات كمل موكى كداس عارت كي خريد مي اوكوں كى ركي

اعماد کے ساتھ کہتا ہوں کہ بیرسات، آٹھ سوسال پرانی ہے۔ اس کی طرز تقمیر، اس کا فرنچرادر بہت ی الی چیزیں جو یہاں سے مجھے دستیاب ہوئی ہیں، وہ اس بات کی نشاند ہی کرتی ہیں۔ حالاتکہ عمارت کاتم جائزہ کے چکے ہو۔ اس کا زیادہ تر حصہ ٹوٹ چھوٹ چکا ہے ادریہ برسول سے ویران پڑی ہوئی ہے، لیکن ابتم اس کی بیموجودہ شکل بھی دیکھ رہے ہو۔ بیالگ بات ے کہ میں نے اسے صاف ستھرا کیا ہے، لیکن کی قیم کی تعمیر نہیں کرائی۔ اور یہ بات میں اسين تجرب سے بورے اعماد کے ساتھ کہدسکتا ہوں کہ ابھی صدیوں بداس عالم میں رہ سمن ہے اور اس کا کوئی خطرہ نہیں کہ بی عمارت گرجائے"۔

" واكد، يدايك ولچيب بات ب" ين في مكرات موع كبار

چند لمحات کے لئے خاموثی طاری ہوگئ۔ ایبا لگنا تھا کہ ہر شخص ان الفاظ کے تاثر میں ڈویا ہوا ہو۔ پھر میں نے سوال کیا۔ "عبای صاحب، آپ تو یہاں کافی دن سے مقیم ہیں۔ آپ سے بتائے کہ آپ نے بھی يهال كوئى اليي بات محسوس كى؟'' "إلى ..... ميرے يہال آنے كے تقريباً آثھ ون بعد كا ذكر ب، رات كے كياره يا بارا

نج رہے ہوں گے۔ ہرطرف دہشت ناک سائے کو چیرنے والی وہ آواز، یوں لگتا تھا جیے کولا مَاوُتُهِ ٱرْكُن بجار ہا ہے۔ آہتہ آہتہ وہ آواز بلند ہونے گئی۔ پھرا جا تک ہی ایک بلکا سا دھاکہ ہوا اور اس آواز میں انسانی چینیں شامل ہوئئیں ..... کر بناک، اذیت ناک جیسے کسی کو کوئی سخت

اذیت دی جارہی ہو۔اصولی طور پر بیہ ہونا جاہئے تھا کہ میں اٹھ کر ان آوازوں کی طرف د<sup>وڑ تا</sup>

ہوئیں اور پھر کوئی زور زورے رونے لگا۔

شفراک ساتھ یہاں مقیم ہیں، لیکن نہایت بے چینی کے ساتھ میں تمہارا انظار کررہا تھا، مریک کچھلے کچھ معاملات میں تم میرے ساتھ تھے اور تم نے بڑی دلچیں کا ثبوت دیا تھا''۔ یالفاظ اس نے ناصر فرازی سے تخاطب ہوتے ہوئے کے تھے۔ ناصر فراری کے

چرے پر گہری سوچ کے آثار تھے، اس نے کہا: چرے برگری اب بھی ان آوازوں کوسنا جاسکتا ہے؟''

''اندازہ تو یہی ہے کہ یہ روزانہ آدھی رات کے بعد سورج نگلنے تک سنائی دیتی ہیں،تھوڑا تھوڑاوتفہ ہوجاتا ہے۔ان کے درمیان اور اس کے بعد پھر وہ شروع ہوجاتی ہیں'۔

" اندازہ کیا ہوتا ہے؟" میں نے دلچیں سے سوال کیا۔

«بس مبھی سٹیاں بجتی ہیں۔ بھی باہے کی آواز سنائی دیتی ہے، پھر بھی چینیں سنائی دیتی ہیں، ویےان چیخوں ہے میں نے اندازہ لگایا ہے کہ بیالیے تخص کے طلق سے نگلتی ہیں جے شدیداذیت دی جار ہی ہو''۔

"مرعبای آپ نے تہد خانے سے بیسامان نکالا ہے؟"

"تہم فانے میں کیا بوزیش تھی،آپ نے اس کا جائزہ لیا؟" "میں سمجھانہیں"۔

"مرا مطلب ہے کہ اس کرے کے بنچ بھی تہد خانہ ہوگا"۔ عبای کچھ دریسوچتا رہا بھر بولا۔ 'دممکن ہے'۔ إلى في ويكها تبين "-

« دهبین ، خاص طور برنهین دیکها" ب

''دن کی روشی میں مجھی آپ نے کمرے میں جا کر دیکھا؟'' "بالسسايام سن فروركيالين كوئى قابل ذكر بات نظرتيس آئى، يبال تك كه كوئى

''اگرآپ بیسوچ رہے ہیں،مسرجمیل کہ وہاں کوئی ایسے مائیروفون یا ایس کوئی چیز رکھ <sup>دی گئ</sup>ی ہو، یا دیواروں میں نصب کردی گئی ہو جس سے بیہ آوازیں سنائی جاتی ہوں اور اس کا ئیں منظر سے ہو کہ کوئی شخص ہمیں اس عمارت سے دور کرنا جا ہتا ہوتو میں سیبھی کوشش کر چکا ہوں ،

پھرا یہے سٹیاں بجیں جیسے کسی کو ہوشیار کیا جارہا ہو۔ میں نے دن کی روشیٰ میں بنروبری كرنيا تفا اور بيسوج ليا تفا كداكر آخ بيرآ وازيل بلند موسيل تويس ان كا جائزه فين كى كوشش كرول كا لازمول ميس سے صرف ايك ملازم في ميرا ساتھ ديا، باتى تين كرے ميں كھے

رہے۔ میں نے ٹارچ اور رائنل لی اور آوازوں کا اندازہ لگاتا ہوا اس کمرے کی جانب برهاج آوازوں کا مرکز تھا۔ ملازم سہا سمٹا سامیرے ساتھ چل رہا تھا۔ یہاں تک کہ میں اس کرے کے قریب پہنچ گیا۔ کمرے کا دروازہ باہر سے بند تھا۔ اس میں تالا لگا ہوا تھا اور آ وازیں ای مرے ہے آرہی تھیں۔

میں نے اینے ذہن کوسنجالا .....اس میں کوئی شک نہیں کدان آوازوں کو سننے کے بور خاص طور پر رات کی اس بھیا تک تاریکی میں این ول و دماغ پر قابور کھنا ایک مشکل کام تا، کیکن بہرحال زندگی میں بہت ہے مرحلے پیش آھیے تھے، جن میں خاصی خوفناک حالت کا

وقت كرارنا برا تها، چنانچه ميس في خود كوسنهالا اور اطمينان سے تالا كھول كر ممرے ميں داخل ہو گیا۔ طاقتور ٹارچ کی روشن میں نے جاروں طرف چینگی۔ اندر قدم رکھتے ہی اچا تک آوازیں بھیا تک شکل اختیار کر تئیں۔ مجھے یوں لگا جیسے تز ہوا تمیں میرے بدن کوٹول رہی ہوں۔ لتنی بارجہم میں سرسراہٹوں کا احساس ہوا تھا۔ آوازیں اتی تیز ہوگئ تھیں کہ کانوں کے پردے سینے گے۔ میرا سر گھومنے لگا اور رو نکٹے کھڑے

ہو گئے ۔ اس دوران میرا وہ دلیر ملازم باہر نکل گیا تھا اور میں تنہا رہ گیا تھا۔ بہر حال اس کے بعد میں واپس اینے کرے میں آگیا۔اب تو ملازموں کوئسی طرح بھی بینہیں کہدسکتا تھا کہ دہ

وہ ملازم جو میرے ساتھ کرے میں گیا تھا،آپ یقین کریں کہ دوبارہ مجھے اس ممارت میں نظر تبیں آیا۔ باتی متنوں ملازم بھی اس کے بارے میں مجھے تبین بناسکے کہ وہ کہاں گیا۔ال ون سے آج تک اس کا کہیں پہ نہیں چل سکا ہے، کین رات کی تاریکی میں وہ آوازیں اب

بھی اس کمرے ہے آتی ہیں اور میں آج تک ان کا سراغ نہیں نگاریا۔ اس کے بعد نذیر<sup>کو</sup> یہاں بلالیا۔ باتی ملازم بھی بھاگ گئے۔شمشیرمیرا برانا ساتھی ہے۔ یہ مجھیممروف تھا جس کا وجہ سے اس وقت میرے ساتھ نہیں آیا تھا، لیکن بعد میں بیدوایس آگیا اور اب میں، نذیر اور "معافی جاہتا ہوں اساعیل صاحب بڑا ذاتی ساسوال ہے، لیکن چونکہ ہم سب یہاں مرزد میں اور ہمیں اس سلط میں گفتگو بھی کرنی جائے۔ آپ ایک بات بتائے آپ ان آور ہیں؟"

ا على عباى نے عجيب من نگامون سے مجھے ديكھا بھر بولا۔

دومیں سمجھ رہا ہوں کہ اس وقت صرف آپ ہیں جو اس قدر متاثر نظر نہیں آئے۔ یقینا اس کی کوئی وجہ ہوگی۔ ہوسکتا ہے کہ ناصر فرازی نے آپ کا انتخاب کن خاص مقصد کے تحت کیا ہواور مجھے اس بارے میں تفصیلات نہ بتائی ہوں۔ آپ واقعی ولیر انسان ہیں، جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے تو میں بس میں کہ سکتا ہوں کہ میں نے بیٹمارت خریدی ہے اور جسیا کہ میں نے آپ کو بتایا، میں یہاں پر ایک میوزیم بنانا چاہتا ہوں جس کے بارے میں لوگ سوچیں میں نے آپ کو بتایا، میں یہاں پر ایک میوزیم بنانا چاہتا ہوں جس کے بارے میں لوگ سوچیں اور کہیں کہ دیھوا ساعیل عباس نے ایک ایسا کام کیا جو عام لوگوں سے منفرد ہے۔ چنانچہ میں سے سوچ رہا ہوں کہ اگر کوئی راستہ روکنا چاہتا ہے تو روشنی میں آجائے اور مجھے پنہ چل جائے کہ وہ کون ہوسکتا ہے''۔

"کیا آپ کواس سلسلے میں کسی پرشبہ ہے، میرا مطلب ہے کوئی ایی شخصیت جوآپ کا راستدروکنا جاہتی ہو؟"

"میرے سوال پر اساعیل عبای کمی سوچ میں ڈوب کیا اور میں چونک پڑا۔ سوچ میں ڈوب کیا اور میں چونک پڑا۔ سوچ میں ڈوب کا مقصد یہ ہے کہ کوئی الی شخصیت ضرور ہے جس کے بارے میں اس کے ذہن میں اس دوران یہ شبہ ہور ہا ہے۔ میری دلچ پیاں اس سلسلے میں بڑھ گئی تھیں۔ میں خاموثی سے اساعیل کی صورت دیکھا رہا۔ میں نے محسوس کرلیا تھا کہ ناصر فرازی بھی تجس بھری نگا ہوں سے عباک کا چبرہ دیکھ رہا ہے۔ کچھ لمحے خاموش رہنے کے بعد عباس نے کہا۔

الماعیل عبای نے کہا، ''اصل میں زندگی کے رات دن اس طرح گزرے کہ ہمیں بہت سے معاملات میں مناسب فیصلہ کرنے کا موقع نہ ال سکا۔ میں نے اور میرے بھائی نے جس طرح زندگی گزاری ہے وہ عام راستوں سے ہٹ کر ہے۔ خاص طور پر نذیر جس نے بیبیں رہ

لیکن کوئی سراغ نہیں ملا'۔اساعیل عباس میہ باتیں کرتے ہوئے خاموش ہوگیا۔

تصیں۔عباس کے کہنے کی ضرورت نہیں تھی، مجھے یوں محسوں ہور ہا تھا جیسے با قاعدہ ایک نفر بہا جار ہا ہو، جس کرے میں ہم لوگ بیٹے ہوئے تنے اس کے دروازے اور کھڑ کیال بند تھیں۔ بہا تک یہ آوازیں بڑھتی رہیں۔ اچا تک میں اپنی جگہ سے اٹھا اور وہ تمام کھڑ کیال کھول دیں۔ آوازیں تیز ہوگئیں۔ ایک آواز لمبی چینی ہوئی انجن کی سیٹی کی مانند سنائی دے رہی تھی۔ ہم لوگ کمرے کے اندر تھے لیکن باہر پھیلی تاریکی اور بھیا تک ماحول میں یہ آوازیں در حقیقن اعصاب شکن ہوگئیں۔

اور کوئی بھی اجبی تخص ان سے متاثر ہوسکتا تھا۔ اگر خود اساعیل صاحب اور اس کا طازم شمشیر اور بھائی نذیر ان آوازوں کے عادی نہ ہوتے تو ان کی حالت بھی خراب ہوجاتی، کین میں ناصر فرازی کے چہرے پر ایک پیلا ہٹ ی دیکھے رہا تھا اور مجھے لگ رہا تھا جیسے اس کا بدلا ہوئے ہوئے کانپ رہا ہو۔خود میں بھی اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکا تھا۔

اور مجھے بار باراپ لباس کے پنچ ایک سرسراہٹ می محسوں ہورہی تھی، جیسے کوئی نادید ہاتھ میرے بدن کوٹٹول رہے ہوں۔ یہ آواز میں بغورس رہا تھا۔ پیتے نہیں کسی انسان کی تھیں! نہیں۔ بھی بھی تو یہ محسوس ہوتا جیسے یہ کوئی مشینی آواز ہو۔ یہ بھی تیز ہوجا تیں اور بھی مدھم لیکن اس میں درد، کرب اور تکلیف کی شدت کا جواحساس تھا، اس کی مثال نہیں ملتی تھی۔

کی اندازد کے میں مختلف کھڑ کیوں کے پاس کھڑا کان لگا کر ان آوازوں کی ست کا اندازد لگا تا رہا۔ غالبًا میں ہی ان کے درمیان ایک ایسا شخص تھا جو آوازوں کے سراغ کے سلیے ہما متحرک تھا، ورنہ باتی سب لوگ تو سرد اور خاموش ہیٹھے ہوئے تھے۔ پھر میں نے سال کھڑکیاں بند کردیں اورنشست پر آ کر بیٹھ گیا۔ یہاں موجودلوگوں کے چیروں سے میں یہ انداز کا رہا تھا کہ یہ سب خوفزدہ ہیں۔ تعجب کی بات تھی ، خاص طور پر اساعیل اور نذیر وغیرہ ک

لا رہ علی کہ نیے طب وررہ ہیں۔ بب ن بت مان مان میں رہے ہوئا کی طبیعی سلسلے میں کہ اگر وہ ان آوازوں سے خوف محسول کرتے تھے تو پھر یہاں قیام کیوں کیا ہوا تھا ۔ انہوں نے؟ میں نے بہی سوال عباس سے کر ڈالا۔

کر بڑی ترقی کی ہے اور اس خیال میں رہ گیا تھا کہ منتقبل کا آغاز تو کسی بھی وقت ہوسکا ہے بہر حال وہ سویڈن سے والیں چلی آئیں۔ میں نے ان سے وعدہ کیا کہ وطن واپس آنے لعنی بیوی اور بیج وغیرہ۔ اصل میں مستقبل بنانے کے لیے صحیح وقت برعمل کرنا ضروری کے سے بعد سب سے پہلے انمی سے ملاقات کروں گا اور میں نے ایسا ہی کیا۔ ان کا تعلق اب بھی كيونكه كزرنے والا وقت ضائع ہوتا ہے۔ مستقبل سے مستقبل تعمير تہيں كيا جاسكتا، بلكه حال م نین بورے ہے۔ ایک اچھا کاروبار کرتی میں اور ہم دونوں ایک دوسرے کو پند کرتے میں، مستقبل تعمير كياجاتا ہے۔ لكن يد بات بھى آپ لوگ ذ بن شين كر ليج كه جارى اس بندكوبھى بهت ى تكاميل حد ك شاید تمبید طویل ہوگئ۔ کہنا یہ جابتا تھا، نہ میں نے شادی کی نہ میرے بھائی نے راکن انداز میں دیکھتی ہیں، چونکہ اور بھی چند افراد ہیں جو ذکیہ بیگم پر ڈورے ڈالنے کی کوشش کررہے اس کا مقعد بہرس کہ میں نے زندگی کی اطافتوں سے مندمور رکھا ہے۔ ہیں اور ان کا مقصد ایک الیم عورت کی قربت حاصل کرنا تھا جو مالی طور پر انتہائی مطمئن ہے۔ یہاں آنے کے بعد فیض پور میں ایک معزز اور پُر اسرار شخصیت سے ملاقات ہوئی۔امل یاں تک کہ میں نے اور ذکیہ نے اپنی شادی کا اعلان بھی کردیا ہے، بہت ساری باتیں ایس میں ذکیہ بیگم مجھے سویڈن میں ملی تھیں۔ کاروباری ذہن کی مالک ہیں اور حیران کن بات یہ ہوتی ہیں جو وقت سے پیلے بتانا مناسب نہیں ہوتیں۔ میں نے شاید کچھ الفاظ کو چھیانے کی کہ میری طرح ہی ان کی زندگی بھی اپنی تعمیر میں گزر گئے۔ ان کی کہائی مختصریہ ہے کہ ان کے کوشش کی ہے، کیکن حقیقت ہے ہے کہ میں به مکان ذکیه بیتم کو تحفه میں دینا چاہتا ہوں، کیونکہ ان والدين دو چھوتى بہنوں كا بوجھان كے شانوں برجھوڑ كردئيا سے چلے گئے اور انہيں اپنى بہنول ے مطابق یدان کا خاندانی مکان ہے۔اب میں بینہیں کہدسکتا کہس کومیرےاس خیال ہے کواکی مناسب زندگی دینے کے لئے مردوں کی طرح کام کرنا پڑا اور بی حقیقت تو آپ ہی اختلاف ہاور کون مینہیں جا ہتا کہ میں میر مکان اس طرح اپنی تحویل میں رکھوں یا اے ذکیہ بیم کو دینے کی کوشش کروں۔ حالانکہ یہ ایک بے مقصدی بات ہے، لیکن ہر صورت میرے الجھی طرح جانتے ہیں کہ جب عورت اپنے جذبوں میں سفر کرتی ہے تو پھر وہ بہت آگے ہواً ذبن میں بارہا آیا ہے کہ ہوسکتا ہے میرے رقیبول نے مجھے خوفزدہ کرنے کی کوشش کی ہو۔اس

بات کے تو سو فیصد امکانات ہیں .... میں آپ کو پھھ اور بھی باتیں بتانا جا ہتا ہوں۔ ہوسکتا ہے خاتون ذکیہ بیم بھی ایس بی آ کے کی شخصیت ہے۔ میری اس سے سویڈن میں ملاقات كرآب لوگ اس سلسلے ميں ميري بہتر مدد كرسلين" \_ ہوئی تو ہم دونوں کے درمیان گہری دوتی ہوگئے۔ میں اس سے دوتی کو محبت کا نام تو مہیں دے سكا، چونكه مم دونوں كى پخته عرصى البته آپ لوگ يه كهد كتے بيں كه يه پخته عركى دوت كا، ي زياده يائيدار تھى۔اگر آپ لوگ خاتون ذكيه كوديكھيں تو وہ آپ كو بے انتہا پسند آئيں كى۔ سيل صورت کے ساتھ ساتھ حسین سیرت اور ذہانت کی مالک بھی ہیں۔ان کا خاندان انتہالی الل الفَتْكُوك صاحب نے كہا كه آخر ميں اس مكان كا كيا كروں گا؟ ازراہ مذاق ميں نے كہا۔ ے۔ زمانہ قدیم میں ان کی این ایک کہائی ہے۔ وہ یہ کہ خاندان کے سی بزرگ نے برائول ا ا پنا کر جائداد وغیرہ کھودی تھی اور اس کے بعد بیر خاندان بس منظر میں چلا گیا''۔ یہاں تک کہ خاتون ذکیہ نے ایک بار پھر سے اس کے نام کو روش کیا۔ آپ لوگول ا حیرت ہوگی کہ یہ عمارت جس میں اس وقت ہم موجود میں، ذکیہ بیگم کی آباد کی ہوئی عمارت ہے۔ انہوں نے مجھے اس بارے میں تفصیلات بنائی تھیں اور یہ بھی بنایا تھا کہ اس وقت ا<sup>س آ</sup> ' ذکیر بیگم که ہماری زندگی کی پہلی رات ایک آئیبی ماحول میں گزرے گی۔ ہر ماحول کا اپنا ایک نوعیت کیاتھی۔ آپ سمجھ لیجئے کہ اس خاندان کے برے افراد نے اس عمارت کو دور درا<sup>ز ہم</sup> مراج ہوتا ہے اور اس سے لطف اندوز ہونا خوش ذو تی کی علامت ہے۔ كرك الني لئے ايك عيش كاه بنائي تھى۔ يہاں كے بارے ميں كہانياں مشہور بي -

"ایک روز شام کے وقت جبکہ میں فیض بور میں ذکیہ بیٹم کے گھر کھانے پر مدعو تھا، کچھ اورلوگ بھی وہاں آئے ہوئے تھے اور میں اس مکان کی خریداری کی بات کررہا تھا تو دوران '' آپ لوگوں کو اس بات کا علم تو ہے کہ میں اور ذکیہ بیگم منفر د مزاج کے مالک میں۔ہم الناايك الك مقام ركھتے ہيں۔ ميں نے مجمی فيصله كيا ہے كه شادى كى ميلى رات مم اس مكان مِل كُرُ اري كے۔ باتى لوگوں پر جو كچھ، بھى رومل ہوا، وہ تو ايك الك بات ہے ذكيه بيكم نے کہا،عبای کیاتہمیں سے بات معلوم نہیں کہ بے ممارت آسیب زدہ ہے۔ بیتو بہت ایسی بات ہے

وہاں بیٹے ہوئے چند افرادہنس پڑے تو میں نے کسی قدر درشت کہے میں سوال کیا۔
''آپ لوگ بڑی فراخ دلی ہے ہنس رہے ہیں۔ کیا اس بنسی کی وجہ بتانا پند کریں میں،
''جب آسیب ہیت ناک آوازیں نکال رہے ہوں اور ماحول پر دہشت سوار ہوتو ہر
خیال ہے کہ آپ جیسا بے جگر انسان ہی رومانس کی با تیں کرسکتا ہے''۔

ود کاش! میں آپ کواپی اس بے جگری کا نظارہ کرنے کے لئے مدعو کرسکتا''۔ میں ما طنزیہ لیجے میں کہا۔

" در کھنے میرا ہدرداند مشورہ ہے کہ آپ مین عمارت نہ خریدیں۔ شاید آپ کوال) ماضی نہیں معلوم بہت سے لوگ ...... ''

"معلوم ہے،معلوم ہے۔آپ بہی کہنا جاہتے ہیں کہ یہ جو عمارت میں نے خریدلا ، جس نے بھا کہ یہ جو عمارت میں نے خریدلا ، جس نے بھی اس سے تعلق قائم کیا وہ یا تو پاگل ہوگیا، یا موت کے گھاٹ اتر گیا۔فیش پورک آبادی میں یہ عمارت بدروحوں کامکن مشہور ہے'۔

میں بنی مون منا نا ایک دلچیپ عمل ہوگا اور آپ لوگ اس کی فکر نہ کریں۔ساری زندگی میں۔ بدروحوں کا مقابلہ کرتے ہوئے گزاری ہے۔ آپ لوگ ہمارا بھی جائزہ لے لیجئ'۔

لیجے کہ برترین نقصان سے دوجار ہوں گے۔آپ کوئی شرط باندھنا چاہیں تو باندھ لیجے '' شخص جس نے مجھ سے بات کی تھی، اس کا نام تصور شاہ تھا۔ یہ بھی ہڈیوں کی صنعنا میں ہے۔

بات پر گفتگو کررہے ہوتے ہو میری طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے۔ میں تمہیں ٹو کنا ہ<sup>ا!</sup> تھی، رو کنا چاہتی تھی کیکن اب کیا کروں تم نے شرط لگا کر حماقت کی ہے'۔

" آخر کیوں ذکیہ؟"

"اس میں کیا بات ہے؟"

"نا ہے اس کرے میں آوازیں آئی ہیں .....انہائی خوفناک آوازیں'۔ "کیاتم نے بیہ آوازیں اپنے کاٹوں سے ٹی ہیں ذکیہ؟''

" بہ آوازی باہر سے نہیں ٹی جاسکتیں۔ میں نے مجھی بدآوازیں نہیں سنیں، اس لئے کہ میں اس عارت میں مجھی اندر داخل نہیں ہوئی۔ اگر کوئی عمارت سے باہر ہوتو بدآوازیں نہیں سن

"اس کا مطلب ہے کہ تصور شاہ صرف مجھے دھو کہ نہیں دے رہا تھا۔ یعنی اب جب میں یہاں آنے کے بعد ان آوازوں کو سنتا ہوں اور بیسو چتا ہوں کہ ہوسکتا ہے مجھ سے شرط لگانے والے نے ان آوازوں کا انتظام کیا ہو، تا کہ میں دہشت زدہ ہوکر بی ممارت چھوڑ دوں اور وہ شرط جیت جائے، لیکن جو معلومات مجھے بعد میں حاصل ہو کیں ان سے بیہ پتا چلا کہ آوازیں مجت عرف ہو کہ ہوں آئیں۔ بہر حال بیہ کہانی مجت عرص سے تی جاتی ہیں اور بیا نے سرے سے وجود میں نہیں آئیں۔ بہر حال بیہ کہانی ہے، اب بتاؤ میں کیا کروں؟"

"آپ ينينى طور بر ذكيه بيكم سے شادى كر كئى مون كے لئے يہاں آنا چا ہتے ہيں؟" ش ف سوال كيا\_

''مو فیصد ..... اور بہر حال بیر میری عزت، میرے وقاد کا معاملہ ہے۔ ظاہر ہے اس سلسلے شن نو پولیس سے مدد لے سکتا ہوں، نہ ہی پھھ ایسے لوگوں سے لیکن ناصر تم سے میں بیہ کہد کہ خواہش کا اظہار کرتا ہوں، کیونکہ بہر حال تم ایک ذہبن آدمی ہو اور میں بیمحسوس کرتا ہوں کہ مر جمیل بھی ایک پر امر ارخصوصیات رکھتے ہیں جو میں نے عام لوگوں میں بیک دیکھیں۔ میرا اندازہ ہے کہ میری بیٹیم ان پُر امر ار واقعات کا سراغ ضرور لگائے گی۔ دیکھوں آوازیں شروع ہوگئی ہیں اور اب بی جاری رہیں گی۔ شاید ساری رات یا شاید .....'

"تو پھر کیا خیال ہے کیوں نہ ہم ...."

افراد ملافرم اور آقا کا فرق مٹاکرایک ہی میز پر کھاتے تھے اور ایک ہی کمرے میں سوتے تھے۔

افراد ملافرم اور آقا کا فرق مٹاکرایک ہی میز پر کھاتے تھے اور ایک ہی کمرے میں ہمیں قیام کرنا اور اس کے بعد وہ کمرہ جس میں ہمیں قیام کرنا تھا۔ یہ کمرہ ای کمرے کے قریب تھا اور اس میں شاندار پرانے طرز کا فرنیچر لگا ہوا تھا۔ وہ فرنیچر جو ای طلسی داستان کا حصہ تھا۔ اب ہمارے پاس اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لئے فرنیچر جو ای طلسی داستان کا حصہ تھا۔ اب ہمارے پاس اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لئے فاصلہ مواد تھا۔ جب اساعیل عبامی وغیرہ سونے کے لئے اپنے کمرے میں چلے گئے اور ہم نے فاصا مواد تھا۔ جب اساعیل عبامی وغیرہ سونے کے لئے اپنے دروازہ بھی بند کرلیا، حالا ذکہ ناصر فرازی کی دروازہ بھی بند کرلیا، حالا ذکہ ناصر فرازی کے فریعے بھی نہیں جانے تھے کہ میں کون ہوں، کیا ہوں اور سے کہ میں جیل نہیں ہوں، کیا ہوں اور سے کہ میں جود اس نے اپنے آپ سے زیادہ جھے پر بھروسہ یا تھا، حالانکہ اس بڑے وسیح کمرے میں دو بیڈ موجود تھے، لیکن ناصر فرازی نے جھے سے کہا۔

ود کیموجیل، به شک دلیری دیکھنے کے کسی موقع کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہئے، لیکن سب سے دلیر آ دمی وہ ہے جو اپنی حفاظت کر سکے، چنا نچہ کیوں نہ ہم ایک ہی بستر پر .....،'' ناصر فرازی نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا تو میں نے ہنس کر کہا۔

"بان ..... کیون نہیں ..... ایک ہی بستر پر سوجاتے ہیں، باتیں بھی کریں گے کیا تہمیں

"یار، اصل میں کچے یا تیں قابلِ غور ہیں۔ میں یہ تو تہیں کہتا کہ اساعیل عباس نے ان پر غورہ ہیں۔ میں یہ تو تہیں کہتا کہ اساعیل عباس نے ان پر غورہ ہیں۔ کیا ہوگا۔ ذہین آدمی ہے گھاٹ گھاٹ کا پانی چیئے ہوئے ہے۔معمولی معمولی باتوں کہ غور شرکے تو جھے چرت ہوگ۔ میں ان آوازوں پرغور کردہا ہوں تو کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ ان بھیا تک آوازوں کی موجودگی میں جو دروازے اور کھڑکیاں بند ہوجانے کے باوجود مدحم مرحم آربی ہیں۔آسانی سے نیند آنے کا بھلا کیا سوال ہے،لیکن میں جوغور کردہا ہوں، وہ ایک اور بات ہے، کیاتم اس کے بارے میں سوچ کتے ہو؟"

"میں بیاندازہ لگانے کی کوشش کررہا ہوں کہ ان آوازوں کا ایک ہی انداز ہے، لیمی افتح آرگن کے سُر بیا جینے والوں کی آوازیں ایک ہی سُر بیس آتی رہتی ہیں تو ہم ایسے کی زیرز بین شیپ ریکارڈ پر یا کسی اور آواز شرکرنے والی مشین کے بارے میں سوچ سکتے ہیں اور آواز اگر ان کا انداز ہر کمیے بدلا ہوا ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کوئی مشین نہیں بلکہ یہ

لین یہ جملہ ادھورا رہ گیا۔ ناصر فرازی نے کہا۔
'' آج رات نہیں .....آج کی رات اورکل کا دن اورکز ارلیا جائے۔ اس کے بعری افور پر ان واقعات کا سراغ لگانے کی کوشش کریں گئے'۔
جواب میں اساعیل عباس نے گرون ہلائی اور بولا۔
'' بالکل ٹھیک ہے ..... میں خود بھی یہی چاہتا ہوں ..... واقعات تم دونوں کے علم بر اور ایک ہیں ہے ہوں گا کہ تم صرف میری خواہش پر اپ آب آب مصیبت میں مبتلا کرو بلکہ پورے اطمینان کے ساتھ تمہیں ان حالات کا تجزیہ کرنا ہے اور اسکے بعد عمل کرنا ہے اور اسکے بعد عمل کرنا ہے۔ جلد بازی میں کسی کو کوئی نقصان پہنچ جائے ، یہ بات جھے بالکل پرزام کریں گے۔ اساعیل عبای ، جوگی۔ چنانچہ یہ بات دن میں طے ہوگئی کہ ہم سب لوگ آدام کریں گے۔ اساعیل عبای ،

''جیبا کہ اس عمارت کے بارے میں آپ کو اندازہ ہو چکا ہے کہ اس میں ہا۔

کرے ہیں اور بہت سے کمروں میں فرنچر بھی سجا ہوا ہے۔ آپ لوگ آرام سے جس کر۔

اپنے لئے منتخب کرنا چاہیں اپنے لئے منتخب کرلیں۔ دونوں کو الگ الگ کمرہ چاہئے تو الگ اللہ کمرہ چاہئے تو الگ اللہ کمرہ چاہئے تو الگ اللہ کمرہ جاہئے تو الگ اللہ کا کہ وہ لیں ''

'' آپ لوگ کہاں سوتے ہیں؟'' ناصر فرازی نے بوجھا۔

" بھئی ..... جھوٹ بولنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ ہم نے ہمت کر کے یہ سب کہا لیا ہے لیکن اب استے دلیر نہیں ہیں ہم کہ ان پُراسرار واقعات کی حقیقت کو جانے بنج بہا دری دکھانے کی کوشش کریں۔ ہاں ہم نے الیے تمام انظامات ضرور کر لئے ہیں کہ آگا انسانی ذریعے سے ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرے نز اس سے نمٹ لیس، بلکہ آپ فردیا داب ہارے مہمان ہیں۔ ہم یہ بالکل نہیں جاہیں گے کہ آپ کی طرح کے حالات

نقاضوں سے محروم رہیں، چنانچہ یہ چند چیزیں آپ بھی رکھ لیں'۔ کی اساعل عالی نیا ہے میرائی کواشاں کیا بندی عالی نیوں الاور ووٹاڈ

یہ کہ کر اساعیل عباتی نے اپ بھائی کو اشارہ کیا۔ نذیر عباس نے دور بدالور، دوٹائٹ اور فالتو کارتوس کا پیک ناصر فرازی کے حوالے کردیا۔ واقعی یہ بڑی ضرور ک چیزی تھی ہمارے پاس موجود نہیں تھیں۔ اساعیل عباس کے مؤقف سے یہ بھی پتہ چلنا تھا کہ ج

آوازیں حقیقی ہیں''۔

بي وي الله الله الله على أيد إن نبيس كهول الاست بريات من مخبائي وكلن على الميار الله "ایک اورسوال جواس سے بھی زیادہ اہمیت کا حامل ہے، ناصر فرازی، وہ میں تم سے کرنا جاہتا ہوں''۔

" ہاں ..... ہاں بولو''۔

براب تک یہ بات واضح ہوسک ہے کہتم اساعیل عبای کے لئے یہ سب بچھ کیوں چاہج ہو؟" خاق میں دعویٰ کردیا کہ میری زندگی پُراسِرار واقعات سے بھری پڑی ہے اور میں جن

میرے سوال برناصر فرازی کچھ در خاموش ہوگیا۔ پھر کسی قدر شرمندہ لہے میں بولا۔ '' مجھے یقین تھا کہتم ہے سوال ضرور کرو گئے'۔'

"ونبيس الي كوكى بات نبيس ..... اگرتم مجھے اس بارے هن نه بتانا چا بوتو من تمهين مجور

لطف آجاتا ہے۔ اصل میں میری ملاقات اساعیل عباس سے ملک سے باہر ہوئی تھی۔ ان تقصیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ بہر حال یہ ایک راز ہے، لیکن یوں سجھ او اساعیل عباس وہاں میں سے کسی کی ہمت نہیں تھی۔

بھی ایک آئیبی چکر میں ہی مجھ سے ملا تھا اور میں اپنے ایک ایسے غیر ملکی دوست کو بے وقوف بنا رہا تھا جس کا خیال تھا کہ وہ آسیبوں کے جال میں پینسا ہوا ہے۔ کہانی برمی ولچیپ اور کمی ان مجوتوں کو بھٹا دوں گا۔ یہ میرمی ذمہ واری ہے۔ جیکی پورے خلوص کے ساتھ مجھے گھر میں ہے، اگرتم سننا چاہوتو س سکتے ہو، مجھے اعتراض بین '۔

''اگر حمهیں نیزنہیں آرہی اور گفتگو کرنا جاہتے ہوتو بے شک وہ کہانی بھی مجھے ساوؤ'۔ "مرى دلچىپ بىسساكى جائے بنانے والى فرم مىں ميرا دوست جيلى ايك الجينر قا-

ادر کیا جائے ہیں۔ دن کی روشنی میں اپنے آپ کو پوری طرح مسلح کرے میں نے حصت کی میں بھی وہاں کسی کام سے بہنچا تھا اور ایک ہوٹل میں قیام پذیر تھا ..... اساعیل عباس بھی جیل کا دوست تھا۔ جیلی نے اپن ایک مشکل بتائی اور وہ مشکل ایک مکان تھی جو اس ممینی نے اے

رہائش کے لئے دیا تھا۔ ایک خالی مکان جواتنا خوبصورت تھا کہ بتانہیں سکتا۔

وبال كا ماحول، خوبصورت درخت، بُرفضا مناظر كيكن ميه مكان آسيب زوه تها اورجيل ننے کے عالم میں یہ بات سننے کے باوجود کہ مکان آسیب زدہ ہے، اسے لینے کی ہامی مجرالا چنانچہ کمپنی نے اسے ڈیکوریٹ کر کے جیلی کے حوالے کردیا اور جب ہوش وحواس کے عالم میں

جلی کی پہلی رات وہاں گزری تو اس کے حواس مجر مجے۔ مکان کے آسیب رات مجر مکان کی

ری منزل میں ہنگا ہے کرتے دے تے۔ات ڈراتے رہے ہے۔ اور جیلی کی ساری رات تاہ ہوگی تھی اور اس کے بعد اس کی نیندیں حرام ہوگئیں۔ گھر کی بشر اشیاء عائب موجاتی تھیں۔ یکن میں افراتفری تھیل جاتی تھی اور برطرح کے نقصانات و کے رہے تھے۔ قیتی چزیں غائب ہوجاتیں۔جیکی سخت پریشان تھا اور اس پریشانی کے عالم

"ناتوتم نے پہلے بھی مجھے اساعیل عباس نامی مخص کے بارے میں کھ بتایا اور نہی ہی میں اساعیل عباس سے اس کی ملاقت ہوئی تھی اور میری اساعیل عباس سے میں نے یونمی

بوت اورآسیب آسانی سے بھگا دیتا ہوں۔بس جیلی کا معاملہ میرے سرآ بڑا اور پہلی رات میں نے جیلی کی اس رہائش گاہ میں گزاری۔

رات کو گیارہ بجے کے قریب حجمت پر قدموں کی جاپ سنائی دی۔ میں، جیلی اور اساعیل عبای جاگ رہے تھے۔ پھر آوازیں تیز سے تیز تر ہوتی چلی کئیں۔ان دونوں کے حواس خراب

''یار.....حقیقت بتاؤل تمهیں ..... بھی بھی شخی خوری ایس طبیعت درست کرتی ہے کہ تھے۔توڑ پھوڑ، بھاگ دوڑ، اڑائی جھکڑا..... میں بھی ان آوازوں سے خوفزدہ تھا اور بہت ہی فور کردہا تھاان ہر۔ پھر یہ تجویز میں نے ہی چیش کی تھی کہ اُوپر چل کر دیکھا جائے ،کیکن دونوں

تناش می بھی ہمت نہیں کرسکتا تھا، لیکن میں نے ان لوگوں سے یہ کہددیا کہ میں بہرحال

چوڑ کر چلا گیا۔ اساعیل عباس بھی چلا گیا تھا اور اس کے بعد میں وہاں تنہا رہ گیا۔ حالت تو مری جی خراب تھی، کیکن نہ جانے کیوں میرے ذہن میں ایک عجیب سا احساس پرورش پارہا مارہ میکہ جس طرح بھی بن بڑا، میں بہرحال اس راز کومعلوم کراوں گا کہ یہ بھوت کیسے ہیں

مرف جانے والے زینوں کا رخ کیا اور تھوڑی ویر کے بعد حیات پر پہنچ گیا۔ مچست پر جابجا مختلف چیزیں بڑی ہوئی تھیں۔ روثیوں کے مکڑے، کپڑے اور الی ہی د مری جنری<sup>ن، حالانکه</sup> مکان بهت خوبصورت تھا، لیکن او پر کا منظر انتہائی بھیا تک تھا۔ مجھے یقین ہوگیا کہ عبال پُدامرار آسیب اپنا گھر بنائے ہوئے ہیں۔سامنے والی ست ایک کمرہ تھا جولکڑی کا بنا ہوا تھا اور اس کے چھروش دان نظر آرہے تھے۔ اس کا دروازہ باہر سے بند تھا۔ نہ جانے کے ہوئے بھاگ گئے۔ کمرے اور جیت کی صفائی کی اور ان ساری چیزوں کوصاف سخرا کے بوئے بھاگ گئے۔ کمرے اور جیت کی صفائی کی اور ان ساری چیزوں کوصاف سخرا کرنے ہوئے بعد میں نے بعد میں نے بعد میں نے بعد میں نے بعد میں کورٹی کرئیا، کیکن سے زخم نہیں، کس ایسے بی نشان سے ۔ چیرے پر بھی کو بھی این بیائے اور شام کو جب جیکی اور اساعیل واپس آئے تو میرا حلید دیکھ کر چونک پڑے۔ نشان بنائے اور شام کو جب جیکی اور اساعیل واپس آئے تو میرا حلید دیکھ کر چونک پڑے۔

''ارے پیرکیا؟''اساعیل عباسی نے پوچھا۔ ''مرین''

در کیا مطلب؟"

"جگی کا مطلب میرا خیال ہے، جنگ ہی ہوتا ہے"۔ میں نے پھیکے انداز میں مسکراتے

ہوئے کہااور وہ تثویش سے مجھے و کیھنے لگے۔ سام میں اس میں اس میں است

''خدا کے لئے مجھے ہتاؤ تو کیا ہوا ہے؟'' ''ایک خوش خبری ہے، آپ لوگوں کے لئے''۔

جلالیا؟ "میں نے بیگر بھوتوں سے پاک کردیا ہے"۔

یں نے رید تھر جودوں سے پا ک ''اور تم زخی ہو گئے ہو؟''

"زیادهٔ نین"۔

ال وقت تو ان لوگوں کو میری بات کا یقین نہیں آیا ، لیکن اس رات پھر دوسری اور تیسری است بھی کوئی گڑ برنہیں ہوئی ہے وہ میرے مرید بن مجلئے اور یہی معالمہ یہاں تک پہنچا ہے '۔

سب. ''یارسیدهی می بات ہے اگر ہم اساعیل عباسی کی بید شکل حل کرنے میں کامیاب ہو گئے تو بہت بدی رقم ہاتھ آجائے گی''۔

''تو بیمعاملہ ہے''۔ ''ہاں''

" پیہ بندروں کی آوازیں نہیں ہیں'۔ "

'' الله من جانتا ہوں ..... یار ای لئے میری ہوا کھسک رہی ہے۔ اگر واقعی یہاں کی میرت مال مختلف ہوئی تو عزت تو عزت جان بچانا بھی مشکل ہوجائے گی'۔

کیوں میرے دل کو یقین ہوگیا کہ جو پچھ بھی ہے اس کمرے میں ہی ہے۔ دوسری رات بھر و لیی ہی بڑگامہ خیز تھی۔ جبکی اور اساعیل عباسی تو آج بھی ہریا کر سکے تھے، لیکن میں نہ جانے کیوں جان کی بازی لگانے پر ٹل گیا۔ او پر پہنچا تو اس آ ہے زوہ کمرے میں روثن وانوں سے روثنی جھلک رہی تھی اور آسیب اندر خوب دھا چوکڑی ہا تھا۔ میں اس سے زیادہ ہمت نہ کرسکا اور واپس آگیا۔ جبکی اور اساعیل عباسی تو مایوں نے

لیکن میں دوسرے دن کچھ نہ کچھ کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ جب وہ لوگ چلے گئے تو م<sub>یں،</sub> جان کی بازی لگا کر اس آسیب زدہ کمرے کو دیکھنے کا فیصلہ کرلیا۔ سٹرھیاں چڑھ کراور پڑ اس وقت وہاں کممل خاموثی تھی۔

میں اُوپر کے کمرے کے پاس بہنچا، دروازے کو آزمایا۔ وہ لاک نہیں تھا۔ بس اس ان اور اور کے کمرے کے پاس بہنچا، دروازے کو آزمایا۔ وہ لاک نہیں تھا۔ بس اس ان اور زنگ خوردہ تھا۔ میں نے ہمت کرکے لاک پر ہاتھ رکھا اور پوری قوت سے دروازہ کو دیا۔ اندر سے کچھ بجیب می آوازیں ابجریں، جنہوں نے کچھ کھے کے لئے تو میرے دلا درحرت درحر کن تک بند کردی تھی، لیکن دوسرے لمحے میں نے ان آوازوں کو بہچان لیا اور جیرت درح کے میں نے ان آوازوں کو بہچان لیا اور جیرت درح کے میں کے ان آوازوں کو بہچان لیا اور جیرت درجے درکھے دکھے و کھے دکھے دیا۔ انہار گے ہوئے جھوٹے جھوٹے دیا۔ میں مختلف اشیاء کے انبار گے ہوئے تھے۔ بھے اور میں مختلف اشیاء کے انبار گے ہوئے تھے۔ بھے اور

کپڑے، کھانے پینے کی چیزیں، برس، جوتے، میں یہاں کھڑا ہوکرصورت حال کا تجزیر کر۔
لگا اور یہ تجزید بڑا ہی دلچیپ تھا۔ یہ کمرہ لکڑی کا بنا ہوا تھا۔ عقبی حصے میں ایک روشن وان کھا ا تھا اور دوسری طرف ایک بھی گئی تھی۔ اس کلی میں بجل کا ایک بول لگا ہوا تھا جس پر گا اللہ اللہ بول لگا ہوا تھا جس پر گا اللہ دوشن دان سے اس کمرے تک چہنچی تھی اور رات کو جب یہ لائٹ جلتی تو کمرہ خوراً روشن موجاتا۔ سری لڑکا کا ماحل، بندروں کی آزادی۔ یہ بندر اس کمرے میں بسیرا کرئے ہیں اور دن کی روشن میں کھانے پینے کی تلاش میں نکل جاتے تھے۔ یہاں انہوں نے انہا

خاندان آباد کررکھا تھا۔ رات کو یہاں آنے کے بعد وہی زر، زن اور زمین کا معالمہ شروع ہوجاتا تھا۔ اللہ ورژ، اچھل کود، لڑائی جھڑا..... بس ان ساری چیزوں نے مل کراس کھر کو آسیب زدہ بنادیا اسی میری تو لاٹری نکل آئی۔ سارا دن میں نے ان روش دانوں کو بند کرنے میں صرف کیا۔

کے تین بچوں کو وہاں سے ہٹا کر سامنے تلی کے دوسری جانب والی حصیت پر ڈال دیا۔ دہ پ<sup>ان</sup>

میرے دل میں اچا تک ہی بیسوال امجرا کہ میں ناصر فرازی سے بیسوال و پور میرے بھائی تو خیراس طرح ان لوگوں کی نگاہوں میں ہیرو بن گیا، مرجمیل بے چار ایسا کیا کام کیا تھا جس کی وجہ سے تو اسے بہاں لاکر پھنسانے کا باعث بنا، لیکن ہر بہا باتن پوچنے کے لئے نہیں ہوتیں اور پھر میرے لئے بھلا کیا مشکل تھا کہ میں ایک ل اندر اندر اس سارے جھڑے سے نکل جاؤں۔ نہ تو اساعیل عبای، نہ بی نامر فرازل روک سکتے تھے، لیکن اگر میں اپنے بدن کو چھوڑ ویتا تو لینے کے دینے پڑجاتے اور وہ لڑ سیحت کہ جمیل کی موت یہاں اس جگہ واقع ہوئی ہے۔ بہر حال تعوڑی دیریک خاموثی <sub>اگا،</sub> "لكن ناصر، موال يه بيدا موتا ب كرتم اس سلسل مي كيا كبته مو؟" '' دیکھو، ساری صورت حال تہارے علم میں آچکی ہے۔ جمیل یوں سمجھ لو کہ نہ مما عالم موں نہ تم، ہاں ایک بات ہے کہ اگر ہم اس مسلے کوحل کرنے میں کامیاب ہو گئن اچھا خاصا ہاتھ آجائے گا اور ضرورت تو بہر حال ضرورت ہی ہوتی ہے۔ ویے تم کیا کتے،

ایک نام آیا ہے۔ ہارے سامنے تصور شاہ ، تمہارے خیال میں کیا پیخص اس پُرامرار اللہ میں ہونے والے واقعات کا ذمہ دار ہوسکتا ہے، ذکیر بیٹم کے لئے "۔ " "سوچنے کوتو بہت ی باتیں سوچی جاسکتی ہیں۔ ذکیہ بیکم بذات خور بھی اس کی ذما موسكتى ہے۔ ہم لوگ اس موضوع ير باتيس كرت رہے كداجا تك باہر انتهائى بھيا كك الله

شروع ہوکئیں اور ایس بھیا تک چینیں محسوس ہوئیں کہ بہت سے انسانوں کو گردن کاٹ کرہ دیا گیا ہو اور وہ درو کی شدت سے تڑپ رہے ہوں۔ ایسی خوفناک حالت میں اچا کی<sup>ا ہ</sup> ہارے دروازے پر دستک ہوئی اور ناصر فرازی کا رنگ فق ہوگیا اس نے سہی ہوئی اُاا

سے میری طرف دیکھا، بولنے کی کوشش کی،لیکن اس کے منہ سے آواز تک نہیں نگل۔ مما

جگہ سے اٹھا اور دروازے کے قریب جہنچ کر دروازہ کھولا تو سامنے اساعیل عبای کھڑا <sup>تھا۔</sup> ك باته من ريوالور تها اور دوسر باته من ثارج ..... چيره غصے سے سرخ مور با تفا-الا

وانت مفیختے ہوئے کہا۔ " کیاتم میں سے کوئی میرا ساتھ دینے پر آمادہ نہیں ہوگا، دیکھ رہے ہو، س رے اللہ

آوازیں .....انتہا ہوگئ ہے۔اگر یہ کسی کی مجر مانہ سازش ہے تو آج میں اس سازش کو مطر<sup>ا</sup>

ر اکر رہوں گا، میری قوت برداشت انتہا کو پہنچ گئی ہے''۔ پر لاکر رہوں گا، میری قوت برداشت انتہا تھا۔ میں نے ایک نظر اس پر ڈالی۔ مجھے بیاندازہ ہوگیا ناصر فرازی اب بھی ساکت بیشا تھا۔ میں نے ایک نظر اس پر ڈالی۔ مجھے بیاندازہ ہوگیا ر امر فرازی ای وقت طعی ای قابل تبین که دبان تک جائے۔ اس کی ساری دلیری ہوا ہو چی ہے، لیکن میں چونکہ اس کے ساتھ آیا تھا اور جاہتا تھا کہ ناصر فرازی کی بے عزتی نہ ہونے پائے، چنانچہ میں نے کہا۔

"كيا جات بين مسرُ اساعيل عباى؟"

''وہ دونوں برول خوف سے کانپ رہے ہیں اور میرا ساتھ دینے کے لئے تیار نہیں۔اگر تم یں ہے کوئی میرا ساتھ وے تو آؤ ہم اس کرے کی جانب چلتے ہیں۔ ذرا دیکھوتو سمی کہ ب خوناک آسیب آخر کیا بلا ہے اور کیا بگاڑ لیتا ہے میرا''۔

. ''چلو.....'' میں نے کہا اور دروازے سے باہر نکل آیا۔

اساعیل عبای میچهاس طرح غصے میں نظر آر با تھا کہ لگتا تھا آج وہ ساری حدود پار کرلے گا\_ میں اس کے ساتھ آ مے بڑھتا رہا اور ہم دب یاؤں اس کمرے کی جانب روانہ ہوگئے، جس کے بارے میں جارا اندازہ تھا کہ آوازیں ای کمرے سے آتی ہیں۔ایک لبی راہ داری اورسنسان غلام گردش کوعبور کرے آخر کار ہم اس آسیب زدہ کمرے کی جانب چہنے گئے۔ آوازیں یہاں انتہائی وہشت ناک طریقے سے آربی تھیں۔ پچھ کھے کے لئے یہ

آوازی ای طرح آئی رہی اور ہم دھر کتے واول سے سنتے رہے۔ پھر یہ آوازیں مرہم ہونے للیں اور بوں لگا جیسے کوئی سسک سسک کر رو رہا ہو۔ اساعیل عباس نے ربوالور میری طرف

> "مہارا ریوالورتمہارے یاس موجود ہے؟" "'ال ..... بالكل''\_

"من ذرابي تالا كولتا مون" ـ اس نے آ مح بوه كر تالا كھولا اور جيسے بى تالے ميں جالى کھوئی سکیوں کی آواز بند ہوگئ۔ ہم آ مے بڑھ مجے اور کمرے میں داخل ہو گئے۔ اب ہر طرف ایک خوناک ساٹا تھیل ممیا تھا۔ کمرے میں مکمل خاموثی اور اندھیرا تھا۔

ایک دلچیپ مشغله آپ کو بتاؤں، اگر دن رات کے کسی جھے میں وقت مل جائے تو اپنے

آپ کو پڑھنا شروع کردیں۔ایے ایے دلچپ انکشافات ہوں گے اپنے بارے میں کہ آپ کے اطلات کا جائزہ لیتا رہا۔ میں نے آئکھیں بند کر لی تھیں اور بیسوچ رہا تھا کہ جب جران رہ جائیں گے۔ یوں لگے گا جیسے آپ خود اپنے لئے اجنبی ہوں۔ میں اکثر ایرا کی جبرے بدن کوکوئی چھوئے گانہیں، میں آئکھیں نہیں کھولوں گا اور ان آوازوں کو برداشت ہمرے بدن کوکوئی چھوئے گانہیں، میں آئکھیں نہیں کھولوں گا اور ان آوازوں کو برداشت ہمرے بدن کوکوئی چھوئے گانہیں میں ایک اور ان آوازوں کو برداشت ہمرے بدن کوکوئی چھوئے گانہیں میں کان کے آسیب صرف جینے و پیار

ہوں، وینے او زندن کا سفر نہ جائے لہاں سے شروح ہوا تھا، یمن میں اپنا اساز اس وقت میں ہوں گا۔ ٹیں میداندازہ اب ک ساجا جا اسان سے میں میں میں میں ہوں ہوں گا۔ میں ہوں جب میں اپنے ہم سے بالکل ہیں ہوں کے اور پھر زندگی کا مدانداز .....انسانوں کی 98 فیصد تعداد زندگی کی بکیانیت کا شکار ہے۔ میں اپنے جسم سے بالکل ہی بنائل میں بالکل میں بنائل میں اپنے جسم سے بالکل میں بنائل میں

اور پھر زندگی کا یہ انداز ..... انسانوں کی 89 فیصد تعداد زندگی کی بگیانیت کا شکار ہے۔ ایک دیار کی سے بالکل ہی بفکر وہ بے حدخوش نصیب ہوتے ہیں، جنہیں زندگی میں تنوع مل جائے اور جھے تو وہ سب کوار ہے۔ دریک یہ آوازیں شور بچاتی رہیں اور میں خاموش کھڑا رہا۔ پھر جب یہ احساس ہوا گیا تھا جے بس ایک خواب مجا ہا شربی کی خواب ہا شربی کی شدت میں کی آگئ ہے تو میں آہتہ آہتہ سامنے والی دیوار کی طرف بڑھا۔ سے آکھیں لے کروہ سب کچھ دے دیا گیا تھا جوخوابوں ہی میں حاصل کیا جاسکتا ہے۔ تنی رہوار پر ہاتھ رکھ کریہ اندازہ لگانے کی کوشش کی کہ کہیں ان کے اندر مائیکرونون تو فٹ نہیں ،

ے آنکھیں لے کروہ سب کچھ وے دیا گیا تھا جوخوابوں ہی میں حاصل کیا جاسکتا ہے۔ تھی رکھ کر بید اندازہ لگانے کی کوشش کی کہ کہیں ان کے اندر مائیکروٹون تو فٹ ہیں،
زندگی میں وہ صرف ایک افسانہ ہوسکتا ہے اور میں وہی افسانوی شخصیت بن گیا تھا۔

تو ذکر ہے ان ہولناک کمحات کا جن سے ہم اس وقت گزر رہے تھے۔ ٹارچوں کی البتہ ایک اورخوفناک ہات ہوئی، وہ سے کہ میرے پیروں کے پنچے فرش میر ھا ہونے لگا۔ مجھے

روشنیاں چاروں طرف اہراتی رہیں۔ ماحول انتہائی بدنما اور لرزہ خیز تھا۔ ایک عجیب ی نوس ہوں گا جیے کرے کا فرش ایک طرف سے بلند ہوتا جارہا ہے اور کمرہ ٹیڑھا ہونے لگا ہو۔

چاروں طرف برس رہی تھی۔ کرئی کے بڑے بڑے جالے، حجیت کے قریب سرسراہٹیں جیس خینی انتہائی خوفناک ہوگئی تھیں۔

کوئی حجیت سے چیکا ہوا آگے بڑھ رہا ہو۔ ہم اس گہرے سائے میں ٹاوچوں کی روثنی اوم میں دوشن کی سے میں روثن ٹارچ کی روثن مدھم ہونے لگی،

میں اور سیس سے سے بالد میں میں گرنے لگا اور این آپ کو ایک میں سے جن سے تا تا بلی یقین تھیں، میں گرنے لگا اور این آپ کو

اُدھر ڈالتے رہے کہ اچا تک ایک بھیا تک چیخ بلند ہوئی ..... ایسی بھیا تک کہ انسان اگران جیے اس کے سل ختم ہو گئے ہوں۔ یہ چیزیں تا قابل یقین تھیں، میں گرنے لگا اور اپنے آپ کو چینوں کو برداشت کرے تو اسے انسان ہی نہ کہا جائے ..... یوں لگ رہا تھا جیسے دیواروں ۔ سنجالنے کے لئے میں نے اپنے جسم کو بیلنس کرنے کی کوشش کی۔ ٹارچ بچھ گئی تھی اور میں اچا تک ہی لا تعداد چہرے نمودار ہو گئے ہوں، ان کی بھیا تک زبانیں، سانیوں کی طرح لہرار ان کی جانب کھسکتا چلا جارہا تھا۔ اب اس کے سواکوئی چارہ نہ رہا کہ میں دروازے سے باہر

ا جا با کہ ان کا انعداد چہرے مودار ہوتے ہوں، ان کی بھیا عدر ہا ہیں، ساپوں کی سری ہرارہ سپ با ہوں ہوں ہوں ہوں۔ اساعیل عبای کے ہاتھ سے ٹارچ گر تی اور دہ طلق بھاڑ کھاڑ کھاڑ کھاڑ کھاڑ کی اور دہ طلق بھاڑ کھاڑ کھاڑ کھاڑ کھاڑ کھا اور انسان کی سے بھی میں دروازے کے ہمیا تک قبیقیے بلند ہوتے رہے۔ یوں لگ رہا تھا جسے کوئی بری طرح دروازے کی سمت بھاگا۔

میں ایک لیے تک اندر رکا لیکن یہ چین کانوں کے پروے بھاڑے دے رہی تھیں۔ میرک اس شکست پر ہنس رہا ہو۔ بھر ایک دم گہری خاموشی ہوگی۔ بہت فاصلے پر مجھے کھانسانی

بدن میں خون جیسے جم رہا تھا۔ اساعیل عباسی جوشاید غصے کے عالم میں یہاں آیا تھا، ہت اللہ اسائنظر آرہے تھے۔ آہتہ آہتہ میں ان کے قریب پہنچا تو اچا تک ہی میری ٹارچ پھر روثن کر باہر نکل بھاگا تھا اور جھے اس کی بزدلی پر غصہ آرہا تھا۔ کہ بخت نے ول چھوڑ دیا تھا۔ انہوں نے روثن کر کھی تھی اور اس روشنی میں ان کے چبرے بلدی کی طرح زرد ہور ہے تھے۔ میں نے ایک لیجے کے لئے سوچا اور اس کے بعد نفرت بھری نگاہوں سے کھلے درواز کی انہوں نے روثن کررکھی تھی اور اس روشنی میں ان کے چبرے بلدی کی طرح زرد ہور ہے تھے۔

یں جے ایک سے ایک سے سے سوچ اور اس سے بعد سرت بری ناہوں سے سے دردان کا سیان کا سیان کی اس میں مورد میں میں ہے۔ وہ کے باہر دیکھا۔ پیتہ نہیں اساعیل عباس کہاں جامرا تھا۔ بہر حال میں کمرے کے درمیان کی سیان کی استحق کی اور شمشیر تھے۔ وہ ان آوازوں کو سنتار با۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ آوازیں میں طرف آوازیں میں یا ان کے ساتھ کی اس کے قریب ہونے والی سر سراہٹیں بھی ان آوازوں میں دب گئتھیں۔ شمال میں سے کھرے میں آؤ'۔ اور بھی ہے۔ چھرت کے قریب ہونے والی سر سراہٹیں بھی ان آوازوں میں دب گئتھیں۔ شمال

ہوئی۔ یوں لگا جیسے اس میں نئی روشنی پڑئی ہو۔ جس جگہ وہ لوگ کھڑے ہوئے تھے، وہاں بھی انہوں نے روشی کر گئی ہو۔ جس جگہ وہ لوگ کھڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے روشی کی طرح زرد ہور ہے تھے۔ یہ انہا کی کی طرح زرد ہور ہے تھے۔ یہ انہا کی بیانہ کا انہا میری میں ان کے چہرے بلدی کی طرح خالبًا میری نامر فرازی، نذیر عباسی اور شمشیر تھے۔ وہ چاروں ساکت و جامد کھڑے غالبًا میری زندگی کی دعا کیں مائگ رہے تھے۔ پھر میں ان کے قریب پہنچا تو اساعیل عباسی نے کہا۔ اُور براہ کرم میرے کمرے میں آؤ'۔

ہم اس کے مرے کی جانب بوھ گئے۔ جہاں اساعیل عبای نے اپنا قیام کر رکی

اس بوے اور وسیع کرے کی ویوارین، حیبت سیاہ، پھر کی بنی ہوئی تھیں۔ یہاں انہول

کردیا تھا۔ عیس اسٹودہ جلالیا حمیا۔ پائی دغیرہ تمام چیزوں کا بندوبست بہیں تھا۔ برتن بھی موجود تھے۔ چائے کی بی، دودھ، شکر پھراچا تک بی باہر بادلوں کی گرج ابھری اور تیز بجلی حیکنے میں بہت دیر تک بیسلسلہ جاری رہا اور محسوس ہوا کہ جسے بارش میج تک بند نہیں ہوگ ۔ چائے ہی بہت دیر تک بیسلسلہ جاری رہا اور محسوس ہوا کہ جسے بارش میج تک بند نہیں ہوگ ۔ چائے اس وقت جو مزہ دیا تھا اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اچا تک بی مجھے پچھ یاد آیا کہ میں نے اس عباس سے کہا

"عبای صاحب، ایک بات تو بتائے۔ آپ نے اس مکان کی تاریخ تو معلوم کی ہوگی....آپ مجھے بتائیں کہ آخری بارید مکان کس کے قبضے میں تھا؟"

"میں بالکل نہیں جانا اور شاید مشکل ہی ہوجائے، کیونکہ تھوڑی می تفصیلات مجھے ذکیہ فاتون سے معلوم ہوئی تھیں۔ یان کے فائدان کا گھر تھا، لیکن آبادیاں یہاں سے دور ہٹ گئی فاتون سے معلوم ہوئی تھیں۔ یا وقت سے یونمی پڑا ہے اور اس پر کسی نے کوئی دعوی نہیں کیا، چنا نچہ یہ حکومت کی

وں میں چار ہے سا۔ "میں جانا چاہتا تھا کہ یہاں جو قیمتی فرنچر آپ نے پنچ سے نگلوا کر اوپر منگوایا ہے۔ یہ کس نے خریدا تھا اور کس نے انہیں تہہ خانوں میں پہنچایا تھا؟"

"افسوس اس بارے میں کھے نیس بناسکتا"۔

''میں اصل بات جو کہنا جاہتا تھا، وہ یہ کہ کیا ان سارے معاملات کا تعلق ان تہد خانوں سے تو نہیں ہے۔ ہوسکتا ہے تہد خانوں کے اندر کوئی ایسا بندوبست کیا گیا ہو''۔

ا ماعیل عبای پُرخیال نگاہوں ہے مجھے دیکھنے لگا ..... پھراس نے کہا۔ "میں نہیں جانیا ممکن ہے الیا ہو"۔

''ٹھیک ہے میں بیہ چاہتا ہوں کہ ہم ان تہہ خانوں کا جائزہ لیں''۔ ''ابھی چلنا چاہوتو ابھی چلو.....''اساعیل نے کہا اور میں ہنس پڑا۔

تہہ خانوں میں جائیں مے۔اگر دہاں کہیں ہنگامہ ہوا تو آپ سب لوگ تو بھاگ آئیں گئے دہاں چھوڑ کر''۔

الاعمال عبای میرے ان الفاظ ہے شرمندہ ہوگیا تھا، کچھ دریروہ خاموش رہا، پھر اس نے

ایک بوالیب روش کردکھا تھا۔ اساعیل عمای نے عضیلے انداز میں کبا۔

"اب اس کے سواکوئی اور چارہ کارنہیں ہے کہ میں اس کمرے کو کھدواکر پھڑواللہ اس کی دیواریں، اس کا فرش سب پچھ تباہ کردوں۔ میں، میں ہارنہیں مان سکتا۔ ہار مار مطلب ہے کہ میں ذکیہ بیگم سے شادی نہ کروں۔ وہ اس کے سوا پچھاورنہیں چاہے''۔ مطلب ہے کہ میں ذکیہ بیگم سے شادی نہ کروں۔ وہ اس کے سوا پچھاورنہیں جا ہے''۔ مطلب ہو کتی ہو

''تم اس کمرے میں مھئے تھے۔کوئی اندازہ لگایاتم نے؟'' ''صرف اتنا کہ بیکام کسی انسان کا معلوم نہیں ہوتا اور شاید کمرہ کھدوانے کے بعد مج

آوازیں بندنہیں ہوں گی''۔ میرے ان الفاظ نے ایک کھے کے لئے وہاں خاموثی طاری کردی۔ پھراسائیل نک

روس ایک بات میں اس میں اس میارت کو دوبارہ آباد کرلوں۔ بس ایک بات میں اس میارت کو دوبارہ آباد کرلوں۔ بس ایک بات میں میرے دوستو! خدانے مجھے بہت کچھ دیا ہے، اتنا کہ میں 10 خالمال کرلوں، تب بھی اس میں کوئی فرق نہ پڑے۔ میں اپنی دولت کا ایک بڑا حصہ تم لوگوں کوئ

کے لئے تیار ہوں، کیکن میں یہ بے عزتی برداشت نہیں کروں گا۔ میں اس عمارت کی ا چھوڑوں گا۔اب تم مجھے یہ بناؤ کہ مجھے کیا کرنا جاہئے۔ میں سخت پریشان ہوں''۔

''سب سے پہلے ہمیں چائے تیار کروائی چاہئے، کیوں شمشیر؟'' ''اس وقت میں کچن میں بالکل نہیں جاؤں گا۔ ہاں جائے کے سامان کا بندوبٹ نے الگ کررکھا ہے ۔۔۔۔۔ یمین بیٹے کر چائے بنائی جائے گی۔اگر آپ لوگوں کو اعتراض نہا

'' بھلا چائے کا معاملہ اور کوئی اعتراض کرے؟'' اچا تک ہی باہرتیز ہوائیں چلنے لگیں ..... یوں لگا تھا، جیسے مکان کے آسیب پور<sup>ی الم</sup> اس مکان میں کھیلتے پھر رہے ہوں۔

تیز ہواؤں کی بیٹیاں، جگہ جگہ اُ بھر رہی تھیں اور ادھر شمشیر نے جائے کا بندوبست<sup>ار</sup>

ļ

" إن واقعى بيدايك افسوس ناك عمل ہے جس پر ميں خود كومعاف نبيس كرسكوں كا رز تهبيس اينے ساتھ اپنى مدد كے لئے لے كيا تھا، كين ميں خود بھاگ آيا، بيدايك اچھى بات ئم تھى جو ميں نے كى" -

"ارے نہیں، میں نے نداق کیا ہے۔ آج نہیں تو کل دن کی روشیٰ میں ہم تہد خانے ا ریکھیں مے۔ پھر ان کے بعد ہم نے ان سے اجازت کی''۔

باہر بارش مسلسل ہور ہی تھی۔ہم دونوں اپنے کمرے میں آگئے۔ ناصر فرازی نے کہا۔
"حقیقت تو یہ ہے جمیل کہ میں تو ہمت ہارتا جارہا ہوں۔ یہاں کے معاملات تو واتعی ا حدسنسی خیز اور پُر اسرار ہیں۔ میں خوف محسوں کررہا ہوں''۔

و دنی الحال این محسوسات کو پس پرده وال کر آرام کی نیند سوجاو ورنه می تو کم از کم یار اوّل گا''۔

پیتنہیں ناصر فرازی سوگیا تھا یا نہیں ،لیکن مجھے نیدنہیں آر بی تھی ، بلکہ ایک بلکی کا عور اللہ کا عالم مجھے پر طاری تھا۔ بہر حال اچا تک بی میں فی محسول کیا کہ ایک شی آواز بلا جوربی ہے۔ بیآ واز الی تھی جیسے کوئی کی کو مخاطب کر رہا ہو۔ میں نے چو تک کر آئیسیں پالا دیں۔ چرت کی بات بیتھی کہ وہ دروازہ کھلا ہوا تھا جو ہمارے کرے کا واحد دروازہ تھا اور نے میں نے اپنے ہاتھوں سے بند کیا تھا۔

نے اپ قریب سوئے ہوئے ناصر فرازی کو دیکھا اور بیتصور دل سے ختم ہوا کہ وہ ناصر فران

ہوسکا ہے۔ پھر کون .... اساعیل عبای، نذیر عبای یا شمشیر؟ لیکن دیکھے بغیر چارہ کارنہیں تھا۔ ہوسکا ہے۔ پھر کون ان سے باہر قدم رکھا تو مجھ سے کوئی پندرہ گز کے فاصلے پر ایک انسانی جم ب شرک نظر آیا۔

انوں سے لے کر پیروں تک سیاہ لباس میں ملبوس وہ اس طرح وہاں کھڑا تھا جیسے وہاں میں ملبوس دہ اس طرح وہاں کھڑا تھا جیسے وہاں کسی کا ختھر ہو۔اس کے قد وقامت اوراس کے لباس سے کم از کم بیاندازہ ججے ہوگیا تھا کہ بید ان نیوں میں سے کوئی نہیں۔ لینی اساعیل عباس، نذیر عباس یا شمشیر، پھر بید کون ہے؟ تجسس نے جھے خوف سے بیگانہ کردیا۔ایک قدم آ کے بڑھا تو میں نے دیکھا کہ وہ سایہ بھی آ کے چل فرا ہے۔ ایک پُراسرار انوکھا اور دلچ سپ کھیل جس کا اختقام پتہ نہیں تھا کہ کیا ہوتا ہے۔ میں نے قدم آ کے بڑھاد ہے، نگر اور بے خوف ہوکر۔ تجسس اب ہراحساس پر حاوی ہوگیا تھا اور میں ہر قیت پر بیہ جان لینا چاہتا تھا کہ بیسب کیا ہے۔

ی اررار سایداس طرح آمے بڑھ رہا تھا جیے میری رہنمائی کردہا ہواور میں بھی شایداس کے حریم میں گرفتار تھا۔ تھوڑے بہت خوف کا احساس تو ہوتا لیکن میں ہراحساس سے بے نیاز اب اس سائے کا تعاقب کردہا تھا اور مجھے یوں محسوس ہورہا تھا جیے میں بالکل اجنبی راستوں پر جارہا ہوں، حالا تکہ اس ممارت کو میں نے کافی حد تک دیکھا تھا، لیکن اس وقت جن راستوں پر جل رہا تھا، وہ بالکل ہی اجنبی اور نے معلوم ہورہے تھے۔

وسیج و عریض راہداری جس کی دیواریں اور چھتوں کا رنگ سیاہ پڑچکا تھا۔ لکڑی کے بینے

ہوئے دروازے اور او فچی او فچی کھڑ کیاں قرب و جوار میں چند کرسیاں، لیپ اور کراکری کا

کھسلمان بھی نظر آرہا تھا۔ دیواروں پر روغی تصویریں جن کے رنگ ونقوش مدھم پڑچکے تھے۔

تصویروں کے گرد کمی کمی سیاہ موم بتیاں روش تھیں اور ان کی جململاتی کا نیتی روشی میں سیا

تصویری اور بھیا تک نظر آرہی تھیں۔

ان کرف میں نے اور میں ایک نظر آرہی تھیں۔

ان کے فریم بے حد خوبصورت اور مضبوط تھے۔ تقریباً بچاس سے ساٹھ فٹ لمبی اس ماہداری کوعبور کرتے ہوئے میں نے بیتمام عجیب وغریب چزیں ویکھیں۔ میرے حواس بھی اس بحال تھے اور ہرطرح کا خوف میرے دل سے نکل چکا تھا۔ حالانکہ بیسب کچھ دکھے رہا تھا، موق رہا تھا۔ میاں تک کو میں اس کے باوجود ایک بحر زدگی کی کیفیت مجھ پر بے شک سوارتھی۔ یہاں تک کرمیں اس ساہ سائے کو بھی بھول گیا تھا جس کی وجہ سے میں نے بیاتھا قب کیا تھا۔ یہاں جو

جوبی دیوار میں بہت بڑے آتش دان کے قریب کھڑ کیاں نظر آر ہی تھیں۔ میں نے ان چزیں موجود تھیں، انہیں دیکھ کر ہی میں سب کچھے بھول گیا تھا۔ ' پھر ہوتی وحواس کی دنیا میں لا پھینکا۔ میں چونک کر چاروں طرف دیھنے لگا۔ آواز سائے سے ان اور ان میں جلی ہوئی لکڑیاں اور ان کا جلا ہوا برادہ جھرا ہوا تھا۔ آتش آر ہی تھی۔ یہ کوئی عجیب سے ساز کی آواز تھی۔ کا نیتی ، کمبی اورشریلی آواز کیکن اس میں ردھم <sub>قلی دان ہ</sub>ج ہے کہیں زیادہ بڑا تھا۔ میں نے اس میں گردن ڈال کر اوپر چمنی کی طرف دیکھا۔ بجانے والا بھین طور پر ماہر فنکارتھا، کیونکہ چند ہی لمحول کے بعد مجھ پرخود فراموثی کی سی کیفیت چنی او نجی اور تاریک تھی، لیکن درمیان میں ایک موٹا سا رسد لنگ رہا تھا۔ آتش دان کی و بوار جھانے گئی۔ جس طرح ناگ بین بجانے والے کے سامنے مست ہوجاتا ہے، میرا بھی کی سے ساتھ لوہے کے ٹی کڑے گڑے ہوئے تھے۔ ان کڑوں میں دو دو فٹ لمبی زنجیریں

حال تھا۔ رات کے اس ہولناک سائے میں کسی نامعلوم ہستی کے یوں ساز بجانے سے تھی برمی ہوئی تھیں۔ وہشت کے بچائے فرحت کا حملہ ہوا تھا۔ ول میں ایک عجیب سی خوثی بیدا ہوگئ تھی۔ میں آگے میں جران ہوگیا۔ ان زنجیروں اور کڑوں کا مقصد میری سمجھ میں نہیں آیا تھا، اس عالم میں، بڑھا اور اس دروازے تک پہنچ کیا جوسامنے نظر آرہا تھا۔ جیسے ہی میں دروازے کے قریب ہی نے فیصلہ کیا کہ دن کی روشیٰ میں اس چمنی کا بھرپور جائزہ اوں گا۔ نہ جانے کیوں چھٹی حس پہنیا، درواز وخود بخود کھل گیا اور اس سے روشی نظر آئی، لیکن بیروشی موم بتیوں کی نہیں تی بان آوازوں کا راز اس چینی کے سینے میں چھیا ہوا ہے۔میری متحسس نگاہیں قرب و درواز و کھلتے ہی یوں معلوم ہوا جیسے ساز کی آواز پیچھے ہٹ گئی ہو۔ جوار کا جائزہ لیتی رہیں۔ پھر اچا تک آتش دان کے اندر مجھے ایک اور چیز نظر آئی جس برنظر میں نے سامنے دیکھا اور ایک ایک قدم آ مے بڑھ گیا۔ لیکن اچا تک ہی مجھے ہوں الأالنے ہی رو نکٹے کھڑے ہوگئے۔ بیہ آتش دان میں را کھ کریدنے اور را کھ ہٹانے والی لوہے کی جیے وہاں کوئی موجود ہو۔ روشی کمرے کے تمام گوشوں کومنور کئے ہوئے تھی، لیکن ایبا معلام اولی ادر کبی سلاخ تھی۔ اس کے ایک مرے پر بالکل تازہ خون جما ہوا تھا۔ میں اس پر جھک ہوتا تھا جیسے یہ کمرہ صدیوں سے بند پڑا ہے۔ساز کی آوازیں بند ہوگئ تھیں۔اپیا ہولناک مٹا<sup>ا کیا ادر</sup> جائزہ لینے لگا۔ بہت دیر تک میں ہاتھ نگائے بغیر اسے جسک کر قریب سے دیکھتا رہا۔ جواعصاب کو چیرتا ہوا روح کو زخی کئے دیتا تھا۔ آوازوں کے رک جانے سے بول محسول الفائن مصرف متھی پر جما ہوا تھا بلکہ سلاخ کے نچلے جھے اور درمیانی حصہ پر بھی موجود تھا۔ میں

تھا، جیسے کوئی خوفتاک واقعہ مل میں آنے والا ہو۔ میری چھٹی حس بتا رہی تھی کہ اس خاموثی می وق میں ڈوب کیا۔ كيا يدسلاخ اس سے يملے بھى يہال روى موئى تقى، كين اس برتازہ خون كے دھبے کوئی راز چھیا ہوا تھا۔ اچا تک ہی میرے ول میں شدت سے بید خواہش پیدا ہوئی کہ، المال سے آئے؟ یہ خون انسان کا ہے یا چر؟ ای فتم کے کئی سوال میرے ذہن میں بجل کی اعصاب مسكن خاموشى دور موجائ اوروى چيخ چلانے كى آوازيں دوباره ساكى ديں-کہ آوازوں کے بغیراس کمرے کی ہیبت کا احساس شعور کونہیں ہوتا تھا، جو دل و دماغ میں <sup>جو</sup>گا من ہے ہم لوگوں کو جو یہاں اس عمارت میں اس وقت موجود تھے، خوفز دہ کرنے کے لئے ہوئی تھی۔ چھر بے اختیار میرے اندر جوش وخروش کی ایک نا قابل برداشت ابر نمودار ہوگ<sup>ی۔ بم</sup> الا کیا ہو۔ اس احماس نے میرے ول میں کھے اور کرید پیدا کردی۔ میں نے ہو بوانے نے پہنول جیب میں رکھا۔ حالانکہ کمرے میں روشی تھی، لیکن اس کے ساتھ ہی میں نے اللہ ر روٹن کر لی اور پھر کمرے کی د بوار کے ساتھ ساتھ کمرے کا چکر لگانے لگا۔ میں نے پانگلو<sup>ل ا</sup>

کوئی بھی ہو، سامنے آکر بھے سے بات کرو۔ دیکتا ہوں تم کس طرح یہاں کامیاب ہوئی اب جب میں اس شارت میں آگیا ہوں تو تمہاری ہرسازش ختم کر کے بی یہاں سے بائی میں نے جھک کر خون آلودہ سلاخ اٹھائی لیکن سلاخ کو اٹھاتے بی جیسے خوناک آگیا۔ کمرہ بھیا تک آوازوں سے گونے اٹھا اور جھے یوں محسوں ہوا جیسے ب ٹاری خوناک آوازوں کے ساتھ میرے اردگرد رقصال ہوگئی ہیں۔ وہ چاروں طرف سے بھی کر بی تھیں۔

یں نے بے اختیار سلاخ فرش پر دے ماری۔خوفناک آواز آئی۔جس جگہ سلاخ زین پرز پر گری تھی وہاں سے تازہ خون کا فوارہ اہل پڑا۔ ایسا لگا جیسے میں نے سلاخ زمین پرز ہو بلکہ کسی کے سینے میں گھونپ دی ہو۔خون کے اس فوارے کے بے شار چھینے میر ا پڑے تو میری اعصابی توت ساتھ چھوڑ گئ اور دوسرے ہی لیحے میں نے کرے ت چھلا تگ لگادی۔ دروازے کے قریب پہنچا تو ناصر فرازی کے چیخنے کی آواز سائی دی۔ دی اہوا؟ کیا ہوگیا؟'

میں اس سے کراتے کراتے ہیا ..... ناصر فرازی نے جھے سنجالا اور بولا۔ ''بیرات میں تم اٹھ کرکہاں چلے گئے تھے؟'' ''جھے مانی ملاؤ؟''

"من لاتا هون .....ليكن تم؟"

''پلیز مجھے پانی پلاو''۔ میں نے کہا اور ناصر فرازی پانی لینے چلا گیا، اے صورت اللہ کوئی انداز ہنیں تھا۔ پانی پلانے کے بعد جب وہ میرے قریب آیا تو میں نے اس سے کہ میری وجہ سے تہاری نیند خراب ہوئی''۔

''کیسی با تیں کرتے ہو؟ میں تو بیسوچ رہا تھا کہ <sup>ت</sup>ی خود میری وجہ سے ان الجھنو<sup>ل آ</sup> ہوئے۔کہیں تنہیں کوئی نقصان نہ پہنچ جائے۔

"صرف مجھ؟ بہر حال میرا مئلہ بہت مختلف ہے"۔

''ابتم مجھے یہ بتاؤ کہ ہوا کیا ہے؟''

"بستم يه مجهلو كه ميرى زندگي مين ديوانگي آگئ تھي"-

وربي اس مرے كى تلاش ميں كيا تھا"۔

-"

"اورکیا"۔

" بھھے کیوں نہ جگایا؟"

"كيافائده؟"

ود كيون فائده نقصان كيامعنى ركهما ب؛ اكرتمهارك دل مين بدخيال آيا تها توتم مجھ

هُالِيِّ كَمَا بِهِ اجْهَانْهِينِ ہُوتا؟''

۔ " دخیر وہ الگ بات ہے کہ کیا اچھا ہوتا اور کیا برا ہوتا لیکن شرحال میں اس کمرے میں نہ میں ہے۔ "

راخل ہو گیا تھا''۔ ''راخل ہو گئے تھے؟''

"بان"۔

"نو <u>ک</u>ر؟"

''واقعی وہاں کی صورتِ حال بڑی عجیب وغریب ہے''۔

"م نے واقعی اس وقت کمال کر ڈالا"۔

. دو کیول؟"

" بھی تم تنہا اس کمرے میں گئے اور وہ بھی رات کے اس پہر، اگر تمہیں کوئی نقصان پہنچ

جاتا تو؟ اچھا خیر چھوڑو ..... یہ بتاؤ کہ وہاں تم نے کمرے میں کیا دیکھا؟"

''ایک پُراسرار انوکی چیزیں جن کے بارے میں شاید میں خود بھی ابھی اندازہ نہیں ''

''مثلاً؟ مجھے کچھ بتاؤ تو سہی پلیز'' ..... اور جواب میں منیں نے ناصر فرازی کو ساری تغییلات سنادیں اور پھر میں نے کہا۔

''لین میں بھتا ہوں کہ یہ سب پھی فراڈ ہے۔ بقینا یہ کچھ ایے لوگوں کا کام ہے جو یہ اسی فی میں بھتا ہوں کہ یہ سب بھی فراڈ ہے۔ بقینا یہ کچھ ایے لوئی وہی چاہئے جس کی خاہم کے لئے ہم کہ اساعیل عبای کو ذکیہ بیٹم سے شادی کرنا ہوگی اور ہم یہ سب پھر کی گھریں گے۔ان لوگوں کو اس بارے میں بتانا چاہئے''۔

پھر ساڑھے دی جج کے بعد ایک شخص اس عمارت کے دروازے پر کھڑ انظر آیا۔ سبا سہا بنجا تھا۔ اس وقت ہم عمارت کے برآمدے میں موجود تھے، آنے والے نے

ا عبای کوسلام کیا تو اسامیل عباسی بولا۔ اسامیل عباسی کوسلام کیا تو اسامیل عباسی بولا۔

"<sub>ہاں</sub> زمان خان، کیا بات ہے؟"

''صاحب جی، بی بی صاحب نے آپ کو بلایا ہے۔ دو پہر کا کھانا آپ ان کے ساتھ ہی

" اوہو! اچھا ٹھیک ہے .....تم جاؤ میں آجاؤں گا''۔

"نذر صاحب كوجمى بلايا ب-"-

''ہاں کیوں نہیں ، نذیر صاحب بھی آئیں مے''۔ اساعیل نے کہا اور ملازم چلا گیا۔ تب ''

ں ہے ہوں۔ ''ذکیہ اکثر ہم لوگوں کی دعوت کرتی رہتی ہے۔ وہ اس بات پر ہم ہے بخت ناراض ہے مفطرہ مول کے کر اس مکان مٹس کول رہ رہے ہیں۔ اس کے تاثر ات رہ سر مجس

کہ ہم خطرہ مول لے کر اس مکان میں کیوں راہ رہے ہیں۔ اس کے تاثرات بڑے مجیب ہیں۔ اس کے تاثرات بڑے مجیب ہیں۔ ان خاندانی مکان ہونے کی وجہ ہے اس سے مجت بھی کرتی ہے، لیکن یہاں ہونے والے

معالمات اور واقعات ہے جھی جھی خوفز دہ بھی ہوجاتی ہے'۔ بہر حال وہ دونوں تار ہوکر نکل محمد اور شمشہ سے کہ

بہرمال وہ دونوں تیار ہوکرنکل مجئے اور شمشیر ہے کہد مجئے کہ وہ ہمارے کھانے پینے کا بندوبست کرے ....شمشیر باور جی خانے میں چلا حمیا تو میں نے ناصر فرازی کی طرف و یکھا

"کیا خیال ہے فرازی، ہم اپنا کام شروع کریں'۔ فرازی کے اندرایک بچکچاہٹ ی تھی، نک

"كى طرح؟"

" مجھے کھ اس طرح محسوس مور ہا ہے ناصر، جیسے تم ان حالات اور واقعات سے بددل موت جارے ہو"۔

ناصر نے فورا ہی جواب نہ دیا۔ کچھ وریے خاموش رہا، پھر شنڈی سانس لے کر بولا۔

'' ''کوامیر ہے؟'' ''کون نبیں'' ''اس میں کوئی حرج ہے؟''

" چلوٹھیک ہے جیسے تم مناسب جھو ..... ویسے وہ لوگ جائے نہیں ہیں"۔

''یہ اچھی بات ہے''۔

دوسری صبح ناشتے کی میز پر میں نے اساعیل عباسی کوساری کہانی سائی تو وہ دنگ <sub>رہ گیا</sub> شمشیر تو تقر تفر کا بینے لگا۔

نذر عباس نے کہاتم بانتائی بہاور آدی ہو، دوست۔

"میں نے بھائی صاحب سے یہی کہا تھا کہ بیخص بردا بہادر معلوم ہوتا ہے اور ہوسکا ،

کہ یہ ہمارے کام آجائے، لیکن اس کے باوجود شہیں اس طرح خطرے کا سامنا نہیں کر استان ہوں۔

ا میں تا''

"میں نے جو کھے کیا ہے یا نہیں کیا، لیکن آؤ کیا تم لوگ اس کرے میں جانے کی من عرب"

د د کیول نہیں''۔

" تو چرآ وسمبي وه سلاخ اور زمين سے اللے والا خون و كھاؤں" \_

وہ میرے ساتھ چل پڑے تھے۔ میں نے بہادری کے ساتھ آگے بوھ کر کرے ا دروازہ کھولا تو پہلے کی طرح صاف اور خالی تھا۔ میں آئیسیں پھاڑ کھاڑ کر چاروں طرف دیکنے لگا، وہاں نہ خون تھا، نہ سلاخ بلکہ ایسے لگتا تھا جیسے یہاں کوئی آیا ہی نہ ہو۔سلاخ آتش دالا

کے اندر بڑی ہوئی تھی کیکن اس پر خون کے دھبے تھے، نہ وہ ٹوئی ہوئی تھی۔ بڑی عجیب شرمندا ہوئی اور میں سخت پریشان ہو گیا۔ اساعیل عباسی، نذیدِ عباسی سب لوگ پچھ کھات تو کھڑ<sup>ے</sup>

> رہے، پھراساعیل عباس نے کہا۔ '' آؤ واپس چلتے ہیں''۔

میں باہر نکا تو میرے ذہن پر ایک تر دوسوار تھا۔ میں باہر آنے کے بعد شرمندگ عال

لوگوں کو دیکھنے لگا، تو اساعیل عباہی نے کہا۔ م

''ہم جن حالات میں گھرے ہوئے ہیں، ان میں اس واقعہ کا اس طرح ہوجانا ج<sub>رالیا</sub>' باعث نہیں ہتم اس پر زیادہ توجہ نہ دو، اپنا دل خراب نہ کرؤ'۔

''تو ٹھیک ہے ..... میں بس میر سوچ رہا ہوں کہ کہیں صورتِ حال کوئی مشکل ش اختیار کرجائے''۔

"اب جو پچھ بھی ہوگا، دیکھا جائے گا،لیکن ابھی تک میں ممل طور پراس بات پراؤ نہیں کرتا کہ بیسب پچھ آسیبی کارناہے ہیں''۔

"نو پھر؟'

'' آؤ ۔۔۔۔۔ ذرا جائزہ لیتے ہیں'۔ اور اس کے بعد ہم اپنے کام میں مصروف ہوگئے۔
عمارت کے اردگر دکوئی آبادی، کوئی بستی نہیں تھی۔ دور دور تک کوئی انسان ادھر اُدھ اُوھ اُدھ اُنہیں آتا تھا۔ نزدیک ترین بہتی جس میں فکیہ بیٹم رہتی تھیں۔ فیض پور سے تقریباً 60 کارپر کے فاصلے پرتھی، اس عمارت کی صحح تاریخ کا اندازہ نہیں ہورہا تھا۔ جسیا کہ یہ بات معلم ہوا تھی تحور کی ہے کہ یہ عمارت ذکیہ کے بزرگوں کی تھی، لیکن پھر بھی اس کے بارے میں اور بھی تحور کی ہو۔ الم معلومات ملنی چاہئے سے رہتی ہو۔ الم سے معلومات ماصل ہوں تو کچھ کام بن جائے۔

شمشیر نے دوپہر کا کھانا تیار کردیا۔ میں نے اور ناصر فرازی نے اپنے ہی کرے اللہ کھانا کھایا اور اس کے بعد میں نے ناصر فرازی سے کہا۔

"كيا خيال ب دوست، مت كرنى جائے"-

''یار کمال ہے ....اس سے پہلے تو میں نے تمہیں اتنا بردل نہیں دیکھا''۔ ''بس یوں سمجھ لو کہ ان حالات سے نہ جانے کیوں میری طبیعت کچھ المجھی المجھی

۔ ''آؤ ذرا اس کمرے کی حبیت پر دیکھتے ہیں ..... میں نے تمہیں چنی کے بارے میں <sup>\*</sup>

'' آؤ ذرا اس کمرے کی حبیت پر دیکھتے ہیں .... میں نے مہیں چی نے بارے ہیں'' ناں''۔

چا تھا کہ یہ آواز کدھر سے آئی ہے۔ اگر یہ آواز کسی مشین کی ہے تو وہ مثین آخر کہاں چھپائی جاسکتی ہے۔ سلاخ سے خون کا نکل آٹا الی کوئی مشکل بات نہیں تھے۔ کوئی بھی شعبدہ باز ایس پیریں بیار کرسکتا ہے۔ زیمن کے نیچوئی ایسی چیز دبائی گئی ہوجس سے خون اہل پڑ نے لیکن بہر حال یہ تمام احساسات کچے تھے نیچوئی ایسی چیز دبائی گئی ہوجس سے خون اہل پڑ نے لیکن بہر حال یہ تمام احساسات کچے تھے اور ان کے بارے میں زیادہ اعتاد کے ساتھ کچھ نہیں کہا جاسکتا تھا، میں نے ناصر فرازی سے اور ان کے بارے میں زیادہ اعتاد کے ساتھ کچھ نہیں کہا جاسکتا تھا، میں نے ناصر فرازی سے

"كي كتي بواس بارے ميں؟"

دمیں تو بس دی کی رہا ہوں ..... مجھے تو یوں لگ رہا ہے جیسے کوئی بہت ہی اچھا ماہر جاسوس روحوں کی گرانی کررہا ہو اور پُراسرار آ دمیوں کے خلاف کام کررہا ہو۔ ویسے یار، ایک بات کہ بسکار وبار کتنا اچھا ہے .....تم نے سڑکوں پر بڑے بڑے بورڈ لگے دیکھے ہوں گے ۔ لوگ ہاتا عدہ کار وبار کرتے ہیں، حالا نکہ ہمیں کاروبار کی ضرورت نہیں لیکن چربھی ایک ولچسپ مشخلہ تو ہوسکتا ہے۔ بیروحانی جاسوی کے بارے میں کیا خیال ہے تہارا؟ "میں بنس پڑا۔

ناصر فرازی اگر مجھے جمیل سمجھتا ہے تو سمجھتا رہے، اس روپ میں کیا برا ہے بلکہ مجھے تو

مرف ان حالات کے بارے میں اندازہ لگانا ہے۔ اساعیل عباسی نے مجھے خاموش دیکھ کر کہا۔

اسالیل عبای نے جھے خاموش دیلیے کر کہا ''کیوں کیا بات ہے، کیا ہوا؟''

''نہیں، واقعی میں تمہاری تجویز پرغور کررہا ہوں۔ کیاتم یقین کرو گے جمیل کہ میں نے کتی باراس انداز میں سوجا''۔

"کس انداز میں؟"

''یمی کداگر ہم یعنی میں ایسا کوئی کاروبار شروع کروں، اصل میں بس ایک خرابی ہے۔
ہے شاردھوکے بازوں نے یہ کاروبار شروع کردیا ہے اور لوگوں کی مجبور یوں سے ناجائز فائدہ
اٹھاتے ہیں۔ ہم بالکل ایسا نہیں کریں گے، بلکہ کوشش کریں گے کہ مختلف لوگوں کے کام
اٹھیں۔ان کے شکین حالات معلوم کر کے ان کی مدد کریں۔کیسا رہے گا یہ سب بچھ'۔
''میرے خیال میں خاصا اچھا''۔

"ملاؤ گے ہاتھ"۔

"بشرطیکہ نے کریہاں ہے واپس جامکیں"۔

''ارے واہ اس کا کیا سوال ہے۔۔۔۔۔ اچھا یہ بتاؤ، خیر چھوڑو'۔ اچا تک ہی وہ خارہا مراہ میں سے کتاب کی میں نے کا دوسر سے میں میں ہوتا ہے۔۔۔۔۔

موكيا۔ ميں اسے ديكھار ہا بھر ميں نے كہا۔ " كچھ بوجھ رہے تھے؟"

" دنہیں ، یہ سب بعد کی باتیں ہیں۔ واقعی بعد میں ہم اس موضوع پر بات کریں گے" ، " د مخصک ہے ، میں ایک بات اور سوچ رہا ہوں"۔

" كيا؟" اس في سوال كيا-

"يبال ممين كونى شيب ريكار دُرل سك گا؟"

"نيپ ريکاروڙ'۔

''ہاں .... میں اس کمرے میں ہونے والی آوازیں ریکارڈ کرنا جا ہتا ہوں''۔ ''میرا خیال ہے، اساعیل آسانی سے ٹیپ ریکارڈر فراہم کردے گا''۔

'' ٹھیک ہے، ایہا ہی کرتے ہیں''۔ اور اس کے بعد ہم نے اپنا پیسلسلہ ترک کردیالا کیا کردن، یہاں تو صورت حال ہی کچ آرام کرتے رہے۔ شام کو 4 بجے کے قریب اساعیل اور اس کا بھائی واپس آ گئے۔ اسائل ٹیپریکارڈرآپ کوفراہم کرددں گا''۔

> بہت خوش نظر آرہا تھا۔ ''دوستو! میں ایک بہت بڑا کارنامہ سرانجام دے کر آیا ہوں''۔ دورین دو''

''وه کیا؟'' ''مر : یک مطهیر کر میران کرد می میران میران

''میں نے ذکیہ کو مطمئن کردیا ہے اور کہا ہے کہ میں بہت جلد اس آسیب زدہ مکان کا مرمت شروع کرادوں گا۔ میں نے انت مرمت شروع کرادوں گا۔ میں نے آسیب زدہ مکان کی روحوں پر قابو پالیا ہے۔ میں نے انت بتایا کہ بیہ روحیں وغیرہ کچھ نہیں بلکہ کچھ ایسے وہم پیدا ہوگئے ہیں جن کی بناء پر اس مکان ک

یا یہ مدیرو میں ویرہ چھ ایل بلد چھ ایے وہ م پیدا ہوتے ایل من می جاء پر ال م آسیب زوہ مجھ لیا گیا ہے۔ میں سارا کام ٹھیک کروں گا''۔

> '' و میری کرد''۔ '' در است کا مال سے مال کا مال کا مال میں است

''ویے آپ کوطلب کیوں کیا گیا تھا؟'' دوجا سے مصرف کے است درا

''اصل میں ذکیہ بیچاری بری طرح تنہائی کا شکار ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ ہم دونو<sup>ں جلہ</sup> شادی کرلیں ، تا کہ اس کے بعد حالات پُرسکون ہوجا کیں۔ میں نے بھی اس بات کا دعد<sup>و کرا</sup> ہے۔۔۔۔۔ کہ ذکیہ خاتون سے شادی کے بعد آپ اس مکان میں رہیں گے؟''

منته میرون میں ماروں سے جندر ہیں اس موال میں رایاں سے ''باں کیوں نہیں''۔

, دیمن آپ نے یہ وعدہ زیادہ جلد بازی میں نہیں کرلیا؟"

روسی اور است کر ایس کے ، شادی تو ہوجائے۔ اگر ہم اس مکان میں گزر بسر نہ کر کے تو کہیں اور بندو ہوت کے بین اور بندو ہوت کے ۔ ویسے نہ جانے کیوں بھے اس بات کا ایتین ہوگیا ہے کہ آپ ضرور ان بندو ہوت کا ایس کے۔ میں سجھتا ہوں کہ بس میں وہ آوازیں ہیں جو ہمیں خوفزدہ کرتی ہیں۔ ورنہ باتی تو اور کوئی بات نہیں ہے، ہم کوشش کررہے ہیں کہ آوازوں کا سراغ لگالیں ...... بی ورنہ باتی تو اور کوئی بات نہیں ہے، ہم کوشش کررہے ہیں کہ آوازوں کا سراغ لگالیں ......

"نيپ ريکار ڈر؟"

"ٻال" –

''افاق کی بات ہے کہ ٹیپ ریکارڈر تمام لواز مات کے ساتھ میرے سامان میں موجود ہے،اصل میں منیں موسیق کا شوقین ہوں اور کچھ فاص قتم کی چیزیں اپنے ساتھ رکھتا ہوں،لیکن کیا کروں، یہاں تو صورت حال ہی کچھالی پیش آگئی ہے کہ میں بیسب کچھنیں کرسکا۔ میں بیس کی ذاہم کر دول گا'

''آپ بھے دے دیے۔ یہ بہت چھوٹا تھا اور اس نے اپنے سامان میں سے وہ قیمتی ٹیپ ریکارڈر اکال کر بھے دے دیا۔ یہ بہت چھوٹا تھا اور اس کے کیسٹ بھی بہت چھوٹے تھے۔ یہ دراصل بنی چیز تھی، اتی طاتور کہ بجلی کے بغیر بھی بیٹری سے چلا کر دور دور کی ریکارڈنگ کی جا سکتی تھی۔ اب اس کے بعد بمیں رات کا انتظار تھا اور ہم یہ سوچ رہے تھے کہ کب بیآ اوازیں بیدا ہوتی ہیں۔ رات کے بعد بمیں رات کا انتظار تھا اور ہم یہ سوچ رہے سے کہ کب بیآ اوازیں اٹھیں۔ پھر رات کے افری آئی ہی اوازیں اٹھیں۔ پھر آئی ہمتہ آوازیں بلند ہوتی چلی گئیں ..... ہم نے فورا ٹیپ ریکارڈر آن کرلیا۔ ٹارچیں روشن کیں اور کرے کی طرف دیے پاؤں چل دیے۔ وہاں چینچ ہی رونے کی آوازیں لرزہ خیز کیا اللہ یہ بات بین ہوگئی جو اس گئی تھی کہ یہ آوازیں گئرے سائے میں دور دور تک نی جاسمی تھیں، البتہ یہ بات برے مل ہوگئی تھی کہ یہ آوازیں گئی تی کہ یہ آوازیں گئی ہی تیز کیوں نہ ہوں، انہیں عمارت کے اندر رہنے میرے مل میں آگئی تھی کہ یہ آوازیں گئی ہی کہ یہ آوازیں گئی ہی تیز کیوں نہ ہوں، انہیں عمارت کے اندر رہنے میں میں آگئی تھی کہ یہ آوازیں گئی ہی کہ یہ آوازیں گئی ہی تیز کیوں نہ ہوں، انہیں عمارت کے اندر رہنے

دیوار کے بالکل پاس ہی کیوں نہ ہو'۔ ٹیپ ریکارڈر آن کردیا گیا۔۔۔۔ اس کے ایک ڈاکل سے سبز روثنی تھرتھرا رہی تھی، اس کا مطلب ہے کہ آواز ریکارڈ ہورہی ہے۔ کافی دیریک بیر آوازیں ابھرتی رہیں ادرہم انہیں ریکارڈ

والے بی من سکتے ہیں اور اس کے باہریہ آوازیں کوئی بھی نہیں من سکتا تھا، چاہے وہ عمارت کی

کرتے رہے۔ پھر آوازیں اچا تک بند ہوگئیں اور اعصاب شکن سناٹا فضا میں پھیل گیا۔ لمحے تک ہم سوچتے رہے، پھر میں نے سب کو واپسی کا اشارہ کیا اور اس کے بعد ہم اس ا سرے میں بیٹنج گئے جوا ایک عباس کا سمرہ تعالیٰ بیپ ریکارڈر میٹری ہے جل رہا تھا اور ا ف حالت میں تھا، چنانچے شب کو ریوائنڈ کیا گیا اور اس کے بعد ہم نے اس کو آن کانا انتهائی صورت حال سامنے آگئ۔ شیپ ریکارڈر میں کوئی آواز نہیں أبھری تھی ..... سبار کے چبرے دھواں ہوگئے۔

نذبر عبای نے کہا ..... دمکن ہے شپ ریکار ڈرخراب ہو؟'' و دنہیں میکن نہیں ہے'۔ میں نے جواب دیا۔

''وہ سبر روشی جو اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ آواز ریکارڈ ہورہی ہے، مال

"تو چركونى آواز ريكارد كيون نبيس مونى؟"

"وسمجھ میں نہیں آتا۔ ایک منٹ تجربہ کرے دیکھ لیا جائے"۔ اساعیل عباسی بولا۔

''میپ ریکارڈر آن کرو ..... ہم لوگ جو با تیں کررہے ہیں وہ ریکارڈ ہونی جاہئیں'' بات برعمل کیا گیا اور ہم لوگ بوننی النی سیدهی باتیں کرنے لگے ..... کیسٹ کور بوائنڈ کر و یکها گیا تو ہماری آوازیں بالکل واضح ریکارڈ ہوئی تھیں اور صورت حال بالکل سمجھ کما ً آرہی تھی، لیکن اس کیفیت کا سب سے زیادہ اثر اساعیل عباس پر ہوا، اس کا چرہ سرانہ

"میں نے ساہے کہ بدروحوں کے نہ تو سائے ہوتے ہیں اور نہ ہی ان کی آواز کی جانگتی ہے''۔

"مرے خدا اس کا مطلب ہے کہ است ان سس میتو واقعی آخری بات ج بھی اگر ہم یہ سوچیں کہ یہاں ایسا کوئی عمل نہیں ہے تو واقعی حماقت ہے'۔اس <sup>کے بدلا</sup> تحر تقراہٹ بیدا ہوگئ۔ آواز تھنچنے گئی۔ میں نے ناصر فرازی کو چونک کر دیکھا تو دہ تحر<sup>کم آئ</sup>

"كيا هوامسرُ اساعيل عباى؟"

ور اب اب الب المرى المت جواب و راى الم , نبی میزعبای الیا کیے ہوسکتا ہے"۔

، آپ خور کوسنجا گئے''۔

«میں میں میں سنجال سکتا''۔ اس کے دانت بجنے لگے اور جسم کا سارا خون چبرے بر جع ہونے لگا۔ آہتہ آہتہ اس پر عشی کی کیفیت طاری ہونے لگی۔ نذیر عباس نے کہا۔ " يو خطرناك علامت ہے۔ ہم انہيں يبال سے لئے جلتے ميں"۔

«نبیں بالکل نبیں میں یہاں ہے کہیں نبیں جاؤں گا''۔ · 'جھے تنہا چھوڑ دو ..... پلیز پلیز میں تنہا رہنا جا ہتا ہوں''۔

بہرحال اس برعثی طاری ہوتی چلی گئی اور تھوڑی دہرے بعد اس کا سارا وجود بخار میں سے لگا، لیکن جب بھی ہم اسے یہاں سے لے جانے کی بات کرتے، وہ فورا ہوش میں آجاتا اور شدت سے اس کی مخالفت کرتا۔ صبح کی روشن نمودار ہوئی اور اساعیل عباسی جاگ گیا۔ وہ لوہے ع الرح كور تبرباتها اورجم اس كمتعلق تشويش كاشكار تقديد معاس في كها-"میرا خیال ہے، ہم بھائی جان کی بات نہیں مانتے، انہیں اسپتال لے جانا ضروری ہے"۔ "میں نے تم سے ایک بار کہدویا کہ میں اسپتال نہیں جاؤں گا، البتہ جو کچھ میں کہدر ہا

موں، اے غور سے سنو، 'اساعیل عباسی بولا به ' بال بتاؤ''۔ " تم اے بلالاؤ، ذکیہ بیکم کو یہاں بلالاؤ ..... میں جو پچھ کہدر ہا ہوں ، اس بر ممل کرنا اگر

تم نے اس کے برعکس کیا تو اچھانہیں ہوگا''۔

''ٹھیک ہے، میں چلا جاتا ہوں۔ کہیں عجیب سی کیفیت نہ ہوجائے اس کی'۔ "مل چلا جاتا ہوں، ویے بھی ذکید کواطلاع دینا ضروری ہے کیونکہ وہ میری ہونے والی

"ہوسکتا ہے اساعیل عباس ذکید کی بات پر یہاں سے جانے کے لئے تیار موجائے تم اوگ ذرااس کا خیال رکھنا''۔

''تھیک ہے میں خیال رکھوں گا''۔ششیر کوہم نے اساعیل عباس کے پاس چھوڑ دیا اور ہ<sup>یں ناصر فرازی کو لے کر اس کمرے سے باہر نکل آیا۔</sup> ہم دونوں واپس آگئے۔ اپنے کرے میں تینینے کے بعد ہم بسر پر لیٹ گئے۔ ناصر زیجے ویر کے بعد کہا .....

" جيل ،سور ہے ہوتم ؟"

''<sub>ہاں شاید سوجاوُل''۔</sub>

"كيا خيال ع، بم ان حالات عنف علة بيع؟"

" بناب، تھوڑا سا وقت گزرا ہے ..... آپ نے ایک ایبا ادارہ قائم کرنے کی بات کی ہے جہاں آپ لوگوں کی روحانی مشکلات دور کریں۔ سمجھ رہے ہیں نا، آپ اور روحانی مشکلات دور کریں۔ سمجھ رہے ہیں نا، آپ اور روحانی مشکلات رور کرنے کے لئے بڑی مار کھائی پڑتی ہے۔ بڑے خطرناک حالات سے گزرنا پڑتا ہے۔ ہمیں تو ظفے وغیرہ بھی نہیں آتے، جس سے لوگ جنات پر قابو یا لیتے ہیں"۔

"به آسیب زده مکان ہے .....میرا خیال ہے تھوڑا سا انتظار کرلیا جائے۔ ہر راز کا ایک پلوہوتا ہے ادر کھل کر سامنے آتا ہے'۔

"پية نبين كيا حال ہے اس كا؟ ...... چليس د كيھ ليتے ہيں" \_

ہم دونوں باہر نکلے تو ہم نے محسوں کیا کہ آسیب زدہ مکان میں تھوڑی می رونق ہے۔ شمیر جائے کی ٹرے لئے ہوئے جارہا تھا اور اساعیل عباسی کے کمرے سے نذیر عباسی باہر آرہا تھا.....ہمیں دیکھ کروہ مسکراتا ہوں ہارے قریب پہنچ گیا۔

"کہو،آسیبول کے ساتھ کیسی گزررہی ہے؟"

" فیک ہوں ہتم بتاؤ ذکیہ بیگم کی کیا صورت حال رہی'۔

"بموت ماری گئ بیچاری" - نذیر عبای نے بنس کر کہا اور ہم دونوں چونک کر اس کی در کھنے لگ

"مطلب؟"

''بڑے دل گردے کا کام ہے۔ عشق تو کرلیا لیکن عشق کو نبھانا اصل مسئلہ ہے۔ ذکیہ بیگم جمر کی بیٹی میں کامل ہوگیا یا بیٹر میں بہاں آئی ہے، اس سے دو ہی با تیس ظاہر ہوتی ہیں، یا تو عشق کامل ہوگیا یا برائم میں جائے لیک والی بات ہوگی اور ذکیہ بیگم یہاں سے بھاگ جائیں گ'۔ میں اور ناصر فرازی نبس بڑے

"اب کیا کہتے ہو؟" میں نے سوال کیا۔ "ایک بات کاتم یقین کرویا نہ کرو، میں تو بڑی سننی کا شکار ہوگیا ہوں"۔

''وررہے ہو؟''

'' دیکھو بلاوجہ بہادر بننے کی کوشش نہیں کروں گا۔خوف تو انسانی فطرت کا ایک حسر م

کیا تنہیں حالات بہت زیادہ تنگین نظر نہیں آر ہے؟'' ''میں بھی یمی کہنے کے لئے تنہیں کمرے سے ماہر لا ما ہول''

"میں بھی یہی کہنے کے لئے تنہیں کمرے سے باہر لایا ہوں"۔
"کیا مطلب؟" ناصر فرازی نے سوال کیا۔

''اساعیل عباس کی کیفیت بالکل بہتر نہیں ہے۔ مجھے تو کچھ عجیب سا احماس ہ

ہے....کیبااحیاس؟"

''خوفز دہ تو نہیں ہوجادؑ گئ'۔ وونہدی اکا نہدہ''

دونهيں بالكل نہيں.....'' دوم تا الك

'' مجھے تو لگ رہا ہے جیسے اساعیل عباسی اپنی اصل آواز میں نہیں بول رہا ہے''۔ ''اصل آواز میں ..... تو تمہارا مطلب ہے کہ''۔

"میں نے کہا نا کہ ڈرو کے نہیں اور تمہارا مکلانا اس بات کی علامت ہے کہ تم ڈررے ہوا.

' دنېيس ژرتو نېيس رېا هول،ليکن اب کيا هوگا؟'' ' د کمه کې د پېښه نه پان په د؟''

'' ویکھوکیا ہونے والا ہے؟'' اس کے بعد ہم نے خود ہی ناشتے وغیرہ کی چیزیں تلاش کیس اور اپنا اپنا پیٹ بھرایا۔

چائے اور کیجے سلائس ہم نے شمشیر کو بھی دیتے، اس نے ہماراشکریدادا کیا۔اساعیل عبای گرا نیندسور ہا تھا اور اس کا تحر تحراتا ہواجسم اب ساکت ہوگیا تھا، میں بھی رات بحر جاگا ہوا تھا

میں نے ناصر فرازی سے کہا''۔ کیا سونا جا ہے ہو؟'' میں نے ناصر فرازی سے کہا''۔ کیا سونا جا ہے ہو؟''

"فیقین کرو شدید نیندمحسوس کرر با ہوں ..... میرا بدن کچھ ایبا لگ رہا ہے، جیسے بخاراً

ہے نا، بخار کی می کیفیت ہور ہی ہے'۔

"ششیرتم یهال موجود مو"-"جی صاحب .....آپ بے فکر موکر سوجا کیں، میں یہال موجود مول"-

شمشیرنے ہمت سے جواب دیا۔

نذير كا كهنا بجه اس طرح تها كه خود بخو د بنى آجائه، تا بم ميس في تفصيل اوجي ز

"ذكيه بيكم كسى قيت براس آسيب زده مكان من آف كے لئے تارنبين تمر إ جب انہیں بتایا گیا کہ اساعیل کی حالت بہت خراب ہے تو وہ سوچ میں ڈوب گئ<sub>یں۔</sub> فیصله کررہی تھیں کہ زندگی زیادہ قیمتی چیز ہے یا عشق؟ لیکن دنیاداری بھی کوئی چیز ہوتی ہے!

"اندر بیں۔ ویے نیف بور کے ایک قابل علیم کو بھی لایا ہوں۔ علیم صاحب کے بار من بدى بدى باتيس عن بي - بدا لطيفه مواء اصل ميس عيم صاحب ذكيه خاتون كمر

میں۔ نیاز مند میں بلکہ لگتا ہے کہ ان کی وجہ سے ان کی روزی روتی چل رہی ہے۔ بری ا

سے یہاں آنے برآمادہ ہوئے ہیں''۔

''وہ بھی اندر ہیں اور اساعیل صاحب کی تیارواری کی جارہی ہے۔ ابھی میں نے ابتی کا کوئی بزرگ مل کیا تو ہم اس سے اس عمارت کے بارے میں معلومات حاصل کریں

"إلى من في شمشير كواندر جات موك و يكها بي "-

پھر نذری، فرازی اور میں بہت ویر تک باتی کرتے رہے اور پھر تھوڑی دیر <sup>کے</sup>

اندر چل پڑے۔ میں نے نہلی بار ذکیہ خاتون کو دیکھا۔ پختہ عمر کی مالک کیکن بہت آلک عورت تھیں اور جب مہلی باران سے تعارف ہوا تو انہوں نے گردن خم کرے ہمیں سلانہ

اساعیل عباس اس کے آنے کی وجہ سے شاید خاصی بہتر کیفیت کا حامل ہوگیا تھا۔ "ذكيه بيكم ك آجائے كے بعد ويے بھى آپ كوٹھك موجانا جائے"- ہم فيلم

ہوئے کہا اور اساعیل بھی مسکرانے لگا، پھر بولا۔

''میں اس بات سے انکار نہیں کروں گا، ایسا ہے۔ ویسے ذکیہ خاتون، آپ <sup>یہال</sup>

كرس كى يا جانا جائن جين؟''

،نبیں، میں تو اساعیل سے کہدرہی تھی کہ یہاں سے چلیں۔ لعنت بھیجیں اس منحوس ارد بر ہم سال نیں رہیں گئے۔

" ، کہو اب جبرتم نے بھے تادیا ہے کہ بہتمہاری خاندانی عمارت ہے تو چر کے ایج مضروری ہوگیا ہے کہ میں اس سے محبت کروں، ہم ایسے یہاں سے نہیں جا کیں

« هر میں تنہیں اس عالم میں چھوڑ کر جانا بھی نہیں جا ہتی''۔

"البته اگر آپ لوگوں کو زحمت نه موتو مجھے آپ ضرور واپس مجمواد یجے" اس بار حکیم

"علم صاحب، آپ کا بے حد شکریہ۔ واقعی آپ کو جانا جا ہے"۔ "کیوں! ذکیہ رہیں گی میرے ساتھ؟"

"باں میں اس طرح نہیں جاؤں گی"۔ ذکیہ بیکم نے کہا۔

"تو ٹیک ہے .....نذر کیم صاحب کوچھوڑ آئیں گئے"۔

میری نگامیں ان بزرگ حکیم کو د کیے رہی تھیں۔ لمبی سفید واڑھی، عمر 75 سے 80 کے درمیان ہوگی۔ یہ بات میرے اور فرازی کے درمیان طے پائی تھی کہ ہمیں اگر آس پاس کی

ع۔ اس وقت تھیم صاحب کو و کھے کریہ خیال ذہن ہیں جاگا تھا۔ غالبًا ناصر فرازی نے بھی بالكل اى انداز ميس سوچا تھا، كيونكه جم وونوں نے ايك دوسرے كى سمت و يكھا۔ اچا تك جى

> ناصر فرازی بول أنھا۔ " ذکیہ بیم، آپ یہاں کیےتشریف لائی ہیں؟''

"ميرے پاس ائي لينڈ كروزر ہے"۔

"أكر حكيم صاحب كوچيوڙنے جانا پراتواس كاطريقه كاركيا موگا؟"

لینڈ کروزر میں طلے جائیں گئے'۔ "تو چرفیک ہے۔ ہم ایبا کرتے ہیں کہ حکیم صاحب کوفیق پورچھوڑ ویں گے۔ ہماری

مِنْ أَوْنَكُ بُوجِائِے گُنْ۔

"كُونَ حرج نبيس ب"راساعيل عباى نے كہار

حکیم صاحب جلدی سے اپنی دوائیوں کا تھیلا لے کر کھڑے ہو گئے تھے۔ ان ک<sub>ان</sub> «کیا یباں ہرسال کسی نہ کسی انسان کا خون ہوتا رہا ہے؟" «خرنے اس محارت میں بھی کسی خاص کمرے سے اُٹھتی ہوئی آوازیں نہیں سنیں؟ یہ میں جلدی بازی تھی۔ باہر نکل کروہ لینڈ کروزر میں بیٹھ گئے۔ ناصر فرازی بھی ساتھ بیٹ<sub>ی گی</sub> ناصر فرازی نے ڈرائیونگ سیٹ سنجال لی۔ لینڈ کروزر اسٹارٹ ہوکر ممارت سے باہراکی مکیم صاحب نے کہا۔ " خدا كاشكر ب، انسان كى بھى عمر ميں مرنانہيں جا بتا۔ مجھے تو يوں لگ رہا تھا جيے إ

مقتل کی طرف لے جایا جارہا تھا۔مقتل سے نکل آنا کتا ہوا کام ہے۔ بری منحوس ممارت فی

الله كى پناہ'' \_ تحكيم صاحب نے خود ہى مير سے مطلب كى بات شروع كردى \_ ميں نے ان يہ

'قبله حکیم صاحب، کیا واقعی بیمنوس عمارت ہے؟'' ''میاں ایسی ویسی ، وہ تو بس کیا بتاؤں حمہیں کہ کیسے بھش **گی**ا''۔

"لكن آب اس ممارت ك بار عين اليي بات كي كهد كت بي؟"

جواب میں عیم صاحب نے مجھے چونک کر دیکھا اور پھر بولے۔" البیل باہرے آیا

"جي مين سمجھ ليڪئ"۔

""اورسید هے اس ممارت میں آئے ہو؟"

'' یہ بھی بالکل ٹھیک ہے'۔

" آپ تو اس ممارت کے بارے میں کافی جانے ہوں گے، قبلہ علیم صا

" تم تبين جانة ؟"

'' ہاں کیوں نہیں، لیکن اتنانہیں جانتے ہوں گے جتنا آپ جانتے ہیں''۔ "میری عمرے بارے میں تنہارا کیا خیال ہے؟"

"بس محرفین کہدیتے، یے ماشاء الله صحت مند میں"۔

"ویے، میری عمر 80 سال کے لگ بھگ ہو چکی ہے"۔

"بركى بات ب، بهت برى بات ب، اب بھى آپ "

" إل بس نظر ند لكاؤ و يساس عمارت ك بارك عن جب س ہات ضرورسنتا آرہا ہوں'۔

میں نبیں کیاتم نے جیسے کوئی آگ میں جل رہا ہواور جلنے والے کے حلق سے چینیں نکل رہی را مراد ایک رات بھی گزاری ہے تو سمجھ او کرتم نے سازوں کی آوازیں بھی منی ہوں میں۔ اگر تم نے میان ایک رات بھی منی ہوں

ی طوبل عرصے سے اس عمارت میں رہنے والی روح کسی سے انتقام لینے کے لئے بے قرار

ماری بوری توجه تحیم صاحب کی طرف موگئی تھی۔ ایک انوکھا انکشاف، ایک جران کن راتان ثاید مارا انظار کررہی تھی اور مارے چبرے سرد ہوتے جارے تھے۔ ہم بس مکیم مان کے ہونوں سے نکلنے والی آواز کے منتظر تھے۔ حکیم صاحب جو یقینی طور پر اس عمارت

ے بارے میں کی انتائی سننی خیز کہانی کا اعشاف کرنے والے سے۔اسٹیرنگ برناصر فرازی كالماته بهكاتوين نے اسے سنجالتے ہوئے كہا۔

"نامر فرازی! اپنی تمام تر توجه دُرائیونگ پر رکھو'۔ حکیم صاحب خیالات میں دُوب مجئے تے۔ مالبًا وہ اس عمارت سے متعلق مشہور کہانی کے واقعات اپنے ذہن میں تازہ کرر ہے تھے۔ کھدریر خاموش رہنے کے بعد انہوں نے کہا۔

"يكونى وهي چيى بات نهيس بك اس عمارت ميس برسال كى ندكى كى زندكى كم مہیں اندازہ ہوجائے گا، جیسے کوئی آگ میں جل رہا ہو۔ اس کے طلق سے چینیں نکل رہی اور الب بھی میں تم سے بہی ہات اور الب بھی میں تم سے بہی ہات اور اب بھی میں تم سے بہی بات ر کردا ہول کہ نہ جانے کتنے عرصے سے اس کی روح انتقام لینے کے لئے بے قرار ہے۔ یہی

"ج علیم صاحب کیکن وہ روح کس کی ہے؟"

"ال كانام امير خرم بتايا جاتا ہے۔ يه عمارت ايك بہت بوے رئيس نے خريدي تھي اور ک کا پورا خاندان یہاں آباد تھا۔ شاید سے بات بھی تمہارے علم میں ہویا نہ ہوکہ وہ رئیس ذکیہ بگر سر یم کر برگوں میں سے ایک تھا، اس عمارت میں مقیم ایک نوجوان ملازم نے عمارت میں منځ دالی رئیس زادی سے محبت کی تھی، لیکن وہ ملازم تھا اور اس کی محبوبہ رئیس زادی ..... دونوں

ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے اور وہی پرانی کہانی، رکیس کو اس بات کاعلم ہوگارا ملارم کے لئے آتا زادی کی حبت کا جو مقیبہ ہوسکتا تھا دہی ہوا۔ رکیس نے اس نوجوان ملار عمارت کے اس مشرقی جھے میں قید کردیا اور اس پر مظالم کی انتہا کر ڈالی۔لوہے کی سانیم كرك اس كا جمم داغا كيا\_ اس كى آكليس ثكالى كيس\_ ايك دن اسے آتش دان كي الكاكرة ك مي جلاديا كمياراس دردناك كهاني كالبهوي به كدرتيس زادى في الإبار سامنے جھوٹ بولتے ہوئے نو جوان لڑ کے پر الزام لگایا کہ وہ زبردی اسے ملاقات برمی ہے۔ یہ بات رئیس زادی نے محبت کرنے والے اس نوجوان کے سامنے کہی تھی اور جبار آگ میں جلایا جار ہا تھا تو اس نے چیخ کہا کہا تھا۔

''وہ اس خاندان سے انتقام لے گا اور اس وقت تک اس کی روح کو چین نہیں آ جب تک اس خاندان کا ایک فردمجی اس زمین پر باقی رہے گا''۔

علیم صاحب کی سائی ہوئی داستان نے دل لرزا دیا تھا اور ہم لوگ اس داستان ک میں کھوئے ہوئے تھے۔ وہ ہولناک چینیں اور آتش دان میں نظر آنے والا خون سارگا!

اس کہانی سے مطابقت رکھتی ہوئی معلوم ہوتی تھیں۔ پھر جب فیض پور پہنچے تو خاصا وٹ چکا تھا۔ تھیم صاحب نے بہت اصرار کر تے ہمیں کچھ کھانے پینے کے لئے کہا اور بہرمال

کافی دریک ہم ان سے معلومات حاصل کرتے رہے اور سیمعلومات انتہالَ منبر و کوروں کا انتظام ہوجائے۔ لیکن پھر ایک عجیب واقعہ ہوا۔ واپس آنے کے لئے ہم گاڑی میں بیٹھے تو انجن الثا<sup>ریا</sup> ہوا۔ آخری کوشش تک کرلی۔ فیض بور کے ایک موٹر مکینک کو بلایا گیا۔موٹر مکینک جی کا تک سرمارتا رہالیکن بہت ہی تعجب کی بات تھی کہ ہر کوشش ناکام رہی اور گاڑی ا<sup>شاری</sup>

ہوئی۔ یہاں تک کہ شام اور رات ہوگئ۔ ہماری پریشانیں عروج پر پینچی ہوئی تھیں۔ <sup>موزا</sup> بھی چلا گیا تھا اور ہم پریشان سے سوچتے رہے کداب کیا کریں۔

علیم صاحب نے کہا، جیما کہ موٹر مکینک کہد کر گیا ہے کہ وہ اپنے استاد کو گا۔انتظار کرلو۔ صبح کو کچھ بھی ہوگا دیکھ لیں گے .....رات کو پہیں آ رام کرلو۔

''وہ ٹھیک ہے حکیم صاحب، لیکن بہر حال مجبوری ہے جا بھی تو نہیں سکتے''۔ '' فکر کی کوئی بات نہیں .....تمہارا دوست جس نے مکان خر ، ۔ ۔ صرف خو<sup>ن</sup>

ع اور کول بات مہیں ہے .... ویے عجیب بات ہے کہ آخر اس نے یہ مکان خریدا کیوں الإعام عليه المام رہ ہے واقوف آون ہے .... بس میں سیجھ کیئے کہ ڈکیر کیا گئے سے شادل کرنا جا ہتا ہے اور چنر

اور نے اسے بھادیا ہے'۔ « ر<sub>یا ذکیه</sub> بیگیم؟ " اچا تک ہی حکیم صاحب شور مچانے کے انداز میں بولے۔

دوورتو کیا وہ خداک پناہ .....خداک پناہ ..... دیکھو، اب مجبوری ہے ..... کوئی انظام کرو، ور فوراً بھا گو.....سال بھی بورا جور ہا ہے۔ کہیں تمہارے دوست اور س لڑک کی زندگی خطرے می نہ یہ جائے۔میری مراد ذکیہ خاتون سے ہے۔ وہ بھی اس ممارت کی طرف نہیں جاتیں۔ ٹایدیم جہ ہے کہ وہ ٹو جوان، میرا مطلب ہے وہ تخص بیار ہوگیا ہے۔اس کامحبوب ہے،اس ك وجد سے وہ وہال كئ ہے، كيكن ميں سي بتائے ديتا ہوں كداس كى زندگى سخت خطر سے ميں

ے۔روح کے انقام لینے کا وقت آگیا ہے۔ جلدی کوشش کرو۔

ہم دونوں واقعی بدحواس ہو گئے تھے۔ بڑی مشکل سے ہم باہر نکلے اور پریشانی کے انداز مِي المرأدهرو يكيف كلَّه \_ حكيم صاحب كي سمجه مين خودنبين آربا تها كه كيا كرير؟ ليكن بهرحال پکھند پکھاتو کرنا ہی تھا۔ تھیم صاحب وہاں سے سے کہد کر چلے گئے کہ وہ ویکھتے ہیں، ہوسکتا ہے

مِن گاڑی کے اسٹیرنگ پر بیٹا۔ اس بد بخت گاڑی نے پہتہیں کیوں دھوکہ دیا تھالیکن ال وقت میری حرت کی انتها ندر بی، جب یون بی بی فینی کے انداز میں، میں نے سلف مملا اور گاڑی ایک دم اسارٹ ہوگئ۔ ناصر فرازی بھی چونک بڑا۔اس کے بعد ہم نے علیم ما<sup>ر</sup>ب کی واپسی کا انظار نہیں کیا اور گاڑی کو برق رفتاری سے عمارت کی طرف دوڑایا۔

رات سرداور تاریک تھی، ابھی بمشکل آ دھا راستہ ہی طے کیا تھا کہ آسان پر بادل گر جے المار تز کرک سے ساتھ بلی حیلے گی۔ میں نے اسٹیرنگ سنجال ہوا تھا۔ بالکل اجنبی جگہ تھی، راستوں سے داتنیت نہیں تھی اور ویسے بھی صرف ایک یا دواشت کی بنا پر گاڑی دوڑا رہا تھا۔ ہر لہ ر ملے کمی خطرہ تھا کہ گاڑی کہیں کسی گڑھے میں نہ گرجائے۔تھوڑی دیر کے بعد موسلا دھار بارش

بھی شروع ہوگئ۔ایک طوفانِ عظیم تھا جواجا تک ہی نمودار ہوا تھا اور اس کا شور لمحہ برلم یہ جار ہا تھا۔ بجل کڑئی تو یوں محسوس ہوتا کہ جیسے ہم پر گری لیکن بہر حال گاڑی ساتھ وس تھی۔ بارش تھوڑی می بلکی ہوئی اور دوسرے ہی لمحے ناصر فرازی کی آواز ابھری۔ ''شاید ہم راستہ بھول گئے ہیں''۔

''میرا خیال ہے کہ آئی دریمی ہمیں آسیب زدہ مکان تک پہنچ جانا چاہئے تھا۔ دیے ا رات کی تاریکی میں رائے کا صحیح تعین کرنا مشکل تھا''۔

"پيٽو بڙي گڙ ٻر هوڻئ، اب کيا ڪريں؟"

دو کما مطلب؟"

'' کچھنہیں راستہ تلاش کرنا پڑے گا''۔

بھ یں در حد ماں رہ پر سے ہوئے تھے۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ بارش ہلی ہا اس پر باول بدستور رکے ہوئے تھے۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ بارش ہلی ہا تھی، لیکن پھر بھی اس بات کا خوف تھا کہ بارش دوبارہ شروع ہو کتی ہے۔ ہم اندازے کی ہا گاڑی کو اِدھر اُدھر دوڑاتے رہے۔ پھوار اب بالکل بند ہوگئ تھی اور سفید بادلوں میں چہا چاند جیرت سے گردو چیش کا منظر تک رہا تھا۔ اچا تک بی ہمیں دور سے ممارت کی ساہ دیال نظر آئی ہیں اور دل کی دھڑ کئیں تیز ہوگئیں۔ ناصر فرازی نے بھی میرے ساتھ ساتھ اس ممالا کو دیکھا اور اس کی آواز ابھری۔ "خدا کا شکر ہے۔ یار ممارت نظر آگئی "۔

نہ جائے کیوں ہمارا دل بری طرح دھڑک رہا تھا اور ہم دھڑ کتے دل کے ساتھ ممار طرف جارے تھے نہ جانے کیوں دل میں ایک عجب احساس پھیلا ہوا تھا۔

کی طرف جارہے تھے۔ نہ جانے کیوں ول میں ایک عجیب احساس پھیلا ہوا تھا۔
ہم خاصی تیز رفقاری سے گاڑی عمارت کے اندر لے گئے اور پھر اسے کھڑی ک<sup>ا</sup>
دیوانوں کی طرح اندرونی عمارت کی طرف بھاگے .....عمارت معمول سے کچھ زیادہ بھا کہ
اورسوگوار منظر پیش کررہی تھی۔ یک لخت ایک لرزہ خیز دھا کہ سنائی دیا اور پھر انسانی چینی کہ
ہوئیں جن میں بہت می ملی جلی آوازیں بھی تھیں۔ ہمارے بدن من ہوگئے اور وہیں ساک
ہوگئے۔ لگ رہا تھا جیسے پاؤں زمین نے پکڑ لئے ہوں۔ عمارت کے مشر تی جھے ہے چیوال اور تھیل باللہ ہورہی تھیں۔ پھر دفعتا اس طرف سے آگ کے شعلے اللہ بالد ہورہی تھیں۔ پھر دفعتا اس طرف سے آگ کے شعلے اللہ بالد ہورہی تھیں۔ پھر دفعتا اس طرف سے آگ کے شعلے اللہ بالد ہورہی تھیں نہ آئے۔ہم لوگ بری طرح وہاں سے بھائے اللہ بالد ہورہی تھیں نہ آئے۔ہم لوگ بری طرح وہاں سے بھائے اللہ اللہ ہورہی تھیں نہ آئے۔ہم لوگ بری طرح وہاں سے بھائے اللہ اللہ ہورہی تھیں نہ آئے۔ہم لوگ بری طرح وہاں سے بھائے اللہ اللہ ہورہی تھیں نہ آئے۔ہم لوگ بری طرح وہاں سے بھائے اللہ اللہ ہورہی تھیں نہ آئے۔ہم لوگ بری طرح وہاں سے بھائے اللہ اللہ ہورہی تھیل کہ بھیل کے بھیل کہ بھیل کہ بھیل کہ بھیل کہ بھیل کہ بھیل کے بھیل کے بھیل کے بھیل کے بھیل کے بھیل کہ بھیل کے بھیل

قرب و جوار میں کوئی آبادی نہیں تھی، اس لئے کی کوآگ کا پیتانہیں چلا۔ پھر اندر ہی
کوروائی ہوئی اور آگ بجھ گئ ہے۔ ہمارے سارے وجود ساکت ہورہ سے اور سجھ میں
ہوں آرہا تھا کہ ہم کیا کریں؟ جب آگ ہالکل سر دہوگئی اور شعلے بالکل ختم ہو کئے تو اجا تک ہی
ہیں آرہا تھا کہ ہم کیا گریں؟ جب آگ ہالکل سر دہوگئی اور شعلے بالکل ختم ہو گئے تو اجا تک ہی اندرکی
ہارش دوبارہ شروع ہوگئی۔ ہم بری طرح بدحواس سے۔ بارش سے زیجنے کے لئے ہم اندرکی
طرف بھا کے۔ اندر گوشت جلنے کی بد ہو پھیلی ہوئی تھی اور ایک انتہائی ہولناک ماحول نظر آرہا
مان نامرفرازی نے کہا۔

امر مراول کے بعد " پید نہیں، ان لوگوں کا کیا حشر ہوائم گوشت جلنے کی بوسونگھ رہے ہو؟"

یں موٹے رہے کا پھندا پڑا ہوا تھا اور آتش دان کے دائیں جانب ذکیہ خاتون زنجیروں میں بندگی پڑی تھیں۔اس کی کھوپڑی کے کئی ھے ہو چکے تھے اور سارا جسم خون میں ات بت تھا ناصر فرازی پر سکتہ طاری ہوگیا تھا۔ یہ دہشت ناک منظر دیکھ کر انسانی دل و دماغ پر قابو بانا ایک مشکل کام تھا، لیکن بہر حال میں چونکہ مرشد کے اشاروں پر ایسے بہت سے مرحلوں بانا ایک مشکل کام تھا، لیکن بہر حال میں چونکہ مرشد کے اشاروں پر ایسے بہت سے مرحلوں

ے گزر چکا تھا، ناصر فرازی کی نبست میرے اعصاب بہت زیادہ مضبوط تھ، چنا نچہ میں نے اس کا ہاتھ پڑا اور عمارت سے باہر نکلا۔ میں نے گاڑی کے پاس جاکر کہا۔

المار اور مارت سے باہر راوا۔ من سے وار اس سے اور اس سے واری سے پال جا رہا۔

"فرازی جو علین حادثہ ہو چکا ہے، تم کیا سمجھتے ہو وہ معمولی نوعیت کا ہے۔ اگر کسی کو علم ہوگیا کہ ہم یہاں موجود سے اور ان واقعات کے بارے میں اچھی طرح جانے ہیں تو الی کرن کھنے گی کہ نکالنا مشکل ہوجائے گا۔ حکیم صاحب بھی گواہی دیں گے کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ سے، ہم نہیں جانے کہ اساعیل عباسی اور نذیر عباسی کا کیا حشر ہوا۔ آتش دان برائکی مون لائل کس کی تھی، کین ہمیں اس سے زیادہ جاننا بھی نہیں چاہئے جتنی جلدی ممکن ہو خاموثی سے بہال سے نکل جا کیں۔

الت ناصر فرازی کی سمجھ میں آگئی تھی۔ اس کے بعد آبادی سے باہر نظنے میں ذکیہ بیگم کی

اور یبال بھی اتفاق ہی تھا کہ تھی سے کا تعین ہوگیا تھا کہ ٹرین کا آخری اسٹاپ وہ ان کے ہم جا سے ہوں ہے۔۔۔ کا ہوت ہیں ہوگئے تھا کہ ٹرین کا آخری اسٹاپ وہ ان کے ہم سے طاہر کر سیس کے ہم میتناف لوگ ہیں، مختلف نہ سہی، کوشش تو کی جا سی ہے۔ کہ اور یبال بھی اتفاد کا سیس موران کی ایک اچھا ساتھی ٹابت ہوں '۔ تھا جہاں میرا قیام تھا۔ ناس فرازی اس دوران ایک اچھا دوست، ایک اچھا ساتھی ٹابت ہوں '۔ تھا۔ ویسے بھی کمل تنہائی دل کو ناگوارگزرتی تھی۔ تم کے حصول کا کوئی مستلز نہیں تھا۔ مرشر بھی کھی ہے، ایک بات کہددوں دوست، برا مت ماننا'۔

کھا۔ ویے بی سل جہاں دل ہونا کوار کرری کی۔ رم کے صول کا کوی مسلہ بین کھا۔ مرشہ اسلیط میں جھے بہت کچھ سکھایا تھا۔ میں نے سوچا کہ ناصر فرازی کو اپنے ساتھ ہی رکول معادضہ اسلیط میں جھے بہت کچھ سکھایا تھا۔ میں نے سوچا کہ ناصر فرازی کو اپنے ساتھ ہی رکول اسلیط میں جھے جمیل سمجھتا ہے تو جمیل ہی سہی۔ میرا کوئی نقصان تو نہیں ہوتا۔ یہاں اتر نے کیا طلب نیس کریں گے۔ ہاں اگر کہیں سے خود بخو دمل جائے تو ظاہر ہے عاتم طائی بھی نہیں ہیں ، طلب نہیں کریں گے۔ ہاں اگر کہیں سے خود بخو دمل جائے تو ظاہر ہے عاتم طائی بھی نہیں ہیں ، میں ناصر فرازی کو لے کراپی رہائش گاہ پر پہنچا ، اس نے میری اس شاندار رہائش گاہ کود کیا ہیں تک اس ادارے کو قائم کرنے کے لئے اخراجات کا معالمہ ہے ، وہ کمل طور پر تمہاری حسے کیا۔

"تہاری تمام ضروریات اور اخراجات ہر طرح سے میں اٹھاؤں گا"۔

ہوں مہر اور ناصر فرازی مسکرادیا تھا۔ وہ آدی بڑے کام کا تھا اور جو فیصلہ اس نے کیا تھا اس سے بھے بھی اتفاق تھا، چنا نچہ میں فاموثی سے انتظار کرتا رہا۔ پھر ایک سجے جائے دفتر میں ناصر فرازی نے لے جاکر جمھے کھڑا کیا، تو میں حیران رہ گیا۔ کیا خوبصورت دفتر اور کیا ہی شاندار فریکوریش تھی اس کی، البتہ باہر ابھی کوئی بورڈ نہیں تھا لیکن یہ بورڈ بھی لگ گیا۔ اس پر ایک جملا کھا تھا

" ہر مشکل کا علاج ممکن ہے، ہم ان ہر بیٹانیوں کا علاج کرتے ہیں جن کا علاج ڈاکٹر نہیں کر سکتے''۔

اورلوگول نے ہمارے پاس آنا جانا شروع کردیا۔ان میں سے زیادہ تر افرادایے ہوتے سے جو سے معلوم کرنا جائے ہیں جن کا ہم علاج کریں گے۔ سے جو سیمعلوم کرنا جائے ہے کہ کون می پریشانیاں ایس ہیں جن کا ہم علاج کریں گے۔ بنت بنت دلچسپ واقعات پیش آتے تھے اور ہم ان تجر بات میں بڑے خوش تھے۔ ایک صاحب آئے ۔۔۔۔۔۔ بڑے تیکھے نقوش کے مالک تھے، کہنے لگے، ایک پریشانی ہے۔ کیا آپ کے پاس اس کا کوئی طل مل سکے گا؟

''اس کا مطلب ہے،تم نے ایک بہترین مقام حاصل کرلیا ہے۔ میں تو یہ ہی مجھ رہا ا کہ و یسے کے و یسے ہی ہو گے تمہارا ہی گھر ہے ناں''۔ ''اپنا ہی کہو''۔ ''بڑی خوشی ہوئی یار، کم از کم تم نے تھوڑی بہت ترتی کی، ہم تو بس وہی کے وہی رہ''۔ ف

ناصر فرازی یہاں آ کر بہت خوش تھا۔ میں بھی ایک اچھے دوست کے ساتھ مطمئن لا

ہم لوگ ان پُراسرار اور ہولناک واقعات کے بارے میں اکثر گفتگو کرتے رہتے تھے۔ اام

''ویے ایک بات حقیقت ہے جمیل، ہر چیز کا ایک نشہ ہوتا ہے۔ ہم لوگ جے شعب مسلک ہو گئے ہیں، عام لوگ اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے۔ کون اپنی جان مصیف میں بھنسا تا ہے۔ اصل میں جولوگ عالم ہوتے ہیں اور ان کا تعلق اہل علم سے ہوتا ہے، اللَّا علم سے تو تا ہے، اللَّا علم سے تو تا ہے، اللَّا علم کے کام کرلیا کُن بات تو بالکل مختلف ہوتی ہے۔ بڑے بڑے بڑے علوم کا سہارا لے کروہ ہر طرح کے کام کرلیا کُن

ہیں لیکن ہم کس کھیت کی مولی ہیں، البتہ اس کے باوجود دل میں جو جذبے پیدا ہو<sup>تے رخ</sup> ہیں، ان سے تنہیں انکار ہوا ہے، کبھی اور نہ مجھے۔ یہی وجہ تھی کہ ہم بے چارے اساعی<sup>ل عہا؟</sup> ، ملے یہ بتائے کداگر میں کسی جادو کے زیر اثر ہوں تو کیا اس سلسلے میں آپ میری مدد

، پوش کی جاسکتی ہے، اگر آپ پیند کریں گے تو؟" ، پوشش کی جاسکتی ہے، اگر آپ پیند کریں گے تو؟"

"لین نہ تو آپ میں سے کوئی جادوگر یا نجوی نظر آتا ہے نہ بی آپ نے مجھے یہ بتایا ہے

ہ م آپ کے ذہن میں جادوٹونے سے متعلق کسی ایس شخصیت کا ایسا ہی تصور انجرتا ہوگا۔ بس یم را برے، اخر صاحب، ہم میں سے کوئی ایسانہیں جوآپ کی اس حس کی تسکین کرسکے"۔

"بہرحال آپ جوکوئی بھی ہیں، آپ سے تذکرہ کرنا تو برا ضروری ہے، بس بہترہ کیجے کہ ایک ہنتی بولتی زندگی میں بڑی مشکل پیش آگئی ہے۔ میں کنسٹرکشن کا کام کرتا ہوں۔

الرس وغيره بناتا مول، مارے ايك جانے والے ميں۔ بدى برانى شناسائى ہے۔ بس يوں

" تھیک ہے حمید الله صاحب! یہ ایک مہینے کی شخواہ ایدوانس لے جائے اور کل سے اللہ عجمہ لیجے، اللہ نے بیٹ بھی مجردیا ہے اور تجوری مجمی ۔ ایک باغ خریدا تھا انہوں نے اس ملاقے میں جہال سے تھوڑے فاصلے پر وہ رہتے ہیں۔ بڑا پرانا باغ پڑا ہوا تھا۔ میرے ان

چنانچہ تیسری شخصیت بھی ہمارے ساتھ شامل ہوگئ ۔ لوگ اپنی مشکلات کاحل مانگنے آئے کرم فرماؤں کو وہاں فارم ہاؤس بنانے کی سوجھی۔ ایک عمارت، ٹیوب ویل اور ایک طویل

المُوالس رقم لے لی اور اس کے بعد اس علاقے میں کام شروع کردیا، لیکن یہ بات مجھے بعد میں معلوم ہوئی کہ وہ باغ آسیب زدہ ہے۔ میں نے اس بات کو ذہن میں رکھا، ایڈ واکس لے

چکا تھا۔خرج بھی کرچکا تھا۔ درمیانے درج کا آدمی ہوں۔اس لئے ایڈوانس واپس بھی نہیں كرسكا تقا اور پيمر مجى بات يدكه ايس معاملات سي بهى بهى واسط نبيس بردا تقا، باغ كاكثوانا

مروری تھا اور ولیے بھی بہت برانا باغ تھا، دیکھنے ہی سے اندازہ ہوتا تھا جیسے منحوس ہے۔ الرك درخت سو كھے بڑے تھے۔ كوئى دكھ بھال كرنے والانبيس تھا۔ مالى بھى نہيں، قرب و

جوار کی آبادی کے لوگ بناتے تھے کہ باغ آسیب زدہ ہے۔ درختوں پر پھل نہیں آتے اور اس کا الک بھی اس سے جان چھڑانا جا ہتا تھا۔ زمانہ قدیم میں تقسیم سے پہلے یہ کسی ہندو کی ملکت

تھا۔ برطور میں نے ان تمام ہاتوں کو مردوروں سے چھپایا اور درختوں کی کٹائی کا کام شروع گروادیا۔ دن رات درخت کا فیے جار ہے تھے اور بہت بڑا رقبہ صاف ہو چکا تھا، کیکن اس کے

"بال، كيول نبيل فرمائية" \_ کنے لگے۔" ویڑھ سال سے بے روزگار ہوں ..... نوکری نہیں ملتی \_ گھر میں 🚉

نوبت آئی ہے بتائے کیا کروں؟"

"نوكرى كر ليجيئ" ميس في جواب ديا-

اور وہ جھے گھورنے لگے پھر بولے۔"آپ کے پاس ای لئے آیا ہوں۔ بتائے زار کے میری مشکل کاحل تلاش کرنے والی اصل شخصیت کون ی ہے؟" "آپ غالبًا کسی کھوپڑی اور دوانسانی ہڈیوں کا تصور لے کر یہاں داخل ہوئے ہوں گے۔ "آپ غالبًا کسی کھوپڑی اور دوانسانی ہڈیوں کا تصور لے کر یہاں داخل ہوئے ہوں گے۔

كيسے تلاش كروں؟"

"ال يه بات سوي كى ب كيى نوكرى تلاش كرنى ب، آپ ك لئو؟" ودبس کلر کی''۔

"نو ٹھیک ہے،آپ کونوکری مل گئی"۔

"كيانام بآپكا؟"

آ جائے۔ یہ دفتر سنجالنا ہے آپ کؤ'۔

تھے۔ ہم نے اس دوران سرکوں پر بیٹھنے والے ان نجومیوں اور کالے جادو کے ماہروں کا گھ رقبے میں احاطہ بنانے کا ارادہ کیا۔انہوں نے اور اس کا ٹھیکہ مجھے دے دیا۔ میں نے ان سے سروے کیا تھا جن کے بڑے بڑے اشتہارات اخبارات میں شائع ہوتے تھے۔ پید مجرن

کے بہت سے دھندے نکال رکھے تھے، ان لوگوں نے۔ ابتداء ہی میں کسی بریشان حال ع کچھ نہ کچھ رقم اینٹھ لیا کرتے تھے۔ چھوٹے چھوٹے شعبدے دکھاکر لوگوں کے ذہوں کوالا

طرف راغب کرتے تھے اور پھران کی مشکل کاحل تلاش کرتے تھے۔

پھر ایک دن ایک الچھی شکل وصورت کا تحض ہمارے پاس آیا، اچھا خوش شکل نو لیکن چرے کی لیروں میں فکرمندی کے آثار تھے۔ کہنے لگا۔

'ميرا نام اخر حسن ہے، ویسے تو بہت سے متلوں میں الجھ چکا ہوں۔ آپ کا بورڈ ذا مختلف نظر آیا تو میں نے سوچا کہ آپ سے بھی رجوع کراوں'۔

" كئي مسر اخر ..... آپ بيشے براہ كرم، كيا بات ہے كيا پريشاني ہے آپ كو؟" الم فرازی نے سوال کیا۔ ی ذناک چیخ الی دی۔ میں اچھل پڑا، کمرے میں مدھم روثنی جل رہی تھی اور ثناء فرش پر پڑی کی ذناک چیخ الی دی۔ میں کا کی اور اس کے قریب پہنچ گیا۔ وہ پسینے میں ڈوئی ہوئی ہوئی اور بار بار انگلی سے کارٹس کی لن اثاره کردی تھی۔میری سمجھ میں کچھنہیں آیا۔ بڑی مشکل سے میں نے اسے اٹھا کرمسہری ر لٹایا۔ پانی پایا، دلاسے دیے تو اس کی کیفیت بحال ہوگئی اور پھر اس کے بعد اس نے جو رسید بازی اس سے میرے ہوش و حواس کم ہو گئے۔ اس نے بتایا کہ وہ واش روم گئی تھی۔ باہر نا إن اس نے کارنس پر کوئی چیز گردش کرتی دیکھی، وہ مجھی کوئی چوہا اوپر چڑھ گیا ہے، مگر جب اس نفورے دیکھا تو وہ مجتمد ہل رہا تھا جے میں اس صندوق سے نکال کر لایا تھا۔

ر کھتے ی دیکھتے وہ مجمعہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ پھر اس کے یتلے یتلے یاؤں نیچے لٹکے اور استے لے بوگئے کہ زمین سے لگ گئے۔ اس نے محور کر ثناء کو دیکھا اور پھر اتر کر کھڑا ہوگیا۔ اس کہ وہ تروتازہ تھے، حالانکہ وہ درخت پرانا اورسوکھا ہوا تھا مگروہ ہے بالکل ہرے تھالا کے بعد اس نے دروازہ کھواا اور باہرنکل گیا۔ ثناء دہشت سے چیخ کر بھا گی اور اپنے لباس مں الجھ كر كريزى - بيس ثناء كے اس بيان كوخوف سجھتا، خواب سجھتا ليكن اس بات كا ميس كيا كرتاكه جب ميس في كارتس كى جانب نگائي دور ائين تو مجسمه غائب يايا اور دروازه كطا موا بات اصل میں یہ ہے کہ انسان این آپ کو کچھ بھی سمجھ لے خوف و دہشت تو فطرت کا

ایک همه ب، جناب! میں میاعتراف کرتے ہوئے شرم محسوس مبیں کرتا کہ خود میرا بھی دم نکل کیا تھا۔ ایے داقعات ہے بھی براہ راست داسطہ نہیں بڑا، لیکن دوسروں سے قصے بہت سے

تُنَاء نے جو کچھ بتایا تھا وہ مجھے اپنی آنکھوں کے سامنے محسوں ہورہا تھا اور ثبوت کے طور

برکارس سے مورتی غائب تھی۔ بہر حال گھر کا مرد تھا۔ بیوی خوف کا شکارتھی، اسے سہارا دینا مروری تھا، وہ بری طرح ڈری ہوئی تھی اور مجھ سے اس مجسے کے بارے میں طرح طرح کے را المات کررہی تھی۔ ہم رات بھر نہیں ہو سکے اور مجسمہ اپنی جگہ واپس نہیں آیا تھا۔ میری سمجھ میں المين أربا تھا كه ثناء كوكس طرح تىلى دوں \_صبح كو جب ميں تيار بونے لگا تو اس نے كہا۔

" مَ حِلْے جاؤ کے اختر! اور میں خوف سے مرتی رہوں گی"۔ میں نے پریشانی سے کہا۔

نیوے ضروری کام میں ۔ ثناءتم ہمت رکھو ..... وہ جو پچھ بھی تھا اب تو یہاں نہیں ہے۔

بعد مصیبتوں کا آغاز ہوگیا۔ ایک بہت پرانا درخت تھا وہاں، بستی کے آس پاس کے ا کہنا تھا کہ اصل میں یہی درخت آسیب زدہ ہے، پھر پچھا یہے آٹارنمودار ہوئے جن رہا شبہ ہونے نگا کہ لوگوں کا کہنا غلط نہیں ہے۔ میں نے درخت کی کثائی شروع کردی۔ ان دو پہر کا وقت تھا، مردور جڑیں کھود رہے تھے کہ درخت کی جڑ میں انہیں ایک عجیب وغرر صندوق ملا۔ پھر کا صندوق تھا جوعمو ما نہیں ہوتے۔ مردوروں نے اس پر کدالیس ماراز كردين اوراس صندوق كا دُهكن كل كليابه بجھے اطلاع ملى تو ميں فوراْ ہى اس طرف بينج م<sub>لا</sub> یے شار بارایی ہی کھدائیاں کراتے ہوئے میرے دل میں یہ خیال آیا تھا کہ کہیں كوئي خزانه وغيره مل جائة وزندگي بن جائهااس وقت بھي جب مجھے معلوم بوا كه درند

چوکور گڑھے میں جھا نکا کسی خاص درخت کے بیتے بچھے ہوئے تھے، جن میں خاص بات إ پتوں میں پھر کی ایک مورتی لیٹی موئی تھی۔ میں نے اس پھر کے جسے کوغور سے دیکھا۔ مندوؤں کے دیوی دیوتاؤں کے بہت سے بت دیکھے تھے، لیکن بی مجمدان مین

جڑ سے ایک صندوق ملا ہے تو میں دوڑتا ہوا وہاں پہنچ گیا اور مزدوروں کو ہٹا کر میں فرا

نہیں تھا۔ ایک عجیب ی شکل تھی اس کی، میں نے وہ مورتی صندوق سے نکال لی اور مردور سے خوب گہرا گڑ ھا کھدوالیا، اس لا کچ میں کہ شاید یہ سی خزانے کی نشانی ہو مگر وہاں کھی ا مجھے بڑی مایوی ہوئی۔ بہرحال مزدوروں نے وہ درخت بھی گرادیا تھا، میں نے وہ مورآا

پھر کے صندوق سے نکال کراپنے پاس محفوظ کر لی تھی۔ سوچا تھا کہ شاید تقدیر کے ستارے ﷺ تھے۔ میری خود ہمت نہیں ہوئی کہ کھلے دروازے سے باہر جا کرد کھنا۔ میں آ گئے ہیں اور کوئی خزانبہ میرا منتظر ہے لیکن کچھ بھی نہیں ملا تھا۔ شام کو گھر چل پڑا۔ درخت کا واقعہ دوسرے کاموں کی وجہ سے بھول گیا، البتہ گاڑگان

اتراتو پھر کا مجممہ نظر آگیا، اے اٹھالایا اور اپن خواب گاہ کے کارنس پر رکھ دیا۔ میں دد بجالاً باپ ہوں، بیوی کا نام ثناء ہے۔ بہت اچھی ہے میری بیوی۔جس قدر تعریف کروں ای لا

ہے۔ ہم لوگوں نے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا۔ بچوں سے باتیں کیں، بیٹی بروی ہے اور بیا ؟ ہے۔ یہ دونوں دوسرے کرے میں ہوتے بیں۔ رات کو ہم دونوں میاں بیوی معمول مطابق این کمرے میں سو گئے۔ یہ وہی کمرہ تھاجس میں مورتی یا مجمہ رکھا ہوا تھا۔

اس وقت رات کے تقریباً ڈھائی ججے تھے جس وقت دھا کہ ساہوا۔ اس کے ساتھ آگا

ے بن بردا، وہ میں نے کیا اور پھر اپنی بیوی کے خیال سے واپس چل برا۔

برمال من قو دونوں طرف سے پریشان ہوگیا تھا۔ اپند دل کی دسر کوں پر قابو یا کر گھر

میں داخل ہوا۔ یہ اچا تک جومصیبت مجھ پر نازل ہوئی تھی، میری سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ میں

اں سے کیسے نمٹوں لیکن اللہ کاشکر تھا کہ ثناء پُرسکون تھی۔ بچوں کے بارے میں، میں نے بوچھا

ونوتم بالكل مُعيك مونا ثناء؟''

"بال ..... ' وه آسته سے بولی۔

"ج إلا اله "

"بان"۔ان نے کہا اور میں چونک کراہے ویکھنے لگا۔

ناء کے بولنے کا بیانداز نہیں تھا۔ وہ اس وقت کچھ عجیب سے انداز میں بول رہی تھی۔

والے مزدوروں نے اپنے لئے ایک گوشے میں آرام کی جگہ بنا رکھی تھی۔ پہلے کی نے آب میں آپ کو بناؤں، جناب ہمارے درمیان بہت محبت ہے۔ ہم ایک دوسرے سے اتن واقفیت

عردور کو اٹھا کر زمین پر پٹنے دیا اور اس مزدور کو کافی چوٹ لگی، کیکن اس کی سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ جہ بیں، جتنی میاں بیوی کورکھنی چاہئے۔ اس نے خلا نب معمول میری اتنی جلدی واپسی کے

مجب نگاموں سے ویکھنے لگا۔ وہ کھانا لینے چلی گئی تھی۔ پھر وہ ٹرے لے کر اندر داخل ہوگئی۔

ڑے سینز عیل پر رکھی، واپس مڑی اور دروازہ بند کر دیا۔ یہ بھی سمجھ میں آنے والاعمل نہیں تھا۔ وو معلیدار جی! میں اپنے بچوں کی قتم کھا کر کہتا ہوں کہ جھوٹ نہیں بول رہا۔ مزدان می نے گردن جھنگی ۔ بھوک لگ رہی تھی۔ سالن کے رقاب سے ڈھکن اٹھایا تو حلق سے ب زبان کوئی آٹھ انچے باہرنگی ہوئی تھی اور اس کی آنکھیں تیز روشی دے رہی تھیں کہ اس رد ٹی انتیار چیخ نکل گئی۔ بھری رقاب میں شور بہ بھرا ہوا تھا اور اس میں لیے لیے عجیب ساخت کے

میں پاس دیکھا جاسکتا تھا۔ وہ ناچتا رہا اور ہم سب لوگ وہاں سے بھاگ پڑے، جبکہ دون کی کڑے تیررہے تھے۔ میں نے بے اختیار رقاب اٹھا کر دور پھینک دی اور پھر دہشت زدہ انداز کی ہے۔ کھڑا رہا۔ ضبح کو وہ زخی حالت میں واپس آگیا۔ اس کی حالت خراب تھی۔ اس نے کہا' ممل ٹا، کو دیکھالیکن اس کی صورت دیکھ کرمیرا سانس بند ہوگیا۔ صاحب کیا بتاؤں، وہ سیدھی

مر<sup>ن تواور ان میں پتلیاں نہیں تھیں۔ سرکے بال اس طرح ایک دوسرے سے لہرا رہے تھے، پر</sup> میں نے مردوروں کو بہت سمجھایا۔ ان سے کہا کہ بے شک وہ کچھ دن کے لئے گا ہ نیٹ سمنی کلبلارہے ہوں۔

اں کی سے بیبت ناک صورت دیکھ کرمیرا رواں رواں کانپ اٹھا تھا۔ اعصاب بے جان

کردی اور بعدی سے کام سروں مردی، سروہ رہے ہیں اور اس سرب کی اور ہیں اندیکو سے بیٹ اس سورت دیدے سرمرا روال روال کاپ اھا ھا۔ اعصاب بے جان انتہائی قیمتی سامان وہاں بڑا ہوا تھا۔ بہت بڑی رقم خرچ کی تھی، میں نے اور میں اندیکو سے اٹھ کر بھاگنے کی کوشش کی، لیکن ہاتھ پاؤں نے ساتھ نہیں دیا۔ بولیا جاہا لیکن دیا۔ انتہائی کی کوشش کی، لیکن ہاتھ پاؤں نے ساتھ نہیں دیا۔ بولیا جاہا لیکن ا جہاں یک سامان وہاں پر اموا عدے مہت برن رہ رہ وں ما دیا۔ وہ اور میں اور میں میں ہوت ہوں کے ساھیں دیا۔ وہ جاہا پریشان ہوگیا۔ بھر میں نے سوچا کہ شہر سے اور مزدور لے آؤں گا۔ کام تو کرانا ہی ج<sup>ا بو</sup> اللہ اللہ اللہ اللہ کا میری دہشت بھری نگامیں اسے دیکھ رہی تھیں اور وہ اپنی سرخ آ تکھوں سے

" بيج اسكول چلے جائيں گے اور ميں تنبا رہوں گئ"۔ ثناء دہشت بھرے کہ میں بولی اور میں اسے بڑی مشکل سے سمجھا تا رہالیکن حقیقر

خوف بے کار ہے، اب وہ واپس تبیں آئے گا''۔

ے کہ میں خود بھی سخت پریشان تھا۔ بہر حال میں اسے سمجھا بجھا کر سائٹ پر چل میوا۔ ساز پہنچا تو وہاں دوسری مصیبت انتظار کررہی تھی۔مزدوروں نے کام شروع نہیں کیا تھا، بل<sub>دور</sub>

ے کچھ فاصلے پر بیٹھے میرا انتظار کررہے تھے، حالانکہ وہ عام حالات میں کام شروع کرر تھے۔ جیسے ہی میں وہاں پہنچا تو سب میرے گردجمع ہوگئے۔

" بم يهال كام نبيل كريل مح ، هيكيدار ..... يهجوت باغ ب- مارا ايك آدى زخي الم

" كيے؟" ميں نے حرت سے يو جھا اور مزدور مجھے تفصيل بتانے لگے۔ يہاں كام كر

الیاکس نے کیا؟ ابھی دوسرے مزدور اس پر جیرت کررہے تھے کہ ایک اور مزدور کھڑا ابلاً ارے میں بھی نہیں پوچا تھا۔ اس کی کیفیت میں ایک تھہرا تھہرا پن تھا، جے میں بہت عجیب اس ف ابنا لباس اتار پھيكا اور بھيا ك آواز من چيخ چيخ كر گانا شروع كرديا۔وہ ناخ كا،

تھا۔ مجھے ایک مزدور نے کہا۔

سرا دہاں کام بند کردو ورنہ سب مارے جاؤ گے۔ تھیکیدار جی، ہم یہاں کام نہیں کریں گے، پہ کوئی تقی ادر اس کے دانت بھی ایک ایک ایک ایک ہوگئے تھے۔ آتھوں کا رنگ گہرا

کردیں اور بعد میں یہ کام شروع کردیں، مگر وہ رکے نہیں اور اس طرح کام بند ہو <sup>گیا۔</sup> کُ

مجھے دکھے رہی تھی۔ پھر اس کے چبرے کا زاویہ بدلا اور اس نے زمین پر کلبلاتے ہوئے کا تھا۔ دوڑ کر بچوں کے کمرے کی طرف آیا اور دروازہ کھول کر اس سے بعد میں نے دروازہ بند کرنیا تھا۔ میرے دل کی جو کیفیت تی، میں اے الفاظ

میں سکتے کے عالم میں اے دکھ رہا تھا اور وہ جیے مجھ سے بے نیاز این ہی بیان نہیں کرسکتا۔ آپ ایک انسان ہونے کی حیثیت سے خود سوچیں، بیٹھے بٹھائے جو مصروف تھی۔ سوچنے سمجھنے کی قوتیں اس وقت کمزور ہوگئ تھیں، لیکن پھر بھی سوچا کہ کہا مصیب جمھ پر آن پڑی تھی، میری جگہ کوئی بھی ہوتا اس کا دیاغی توازن درست نہیں رہ سکتا تھا۔ مں اپنے بچوں کے پاس بیٹھ کر سوچنے لگا کہ اب کیا کروں؟ اس مصیبت سے کیے کی کیفیت میں ہو۔ مجھے یوں لگا جیسے وہ او کھ رہی ہو۔ بار بار اس کے سر کو جھکے اللہ چنارا پاؤں؟ بیساری باتیں، بیساری کہانیاں جن مجھوت اوراس قتم کے عمل .....اس بارے میں تورکھا تھا، لیکن زندگی کے کسی جھے میں خود مجھ پر ایسی بیتا پڑے گی، یہ میں نے بھی نہیں مرویا تھا، حلائکہ اس آسیب زدہ باغ کی کہانیاں میں نے سی تھیں، لیکن انہیں تسلیم نہیں کیا تھا اور اب یرسب کچھ میری نگاموں کے سامنے آگیا تھا۔ میری حالت بے بناہ خراب تھی۔ میں نے

نیں ہوگا لیکن میرا گھر، میری بوی، میرے بیچ کیے اس مصیبت سے چھٹکارا حاصل کریں گ، بهرمال مجھ نہ مجھ تو کرنا ہی تھا۔

بری مشکل سے میں نے ہمت کی۔ سوتے ہوئے بچوں کو جگایا۔ انہیں ساتھ لیا اور الرے سے باہر اکا الیکن جو نہی میں نے مرے سے باہر قدم رکھا، مجھے ثناء نظر آگی۔ میں ایک دم چونک بڑا تھا۔ میں نے اسے غور سے دیکھا۔ وہ اداس سی کھڑی تھی، لیکن اس کی کیفیت بالل نارال تھی۔ میں نے خوف بھری نگاہوں سے اسے دیکھا اور اس نے بھی میری طرف نَا الله عَلَى، پھر اس نے بوجھل کہے میں بچوں کے نام لے کر انہیں پکارا اور دونوں بچے

ال کے پال پینی گئے۔اس نے تعجب سے میری طرف دیکھا، پھر بولی۔ "ارے آپ کب آگئے؟"

اِ ....م ..... من في بو كلائ بوئ البح من كباراس كے يو چھنے كے انداز ميں الكل مادكي تقى من في صورت حال برغور كيا-

اک دوران ثناء بچوں کے ساتھ میرے قریب آگئ اور بولی۔ ... 'جریت تو ہے۔ رنگ پیلا پر رہا ہے آپ کا کیا ہو گیا تھا۔ آپ جلدی کیے آگئے؟'' ''دو بس تمہاری وجہ سے مستناءتم کہال تھیں اور کیا کررہی تھیں؟''

کودیکھا۔آگے بڑھ کران کے قریب گئی،الٹی ہوئی رقاب سیدھی کرکے اس نے پر کرا ہے۔ تھی گیا۔ کراس میں رکھنا شروع کردیئے۔

اس نے تمام کیڑے چن کر رقاب میں رکھے اور پھر اس طرح ہاتھ ہلانے تکی جیسے نیم ہے تھے اور پھھ در بعد وہ فرش برسیدھی لیٹ گئے۔ میں نے ایک لیع میں محسوس کرایا کہ ا ہوش ہوگئ ہے۔ اس کے چبرے پر تبدیلیاں رونما ہونے گئی تھیں ادر پچھ کھوں کے بع<sub>دلا</sub>۔ اصلی صورت میں واپس آگئی۔

صاحب! میرے اعصاب بھی آہتہ تنبطنے لگے اور میں اپنی جگہ سے لئے کا اور میں اپنی جگہ سے لئے کا افوس میں کامیاب ہوگیا۔

اے چھوڑ کر بھاگ جانے کو دل جاہ رہا تھا، لیکن ایسا نہ کرسکا۔ آخر کار وہ مران؛ مھی۔میرے بچوں کی مال تھی، میں صرف اپنی زندگی کونہیں بیانا حیابتا تھا، وہ جس عذاب ا گرفتار ہوئی تھی اے بھی د کھنا تھا، چنانچہ اینے آپ کو ہمت دلاکر میں اس کے پاس بنال اس کی صورت بالکل ٹھیک ہوگئی تھی۔سانس چل رہی تھی اور اس کے اطراف میں پڑے " کیڑے اب بھی کلبلا رہے تھے۔انہیں دیکھ کرشد پدکھن آرہی تھی،لیکن میں نے انہیں نظ کردیا اور ثناء کی گردن اور یاؤں میں ہاتھ ڈال کراہے اٹھائے کی کوشش کی۔

ين كيا بتاؤن جناب، آپ كوكه مجھے بيدند آگيا، حالانكه وه ايك زم و نازك جم كالأ چول جیے وزن والی عورت تھی، لیکن اس ارفت ایبا لگ رہا تھا جیسے اس کا بدن شوس مجر تراشا کیا ہو۔ میں اے جنبش بھی نہیں دے پارہا تھا اور میری دہشت انتہا کو پہنی جل ا جا تک ہی ثناء کی آئمس کھلیں اور اس کے چہرے کے نقوش ایک وم بدل گئے، مون ادیر جڑھ گئے اور کمے کمے دانت إبر جھائكنے لگے۔اس نے ایك بھيا تك قبقهد لكاياادالا

ہاتھ اٹھا کر مجھے دبوچنے کی کوشش کی الیکن اس وقت میں نے ذرا ہمت سے کام لیا ادر بھ طرح چھلانگ لگا کر دور چلا گیا اور اس کے بعد اس کمرے میں رکناممکن نہیں تھا کہ م<sup>یں ا</sup>

" إلى .....تم .... بس دو يهر كا كهانا كهايا تها ..... بچول كوسلايا اور خود بهي ايخ

آ کر ۔ وگئی تھی۔ گہری نینہ آ گئی ۔ پھر پھھ آوازیں سنیں تو آ کھے کھل گئے۔ یا ہرآ کر دیلی آ

وہ کھوتے کھوئے لہج میں بولی اور میں اے دیکھنے لگا۔

ماک رہی ہے یا سور بی ہے۔تھوڑی دیر بعد احساس ہوا کہ ثناء سوگئی ہے۔ بیچ پہلے ہی مجری

۔ ' یں انہائی کوشش کے باوجود نہیں موسکا تھا۔ پریشان کن خیالات ذہن میں آر یہ ہتھے۔

ملے کا سلم بھی درمیان میں تھا۔ جو وعدہ کیا تھا اس فارم ہاؤس کو ممل کرنے کا، اس میں

جو کھے مجھ پر بیت بھی تھی وہ ایک الگ کہانی تھی، لیکن اگر ثناء کو اس بارے میں ارد بیدا ہوگئ تھی۔ شہر سے مزدوروں کو تلاش کرنا، یہاں تک لانا اوراس کے بعد سے بھی شایدوہ خوف سے مربی جاتی۔ اس کا اندازہ مجھے ہوگیا تھا کہ جو کچھ اس پر بیتی تھی دوار ہونا کھا کہ دہ بھی یہاں سے فرار ہوجا کیں۔ سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ کیا کروں۔ کیا ٹھیکہ کینسل

ردوں، لیکن یہ بہت بڑا نقصان ہوجاتا اور بھی بہت سے ایسے معاملات تھے جو اس ٹھیکے کو

كنل كرنے كى وجه سے پيدا ہو سكتے تھے۔بس انبى سوچوں ميں رات كى نيند غاعب ہوگئ۔ اں وقت رات کے دویا ڈھائی جج ہوں گے، ثناء گہری نیندسور ہی تھی، لیکن امیا تک ہی

الله كر بينه كى اور من چوك برا، اس كا اس طرح المهنا ايها تها جيد الدكس في كمرى نيند سے

بكاكر الحاديا مو- مي اسے كھ كئے ہى والا تھا كه اس نے دونوں ہاتھ سيد سے كرديتے اور اين جگہ کڑے ہوتے ہوئے مجھے دیکھا۔ جس چیز نے میری زبان بند کردی وہ اس کا چہرہ تھا جو

انگارے کی طرح روش ہوکر و مکنے لگا تھا۔ آئکھیں بند تھیں اور سر کے بال آہتہ آہتہ سیلتے ہارے تھے۔ پھر وہ چھتری کی مانند کھڑے ہوئے اور اب یوں لگ رہا تھا جیسے باریک باریک

وہ آہتہ آہتہ ہاتھ سیدھے کئے ہوئے دروازے کی طرف بڑھنے لگی اور پھر میرے

فن من ال وقت مزید اضافه موگیا جب میں نے دیکھا کہ وہ ہاتھ ہلائے بغیر درواز ہ کھولنے مل كامياب بوكى يا پھر جو دروازہ تھا، وہ اندر سے بند تھا خود بخود كل كيا ہے۔ ثاء رات كى

الله المحاليم المحادر وازے سے باہر نکل گئی۔میرے بدن پر تھرتھری طاری ہوگئ تھی۔ پوراجمم لیے سے تر ہوگیا تھا۔ اعصاب پر قابو پانا مشکل مور ہا تھا۔ دماغ خوف سے اُڑا جارہا تھا۔ جی فا الما كم كرى نيندسوجاؤل تاكه اس خوف نے نجات مل جائے، ليكن وہ بيوى تھى، ميرے

بكل كى مان، ميرامتقبل ..... بدى مت كرك من في الله اور آسته آسته وب باون ردازے کے پاس پہنچ گیا۔ جھا تک کر باہر دیکھا تو ثناء آگے جار ہی تھی۔ میرے مکان کا احاطہ

بہت وسط ہے اور اس کا آخری گوشہ کافی فاصلے پر ہے۔ آخری گوشے پر بھی میں نے ایک کرہ مار کھا ہے، جس میں کاٹھ کباڑ مجرا رہتا ہے۔ یہ کاٹھ کباڑ عموماً کنسٹرکشن کے سامان سے تعلق

چنانچەمیں نے خاموشی ہی مناسب سمجھی اور کہا۔ "بس تمہاری وجہ سے ذرا جلدی آگیا ہوں۔ میں نے سوجا کہ کہیں تم پریشان نہ ہوری وہ خاموش ہوگئ۔اس کے بعد وقت گزرتا رہا اور رات ہوگئی۔ بچوں کوآج ہم ا

كمرے ميں سلاليا تعا- ثناء نے اس كى وجه يوچھى تو ميں نے كہا-"دابس بونمی ..... ثناء مچھلی رات جو واقعہ چش آیا ہے، اس سے میں بہت ماراً

موں۔ ویسے جو کام میں کررہا تھا وہ بھی کھے دن کے لئے رک گیا ہے۔ میرا خیال علا اب چندروز تک جاؤں گا ہی نہیں''۔

"آپ ..... نناء نے تعجب بھرے لیج میں کہا"۔ کوئی بات ہے جو آپ جھے اللہ انہوں کی طرح اہرارہے ہوں۔

تھے'۔اس نے جواب دیا۔

علم میں بالکل نہیں ہے۔

و ونہیں کوئی خاص بات نہیں ..... رات کے واقعہ کے بارے میں سوچ سوچ کر ہا

مور ہا ہوں۔ آخر وہ سب کیا تھا، تبہاری سمجھ میں پھھ آتا ہے؟'' میرے ان الفاظ پر ثناء خاموش ہوگئ تھی۔ دیر تک خاموش رہی، پھر اس نے کہا۔

" تہیں کوئی خاص بات نہیں ہے۔ بس دماغ کچھ مم سار ہا ہے۔ ایسا لگ رہا ؟ بھر جیسے بورے وجود پر کوئی وجود طاری رہا ہے۔ میں خود کو سمجھ نہیں میار ہی کہ کیا ہوا <sup>ہا</sup>

میں ثناء کی بات من کر خاموش ہوگیا تھا۔لیکن دل میں ہزاروں خوف اور بر<sup>ے نظ</sup> جنم لے رہے تھے۔ یہ اندازہ ہوگیا کہ مصیبت سر پر آئی ہوئی ہے اور بچھنہیں کہا جاسکا

سے چھٹکارا کیے حاصل ہوگا۔ ہوسکتا ہے، یہ سب کچھ خود بخو دھیک ہوجائے۔ بہر مال لیٹے لیٹے کرومیں بدل رہا تھا۔ ثناء کے بارے میں بھی اندازہ لگانے کی کوشش کررہا

رکتے ہوئے دیکا۔ وہ اس کام سے فارغ ہوکر پلی تو میں اس سے پہلے ہی دوڑتا ہوا اپ

ہری جانب جل پڑا۔ دل کی جو کیفیت ہورہی تھی، اس کا حال بس خدا کو معلوم تھا۔

کیا کہہ سکی تھا۔ بستر پر آکر لیٹ گیا، مگر بدن جسے ہوا میں اُڑ رہا تھا، دہاغ قابو میں نہیں تھا۔

ہرے کیا ہوگیا۔ ثناء کسے عذاب کا شکار ہوگئ ہے۔ وہ جس کیفیت میں تھی اس سے جو اندازہ ہوگیا تھا کہ ایسے عالم میں وہ اپنے ہوش وحواس سے عاری ہوتی ہے۔ بہرحال دوسرے دن میں نے سنجیدگ سے فور کرنا شروع کر دیا۔ اس طرح وہ ہلاک ہوجائے گی اور مرسے دن میں نے سنجیدگ سے فور کرنا شروع کردیا۔ اس طرح وہ ہلاک ہوجائے گی اور پر نے بی ان سے محروم ہوجا کیس گے۔ کیا کروں، کی سے کوئی مشورہ کروں ..... واقعات ہوئے ہوئی ایس کرتے ہوئے ہوئی ازام لگانے سے بھی نہ پُو کے کہ ثناء مجھے ناپند کرتی ہواداس نے پیکھیل بھے سے بعض لوگ یہ الزام لگانے سے بھی نہ پُو کے کہ ثناء مجھے ناپند کرتی ہواداس نے پیکھیل بھے سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لئے شروع کیا ہے۔

ہواداس نے پیکھیل بھے سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لئے شروع کیا ہے۔

کے ہوئے دیکھے تھے جن میں سڑک چھاپ جادوگر جادو ٹونے کے خلاف کام کرنے کے دور دور کونے دیکھے تھے جن میں سڑک چھاپ جادوگر جادو ٹونے کے خلاف کام کرنے کے دور دور کونے ہیں۔ میں اس بارے میں کچھ نہیں جانیا تھا۔ بہرحات مخلف لوگوں سے بچھے مخلف معلومات حاصل ہورہی تھیں۔ ایک سنیاسی بابا سے میری ملا قات ہوئی۔ جن کا تجربہ 70 سال کا تھا اور عمر 40 سال۔ بہرحال بیتو پیتے نہیں چل سکا کہ 40 سال کی عمر میں 70 سال کا تجربہ کیے ہوگیا۔ اس کے لئے انہوں نے ایک تجربہ کیا اور اس تجربے نے مجھے کافی متاثر کیا۔ پھر میں نے ساری صورت حال سنیاسی بابا کو بتائی۔ انہوں نے حساب کتاب لگا کریل میری ہوی کو میری ہوں نے سال میں تہ میں نے ان سے کہا کہ اگر وہ میری ہوی کو میری ہوں کہ کہا کہ اگر وہ میری ہوی کو میری ہوں کا میں نے میں سے دانے نہ اس میں تہ میں نے ان سے کہا کہ اگر وہ میری ہوں کا کہا کہ کہا کہ دانے نہ اس میں تہ میں نے ان سے کہا کہ اگر وہ میری ہوں کے میں نے ان سے کہا کہ اگر وہ میری ہوں کا کہ کہا کہ کہا کہ دانے نہ ہوں کہا کہ اگر وہ میری ہوں کہا کہ اگر وہ میری ہوں کا کہ کہا کہ دانے نہ ہوں کہا کہ اگر وہ میری ہوں کہا کہ اگر وہ میری ہوں کہا کہ اگر کہا کہ دیا کہ کہا کہ اس کہا کہ اگر وہ میری ہوں کہا کہ اس کہا کہ اگر کہا کہ کا کہا کہ کا کہ کہ کہا کہ کا کہ کا کہ کی کہا کہ کہ کہ کو کہ کو کہ کہ کہا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کی کہا کہ کا کہ کی کہا کہ کا کہ کے کہ کہ کو کہ کا کہ کہ کیا کہ کا کہ کا کہ کی کہا کہ کا کہ کی کہا کہ کی کے کہ کی کو کہ کا کہ کی کہا کہ کو کہا کہ کہ کہا کہ کہ کہا کہ کا کہ کی کہا کہ کو کہ کی کہ کی کہا کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہا کہ کی کہ کی کہ کی کو کہ کی کہ کہ کی کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کی کہ کی

کیک کردیں اور اسے مصیبت سے نکال ویں تو میں انہیں منہ ماتی رقم دوں گا، چنا نچہ سنیای بابا میرے ماتھ میرے گھر آھئے۔ میں نے انہیں وہ درخت دکھایا جس کی جڑ میں وہ خوفناک مجمہ تفار سنیای بابا اس طرح اظہار کرنے لگے جیسے سب پھے سمجھ گئے ہوں اور بھر انہوں نے جمہ تفار سنیای بابا اس طرح اظہار کرنے لگے جیسے سب پھے سمجھ گئے ہوں اور بھر انہوں نے درخت کے گرد انٹی میال کرنے شروع کرد ہے۔ لکڑی کی ایک چھڑی سے انہوں نے درخت کے گرد ایک وائرہ قائم کیا اور جھ سے بھے چیزیں طلب کرنے کے بعد کہا کہ میں وہاں سے چلا جاؤں اور ان بیوی برنظرر کھوں۔

بچول کواسکول جھیج ویا عمیا تھا۔

رکھتا ہے۔ ثناء کا رخ اس کمرے کی جانب تھا۔ کمرے کے بالکل قریب ہی ایک ورخس کا سامیہ پورے کمرے میں رہتا ہے۔ میں نے اسے درخت کی جڑ میں کچھٹو لتے ہوئے رہ میری است نین بردای آی کدین آگ بره کران کے بائل قریب اُن جاول احاطے کی دیوار کا سہارا لیتے ہوئے میں بالکل بلی جیسے قدموں سے چل کر اس کے التے بہنچ گیا کہ وہاں ہے اس کی حرکات کا جائزہ لے سکوں۔ وہ اس طرح زمین کھودری تی طرح بلی این پنجوں سے زمین کھودتی ہے۔ گھٹوں کے بل بیٹھی ہوئی تھی اور کچھ دریا میں نے اس کے ہاتھ میں کوئی چیز ویکھی۔آسان پر جاند نکلا ہوا تھا۔ ویسے بھی مماریہ سامنے کے جصے میں ایک طاقتور بلب روش رہتا تھا۔ یہ روشی کرنا میری ہمیشہ کی عادی فی چنانچداس کی وجہ سے آج میں ثناء کی تمام حرکتیں دکھے سکتا تھا اور پھر جومنظری و يكها، وه مير ب ول كى حركت بندكر في لكا ميس في اس جسم كو صاف بهيان ليا، في خودمصيبت بناكراي ساته لايا تھا۔ بال وہى مجسمة تھا جوكارس سے غائب موا تھا۔ اللہ اے ایک درخت کی جڑ میں ایک او کی جگه رکھ دیا اور پھرتقریاً 4 فث چھیے ہٹی اور آھنوں بل بیٹھ کر ہاتھ اس طرح سیزھے کئے جیسے کوئی کسی کی عبادت کرتا ہے اور اس کے بعدال ایک عجیب وغریب عمل شروع کردیا۔

اس نے ہاتھ زمین پر لکالئے اور خود بھی اس کے ساتھ جھتی چلی گئی، پھر سیدھی ہوا ہو پہلے کے سہت جہم کوموڑ نے لگی۔ اس کے بعد اس انماز میں اس کی رفتار تیز ہونے لگی۔ اس سید ھے کرکے نیچے ہوکر اپنا سر عقب ہما:

سید ھے کرکے نیچ سر جھکا کر زمین سے لگاتی اور اس طرح پیچے ہوکر اپنا سر عقب ہما:

لگادیت سیں اسے اس عالم میں دیکھتا رہا۔ دل خون کے آنسو رو رہا تھا، لیکن آگ بڑی ہمت نہیں پڑ رہی تھی۔ ثناء کے اس انداز میں جنش کرنے کی رفتار تیز ہوگئی اور پھر آئی ٹھا کہ اس پر نگاہیں جمانا مشکل ہوگیا۔ میرا کلیجہ خون ہوا جارہا تھا۔ دل کلڑے کلڑے ہورہا تھا وہ ایک نرم و نازک عورت تھی۔ اس انداز میں جنش کرنے سے اس کی جو کیفیت تھی، بھے اس کا احساس تھا۔ وہ بہت ہی نازک طبع تھی، لیکن اس وقت جو کیفیت تھی وہ انہوں تھی۔ میں دونوں ہاتھ دل پر رکھے اسے دیکھتا رہا اور میری آٹھوں سے آنونگل ان بریاتی رہی اور اس کی بولیا تیک وہ بھی عمل دہراتی رہی اور اس کی بولیا آگی ہوں۔ یہ بیٹ کی رفتار سست ہوگئی۔ پھر میں نے اسے اس جمعے کو اٹھا کر واپن اس کا آستہ آستہ اس کی رفتار سست ہوگئی۔ پھر میں نے اسے اس جمعے کو اٹھا کر واپن اس کا آستہ آستہ اس کی رفتار سست ہوگئی۔ پھر میں نے اسے اس جمعے کو اٹھا کر واپن اس کا آستہ آستہ اس کی رفتار سست ہوگئی۔ پھر میں نے اسے اس جمعے کو اٹھا کر واپن اس کا آستہ آستہ آستہ اس کی رفتار سست ہوگئی۔ پھر میں نے اسے اس جمعے کو اٹھا کر واپن اس کا اس جمعے کو اٹھا کر واپن اس کا اس جمعے کو اٹھا کر واپن اس کی رفتار سست ہوگئی۔ پھر میں نے اسے اس جمعے کو اٹھا کر واپن اس کا اس جمعے کو اٹھا کر واپن اس کا اس جمعے کو اٹھا کر واپن اس کا اس کی رفتار سست ہوگئی۔ پھر میں نے اسے اس جمعے کو اٹھا کر واپن اس کا اس کا دھوں کے کا تھا کر واپن اس کا کھوں کے کیور کی کی دور اس کی دفتار کیں کی دفتار سے دیا کی دور کینے کی دیا کی دفتار کی اس کی دور اس کی دور کی

میں نے ثناء کواس بارے میں کوئی خاص بات نہیں بتائی تھی۔ بس سے کہددیا تا)

شناسا ہے جو کچھ عمل کرنے کے لئے آیا ہے۔ بہرحال ایک گھنٹہ، دو گھنٹے پھر ڈھائی کی

ان کے ہوش وحواس درست کردیتے ہیں۔ بہرحال سنیای مادی ہوا ہے۔ اس نے ان کے ہوش وحواس درست کردیتے ہیں۔ بہرحال سنیای ماہ : ایماگ گئے۔ میں آج تک اس مشکل میں ہوں۔اس مصیبت کو بھھ پر نازل ہوئے کافی دن الله الماسي من الماسي من الماسي الله الماسي من الله الماسي الله الماسي الله الماسي الله الماسي الله الماسي روں، جس مصیب میں گرفآر ہوا ہوں اسے میں جانتا ہوں، میرا دل جانتا ہے۔ باغ پر چند تھے اوران کا پورا لباس دھجی دھجی ہور ہا تھا اور جسم کے مختلف حصوں میں خون کی لکیریں ظائی لوں کو سامان کی تکرانی پر رکھا ہوا ہے، جو کافی قیتی ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آرہا کہ کیا تھے ۔ م ۔۔ کروں۔ ثناء کی وہی حالت ہے۔ راتوں کو اٹھتی ہے۔ درخت کی جڑمیں جاکر بیٹھ جاتی ہے۔ اں سے خوفز دہ رہنے گئے ہیں۔ مجھے خطرہ ہے کہ اگر یہ کیفیت زیادہ عرصے تک ری تو کہیں بچوں کو کچھ نہ ہوجائے۔ یہ قصہ ہے دوست، میں نے تم سے ایک بات بھی نہیں چمال صورت حال کی نوعیت کا آپ کو بھی اندازہ ہو چکا ہے۔ یک کرم سوچ سمجھ کر جواب جَ كُوآب مير الليل من كي كركيس ك يانبين "-

میں نے نورا ہی کوئی جواب میں دیا۔ البتہ ناصر فرازی کے چبرے پر بھی خوف کی کلیر تمی ہم لوگ بہت زیادہ بہادر نہیں بن سکتے تھے۔ میں نے البتہ اختر سے اس کے محر کا پت بچ اوراس نے اپنا کارڈ نکال کرمیرے حوالے کردیا، پھر بولا۔ "كيا آپ لوگ مجھ ابھى يە بنانا پىندكريں كے كه آپ اسلىلے ميں كيا كريكتے بين؟"

"اخر صاحب! ابھی ہم کچھ نہیں بتائیں گے، لیکن بہت جلد آپ کواس سلسلے میں تفصیل تادى جائے گ \_ جاہے وہ معذرت كى شكل مل كيول نه ہو ' \_ "فيك إب جمع يه بتائي كه مجهة آب كوكيا بيش كرنا موكا-ميرا مطلب ب"د "ال وقت ..... آپ ہمارے ساتھ ایک کپ جائے پیس .... بس میں ہمارا معاوضہ ہے"۔

'''بیں،میرا مطلب ہے''۔ "عرص كيانه جم معاوضے كے لئے كامنيس كرتے \_كاش جم آپ كى مشكل كو دور كر عيس "-احر بہت متاثر ہوا تھا۔ البتہ اس کے جانے کے بعد ناصر فرازی نے بہتے ہوئے کہا۔ ''وه موج رہا ہوگا کہ ہم بہت اچھے کاروباری ہیں۔اس طرح اسے ولاسہ وے کر جائے پ<sup>اکر بعد</sup> میں اس سے کوئی بوی رقم طلب کریں ھے'۔

السير بتاؤ ناصر كيا اراده ب-كياكرنا بين بين في سوال كيا-محترم جناب قبله جميل صاحب! بات اصل مين يه ہے كہ ہم ميں سے كوئى بھى عالم تو

قدم رکھا درخت کی طرف دیکھا تو ہوش وحواس رخصت ہو گئے۔سنیای بابا بے ہون، تھیں۔ کی جگہ نیل پڑے ہوئے تھے۔ ایک آگھ رخسار تک کالی پڑ چکی تھی۔ میرا منہ کھا، رہ گیا۔ جلدی سے مانی لے کر آیا اور سنیای بابا پر انڈیلنے لگا۔ میرے پیچے پیچے ثناء بھی آگئ تھی۔اس نے حیرانی سے انہیں دیکھتے ہوئے پو چھار "ارے بیکیا ہوگیا۔ بیتو یوں لگ رہا ہے جیسے کسی سے ازائی ہوئی ہان کی" "بال ایا ای لگتا ہے"۔ میں نے گری سائس لے کر کہا۔

" يرآب كے وى دوست بين نال جوآب كے ساتھ آئے تھے؟" ثناء نے بوچھار " مگریه یہال کیا کردہے تھے؟"۔ " فدا جانے کیا کررہے تھے"۔ "فدا جانے کیا کہدرہے ہیں آپ، کیا آپ کومعلوم نہیں کہ یہ یہاں درخت کے إ

كيا كررے تھے؟" ثناء بولى اور ميں گهرى نگاہوں سے اس كا جائزہ لين لگا، لين ال چېرے ير بالكل سادگ اورمعصوميت تقى ـ وه كمنے لكى \_ "آپ مجھ ایے کیوں دیکھ رہے ہیں؟" " اسوچ رہا ہوں ثناء کہ واقعی سے کیا ہوگیا؟ ہوش میں نہیں آرہا۔ بیاتو .... " ثناء اور پال ا آئی اور بمشکل تمام ہم نے سنیای بابا کوتھیٹر مار کر ہوش دلایا۔ وہ اٹھے اور دہشت زدہ نگاہلا

سے إدهراُدهر د مکھتے رہے۔ مجھ پرنظر پڑی، پھر ثناء کو دیکھا اور اس کے بعد اس بری طرح بھا کہ اپنا جوتا بھی چیوڑ گئے۔ بڑے گیٹ سے نکرائے تھے، گرے تھے اور پھر اٹھ کر ای طرب بھاگ پڑے تھے۔ ثاء بید پکڑ کر ہنے تی تھی۔ اس نے کہا۔

"يكونى تماشاكرني آئے تھے يہاں؟" '' پیت<sup>نہیں</sup>''۔ میں نے گہری سانس لے کر کہا۔ مجھے یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ سنیا کا <sup>اہا کہ</sup>

ہے ہیں لین ظاہر ہے کہ ہم نے یہ ادارہ کھولا ہے اور جو بورڈ ہم نے لگایا ہے، اس کی اسٹ ہے۔ ہے جارے اساعیل عبای کوتو ہم نہیں بچاسکے کیونکہ وہ ایک روح کے اسٹ ہے۔ ہے جارے اساعیل عبای کوتو ہم نہیں بچاسکے کیونکہ وہ ایک روح کے اسٹ ہے۔ ہونا وہ ہی ہے جو اختر اور ثناء کی تقریم کی ہم اپنے ہر نس کے نوو ذمہ دار ہوں گے؟"۔

ایکن بہر حال تھوڑا سا تج بہ، تھوڑا سا مشاہدہ بڑی کارآمد چیز ہوتی ہے۔ یہ تو کر کے اسٹ ہی ہم آپ کوحن کہیں یا جو ایک بیات ہم آپ کوحن کہیں یا جو ایک ہوں کو جھوڑ ہے ہمٹر اختر .....ایک بات ہما تیں، ہم آپ کوحن کہیں یا جائے۔ اسٹ ہوں کو جو ایک بات ہما تک ہوں کہ جو ایک ہوں کو بھوڑ ہے ہمٹر اختر .....ایک بات ہما تھوں کو سے بیات ہما ہوں کو بھور ہے ہمٹر اختر .....ایک بات ہما تھوں کو بھور ہے ہمٹر اختر .....ایک بات ہما تھوں کو بھور ہے ہمٹر اختر .....ایک بات ہما تھوں کو بھور ہے ہمٹر اختر .....ایک بات ہما تھوں کو بھور ہے ہمٹر اختر .....ایک بات ہما تھوں کو بھور ہوں کے ایک بیات ہما تھوں کو بھور ہوں کو بھور کی بھور ہوں کو بھور کے ہمٹر اختر .....ایک بات ہما تھوں کو بھور کی ہمٹر اختر .....ایک بات ہما تھوں کو بھور کو بھور کو بھور کو بھور کو بھور کی بھور کو بھور کی بھور کو بھور کے ہمٹر اختر .....ایک بیا کو بھور کو بھور کو بھور کے ہمٹر اختر .....ایک بات ہما کو بھور کو بھور کے ہمٹر اختر .....ایک بات ہما کو بھور کو بھور کے ہم بھور کو بھور کو

''گویاتم اس بات سے اتفاق کرتے ہوکہ وہاں جا کرصورت حال کا جائز ولیا جائز "۔ ''میرا تو یمی خیال ہے کہ پہلے کی مانند جس طرح ہم وہاں اس عمارت میں پنیا ''یہ آپ کی مرضی ہے''۔

بہرحال ان سارے واقعات کا اختام و کیھ کرآئے تھے، ای طرح میں مجھتا ہوں کی "مراخیال ہے اختر زیادہ اچھا لگتا ہے۔ آج تقریباً 4 بجے ہم ایک سوٹ کیس کے ساتھ بہرحال ان سارے واقعات کا اختام و کیھ کرآئے تھے، ای طرح میں مجھتا ہوں کی جہران ہیں۔ آپ کے مہمان ہیں اور کسی طور کامیاب ہوگئے تو واہ واہ ،نہیں ہوئے تو اللہ کی اپنے کھر پنچ رہے ہیں۔ آپ کے مہمان ہیں اور کسی دوسرے شہرے آئے ہیں۔ آپ مہمان ہیں اور کسی طور کامیاب ہوگئے تو واہ واہ ،نہیں ہوئے تو اللہ کی اپنے کھر پنچ رہے ہیں۔ آپ کے مہمان ہیں اور کسی دوسرے شہر سے آئے ہیں۔ آپ

ک اچاہیا گام کرنا چاہئے۔ اگر می طور کامیاب ہو گئے تو واہ واہ جہیں ہوئے تو اللہ کی راپ کے امر می رہے ہیں۔ پھر '' '' تھیک ہے، چھر یوں کرتے ہیں کہ جتنی جلدی ممکن ہو سکے، اختر حسین کے کم تیام کریں گئے'۔

صورت حال کا جائزہ لیں گئے'۔ اور اس بات پر ہم دونوں نے بیک وقت اتفاق کر "بہت بہت شکریہ سن نام معلوم کرسکتا ہوں آپ کے؟'' حالانکہ بے چارہ ناصر فرازی بھی بیہ بات نہیں جانتا تھا کہ میری اصلیت کیا ہے۔ نے ا

علامہ بے چارہ ماسر طراری می میں بات بین جانیا تھا کہ میری اصلیت کیا ہے۔ جے اللہ میں اور ہوں سے نیادہ خوشی کی بات میرے لئے اور سمجھ رہا تھا، وہ جمیل نہیں ہے بلکہ کوئی اور ہی شخصیت ہے۔ اس دن تو خیر ہم نے افراد کی میں اور بی شخصیت ہے۔ اس دن تو خیر ہم نے افراد کے گھر جانا مناسب نہیں سمجھا۔ تھوڑے بہت انتظالہ۔ بھی کہ ذہبتہ کرئی طی۔ برین کیا ہوئتی ہے؟''۔

کے گھر جانا مناسب نہیں سمجھا۔تھوڑے بہت انتظامات بھی کرنے تھے کوئی طریقہ کارٹنی کیا ہوستی ہے؟''۔ تھا۔میرے ذہن میں بہت سے وسوسے آئے تھے۔ بہر حال اللہ کا نام لے کر ہی نیلاً ہم است کا است تو نہیں''۔

حمید اللہ کوہم نے یہ ڈیوٹی سونپی کہ وہ اختر حمین کے گھر جائے اور ہمارا یہ بیفا اللہ کوہم نے یہ ڈیوٹی سونپی کہ وہ اختر حمین کے گھر جائے اور ہمارا یہ بیفا اللہ کوہم اس سے ملنا چاہتے ہیں، چنانچہ حمیداللہ وہاں روانہ ہوگیا۔ اختر اس کے ساتھ ہمارے پاس آگیا چرے پر وہی فکر مجمد لظر آرہی تھی۔ آنے کے بعد بولا۔

اللہ ہمارے پاس آگیا چرے پر وہی فکر مجمد نظر آرہی تھی۔ آنے کے بعد بولا۔

اللہ ہمارے پاس آگیا چرے پر وہی فکر مجمد نظر آرہی تھی۔ آنے کے بعد بولا۔

اللہ ہمارے پاس آگیا چرے پر وہی فکر مجمد نظر آرہی تھی۔ آنے کے بعد بولا۔

اللہ ہمارے پاس آگیا چرے پر میں وہ مصیبت وفن تھی۔ آنے کے بعد بولا۔

''میں تو یہ بھتا تھا کہ ثابد آپ لوگوں نے میرے مسلے میں رسک نہ لینے کا فیصلہ کیا؟ ''میں نے آپ کے مسلے میں حصہ لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ آپ نہ لینے کی ہائ<sup>ری</sup>'' ''نہیں ہم نے آپ کے مسلے میں حصہ لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ آپ نہ لینے کی ہائ<sup>ری</sup>' نارے میں ہم نے اندازہ لگالیا تھا کہ کافی خوش مزاج اور اچھی طبیعت کی

ہم اس کے ساتھ اندر داخل ہو گئے، احاطے کا جائزہ لیا۔ ایک منحوں ساتا ٹرتی ہے۔ اس کے بارے میں اختر نے جو کچھ بتایا تھا، وہ بہت افسوں ناک تھا۔ دونوں اس کے بارے میں اختر نے جو کچھ بتایا تھا، وہ بہت افسوں ناک تھا۔ دونوں کے سے سوال کرلیا جا جا کہ کہ ممار تھے رہا ہوں ہے۔ اور رات کا

ج کاناب اچھا بنایا گیا تھا، اس دوران ہم لوگ باہر بھی آئے تھے اور اختر ہمیں پورا گھر دکھا تا بررا قا- ہم ال درخت کے نیچ بھی گئے تھے۔ یہاں صاف ایسے آثار نظر آتے تھے جن

براسنی خیز ماحول تھا۔ ہم نے طے کرلیا کہ ہم انظار کرلیں گے۔ رات کو خاصا وقت

ہوگاتو ہم اینے کمرے میں چلے گئے۔ وہ کھڑکی جو باہر کی سمت کھلتی تھی، سلاخوں کے بغیرتھی ادراں کے دروازے کھول کر کوئی بھی اندر سے باہر اور باہر سے اندر آجاسکتا تھا۔ ناصر فرازی

"كيا پروگرام ہے، جا كو كے رات كو؟"

"تم كيا جائية مو، آرام كى نينرسون آئ مو؟" ميل في بنت موع كها-"یار کی بات یہ ہے کہ میں اس معیار کا انسان نہیں ہوں، جس معیار کا بننے کی کوشش

کرہا ہوں۔ میں اس خوفتاک مکان کے ماحول سے بری طرح متاثر ہوگیا تھا اور اب بھی ج ات یہ ہے کہ میری جان نکل رہی ہے۔ نہ جائے کیا ہوگا، ویسے ارادہ کیا ہے؟"

"أن كى رات ذرا جائزه ليس ك، ديميس ك كه ثناء بابرتكلى ب يانبين - ويسي بهى يه المره بہت عمدہ ہے۔ یعنی جس طرح سے ہم یہاں سے سارا منظر دکھ سکتے ہیں، شاید اس

مُارت مِن كُونَى اور كمره اليها ند هو'۔ "ال بالكل"! پھر ہم كھركى سے تھوڑے فاصلے بركرسياں ڈال كر بيٹھ محك اور باہركا جازه کیتے رہے۔ تاحدِ نگاہ خاموثی اور سناٹا تھا۔ ناصر فرازی کا یہ کہنا ورست تھا کہ ممارت میں الله عجیب ی نحوست جھائی ہوئی تھی۔ سامنے والا دروازہ بھی بند تھا۔ یہ دروازہ عمارت میں

راگل ہونے کا دردازہ تھا اور ہم اس کو بخوبی دیکھ سکتے تھے۔تھوڑی دیر تک تو ہاتیں کرتے رب،اس کے بعد ناصر فرازی کی آتکھوں میں نیندنظر آنے گی۔ میں نے اسے کہا۔ يم مونا جاہتے ہوتو سوجاؤ ..... کوئی ضرورت پیش آئی تو میں تہمیں جگالوں گا''۔ " راتونہیں مانو کے یار؟"

انظار کررہی ہےوہ، بلکہ باور جی خانے میں مصروف ہے، کھانا یکا رہی ہے'۔

کہ انتر سے سوال کرلیا جائے کہ پہلے بھی یہاں ایبا ہی ماحول تھا یا کسی بدروح کا سمارے تھے لڑے کا نام گڈو اورلڑ کی کا نام فضہ تھا۔ شام کی جائے اور رات کا کے بعد مصورت مال سرکیکوں سمال ہے فوف کے سام سے اس ماریس میں بہت پیارے تھے لڑے کا نام گڈو اورلڑ کی کا نام فضہ تھا۔ شام کی جانے اور رات کا کے بعد بیصورت حال ہے، لیکن بیسوال اسے خوفز دہ کردیتا، اس لئے ہم نے اس کا خیال ر ثناء سے ملاقات ہوئی۔ وہ نرم و نازک سی خاتون تھیں۔ عمر 28 سال سے زیادہ نہیں ہو

چېرے پر کچھشوخ لکیریں بھی تھیں، لیکن اب چېرے پر ایک اور احساس بھی چھایا ہوا ق<sub>ارا کے ب</sub>نة چلا تھا کہ درخت کی جڑ میں کوئی چیز دفن ہے۔ بی بہد نہد میں ایس میں سرید سرید نے کہا، ہمیں نہیں معلوم تھا کہ اخر کے آپ جیسے دوست بھی ہیں۔ اخر نے اپنی بے اُرانے ہم سے چھیا رکھی ہیں۔آپ لوگوں کے آنے سے بوی خوشی ہوئی ہے،ہمیں لیکن ....

"دلکین کیا؟" ناصر نے سوال کیا تو ثناء نے اخر کی طرف دیکھا اور حسن بولا۔ "اب اتن جلدی بھی نہ کرو ثناء، میرے دوست سمجھیں گے جیسے تم انہیں ڈرا کر یہاں نے کی قدر متاثر کہیج میں کہا۔ بھگا نا جا ہتی ہو'۔ "ارے سیس، خدا کی حتم میں تو یہ جا ہت ہول کہ یہ دو، تین مینے مارے ساتھ رہیں۔

اتی خدمت کروں گی ان لوگوں کی ..... ایس ایس چیزیں پکا کر کھلاؤں گی کہ یہ بھی یادر مج گے ..... بھائی، آپ وعدہ کریں کہ آپ ہمارے ساتھ ایک اچھا اور طویل وقت گزاریں گا. " بھائی، کھانے پینے کے تو ہم بھی بہت شوقین ہیں، لیکن بزرگوں کا کہنا ہے کہ اگر از كرانى بي تو دو دن مهمان رمو، چار دن مهمان رمو، اس كے بعد شرافت سے يلے جاؤ، اس

ملے کہ میزبان باہر پھنکوادیں'۔ان باتوں پر ددنوں میاں بیوی خوب بنے اور پھر ثناء نے کہا۔ " چلے بھائی، ٹھیک ہے اگر آپ ہاری نگاہوں میں فرق یا کیں تو چلے جا کیں مرشط: ہے کہ جب تک ہم آپ کی خدمت کرتے رہیں، آپ جائیں گے ہیں'۔ " و چلیں، ٹھیک ہے یہ فیصلہ بعد میں ہوجائے گا۔اب یہ بتاؤ مہمانوں کو تھہرا کیں گے کہاں "

عمارت اندر سے کافی اچھی تھی، کیونکہ اخر خود کنسٹرکشن کا کام کرتا تھا، اس لئے اس نے محر بھی بہت اچھا بنوایا تھا۔ ایک کافی کشادہ کمرہ ہمیں دیا گیا جس کی بڑی کھڑی پور احاطے کے سامنے کھلتی تھی۔ کمرے میں ہر ضروری آسائش کا بندوبست تھا۔ باتھ روم ج

کمرے کے ساتھ می بنوایا گیا تھا۔ بیر بھی موجود تھا، میز کری بھی اور ضرورت کی بانی آماا بزیں بھی، چنانچہ ہم نے سب سے پہلے اس کرے میں قیام کیا۔

"إن، من نے اے وکھ لیا ہے"۔ ورخت كى آر ميں رہو۔ ميں اے قريب سے ديكما ہول '۔ ميں نے اے ایک درخت كى آر ميں مرا کیا اور دہاں سے آگے بوھ گیا۔ اس وقت ول میں کوئی احساس، کوئی خیال سیس تھا، کین ر ایک ہمت تھی۔ آپ یہ بات مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ میں کوئی عامل نہیں تھا۔ نہیں کیوں ایک ہمت تھی۔ آپ یہ بات مجھ

ر اس در در اس در در اس در در اس میشدگی تحی اور بلیوں کی طرح زمین کھود رہی تھی۔ عرزیب بنچ عمیا۔ وہ اس در در اس کی آڑ میں بیشدگی تھی اور بلیوں کی طرح زمین کھود رہی تھی۔ اں نے زمین کھود کر مجسمہ نکال لیا۔اے درخت کی جڑ میں ایک بلند جگہ پر ررکھا اور اس

ے مانے دوزانو بیٹے گئی۔میرے سامنے خوف اور حیرت کے دروازے کھلتے گئے۔ میں نے لاس پہنے ہوئے تھی۔ دونوں ہاتھ سامنے کئے ہوئے چل رہی تھی۔ بال کی چھٹری کی مائز جمے کا جم برجتے ہوئے دیکھا، یہاں تک کہ دہ بھیا تک چبرہ میرے سامنے ایک انسانی جمم ے برابر ہوگیا، لیکن وہ ثناء کو د کیھنے کی بجائے اپنی خونی نگاہوں سے مجھے د مکھ رہا تھا۔اس نے

بهاری کیج میں کہا۔ "كون بير كے ساتھ لاكى بي؟" اس كے اس الفاظ پر ثناء نے كردن كھماكر مجھے

> دیکھا اور پھرغ**را کر بولی**۔ "كون ہے يُو ، كہال ہے آمرا ہے، كمبخت؟"

"تيرك بارك مين جاننا جابتا مول كمرُو كون ب؟"

"بتائيں اسے اپنے بارے میں جو گيشور گيانی"۔ ثناء كى آواز ميں مردانہ بن تھا۔ "ارسرے کوختم کردے"۔ اس مخص نے کہا اور اچا تک ہی ثناء کھڑی ہوگئ۔ میری سمجھ یم بیل آرہا تھا کہ میں کیا کروں .....احیا تک ہی جھے اپنے شانوں پر کوئی چیز محسوں ہوئی ، یوں

لأيسے كوئى كيرا ساميرے كندھے برآ كر گرا ہواور پھر وہ بھسلتا ہوا ميرے بدن پرينچ آھيا۔ یا کی ایمانمل تھا جس کا میں تصور بھی نہیں کرسکتا تھا۔ بیسرخ لبادہ تھا جس نے سر سے پاؤں

مل تھے ڈھانپ لیا تھا اور اب میں سرخ لبادے میں ملبوس اس کے سامنے کھڑا تھا۔ ادم ثناء نے این ہاتھ سیدھے کر لئے تھے، اس کی انگلیاں کمی ہونے لگیں ..... کمی اور پلرارجن کے سرے سانیوں کے منہ بن گئے تھے اور ان سانیوں کی زبانیں لہرا رہی تھیں۔ سیہ کرائے ہوئے کے سانپ میری طرف بڑھ رہے تھے۔ یباں تک کہ وہ میرے قریب بھی گئے، کین اچانک ہی میرے دونوں ہاتھ اوپر اٹھے اور میں نے ان سانیوں کو پکڑا تو وہ میرے

" د نہیں مانوں گا ..... سوجاد' میں نے ہنتے ہوئے کہا اور ناصر فرازی بیڈ پر جا کر ار گیا۔ چند ہی کمحوں بعد اس کے گہرے گہرے سانس لینے کی آواز سنائی دینے گئی تھی۔ یہ<sub>یا گ</sub>ر تھا کہ خرائے نہیں لیتا تھا، باہر ہے کول کے بھو گئے کی آوازیں سائی وے رہی تھیں۔ میں

جانے کیے کیے خیالات میں ڈوبا رہا۔ بہت ی باتیں یاد آرہی تھیں۔ ماضی کے واقعات بھ ایے واقعات سے کی طرح کم نہیں تھے۔ رات آہتہ برحتی رہی اور پھر اچا تک می پینہیں نے جھے اس مقام پر لاکھڑا کیا تھا اور میں اس معالمے میں ملوث ہوگیا تھا۔ میں ثناء

میں نے دیکھا، سامنے کا بند دروازہ کھلا۔ اس کے بعد میری تمام دلچپیاں شدت کے ساتھ اس منظر میں منتقل ہو آئیں جو میں دیکھ رہا تھا۔ دروازے سے ثناء باہرنگل۔ وہ شبخوالی ا

كفرك تصر جره آك كى طرح دبك رباتها و زبان بابرنكلي بوكي تهي، طين كا انداز به بھیا تک تھا۔ میں اسے ہی دیکے رہا تھا کہ دروازے سے کوئی اور بھی باہر تکا اور میں نے اے بچان لیا۔ وہ مصیبت کا مارا اختر ہی تھا جوا ٹی آگ میں جل رہا تھا۔ اس پر جو قیامت ٹوٹی تھی، اس نے اس کے دن رات حرام کردیئے تھے۔ ظاہر ہے جس کا گھر اجر رہا ہو وہ سکون کی نیزاز

نہیں سوسکتا۔ ان حالات میں کہ میں اس کی مشکل دور کرنے یہاں آیا تھا، سکون کی نیندسوتے

رہنا یا پھراسے نظرا نداز کرنا ایک غیرانسانی عمل تھا۔ میں نے ناصر فرازی کی طرف دیکھا تو وہ مست نیندسو رہا تھا۔ میرے ہونٹوں ب مسكرا مث بھيل مئى ۔ وہ بھى مزے كى چيز تھا۔ بزول، ڈربوك اور حالات سے خوفز دہ مونے والا ليكن أيني آپ كوتمين مارخان سمجهتا تھا۔

اسے جگانا بالکل غیر مناسب سمجھ کر میں خاموثی سے کرے سے باہر نکل آیا۔ ایے بی اختر کوسہارا وینا بے حد ضروری تھا اور پھر جو کچھاس نے کہا تھا، اس کی تصدیق ہور بی تھی-میں چند محوں بعداس کے قریب پہنچ گیا۔اے فورا ہی احساس ہوگیا کہ اس کے عقب میں کول ہے۔ دوسرے ہی کمعے وہ میرے قریب آگر مجھ سے لیٹ گیا۔وہ بری طرح کانپ رہا تھا، کچھ

بولنا جاہتا تھا، کیکن آواز حلق میں پھن گئی تھی، میں نے اسے سہارا دیتے ہوئے سرگوشی کی۔ "حسن حوصله رکھو ..... حوصله رکھو"۔

، ''وه ..... وه''۔ اس نے انگل سے ثناء کی جانب اشارہ کیا۔

ہاتھوں میں تلملا رہے تھے اور مجھے ان سے کوئی خوف محسوس نہیں ہور ہا تھا۔ اس تمام کا اللہ

میں پہلی بار سرخ لبادے کی افادیت مجھ پر واضح ہوئی تھی۔ یہ سب کچھ بے مقصد نہیں ہ

روس ہے ہے جمہ را اس حرام خور کو کون ہے ہون ہے؟" اور اچا تک ہی اس خوفناک شکل اسلامی ہے۔ سرنمودار ہونے والے مخص فے کہا۔

ورخ لبادے میں لیٹا ہوا ہے گیانی۔ پہنہیں، پرایک بات ہم کہیں اس سے جھڑا نہ

ں ندرو، اس سے جھڑا مارے جاؤ کے، مرخ لبادہ کا داس ہے یہ گیانی جی۔ ویارے دیا!"

وردہ می ریجے ہی کی طرح جاروں ہاتھ یاؤں سے بھاگ کر چلا گیا۔ رنت کی جزمیں بیٹیا ہوا تحف اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ ''ارے یہ سرخ لبادہ کیا ہے رے''۔

میری ہت کا کیا یو چھنا اب میں شیر ہوگیا تھا۔ میں نے ہاتھ پھیلائے اور اپنی جگہ سے

آج برها تو وه بھیا تک صورت والا آ دمی انچل کر کھڑا ہوگیا اور دونوں ہاتھ جوڑ کر بولا۔ "نه گیانی نه ہم یا گل نہیں ۔ جو گیشور ہے ہارا نام جو گیشور گیانی ۔ بس اس نے ہمیں نکال

الاقدادر قيدى بناليا تفاراس ك مردك بارك ميل بات كررب بين مم - يهمين اليمي لكى ب ار ہم نے سوچا کہ جلواجھی حجو کریا ہے تھوڑا سامن لگالیں اس سے پیتے نہیں تم کبال سے آگئے؟ کے آدی نے جس کا نام جو گیشور تھا دو چنکیوں میں کوئی چیز اٹھائی اور اس کی طرف چینکی اور اللہ کی اور اللہ کی اور اللہ کی طرف چینکی اور اللہ کی کے آدی نے جس کا نام جو گیشور تھا دو چنکیوں میں کوئی چیز اٹھائی اور اس کی طرف چینکی اور اللہ کی کے مباراح طاقتور سے لڑنا ہمارے بس کی بات نہیں ہو گیا جو جھ گڑا ہونا تھا۔ اب بات ختم

ال کے بعد اچا تک ہی وہ چھوٹا سا ہوتا چلا گیا۔ اس کا تجم کم ہوتے ہوتے ایک ملھی کے

مری خوشیوں کا کوئی ٹھکا نہ نہیں تھا۔ بتا نہیں سکتا آپ کو کہ میرے اندر کیسی کیسی قو تیں اور پھر ایک ہی لیجے کے اندر اندراس کے بازوؤں میں کوئی چیز نمودار ہوگئ۔ یہ لاقع<sup>ار بی</sup>رارہوئی تھی۔ادھر ثناء و ہیں سر جھکا کربیٹے گئی تھی۔لگتا تھا جیسے وہ اونگھ رہی ہے۔

علات کھے بہتر نظر آتے تھے۔ میں نے بڑے احترام کے ساتھ اپ وجود پر سے سرخ

ت ين نه جائے كيا كيا كام لے سكتا تھا، اس تخفے كوتو ميں كسى طور نہيں بھول سكتا تھا۔ برحال میں واپس بلنا اور میں نے اخر کی جانب رخ کرے ویکھا، مگر یہاں اخر بوی

نمودار ہوگیا۔اس کا چرہ نٹ بال کی طرح گول اور بہت خوفناک تھا۔شکل بن مانس سے کا سند کے اور اس کے نتیج میں مرعا بن گئے۔ ابھی میں انہیں سیدھا ہی کررہا تھا کہ جلتی تھی، پہلے وہ جاروں ہاتھ پاؤں سے چلنا ہوا جو گیشور کے پاس پہنچا اور اس کے پیرال اپنا مٹسب میں قدموں کی آواز سی، دیکھا تو ثناء صاحبہ چلی آرہی تھیں۔ کافی پریشان تھیں،

مجھے سونیا گیا تھا، بیر سرخ لبادہ اچا تک ہی مجھ تک پہنچایا گیا تھا۔ سانیوں کومٹھیوں میں کا دفعتاً میں نے زور دار جھنکے دیئے اور اس کے ساتھ ہی ثناء کے دونوں باز و اس کے ثانو<sub>ل</sub> ، یاس سے اکھڑ گئے۔ اس سے خون کے فوارے بلند ہورہے تنے اور یہ دونوں بازو سان<sub>ول</sub> شکل میں میرے ہاتھ میں موجود تھے۔ میں نے انہیں گھاکر دور مھینک دیا۔

ثناء نے حیرت سے اس بھیا تک صورت والے مخص کو دیکھا اور پھر ایے بازوکور کے کیکن اس کے ساتھ ہی وہ بھیا تک انداز میں ہنس پڑی تھی۔

'' جو گیشور گیانی دیکھےرہے ہوتم ہے مقابلہ کررہا ہے یا بی ہتھیارا کہیں کا۔مہان گمانی آگریہ بات ہے تو ٹھیک ہے مقابلہ ہے تو مقابلہ بی سمی '۔ میں نے اب بھی بچھنیں کہا تھا، بس خاموش کھڑا ہوا تھا کہ اچا تک ہی اس بھیا تک اُل

بازو مودار ہو گئے۔ ثناء نے اچا تک ہی رقص کے انداز میں گھومنا شروع کردیا۔ اب وہ تزا ۔ سے اپنے ان بازوؤں کو جنبش دے رہی تھی ۔ اس کے دونوں بازوشا کیں شاکیں گا آداز کے بلارہ گیا۔میری نگائیں اس پر جمی ہوئی تھیں۔ دوسرے لیمے وہ کھی اڑی اور ہوا میں تحلیل ہوگئ۔ ساتھ فضاء میں گردش کررہے تھے۔

برندے تھے جوغوطے لگا کرمیرے سر پر چہنچ گئے۔ ان کی چونچیں کمبی اور آئکھیں سرخ محملا ب میں نے بغیر سوچے سمجھ ہاتھ بلند کئے اور اچا تک وہ پرندے بھچاک کی آواز کے ساتھ نظا الاوا تارا اور پھر بڑے آرام سے لیبیٹ کر اپنے بازوؤں پر لٹکالیا۔ بیتو ایک ایسی چیز تھی جس میں سے میں اس کے خون کے چھینوں سے زمین کا بید حصد سرخ ہوگیا تھا۔ برندے المبرال

او نیج اشمنے لگے اور جو گیشور کی خوفناک آواز سالی دی۔ ''اینے نہیں مانے گا یہ ہمبورا!'' اور دیکھتے ہی ویکھتے زمین پر ایک سیاہ ریچھ جیساانلار الپر کینیت میں پڑے ہوئے تھے۔ ان کا سرینچے تھا اور پاؤں اوپر، غالبًا یہ مناظر انہوں

کے تلوے جانے لگا۔ پھرسیدھا کھڑا ہوگیا۔

، دنہیں، میں سمجھانہیں'۔ «سہر علے با ابھی نہیں سمجھادوں؟"۔

بمشكل تمام ميں اسے يہاں لايا۔ ادھر يجاري ثناء بريشان و ميں بيتھي ہوئي تھي۔ غالبًا اختر

من صاحب بھی ہوش میں آنے کے لئے تیار نہیں تھے۔ یہاں پہنچ کر ناصر فرازی نے حمرت

"، ہے بہال کیا کررہے ہیں؟"

" في ند قلا بازيال كها رباتها، مم سب باهر چهل قدى كرر ب سفے - سوچا كه شهيس مجمي

یباں لے آئیں''۔ "م....م...م.... بيراختر؟" ''وہ جو کہتے ہیں نال میر کی زبان میں ..... ابھی نک روتے روتے سوگیا ہے ..... چلو اندر

" معائی، آپ انہیں سنجال کر لائیں۔ میں بچوں کو دیکھتی ہوں '۔

ثناءاب بالكل ٹھيك ہوگئى تھى۔ وہ اندر جلى گئى تو ناصر نے كہا۔ "ارتمهي الله كا واسطه، بتادو بيسب كيا درامه جور بابي؟" '' ڈرامہ تو ہو چکا بیٹے ..... اب یہ ڈراپ سین ہے۔ لینی ہم لوگ بڑے بزرگ بن گئے

الله اور برا كامياب موسك مين، اين معالم بين، \_ "افسول اس مجنت کھو پڑی کوکسی مکینک کے حوالے کیے کروں جواسے ٹھیک کردے "....

کونی بات ہی سمجھ میں نہیں آتی ''۔ ""مجمادیں گے "سمجمادیں گے، پہلے اس شریف آ دمی کو اندر لے چلو'۔ میں نے کہا اور ال کے بعد بری مشکل ہے ہم بے ہوش اخر حسن کو لے کر اندر آئے تھے۔ ثناء بے چارک بہت پریشان تھی۔اسے اب تک صورت حال کا کوئی اندازہ نہیں تھا اور وہ اس بات پر اب بھی

کران کی کہ وہ آخر باہر کیے پہنچ گئی، لیکن دوسری صبح جب اختر حسن کو ہوش آیا تو اس نے سب سے پہلے ہمارے کمرے کی جانب دوڑ لگادی اور اندر آکر دروازہ بند کرلیا۔ پھر ہانیتا ہوا بولا۔ "كيا بوا، رات كو جو كچھ ميں نے ديكھا وہ .....و،" ووست مبارک باد کے علاوہ ادر کیا کہا جاسکتا ہے....تہمیں مبارک ہو، ثناء اب بالکل

" سچے نہیں، بس مبلتے طبلتے سونے کے لئے لیٹ مجتے ہیں"۔ ود شهلت شهلتع؟" " ہاں رات کو چہل قدمی کرنے نکلے تھے ہم دونوں، یہ یباں آئے اور گہری نیند سو گئے سیکن آپ یہاں کیا کررہی ہیں، بھانی جان؟' ثناء کے چبرے پر خوف کے آٹار نمودار ہو گے

"ابھی نہیں آئی ..... باہر کھڑی آپ کو بلارہی ہے"۔

"ارے انہیں کیا ہوگیا؟"۔

اس نے محتی محتی آتھوں سے جاروں طرف دیکھا اور بولی۔ "ارےم .... میں .... میں ... میں یہاں کیے آگئ۔ الله رحم کرے، کیا مجھے سوتا میں چلنے کی عادت ہو گئ ہے؟''

"ابیا بی لگتا ہے۔ آپ یہاں رک کر انہیں دیکھیں ..... میں ذرا ناصر فرازی کو بانا ہوں، ہم دونوں انہیں ساتھ لے چلیں گئے'۔ ناصر فرازی کوا تھانا بے حدمشکل ثابت ہوا تھا۔ جاگتے ہی دہشت زوہ لہج میں بولا۔

''اس، کون؟'' "جس كا آپ انظار كررے تھے"۔ وومم ..... میں''۔ ، المائد المائد يارفنول بالل كردبا ب-آؤ ذرابا برچلين " "ووقت كيا مور بائ-

"مبت برا وقت ہے،شرافت ہے چلو، ورنہ کیا فائدہ گردن پکڑ کر باہر لے جاؤں گا" " م .....م ..... مرکبال؟" "جنم مين سيكيا خيال بي كيسي جكه بي، میں نے سوال کیا اور ناصر فرازی اینے سر کو دونوں ہاتھوں میں پکڑ کر زور ز

"كيا بات بي يار، ميرا خيال بي كه مين كي نضول باتين كركيا مون اورمسلل عارہے ہو''۔ "فرمائے"۔ میں نے کہا۔

«میں سزائے موت کا قیدی ہوں ، کیا جھے سزائے موت قبول کر لینی جاہے''۔

عب سوال تھا۔ ابھی میں کوئی جواب تہیں دینے پایا تھا کہ اس نے کہا۔

«اصل میں پہلی سزائے موت مجھے تین افراد کے قتل کے جرم میں دی گئی تھی اور فیصلہ نے کے بعد میں نے کمرہ عدالت میں مزید تین افراد قتل کردیئے اور وہاں سے فرار ہوگیا۔ پھر

می نے ایک سال تک کوئی واروات نہیں کی لیکن ایک سال بعد مجھے ایبا محسوس ہوا جسے میں

اس کے بعد ہم لوگ وہاں سے واپس آگئے تھے۔ زندگی میں جو کچھ کیا تھا وہ ائی شریف آدی بنتا جارہا ہوں۔ اس سے زیادہ خوف کی بات اور کیا ہو کتی تھی۔ میں شریف بنتا

کرویتے ہیں۔اگر ان کمحوں پر قابو پالیا جائے تو تاریخیں بدل جاتی ہیں۔ میں بھی ایٹین کر کے کی کان میں کام کرتا رہا تھا۔ ڈیل ڈیوٹی کرکے زیادہ چیے کما تا تھا، تا کہ اپنی بیار ماں کا

فیصلہ کیا گیا تھا میرے لئے آسان سے اور میں نے اس فیصلے کو قبول کرلیا تھا۔شیطان مرب رن ایک آدھ ویل روٹی پانی کے ذریعہ معدے میں اتار لیتا تا کہ زندہ ہوں اور میری کمائی

ہر طرح کا جرم کرسکتا تھا۔ کروڑوں رویے کماسکتا تھا، لیکن میں دوبارہ جذباتی نہیں ہوا 🍦 لین دواؤں کی قیت آسان سے باتیں کررہی تھی۔ ڈاکٹر منہ لگانے کو تیار نہیں تھے۔

تھا۔ یہ چند دوست مل گئے تھے اور سب سے بوی بات یہ تھی کہ مجھے وہ کراماتی لبادہ عطافی برمرزنجا تائی ٹی بی سے سب سے بڑے ماہر تھے۔ ایک صبح میں ہاتھ جوڑ کران کے گھر کے عظیم گیا تھا جو بہت مشکلات کاحل تھا۔ آنکھوں والی کہانی تو ایک سائنسی تجربے سے نسلک گر الثان مجائک پر کھڑا ہوگیا۔ اندر جانے کی اجازت نہ تھی، اس لئے ان کی کار کے باہر نظنے کا

"اسپتال کی باتیں میں صرف اسپتال میں کرتا ہوں''۔ اور اسپتال میں وہ صرف ان

جب ایک دارڈ بوائے نے مجھے اس لا دارث لاش کو لے جانے کی ہدایت کی تو میں نے

"مین اس زمانے کو بدل دوں گا ماں"۔

ٹھیک ہے۔ آرام سے اپنا کاروبارشروع کردو۔ اللہ نے تم پرفضل کیا ہے۔ وہ ایک بر<sub>ان</sub> جوتم پر نازل ہوگئ تھی اور اب وہاں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ کان بکڑ کر بھاگ گئ ہے وہ'' " خدا کی قتم، میں نے آپ کو دیکیا تھا۔ شاہ جی، آپ اچا تک ہی عجیب روب ا

كر كئے تھے اور اس كے بعد ہى بيرسب كچھ ٹھيك ہوگيا تھا۔ ميں بھى اى وقت ٹھيك ہوائ اختر نے متخرے بن سے کہا اور میں ہننے لگا۔

多多多多

کہانی بن گئتھی اور سچی بات ہے کہ پچھ جذباتی کمیے ہی ہوتے ہیں جوانسان کی قسمت کافر نہیں جاہتا تھا۔ بینام میرے لئے گالی تھا۔ بہت شریف تھا میں کسی زمانے میں، آٹھ سال تک

ختم کرچکا تھا،لیکن شاید قدرت نے مجھے معاف کردیا تھا اورنی زندگی دے دی تھی اور کڑا، علاج کراؤں۔ ٹی بی کی مریضہ تھی اور وہ جینا چا ہتی تھی،لیکن میری دن رات کی محنت بھی اسے

کے بعد راہیں بدل گئی تھیں اور میرے شانوں پر ذھے داریاں ڈالی جانے آئی تھیں۔ ٹایز ہنگا نہ دے تک۔ میں اس مبتلے علاج کامتحمل نہ ہوسکا۔ چار جار دن کے فاقے کرتا۔ پانچویں

دل میں بھی وسوے ڈالٹا تھا۔ان مصنوعی آنکھوں کا سہارا لے کر میں کچھ سے کچھ بن سکانہ میری ماں کوزندگی دے دے۔

لیکن بعد میں میرا منصب بدل گیا تھا۔ شاید قدرت نے مجھے نئی زندگی ای لئے عطاء کی گا انظار کرنے لگا اور جب وہ فرعون بے سامان باہر نکا اتو میں اس کی کار کے سامنے سجدہ ریز مشغلہ بھی برانبیں تھا، بے حد پُراسرار اورسنسی خیز واقعات ہے واسطہ پڑا تھا اور حیرانی کا اِنہ اور کیا۔ میں نے روروکراس سے ماں کی زندگی کی بھیک مانگی اور اس نے کہا۔

میکی کہ کامیانی بھی حاصل ہوتی تھی۔ پچھ تھا پچھ بن گیا تھالین اے دیکھ کرمیرے بور بدن نے پینے چھوڑ دیا تھا۔ میں نے اسے جیل میں دیکھا تھا، اس وقت جب میں جبل الم الاست ملا تھا جواس کی فیس اوا کرکے اندر واخل ہوتے تھے، چنانچہ مال مرگئ۔

تھا۔ بڑا رعب تھا اس کا، سارے قیدی اس سے خوفزدہ رہتے تھے۔ پھر میں تو جس طرا آ جیل سے نکل آیا آپ کومعلوم ہے،لیکن وہ بھی سزائے موت کا قیدی تھا۔ وہ کیسے بچا؟ ٹمان کراہ فانے میں جاکر ماں کو دیکھا۔اس کی آٹکھیں مجھ سے زمانے کی شکایت کررہی تھیں۔ میں جائزہ ابھی لے رہا تھا کہ اس نے مجھے بہانا ہے یا نہیں۔ اندازہ یہ ہوا کہ اس نے مجھ اللہ اس عمار

بيجيانا تقاروه بإث دارآواز ميس بولار "میں نے تمہارا بورڈ دیکھا ہے، تم سے ایک مشورہ کرنا جا ہتا ہوں"۔

وہاں سے میں سیدھا ڈاکٹر کے دفتر پہنچا اور اسے اطلاع دی۔

" ڈاکٹر میری ماں مرگی''۔ ڈاکٹر نے چونک کر مجھے دیکھا اور بولا۔''کون ہوتم بغیر اجازت اندر کیے ہم دو کہیں دور نہیں، ڈاکٹر اس کی لاش دردازے پر پڑی ہے'۔ میں نے جوار

ڈاکٹر کے قریب بیٹھے ہوئے دوسرے ڈاکٹر نے گھبرا کر اٹھنے کی کوشش کی،لیلن پر ینجے نے اسے اس کی جگہ بٹھادیا۔

" مجھے اندر آنے سے روک رہا تھا، مکرتم سے ملنا ضروری تھا اس لئے میں نے ا کے فرض سے سبکدوش کردیا''۔ میں نے بات پوری کی۔

" كك .....كيا بكواس كررب بو-كيا واقعى تم في اس بلاك كرديا؟" وْاكْرُ فِي لہے میں کہا۔

°' ماں ڈاکٹر ..... یفتین کرو''۔

" کمے.... کہے؟"

" الكل اليئ - ميں نے تيسري بار اپني جگه سے اٹھنے والے ڈاكٹر كے ساتھي اللہ گردن دبوج کی دوسرا ہاتھ بھی استعال نہیں کیا تھا میں نے، کیونکہ لوگوں کے خیال کر میں 6 بارس یاور کا تھا۔ ممکن ہے کچھ کم ہول، کیونکہ میں نے بھی گھوڑوں سے طاقت آنا

کی۔اگر میں یہ بات ڈاکٹر ہے کہتا تو وہ ضرور تشلیم کرلیتا، کیونکہ دیکھتے ہی دیکھتے میرے یُ مرفت نے اس کے ساتھی کی زبان باہر نکال دی اور اس کی آتھیں آ دھا انچ باہر لگ ا ''سنا ڈاکٹر ..... مال مرکئی .....تم نے اس کا علاج تہیں کیا اور اب ساری ونیا ک<sup>ا</sup> وا ہے .... بوچھوکیے؟ " میں نے کہا اور ڈاکٹر کی زبان سے بے اختیار نکل گیا۔

'' كييے؟'' حالانكه مِن جانتا تھا كه وہ كچھ اور بولنا جا بتا تھا،ليكن اس وقت مير<sup>ے'</sup> میں تھا، اس کئے اس نے وہی کہا جو میں نے یو چھا..... تب میں نے آگے بڑھ <sup>(آ</sup>، مردن دبوج لی۔

لوگ میرے بدن پر، جو کچھ ان کے ہاتھوں میں تھا، مار رہے تھے۔ کرسا<sup>ں، کہ</sup> لکڑیاں، آرائی سامان کیکن ڈاکٹر کو اب کون بچاسکتا تھا۔ میں نے اسے اس کی علقی آ

ر نے کے لئے ماں کے پاس بھیج دیا۔ پولیس نے مجھے گرفار کرایا۔ جسٹریٹ نے سزائے رے الکن اتن جلدی مرنے سے کیا فائدہ چنانچہ وہ لوگ فیسلہ من کر مجھے جیل کے میں الکان اللہ مجھے جیل کے میں اللہ م 

ہے۔ اس سے بعد میں اردن نہیں رکا، کیونکیہ جانتا تھا کہ وہاں کی پولیس میرا پیچیانہیں چپوزے گ، مری دوسری منزل افغانستان تھی، لیکن مجھے یہ جگد پندنہیں آئی اور میں افغانستان سے ر ہندوستان آگیا اور وہاں ایک سال گزار دیا۔ پھر جب خیال آیا کہ میں نے اس دوران ہاتھ میر

اتھ رکا کر بیٹنے کے سوا کچھ نہیں کیا تو میں نے کچھ کرنے کا فیصلہ کیا۔

اس بار پھر ایک فرعون میرے ماتھ سے مارا گیا، اس کا نام راج مبرا تھا، ایک جا گیردار جوانی جا گیرمیں رہے والوں کو کھیت کھلیان مجھتا تھا۔ میں نے س کو کھیت کی طرح کا ٹ کر رکہ دیا اور ساتھ ہی اس کے ایک بیٹے کو بھی جو اس کا دست راسب تھا، کیکن اس کمبخت کا ایک ''<sub>وست''</sub> نہیں تھا، النے سیدھے بے شار ہاتھ تھے۔ گولی نہ چلتی اور میری ٹانگ میں نہ آتی تو

مں صاف نکل گیا تھا، لیکن ایک ٹا نگ ہے بھا گئے کا مجھے کوئی تجربہ نہیں تھا۔ اس لئے پکڑا گیا اور رام برشاد مجسٹریٹ صاحب نے یہاں بھی وہی موت کا فیصلہ سنادیا۔ یہ میری دوسری مزائے موت تھی، لیکن اصل موت ان یانج سنتر یوں کی آئی جو میری کال کوٹھڑی کے تکراں

تھے۔ قیدیوں کے ایک گروہ نے جس کا سرغنہ بلونت سکھ تھا، فرار کے منصوبے میں مجھے بھی ثریک کرایا، کیونکہ میں ہنی سلاخوں والی کھڑ کیوں کو چوکھٹ سمیت دیوار سے نکال لینے میں کُونَ دقت نہیں محسوس کرتا تھا اور فرار کا سب ہے تیمتی مددگار میں ہی تھا۔ 5 سنتریوں کو میں

ف اس طرح ہلاک کردیا جیے لکڑیاں کائی جاتی ہیں۔

مُعَاكِر بلونت سَنگھ نے خوش ہوکر مجھے ہندوستان سے نکال کر یورپ پہنچادیا۔ تیسری الله موت مجھے ایک بور بی ملک میں ملی تھی، کیکن پھر اسے سزائے قید میں تبدیل کردیا عمیا الرعن مال میں نے ایک بور پین جیل میں گزارے۔ یہ کوئی جیل تھی؟ نہ مار، نہ پیٹ، نہ ر مول دھیا .... ایک سے ایک شریف قاتل، ایک سے ایک معصوم ڈاکو، یوں لگتا تھا یہاں جرم جی شرافت سے ہوتا ہے۔ دل نہ لگا تو بھاگ نکا اور امریکہ پہنچ گیا۔ انہوں نے جالا کی سے

فیص کرفار کرایا اور اس کے بعد نہ جانے کہاں کہاں خاک چھانی پڑی، شاید میلوگ ایک قیدی کورنیا دکھارے تھے۔

رہی ہی تھا، لیکن باہر نکلتے ہی یوں لگا جیسے جہم میں آگیا ہوں۔ سندر کے سینے پر جہاز اصلی کہانی اس سفر سے شروع ہوتی ہے،لیکن سے میری موت کی کہانی ہے۔اس کیس ا میں مرگیا تھا۔۔۔۔۔اور کیا جب کسی انسان کا عبد مرجائے، جب اس کی زندگی کا مقصد مربال شخص کی طرح روثن تھا۔ مسافروں میں افراتفری تھی۔ بڑے انو کھے مناظر دیکھنے میں پھروہ اپنے آپ کو زندہ کہنے کا حق نہیں رکھتا۔ اس لؤ کی نہ جمہ قبل کی رحمہ پر سراک کے سند سراکا کرروری تھیں۔ میں ان تمام مناظر کو دیکھتا ہوا آگے من عورتیں بچوں کو سینے سے لگائے رور بی تھیں۔ میں ان تمام مناظر کود کھتا ہوا آگے پھر وہ این آپ کو زندہ کہنے کا حق نہیں رکھتا۔ اس لڑکی نے جھے قبل کردیا، جس کا ناموال ارم المرسى ميرى نگاه ايك بچى پر بردى ـ باره تيره سال عرشى، خوبسورت موفى موفى تھا۔ آپ لیتین کریں گے کہ 13 سال کی بیمعصوم می لڑکی ایک وحثی انسان کی قاتل تھی اُ

کوں کے آنو رواں تھے اور میں مرکیا، ہاں میں ای وقت مرگیا۔ ان آنووں نے میری آئوں ہے آنو رواں میں اور میں مرکیا، ہاں میں ای وقت مرکیا۔ ان آنووں نے میری میں سمندری جہاز سے لیے سفر کرتا تھا۔ وہ ایک پور نی کمپنی کا جہاز تھا۔ مجھے بھی جہا

پہنچادیا گیا۔ وہاں عجیب ہنگامہ برپا تھا۔ سینکروں مسافر جو جہاز پر سوار ہونے والے تھی ہاری بل دی۔ نہ جانے کیوں، نہ جانے کیوں، مجھے ان آنسوؤں پر بیار آگیا۔ میرے قدم

طرح قیدی نہ تھے۔ اپنے دوستوں، عزیزوں اور رشتے داروں سے رخفتی سلام کررہ ئے انتیاراس کی طرف بوجہ گئے۔ میں نے بچی کے شانے پر ہاتھ رکھا تو وہ مجھ سے لیٹ گئی،

قلیوں کی بھاگ ووڑ، موٹروں کے بیجتے ہوئے ہارن، سامان کی ریل پیل اور ایک دو<sub>س ای</sub> انگل، میری میں ..... میرے ڈیڈی'۔اس نے ہچکیاں بھرتے ہوئے کہا۔ مرکب سامیات

"مرضح وہ"۔ اس نے دو لاشوں کی طرف اشارہ کرکے کہا جو ایک بڑے ستون کے یکارنے کی مسلسل آوازیں، بڑا دلچیپ منظر تھا۔ انہی میں مسٹر چارلس کا خاندان بھی شامل تھا۔ نے دنی پڑی تھیں، میں انہیں زندگی نہیں و ہے سکتا تھا لیکن الزبتھ کی زندگی بچانا اب میری ذمہ اپنی بیوی اور بگی کے ساتھ کہیں جارہے تھے۔

جہاز بے حد خوب صورت تھا، لیکن قیدیوں کو اس کے سب سے بدصورت جھے میں کا رائ تی اور میں اس کے لئے سرگرداں ہوگیا۔ میں نے اپنی قوت بازو سے ایک چھوٹی مشتی

دی گئی تھی۔ میرے ساتھ اور بھی قیدی تھے، جوسفر کررہے تھے، لیکن جہاز جوں جوں آئے مامل کی اورستر دن سمندر کے سینے پر گزارے، تب ہمیں زمین نظر آئی۔ایک انوکھی سرزمین

بڑھتا گیا، موسم خراب ہوتا گیا اور اس وقت جہاز کے سفر کو 24 گھنٹے بھی نہ گزرے تھے جم رکھتے ہی احساس ہو گیا کہ ہم آسٹریلیا میں ہیں، اس کے علاوہ چارہ کارنہیں تھا کہ

طوفان نے آلیا۔ آسان پر سیاہ گھٹا کیں چھاگئیں اور موسلا دھار بارش شروع ہوگئ۔ سازوں میں بیان سے آھے برھیں لیکن الزیھ یہاں آ کرخوش تھی۔ اس کی آتھوں میں میری معبت نے میں ہلچل کے گئی تھی۔ ہر مخص بارش سے پناہ حاصل کرنے کے لئے بھا گتا کھر رہا تھا۔ رفتہ راز اندگی کئی جوت جگادی تھی۔ وہ بڑے پیار سے مجھے انکل کہتی تھی اور میں اپنی تیجیلی زندگی کے

سمندر میں اونچی اونچی لیریں اٹھنے لکیں اور جہاز ان کے نرغے میں بچکو لے کھانے لگا۔ زل اسے میں سوچ کرضرور رہ جاتا تھا کہ میں وہ ندر ہا تھا، جو تھا۔ راہتے بے حدیثوارگر ارتھے، کی سی کیفیت بیدا ہوگئ تھی۔ بارش کے تھیڑے بوری قوت سے بند کھڑ کیوں اور آہنی دروازوں ہیں ایک خوفاک کیل طے کرنا تھا جے عبور کرنا انسانوں کے بس کی بات نہ تھی، کین میری

سے مرارے تھے۔طوفان بڑھتا گیا، ہر چیز ایک دوسرے سے مرار بی تھی۔ دفعتا ایک ثور ک المت نالونی میں الزبتھ کی مہذب ونیا میں واپسی جا بتا تھا، ایک سے انسان کی حیثیت سے آواز ابھری اور پھر آوازیں بلند ہوتی تکئیں، ان میں آگ آگ کی آوازیں بلند تھیں۔ ارای لئے میں آ مے بوھ رہا تھا کہ نکلنے کا کوئی راستہ طے۔ ہم آ مے بوصتے رہے ، خوفناک

تمام قیدی گھرا کر کھڑے ہوگئے۔ان کے چرے بدحواس ہوگئے تھے۔ زیادہ دیائی المام الماراك المراف بمحرب بوے تھے۔ سرزمین آسریلیا بے حد حسین تھی، لیکن اس حسن گزری تھی کہ قیدیوں کا ایک محافظ اندر تھس آیا اور جابیوں کا مچھا قیدیوں کی طرف سیج مم د دشت تھی۔ درندے، زہر ملے جانور اور نہ جانے کیا کیا۔

ایک دلدلی خطے کوعبور کر کے ہم ایک حسین وادی میں آھے جس کے سرے پر ایک ندی "جہاز میں آگ لگ گئ ہے۔ تم لوگ اپن جان بچانے کے لئے آزاد ہوجس طرن

"الكل بإنى!" الزبته باختيار حيخ أنفى .. "كى نے د كھ ليا ہے، الزبھ آؤ"۔

وہ بات بوری کئے بغیر باہر بھاگ گیا اور قیدیوں میں افراتفری پھیل گئی۔ باہر نکنے اللہ

"كارے كى جانب ديكھو"۔ ميں نے بھارى الج ين كبا اور الربھ نے كارے كى المن دیموے ہی معے اس کے ہوٹوں کی ہنی کا فور ہوگئ اور چیرے برکسی قدر وہشت

، ع أارتظرات لك-

"آه انكل ..... بيكالے كالے لوگ كون بين، كيا بي جعوت بين؟ "اس نے خوفزوہ انداز

" بہیں انسان ہی ہیں لیکن آسریلیا کے اس علاقے کے باشندے ہیں اور ان کا رنگ

''ہاں بیتو میں جانتی ہوں۔۔۔۔۔ یہ بالکل ایسے ہی ہیں جیسے ہم اپنے وطن میں دیکھتے تھے''۔

"لكن بيانو كھے ہيں،الزبتھ"-

"إن انكل ..... برا ي خوفاك لك رب بين كين به يبال بركيون كفر ي بين انكل؟" "الزبته، موشاري سے كام لينا موكا - يبال ركو، يبلے مين تمبارا الباس لے كرآتا مول" -

"ارے ہاں انکل، میرے کپڑے .....میرے کپڑے' ..... الزیتھ نے دہشت زوہ کہے میں کہا اور میں اس کے شانے تھیک کر آ گے بڑھ گیا۔ جوں جوں میں کنارے کے نزویک پہنچ

رہا تھا، وہ لوگ ایک قدم پیچیے ہٹتے جارہے تھے۔لباس کنارے کے زویک ہی رکھا ہوا تھا۔ وہ لبال می نے اٹھایا اور بلید بڑا۔ ان لوگوں نے کوئی تعرض نہیں کیا تھا۔ تب میں الزجھ کے

زدیک جیج گما۔ "لكن لكن انكل ميس يهال ياني ميس كير كي يبنول"-

"جس طرح بھی ممکن ہو تھے الزیتھ، یہ لوگ کسی نیک ارادے سے نہیں آرہے"۔ میں

"كك ....كيا مطلب انكل؟" الزبته مكلائي-

"تم لباس پہنو، الزبتھ اس کے بعد جو ہوگا، دیکھا جائے گا"۔ میں نے کہا اور الزبتھ نے بشکل تمام پانی کے اندر ہی لباس کوٹھیک ٹھاک کیا۔ تب میں اس کا بازو پکڑ کر دوبارہ کنارے لى طرف بوھنے لگا۔

میں نے کہا اور ہم ندی کے قریب پہنچ گئے۔ ندی شفاف تھی، پانی میں اس کی آ آرہی تھی جس میں رنگین پقر چک رہے تھے۔ الزبھ ندی کے کنارے میٹھ گئ، اس بیا، میں نے بھی بیاس بجھائی۔

''بہت خوبصورت جگہ ہے انکل''۔

"كيامس نهالون؟"اس في يو حصار

"ضرور نہاؤ، میں اس طرف بیضا ہوں"۔ میں نے کنارے کے ایک درخت کی الم میں موال کیا اور جلدی سے میرے نزویک جینے گئی۔ اشارہ کرکے کہا اور الزبتھ پانی کی طرف بڑھ گئے۔میرے دل میں الزبتھ کے لئے <sub>بہا</sub>

تھا، اس معصوم بچی نے میری زندگی کا رخ ہی بدل دیا تھا اور اب میں اس کے متعبل کے

فکرمند تھا۔ میری خواہش تھی کہاہے مہذب دنیا میں لے جاکر ایک نی زندگی دوں۔ الزبتھ کس سنبری مجھلی کی طرح ندی کے شفاف پانی میں مجلتی پھررہی تھی۔وہ بور

مقی۔خوشی کا اظہاراس کے چبرے سے ہوتا تھا،اس کے حسین بال کھل گئے تھے اور بالہ لبرا رہے تھے۔ اس دوران ایک دفعہ بھی ذہن کنارے کی طرف نہیں گیا تھا۔ کوئی احمالاً

مہیں ہوا تھا اور نہ ہی اس کی ضرورت پیش آئی تھی، کیکن یونہی بے مقصد میں نے پانی میں اور واليس تو اجا تك مجھے احساس مواكم كچھ سائے لہروں ير رقصان ميں۔ ميں بے اختيار جوئك تھا۔ تب میں نے کنارے کی طرف و یکھا اور میری آئھیں جیرت سے تھلی رہ کئیں۔ با

افراد تھے جن کے جسم قوت و توانائی سے بھر پور سیاہ اور چمکدار تھے، ان کی تعداد بے بنادگا

ان کے ہاتھوں میں لمبے لمبے نیزے دب ہوئے تھے۔ سیاہ چبروں برسفید المحصل برا اللہ لگ رہی تھیں، جسم پر برائے نام لباس تھے۔ وہ ندی کے کنارے دور دور تک تھیلے ہوئے ؟ میں نے باختیار بلٹ کرندی کے دوسرے کنارے کی جانب دیکھا اور پھر مجھے اس

کنارہ بھی انہی سیاہ فاموں سے بھرا ہوا تھا۔ گویا انہوں نے ہمیں دونوں طرف سے کھیرلیا تھا الزبتھ کی نگاہ ابھی ان پر تہیں پڑی تھی۔ وہ اب ندی کی شفاف تہہ میں سے خوبس

پتھر تلاش کرر ہی تھی ۔ کئی پتھر اس کی منھی میں دیے ہوئے تتھے۔ یانی اتنا پُرسکون اور آ ہ<sup>ندات</sup> بہنے والا تھا کہ بدن کی قوت صرف نہیں کرنی پڑتی تھی، جس کی بناء ہر الزبتھ کا ول شاہ<sup>ا</sup>

ے نکلنے کومبیں جاہ رہا تھا۔ میں نے الزیھ کو آواز دی اور وہ مسکراتی ہوئی نگاہوں

وہ لوگ ساکت و جامد کھڑے تھے۔ان کی تگا ہیں ہم دونوں پر جمی ہوئی تھیں، لِا

نے بھتی باڑی وغیرہ کا شاید کوئی تصور نہیں تھا، نہ جانے وقت گزارنے کے لئے بدلوگ کیا ر تے تھے۔ ایک بڑے سے جمونپڑے میں ہم دونوں کو پہنچادیا گیا اور ای مخص نے جس نے بل ارجھ سے گفتگو کی تھی، جھک کر مجھ سے درخواست کی کہ میں یہاں آرام کروں۔

الزبھان لوگوں کے ساتھ آتے ہوئے خوفز دہ تھی اور جھو نیرے میں پہنچ کر بھی اس کے

"انکل بہلوگ تو برے وحشی معلوم ہور ہے ہیں۔ ہارے ہاں جولوگ ہیں ان کے رنگ <sub>ان ج</sub>یے ضرور ہیں، کیکن حلیہ ان حبیبانہیں ، یہ لوگ کون ہیں اور جمیں یہاں کیوں لاتے ہیں؟''

"ان کا مقصد کچھ بھی ہو الربھ، جہیں ان سے خوف نہیں کھانا جائے۔ بدلوگ میری مرجودگی میں تمہیں کوئی فقصان نہیں پہنچا سکتے " میں نے اسے ولاسہ دیا۔

" نہیں، انکل میں خوفز دہ نہیں۔ میں تو کافی بہادر ہوں ..... بیلوگ انو کھے ہیں، اس وجیہ ے جھے تثویش ہے'۔ الزبھے نے جواب دیا اور میرے ہونؤں پرمسراہ میسل گئے۔ ساہ سل

کان لوگوں کے بارے میں ابھی تک ہے اندازہ نہیں لگایا جاسکیا تھا کہ انہوں نے ہمیں گرفتار کیں کیا ہے۔ ویسے ان کا رویہ سی طور تکلیف دہ نہیں تھا، لیکن میں نے فیصلہ کرایا تھا کہ اگر

کُنْ کُر یر ہوئی تو پھر الزینھ کو بچانے کے لئے جو کچھ کرسکتا ہوں،ضرور کروں گا۔ الزینھ کسی كرك موج من دوب من تقى - كافى دري خاموش سے كزر كئى تو ميس في اسے مخاطب كيا۔ "كياسوچخىڭيس، الزبتھ؟"

"كُونى خاص بات نهيں انكل، بس ميں سوچ رہى موں كداب بم كيا كريں مح؟" "تم كيا جابتي مو؟"

"مرى مجھ ميں تو كوئى بات نہيں آرى۔ ميں آپ كے ساتھ خوش ہوں۔ آپ اتنے انت میں کہ میں سوچتی ہوں کہ آپ است اچھے کیوں ہیں، بس مجھے یہ سب اچھانہیں لگ رہا، ال کے بچائے ہم کسی شہر میں ہوتے تو بہت مزہ آتا''۔

أنهم يهال سے شہر جانے كى كوشش كريں كے، الزبھ، تمهيں فكرمندنہيں ہونا جاہئے'۔ مل نے کہا، ای وقت چنر طبتی ہماری رہائش گاہ میں آگئے لیکن ان کے ہاتھوں میں ہمارے ملے کھانے پینے کی چیزیں تھیں۔ان چیزوں کو دیکھ کر میں ان لوگوں کے بارے میں اندازہ

برُّا عجيب تَمَا۔ يوں لگنا تَمَا جيسے وہ کوئی وحشانہ کارروائی نہيں کرنا چاہتے تھے،ليکن کورزُ تھا، ورنہ ان کے یہاں آنے کا مقصد کیا ہوسکتا تھا۔ میں کنارے پر بیٹی گیا اور الزیل پشت پر کرلیا۔ ان میں سے ایک آومی جو کسی قدر چھوٹے قد کا تھا، لیکن چوڑ ہے بیل) تھے، آگے بڑھ آیا۔ وہ اپنا نیزہ ہلا رہا تھا۔ میرے نزدیک پہنچ کر اس نے نیزہ اپنے پرے پردہشت کے آٹار تھے۔ تب میں نے مسکرا کراس کی جانب دیکھا۔ ہاتھوں میں پکڑا، سینے پر رکھا۔ ہلکی می گردن جھکائی اور پھرسیدھا ہوگیا۔ گویا ان لوگوں ''کیا بات ہے الزبتھ، کیاتم خوف محسوس کررہی ہو؟''

ہاتھوں میں بکڑا، سینے یر رکھا۔ ہلکی سی گردن جھکائی اور پھرسیدھا ہوگیا۔ گویا ان لوگوں) جارحانه نہیں تما، بلکہ وہ کچھ کہنا جا ہے تھے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ کون ہیں؟ چند لمحات وہ میری جانب دیکتا رہا، اس کے چبرے پر احترام کا تاثر تھا۔ پھر آہز

''نا قابل عبور راستوں ہے آنے والے! سردار گروجن نے اپنے علم وعقل ہے بُر نا قابلِ عبور بُل طے كرتے ہوئے وكيوليا تھا جس ير سے گزرنے كا تصور صرف ديول كر كتے تھے اور عام لوگ اس كے نزديك جانے كى مت بھى نہيں كرتے بردارني اوراس جوان کو لے کر آؤ،لیکن اس کی عزت واحترام میں فرق نہ ہو، ہم مجھے لینے آئے ہیں ا "میں تمہارے ساتھ چلنے کو تیار ہوں"۔ میں نے جواب دیا۔

اس نے چیخ کرایے ساتھیوں کومیرے بارے میں اطلاع دی اور وہ سب میر، جمع ہونے لگے جو ندی کے دوسرے کنارے پر تھے وہ یانی ہے گزر کر اس کنارے ہ لگے، جہاں ہم لوگ موجود تھے۔ ہم ان کے ساتھ آگے بڑھ گئے۔ آگے بر صنے والله بلاشبددلکش ترین راستہ تھا۔ ایک میک ڈنڈی تھی جونہ جانے کس جانب جاتی تھی۔ ہمالہ

سیاہ فاموں کی ٹولیاں ہمارے اردگرد بھری ہوئی تھیں۔ وہ ہرطرف سے سفر کردے اور آخر کار ہم اس بوے بہاڑی ملے تک پہنے گئے جس کے عقب میں مجھے معلوم نہیں فاک تھا، کیکن جب میں نے اس سے گزر کر دیکھا تو مجھے وحشیوں کی ایک عظیم الثان بہتی نظرالا تاحدِ نگاہ پھیلی ہوئی تھی۔

چھوٹے چھوٹے گھایں کے بنے ہوئے جھونپڑے جن کی دیواروں میں پھر جگا؟ ہوئے تھے اور دور دور تک بھرے ہوئے تھے اور ان کے درمیان حسین سبڑہ زار سیلے 🗠 م وال بمتم ے کریں گئے۔ تائم كرنے كى كوشش كرنے لگا۔ چنروحتى ميرے پاس آگئے۔ ان ميس سے ايك ف ''سردارگروجن تم ے ملاقات کا خواہش مند ہے اور اس بے تعہیں طلب کیا ہے: "الركى بھى ميرے ساتھ جائے گى؟" ميں نے يو چھا۔ "اس نے اس بارے میں کوئی ہدایت جہیں دی ..... بیتمباری مرضی پر ہے'۔ ال

«ب<sub>یا</sub>تم ہے بول رہے ہو؟"

دونهيل -

"مثل " ميں في حصار

"اگریہ بات ہے تو صبح کی عبادت کے وقت متہیں شلوکا کے بت کے سامنے اقرار کرنا

، کیا تم مجسی منبری وهات کی تلاش میں آئے ہو؟''

بڑا لین سنوشلوکا کے بت کے سامنے جھوٹ سیج نمایاں ہوجا تا ہے۔ اگرتم نے جھوٹ بولا تو بل ریاہ ہوجاؤ کے، لیکن اگر تمباری بات سے نکلی تو ہم تنہیں احترام دیں گے، بال اس کے

واكولَ بات بوتوتم جميل بتادو تأكه جم مطمئن جوجا كين "-"اگر میں سچا نکا تو کیا تم میری مدد کرو گے؟"

"کیا مدد حاہتے ہو؟"۔ "دوسرے رائے سے مجھے مہذب دنیا تک پہنچادینا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ نہ تو سہری

رهات کا کوئی نکزاا ہے ساتھ لے جاؤں گا اور نہ ہی تمباری سی عورت کو کوئی نقصان پہنچاؤں گا''۔

مں نے کہا اور سردار نے مہربان انداز میں کردن ہا دی۔ "میں وعدہ کرتا ہوں کہ اگرتم سیجے نکلے تو میں تمہاری پوری مدد کرول گا"۔ "شكرىيىردار" مين في منونيت سے كبا-

"اس وقت تک تمهیں کسی تکلیف کا سامنانہیں کرنا پڑے گا، جس جگه تمهیں تفہرایا گیا ہے والتمهيل تكليف تونهيس؟" دوقطعی نہیں''۔

'کھیک ہے تم آرام کرو .....کسی بھی ضرورت کو بیان کر سکتے ہو''۔سردار نے کہا۔ "ملى تم سے مزيد معلومات كرنا جا ہتا ہوں -سردار" -

تور تمبارا طرز زندگی کیا ہے۔ تمہارے قبلے کا کوئی نام ہے؟ یہاں ان اطراف میں <sup>روم</sup>رے قبائل بھی آباد ہوں گئے'۔

جھونپڑے کے پاس پہنچ گئے جس کے سامنے ایک وسیج وعریض احاطہ تھا۔ یہاں ایک ہُر ا کی قوی میکل ساہ فام موجود تھا جو ہڑھا ہے کی حدود میں داخل ہو چکا تھا، کیکن اس کی آنگھوں ہے تج یہ جھانگیا تھا۔ اس فے سرے یاؤں تک جھے دیکھا اور گردن ہلائی۔

" تم اس نا قابل عبور رائے سے آئے ہو جوموت كاراست باور جےعبوركن فى

میں نے الزبتھ کو ساتھ لیا اور جھونپڑوں کے درمیان سے گزرتے ہوئے ہم م<sub>ردال</sub>

' کوشش موت ثابت ہوتی ہے'۔ ' ' ' تبهارا نام گروجن ہے؟ ' ' میں نے یو چھا۔ " ال .....مهمين دوسرون في بتاديا بوگا" \_ "ا پی ستی میں آجانے والے اجنبیوں کے ساتھتم کیا سلوک کرتے ہو؟"۔ " م انہیں قبول نہیں کرتے۔ اول تو اس سے پہلے اس رائے سے کوئی نہیں آ! ووسرے راستوں سے لوگ مجھی آجاتے ہیں اور وہ لوگ ہوتے ہیں جو پہاڑول ک

وھات اور چیک دار پھروں کے پجاری ہوتے ہیں ان کے حصول کے لئے وہ زندگا کیا مہیں کرتے، لیکن وہ لوگ گندے خیالات کے مالک ہوتے میں۔ بہت سیلے ہمیں الله پر اعتراض نہیں تھا۔ ہم ان سے تعادن کرتے تھے، کیکن پھران کی چند باتوں نے ہمی<sup>ں تھی</sup> یہ پیائی۔ وہ ہم میں شامل ہوجاتے، ہماری او کیوں کو بہکاتے اور پھر انہیں چھوڑ کر طِلے اِلَّ مقصد صرف سنبری دھات اور بھکدار بھروں کا حصول ہوتا۔ ہمارے بہت ہوگ النا ا ہے موت کا شکار ہوئے۔ تب شلوکا نے ان کے داخلے کی ممانعت کردی ، اس نے کہا کہ

دھات کے لئے آنے والوں کو بلاک کردیا جائے، تب سے ہم ای اصول بر کاربند آ

ے اور اس کے لئے بیقربانی بھی ہم ہی میں سے کسی کو دینا ہوتی ہے'۔ 

"تم اے ہلاک نہیں کر سکتے؟"

«نہیں، اس کے جادو کے سامنے ہماری ایک نہیں چلتی"۔ "لین اگرتم اے ہلاک کرنا جا ہوتو کوشش کر سکتے ہو۔ دیوی کی طرف سے اس کی

«زہیں، وہ شیطان ہوتا ہے۔ شیطان کو ہلاک کرنے کی مخالفت کس طرح ہو عتی ہے، لین اس برقابوکون یا سے؟ "سردار نے اداس سے کہا۔

"كيا ماضى مي كمي كي في الي تحض كو بلاك كيا ہے؟"

"دهجن برظم كرتا ب،الى كوشش كرت بين ليكن ناكام ريت بين" ـ سردار في جواب ديا ـ "وه کہاں رہتا ہے، کیا تمبارے درمیان؟"

" نہیں وہ ساہ پہاڑیوں کے ایک غار میں رہتا ہے۔ جب اس کا دل حابہتا ہے، آتا ہے ارام سباس كمامن بياس موت بين "مردار في منايا-

"تم نے منح کی عبادت کے بارے میں کہا تھا؟" ''ہاں..... ہم نکلتے سورج کی عبادت کرتے ہیں۔کل تم بھی صبح کو اس عبادت میں

"مني كس ونت؟" "مورج نگلنے سے قبل"۔

"كياجولا بھى اس عبادت ميں شريك ہوتا ہے"۔ ميں نے يوچھا۔ "شیطان کوعبادت سے کیا کام، وہ تو ہررہم سے بے نیاز ہوتا ہے"۔ "شریس وار ..... میں تمہارے اس تعاون کے لئے بے حد شکر گزار ہوں۔ میں کل صبح

لْ عارت میں شرکیک ہوں گا اور اس وقت تمہیں میری سچائی کا یقین ہوگا''۔ ت چر ش سردار کے پاس سے اٹھ گیا۔ الزیھ اس دوران خاموش رہی تھی۔ اس کی آتھوں عمر ابھن کے آثار تھے۔ ظاہر ہے وہ اس گفتگو کو سمجھ بھی نہیں رہی ہوگی، پھر جب ہم باہرنکل

"جم سب شلوکا کہلاتے ہیں اور یبی ہارے قبلے کا نام ہے۔ دیوی شلوکا ہاری ا ی نظ ہے۔اس کا جادوسب سے عظیم ہے۔ ہاں وہ اوگ جوات جادو آزماتے میں شل مجرم ہوتے ہیں۔ ایسے مجرموں کو دیوی چھوٹ دیتی ہے اور انہیں ہزار راتیں دی جاتی ہے ہزار راتوں میں وہ اپنے جادو کی گندگی کے لئے آزاد ہوتے ہیں، کیکن ان کے خاتے کے انہیں پھر بنادیا جاتا ہے اور وہ ہمیشہ پھر کے بنے رہتے ہیں۔ دیکھ کھتے ہیں۔ سوچ کے. مھوک پیاں گتی ہے انہیں، لیکن وہ مرسکتے ہیں نہ جنبش کر سکتے ہیں، اس لئے بہت کم اوُل

ہوتے ہیں جو اپنا جادو دیوی کے جادو پر حاوی کرتے ہیں۔ بھی بھی کوئی ایسا سر پرانا ہے اور پھر بستیوں کے لئے مصیبت بن جاتا ہے، جیسے جمولاً '۔ سردار کے چبرے پر فکرمندی کے آٹار نظر آنے لگئے۔ میں بغور اسے دیکھ رہا تھا۔ "جولا كون ہے؟" ميں نے دلچيں سے يو حيا۔

"ما تبله صدیوں سے آباد ہے۔ ہم برے لوگ نہیں، ہمیشہ امن پندرے ہم دوسرے قبائل کے برعس جنگ و جدل جارا وطیرہ نہیں رہا۔ دیوی شلوکا جاری مدد کرتی ، ہاری طرف بری نگاہ ڈالنے والے خوفزدہ ہوجاتے ہیں، کیکن قسقہ کی چھوٹ ہم مل برنصیب کے لئے تباہ کن ثابت ہوتی رہی ہے'۔ "قسقد كى چھوك؟" من في استفهاميدانداز من يو چها-

''ہاں ..... میں اس بارے میں تہمیں بتاچکا ہوں، یعنی وہ سر پھرا انسان جو ہزار الله جادو مانگ لے اور پھر ساری زندگی پھر بن کر گزار دے، کیکن ان ہزار راتوں میں دہ آزاز ہے۔اییا کوئی بھی مخض جس دور میں بھی ہو دوسروں کے لئے پریشانی کا باعث بنارہا''۔ "وہ جس نے ہزار راتیں مالک لی ہیں"۔

'' خوب ..... جمولا کہاں رہتا ہے اورتم لوگوں کے ساتھ اس کا کیسا رویہ ہے؟' ''وہ شیطان ہے اور ہم اس کے سامنے بے بس اور مجبور ہیں۔ قبیلے کی ہر عور ا بوی ہے، وہ جے چاہے اپ پاس بلالے۔ ہم سب اس کے غلام بن کر زندہ رہے ؟ جس سے نفرت کرے، اس کا جینا حرام کردے، چٹانچہ اس کی خوشنودی کے لیے جمیل

ہوتا ہے جو ہم میں سے کسی کا دل تبین جا بتا۔ ہرسات دن کے بعد وہ کسی ایک انسان مالواں نے میرا بازو پکڑ کر ہلاتے ہوئے کہا۔

" آپ لوگ نہ جانے کیا بول رہے تھے۔میری مجھ میں تو مچھ بھی نہیں آیا''۔ وان لوگوں کی زبان می میں ان سے ان کی زبان میں بات کررہا تھا''۔

" مجمعة تو بوي عجيب ي بات لك راي تقى، كيا كهدر ما تفا؟" -

وو كهدر ما تها كه جميس تهذيب كي وادبول تك پينجاني مين جاري مدوكر كارور دوست بن گیا ہے، لیکن اس نے یہ پیکش کی ہے کہ ابھی چندروز ان کے ساتھ قیام کرہا

> یہاں کی سیرکریں'۔ وو یے بیر جگہ تو بہت خوب صورت ہے انکل؟''

" بي آپ دونوں کو کيا ہو گيا تھا انگل؟"

رقص کرتے ہیں''۔ ''اوہ.....تو کیا بیلوگ جشن منا کیں گے؟''

ووشايد الجهي نهيس ..... مان اگرشهيس ..... يجه دن يهان گزارن مين اعتراض نه اواله ادر ش فرنگ كرا سه ديكها ..

ہم ان کا جشن د کمچے کر ہی جا ئیں گئے''۔

" و محکی ہے، مجھے ان کا رہن سہن بہت پیند ہے '۔ الزبتھ نے خوش ہوکر کہا اور ہا ہوگئ۔ میں سردار گروجن کی باتوں پرغور کرنے لگا۔ جمولا میرے لئے ایک دلچسپ شخصی<sup>ہ ک</sup>

میں نے دوسرے دن کی عبادت میں شریک ہونے کا فیصلہ کرایا۔ سیلے تو میں انہ کہ ان کی عیادت میں تنہا جاؤں گا،لیکن الزبتھ کواس جھونپڑے میں تنہا حیوڑ نا مناسبہ

اور پھرمکن ہے کہ وہ بھی اس انو تھی بات سے لطف اندوز ہو۔ لین سورج نکلنے ہے قبل میں نے الزبتھ کو جگانے کی کوشش کی تو وہ نہیں جاگی۔ ال

پوچھی تھی، لیکن مجھے اس کے بارے میں جاننے میں کوئی وقت نہ ہوئی تھی۔ ایک <sup>ساوڈ</sup>

نے شانے سے پیڑ کر روک لیا۔ وہ چونک کر رک گیا۔ "كياتم صبح كى عبادت مين شركك نهين بوتي" مين في وجها-"مين جار با بهول ليكن تم ....؟"

، میں بھی تمبارے ساتھ چلوں گا''۔

"تم "، وه حرت انكيز ركجيى سے بولا۔ "السستمهين حيرت كيون هي؟"

"اس لئے كہتم بم ميں سے تبين بو .....تمبارا عبادت كرنا بمارے لئے حرت الكيز بوگا"۔ ' بہر حال مجھے اپنی عبادت گاہ لے چلو''۔

"آؤ ..... میرے ساتھ آ جاؤ''۔ اس نے کہا اور میں اس کے ساتھ چل پڑا۔ اس کا رخ جونزوں کے عقبی میدان کی جانب تھا۔ میں اس میدان کے دوسری ست سے یہاں آیا تھا۔

ال لئے بیعقبی حصد ابھی تک میری نگاہ سے پوشیدہ تھا۔

نیم تاریکی میں سے ماحول بے حد دلکش اور پُراسرار لگ رہا تھا۔عقب میں ایک وسیع و '' بال اور ان لوگوں کا رہن سہن بھی انو کھا ہے، جب بیلوگ جشن مناتے ہیں تورط عریض میدان تھا، جس کے اختیام پر سیاہ پہاڑیوں کا سلسلہ تاحدِ نگاہ تھا۔ یہ پہاڑیاں اس طرف کے ماحول کی ضد تھیں ۔ حسین مرغز اروں میں ان کی بدنمائی عجیب می لگ رہی تھی۔ میں

نے دلچیں سے بیمنظر دیکھا۔ان کے درمیان آگ جل رہی تھی۔میرا رہبرایک جگہ کھڑا ہوگیا

" کمی عبادت کا میدان ہے۔ درمیان میں سکتی ہوئی آگ سورج کے عس کا پر تو ہے۔ یورن کی آگ کی نشاند ہی کرتی ہے اور ہم اس کی عبادت کریں گے''۔ میرے رہبرنے کہا۔

''لیکن میرے دوست، انجھی تو یہاں زیادہ لوگ نہیں آئے۔ کیا بستی کے سب لوگ المارة المين كرتي "مين في سوال كيا-

"على المال المحكى كى المسلم المحف صبح كوسورج كى آمد كا انتظار اس ميدان ميس كرتا ہے۔ چند العت و کھتے جاؤ ..... ابھی وقت نہیں آیا''۔ اس نے کہا اور میں نے خاموثی سے گردن

الادلام براری چزیں میرے لئے بوی دکش تھیں۔

میں اس سوچ میں گم تھا کہ آگ میں سفید دھوئیں کے بادل نمودار ہوتے و عصے۔ ایک نجب انوفی کی خوشبو جاروں طرف چیل گئی تھی۔ غالبًا آگ کے الاؤ میں خوشبودار چیز ڈال دی تَعِنَىٰ كَ مَا تَهِ مِيدان لُوكُول سے مِر ف لگا۔ بِہلی صف، دوسری صف اور تیزی سے صفی و 

لگ رہاتھا جیسے زمین سیاہ فام نک دھڑ گگ آ دمی اگل رہی ہو۔ تب مجھے ایک آواز سالی ال ں ہوں کا است و کھے رہا تھا۔ چند سکنڈ وہ لوگ خاموش رہے اور سورج بلند ہوتا رہا۔ رئیل حرکات وسکنات و کھے رہا تھا۔ يه آواز گروجن كي تھي - گروجن جيخ رہا تھا۔ " إبرے آنے والے اجنی اتم جہاں بھی ہومیرے باس آجاؤ۔ میں اس تیز الاؤا لودن کا میں۔ پر ہب سورج نے سر ابھارا تو وہ لوگ مطمئن ہو گئے، گویا اب عربادت ختم ہوگئی تھی۔ تب گر رجن پر ہب سورج

یاس موجود ہوں''۔ میں لوگوں کے بجوم کو چیرتا ہوا آ مے برصے لگا۔ میرا ساتھی ایک لیم را مجانے ہوئے بولا۔

۔ لئے حیران رہ گیا تھا۔ ۔ "میرے دوست نہ جانے کیوں مجھے تمہاری بابت پر یقین ہے، حالانکہ ہمارے مذہب رو بین ساعت کے بعد میں گروجن کے نزدیک پہنچ گیا۔ گروجن الاؤکے پاس المور فی بیات نہیں کہ ہم کی ایسے تحف پر بھروسہ کریں جو ہمارا ہم ندہب نہ ہواور مسافر یا اجنبی تھا۔ اسے تلاش کرنے میں مجھے کوئی وقت نہ ہوئی۔ شعاعوں کی روشی اس کا چبرہ روٹن کر انہو یا پراس نے دیوی شلوکا کے سامنے اپنی سچائی کا ثبوت نہ پیش کردیا ہو ..... تاہم میں جا ہتا

سمی \_ گروجن کے نزد کیک ہی جار آ دمی بھی موجود تھے جو کافی عمر رسیدہ تھے اور جن کے الدی کم آنی سچالی کا ثبوت دو'۔

جناؤں كى شكل ميں ينج تك تھيلے ہوئے تھے۔ بدن ان كے بھى نگ دھر نگ تھ اوران يك "كيا جاتے ہو؟" ميں نے يو چھا۔

برن پر عجیب وغریب متم کے نقش و نگار ہے ہوئے تھے۔ایسے نقش و نگار جو میں اس ہے ہا "سامنے آؤ''۔ گروجن بولا اور میں دیوی شلوکا کے بت کے سامنے پہنچ گیا۔ تب گروجن بدن پر عجیب وغریب متم کے نقش و نگار ہے ہوئے تھے۔ایسے نقش و نگار جو میں اس ہے ہا "سامنے آؤ''۔ گروجن بولا اور میں دیوی شلوکا کے بت کے سامنے پہنچ گیا۔ تب گروجن بین چوں ہو ہوڑھا ہمارے نزویک بہتے ہوئے دیکھ چکا تھا۔ بھی لوگوں کو آرائش بدن کے لئے بناتے ہوئے دیکھ چکا تھا۔ سردار گروجن نے مجھے این بالکل قریب بلالیا اور تب میں نے مہلی بار اس عجب ور بلا۔

غريب جسے كود يكھا جو خاصا طويل وعريض تھا۔ ساہ رنگ كے پھر سے تراثى مولى ديوي كر التقيم فرزونا۔ نا قابل عبور راستوں سے آنے والا مخص كہتا ہے كہ وہ ايك بھنكا ہوا

وغریب سے خدوخال کی مالک تھی۔ انتہائی مجونڈ ہے سے خدوخال تھے اور باتی بدن کونیا مالا ہے اور سمندر کے راستے یہاں تک پہنچ گیا ہے۔ یہاں آتا اس کا مقصد نہیں تھا اور نہ ہی روپ دینے کی ناکام کوشش کی می تھی۔ یہ دیوی شلوکا تھی جس سے سامنے مجھے مقدی قر کا اور سنبری دھات کی تلاش میں یہاں آیا ہے۔ یہ اس جگہ سے نکل جانے کا ائل مند ہے اور اس سلسلے میں اپنی سیائی کا ثبوت پیش کرنے کے لئے ویوی شلوکا کے تھی۔ میں گروجن کے پاس کھڑا ہو گیا۔ یں رو س کے پی سرمانی سے سے سے سے سے سے ساتھ ساتھ ان اور اس کے ساتھ ساتھ ان اور اس نے سے کہا ہے کہ اگر یہ دیوی شلوکا کے سامنے کھڑے ہور وسم کھالے اور یہ

بیلے کے قانون کے مطابق اگر میشخص بھی چمکدار پھر اور سنبری دھات کی تلاش میں یہاں کان پڑی آواز سنا کی نہ دیتی تھی۔ چری اوار سنای سرویں گئے۔ مرد،عورتیں، بوڑھے، بچے سب ہی موجود تھے اور سب کے سب دیوانہ وار چین ہے اُٹھ گاان اگر کوئی اعانت نہیں کرسکیس کے اور پھر اسے شلو کا کے قدموں پر قربان کردیا

مرد، عوریس، بوز سے، بیچے سب ہی سوجود سے اور سب سے جب سیار بھ استان کی سال میں اور بیرا سے سو کا نے قدموں پر قربان لردیا تھے۔ یہ ایک انوکھی عبادت تھی اور میں سوچ رہا تھا کہ یقینی طور پر جھونپڑے میں الزبتہ تھے۔ یہ ایک الوسی عبادت کی اور مل موق رہ تھا تہ میں مرب و رہا تھا۔ بہر صورت لوگوں کی جہاں سے یہ اپنی دنیا میں واپس چلا جائے ..... چنانچ عظیم فرزونا، تم اس اس میں موگیا تھا۔ بہر صورت لوگوں کی جہاں سے یہ اپنی دنیا میں واپس چلا جائے ..... چنانچ عظیم فرزونا، تم اس ے نکلنا آسان نہیں تھا۔ یوں بھی میں نے گروجن کو مطمئن کرنے کا وعدہ کیا ہوا تھا ہ<sup>ا تھا</sup>

الراس المراس ال میں خاموثی ہے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ جونمي سورج كى مميل كرن نمودار جوئى ، وه سب احا تك خاموش موكئ-

مرکزئ کا برادہ تھا اور اس براوے کی خوشیو فضاء میں پھیلی ہوئی تھی۔

"مردار چلاگیا اور میں جھونیڑے میں داخل ہوگیا۔ میرا خیال تھا کہ الزبھ ضرور جاگ گئ "میرے نزدیک آؤ''۔ بوڑھے کی لرزتی آواز ابھری اور میں اس کے نزدیک بھی اس کے نزدیک ہوگی۔ میرا خیال درست نکا وہ اس جگہ نہیں تھی، جہاں "دیوی شلوکا کے سامنے جھوٹی قسم کھانے والے راکھ کے ڈھیر میں تبریل ، دبار ہے جھوٹی کر گیا تھا۔ میں نے چاروں طرف دیکھا، لیکن الزبھ جھونپڑی میں نہیں تھی۔ میں خوشبو سے تھی بھر کر الاؤمیں ڈال دؤ'۔

بے چاری لڑی خوف کے عالم میں روتی ہوئی مجھے تلاش کرنے نکل گئی ہوگ۔ میں تیزی کے پہرنکل گیا اور پھر میں جھونپڑے کے اطراف میں ان ساری جگہوں تک جہاں الزبتھ کے بہرنکل گیا اور پھر میں جھونپڑے کے اطراف میں ان ساری جگہوں تک جہاں الزبتھ کے دیں کیا۔ میں ساتا تقرار تااش کرتا تھر الکین و موجہ زنبش تھی کے اور کافی دور نکل گئی مکن

بانے کا امکان ہوسکتا تھا، تلاش کرتا پھرالیکن وہ موجود نہیں تھی۔ کیا وہ کافی دور نکل گئی؟ ممکن بان میدان کی طرف لیکن میدان اب سنسان پڑا تھا، سوائے آگ کے جواب بھی تیزی ہے جا رہی تھی۔ تب میں نے اسے زور سے پکارا، لیکن کوئی جواب نہ ملا۔ میں کسی قدر

پریٹان ہو گیا تھا۔ وہاں سے واپس آ کر میں نے ایک سیاہ فام کو پکڑا اور اس نے مہا۔ '' ساتہ سے اوک تھی ساتہ نے ایک سیاہ فام کو پکڑا اور اس نے مہا۔

"میرے ساتھ ایک لڑکی تھی۔ کیا تم نے اسے دیکھا؟" سیاہ فام نے حیرانی سے مجھے رکھتے ہوئے گردن ہلادی۔

> ''وہ کھوگئ ..... کیا وہ اس جگہنیں جہاں تمہارا قیام ہے؟'' اس نے پوچھا۔ ''نہیں، وہ وہاں موجودنہیں''۔

"كس وتت جيمور اتحاتم في است وبال؟"

"اس وقت جب ہم سب عبادت کے لئے گئے تھے۔" میں نے جواب دیا اور سیاہ فام تجب سے گردن ہلانے لگا۔

"ال وقت توبستی میں کسی فرد کا وجود بھی نہیں ہوتا۔ پوری بستی خالی ہوجاتی ہے۔ تہمیں اسے یہال چھوڑ کرنہیں جانا جا ہے تھا"۔

میں نے سیاہ فام کی تصبحیں سننے کے بجائے الزبتھ کو تلاش کرنا مناسب سمجھا اور کافی دیر ملک نے سیاہ فام کی تصبحیں سننے کے بجائے الزبتھ کو تلاش کرنا مناسب سمجھا اور کافی دیر تک اس کی تلاش میں بستی کے کونے کونے میں مارا مارا پھرتا رہا۔ میں سعلومات کیس اور الزبتھ کونہ پاکر میں سروار کی قیام گاہ کی طرف چل پڑا۔ قیام گاہ کے باہر سیاہ فام بہرے دار موجود تھے۔ انہوں نے سردار کومیری آمد کی اطلاع کے انہوں نے سردار کومیری آمد کی اطلاع کا

<sup>رئی اور سردار این جھونپرڑ سے سے باہرنگل آیا۔ اس کے ہونٹوں پرمسکراہٹ بھیل گئی تھی۔ تب السنے سادگی سے بوچھا</sup>

چلو، اس خوشبو ہے مضی مجر کر الاؤ میں ڈال دو'۔ میں نے اس کی ہدایت پرعمل کیا۔ آگ ہے سفید دھو کیں کے ساتھ خوشبو کی آئم فضاء میں چیل گئیں۔ سردار کھسک کر میرے قریب آگیا۔ تب بوڑھے نے کہا۔ فضاء میں بیل گئیں۔ سردار کھسک کر میرے قریب آگیا۔ تب بوڑھے نے کہا۔ ''ہاں بولو، تمہارے یہاں آنے کا مقصد کیا ہے؟''۔

'' جیسا کہ میں پہلے سردار گرو جن کو بتلا چکا ہوں کہ میں ایک تباہ شدہ جہازے تک آپنچا ہوں اور اس طرف آنے کا مقصد اس کے سوا کچھنہیں کہ میں تبذیب یالتہ

نکل جاؤں اور اس میں جھوٹ ہوتو تمہار ہے عقیدے کے مطابق مجھے ضرور نقصان پنج" سردار کی آنکھیں دیوی کی طرف تگراں ہوگئیں،لیکن کوئی قابلِ ذکر واقعہ پٹن: سردار نے آگے بڑھ کر مجھے گلے لگالیا۔

''باں! میں نے تختیے سپاتسلیم کیا۔ اور اب مجھے تجھ پر کوئی شک نہیں سیمی پورا کروں گا''۔ میں نے سردار کی پیٹے تھپتھپائی اور سردار مجھے گئے ہوئے چل بڑا۔ اللہ بعد بستی کے دوسرے لوگ بھی واپس چل پڑے تھے اور میدان خالی ہوتا جارہا تھا۔

'' مجھے یقین ہے، تم نے اس بات کا برانہیں مانا ہوگا اجبی''۔ '' دنہیں اس میں برا ماننے کی کوئی بات نہیں تھی۔ تنہیں مطمئن کرنا بھی ضرور کا آ مطمئن تھا کہ میں نے جھوٹ نہیں بولا''۔

" بن مجھے دو دن کی مہلت دے .... میں تیرے لئے سفر کا بندوبست کردن اللہ میں تیرے لئے سفر کا بندوبست کردن اللہ میں تیرے لئے سفر کا بندوبست کردن کی مہلت دے میں تکایف نہ ہو۔ مہذب دنیا میں جانے کے لئے راستہ طویل ہے اور اللہ کہ دخوار گرز ارمراحل آتے ہیں کہ انسان پریشان ہوجا تا ہے ''۔

'' مجھے اپی پرواہ نہیں ہے سردار لیکن وہ بچی میری ذمہ داری ہے ہوائی ہے۔ میری ہوتی تو میں ایک طویل وقت یہاں گزاد کر تیرے لئے بھی پچھ کرنے کی کو '' '' تیراشکریہ، بہر حال مطمئن رہ ..... میں دو دن کے اندر تیری واپسی کا بندا گا۔ تیری سچائی نے مجھے بہت متاثر کیا ہے۔اب مجھے اجازت دے''۔سردار میر

کے نزد یک آگر بولا۔ اور میں نے گرون ہا دی۔

"كيامسكى فاص كام ساس كي إس آيا موس؟" ''ہاں گروجن!میری جھونپڑی ہے وہ بچی غائب ہے جومیرے ساتھ تھی''۔

"كيا مطلب" "كروجن به كهدكر كي قدم آكے بره آيا۔

"وه میرے جھونپرے میں موجود نہیں ہے"۔

'' کہاں گئی؟ اور کب؟''

"اس وقت جب من عبادت کے لئے گیا تھا تو وہ جھونپڑے ہی میں سوری تقی ا جب میں وہاں واپس آیا تو وہ اپن جگه موجود تبین کی۔ اس کے بعد میں نے بستی کے اطرا

مں میدان میں ہر جگہ کونے کونے میں اسے تلاش کیا ہے، لیکن وہ تبیں ملی "۔ "كيا .....؟" كروجن نے كہا۔

د ما س....گروجن وه موجود نهیس ..... براه کرم سر دار اس کی تلاش میں میری مد د کرو'' "يقينامسسيقينامسسيتمهارك كيني إتنهيس ب" حروجن في جواب ديا اور إ

تیزی ہے آگے برھ کیا۔

مروجن نے چند افراد کو جمع کیا اور انہیں مختلف مدایات دیں۔اس نے سے کہا ً بہتی کا ہر فرو بچی کی تلاش کرے، بلکہ ہر جھونپڑے میں ہر جگہ اس بہتی کے اطراف میں ا

دور تک نکل جائے اور بچی کو تلاش کرے۔ بچی ہر حال میں چند کھنٹوں کے اندر اندرال با

لوگوں نے سردار گروجن کی ہدایات سنیں اور جاروں طرف کھیل گئے۔ میرے الماذ ا

کچھ پریشانی پیدا ہوگئ تھی۔میرے ذہن میں بیجمی تھا کہ الزبتھ کے ساتھ کوئی حادثہ جی آ ہے یا وہ خوفزدہ ہوکر کہیں جھپ تی ہے۔ بہرصورت سالوگ اے تلاش کرنے کے لئے مگئے ش

سردار گروجن نے جھے اپ ساتھ رہنے کے لئے کہا اور پھر اس نے جھے اپ جھو پڑے میں بیٹھنے کی وعوت دی اور ہم دونوں اندر چلے آئے۔ اندر آ کر ہم دونوں اپنی اپنی اشتوالاً

''پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میرے دوست، ظاہر ہے وہ بیکی زیادہ دور <sup>ہی</sup> جائے گی-اب اتن نامجھ بھی نہیں کہ جنگلوں میں زیادہ دور تک نکل جائے میرے تیز دو<sup>ل</sup> والے اسے تلاش کرلیں مے۔ تم اس سلسلے میں بے فکر ہوجاؤ''۔

"مرداراے ہر قیمت پر ملنا چاہئے۔ تم یقین کرواس کی وجہ سے میری زندگی کا رخ بدلا

ر بردن میں نہ جانے کہاں ہوتا؟'' بران<sub>ی ور</sub>نہ میں نہ جانے کہاں ہوتا؟'' " نینیا .... یقینا وہ میری مہمان ہے اور تم بھی میری پناہ میں ہواس کے لئے تم بے نگر برماد اسے تلاش کر کے تمہارے حوالے کرنا ہاری ذمہ داری ہے'۔ سردار گروجن نے برے المادر میں کافی دیر تک اس کے ساتھ بیشا رہا۔ سردار تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد کوئی نہ

المَا تَعْلُور فِي لَكُمَّا تَعَاد وفعنا سي خيال كتحت وه چوتك كرمتوش لهج من بولا-"كياس كابورا لباس بدن برتها-كوئى اليي چزتو جھونيرے من نبيس رو كئي جس سے

الدازه ہوکداہے اس کی مرضی کے خلاف کسی نے جھونپڑے سے اٹھایا ہے'۔ "كيامطلب؟" من في جوتك كر يوجها-

"میرے ساتھ چلو، میرے ساتھ آؤ"۔

مردار اُٹھ کیا ..... نہ جانے اس کے ذہن میں کیا خیال تھا۔ بہر صورت وہ میرے ساتھ مرے جھونپڑے کی جانب چل بڑا، تب اس نے جھونپڑے کے اندر داخل ہوکر دیکھا اور ایک

لح کے لئے ساکت رہ حمیا۔

"آه.....آه.... يكيا بوا؟"اس في عجيب سانداز من كهااور من بريثاني سان

"كيا مواسر دار .....كياكوكى خاص باتتمبار عوامن من آلى ع؟"-"بوایک مروه اور شیطانی بو ..... میں اس کو اس جھونپر سے ہی میں محسوس کررہا ہوں اور ب

ال محول انسان کے بدن کی ہو ہے جو ہماری بیشائی کا داغ ہے'۔ "مردار، براه كرم مجهے صاف الفاظ من بتاؤ .....تم كهنا كيا جائے ہو؟"

"جمولا ..... وہ جہاں جاتا ہے، اس کے بدن کی بو وہاں رہ جاتی ہے اور دری تک سے بو نفا<sub>، م</sub>م پھیلی رہتی ہے۔ بڑا ہی ٹاپاک انسان ہے وہ''۔

"تو تمهارا مطلب ہے وہ اس جمونپڑے میں آیا تھا"۔ میں نے خونخوار کہے میں بوچھا۔ میرے دوست، اگر میرا تجربه غلط نہیں ہے....لیکن تھہرو میں ایک تحف کو بلاتا ہوں، وہ اللات كی سی نشاندی كر سكے گا" \_ سردارگروجن نے كہا اور باہر نكل آيا۔

چراس نے کسی کو بلانے کے لئے کہا اور چند ساعت کے بعد وہی بوڑھا جھونیزے میں

ے کہا۔ خن کی بیان تھا۔ پھر میں نے سروار سے کہا۔ دنجیے ہتھیار جا ہمیں سروار''۔

«ب<sub>ال</sub> ښرور، آ دُ ميرے ساتھ" -

، مردار مجھے اپنے جھونپڑے میں لے گیا اور پھر اس نے مجھے ہتھیاروں کے ذخیرے کے مانے کھڑا کردیا اور بولا۔

"اں میں سے جو پندآئے لے لؤ"۔

میں نے اپنی پند کا ہتھیار لے لیا اور باہر نکل آیا۔ رو پر کے بعد میں نے سیاہ پہاڑیوں کا رخ کیا۔ ایسا عجیب وغریب پہاڑی سلسلہ میں نے

اں سے بل نہیں دیکھا تھا۔ پوری پوری چانیں اس قدر چکنی اور سیاف تھیں کہ قدم جمانا مشکل

فايين اس غار كى تلاش ميس بحظتا چرا، كين سورج و حل حميا اور مجھے كوئى غار نظر نبيس آيا۔

مرے ول میں انتہائی عصد تھا۔ اگر جمولا مجھے مل جاتا تو میں اس کا خون لی جاتا۔ میں

نے موجا اور اچا تک ہی سردار کے کچھ الفاظ میرے ذہن میں گوئے المجھ۔ میں خاموثی سے

والی چل بڑا تھا۔ سردار بے جارہ اسے طور پر کوشش میں مصروف تھا۔ اس نے میری صورت ربعی ادر ایک شفتدی سانس لے کر گردن جھکالی، پھر اولا۔

> "ہاں کیکن میں ٹا کا می مہیں جا ہتا سردار''۔ "مرے دوست میں تہارے لئے کیا کروں؟"

''تم نے کہا تھا سردار کہ وہ قبیلے کے کسی شخص کا خون پیتا ہے'۔ "بال"-مردار چونک برا۔

"م اس غار کو تلاش کرنے میں ناکام رہے ہوگے"۔

"الكاكياطريقه موتاج؟" ميس في بوجها- . "<sup>بى</sup> ۋوبتے چاند كى رات كوايك نو جوان كوخوشبوۇں ميں بسا كرسياه پېاڑيوں مين ايك تھیو مقام پر بھیج دیا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کی خون نچوڑی ہوئی لاش وہاں سے اٹھالی

كت دن باقي مين اس رات مين '\_.

موجود تھا۔ بوڑھے نے جونبی جھونیرے میں قدم رکھا اور تھنگ گیا۔ دوروجن، جمولا کی بومحسوس موری ہے'۔ اس نے لرزتی موئی آواز میں کہا اور نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ لیا۔ میں خاموثی سے ان دونوں کی شکل و کھور ہا تھا۔ پھر میں نے آگے بڑھ کر کہا۔

''تم دونوں کا کیا خیال ہے، براہ کرم مجھے بھی تو بتاؤ''۔ "اب سیقطعی اتفاق ہے کہ میں نے تہمیں شیطان صفت جمولا کے بارے می تھا، میرا خیال ہے کہ اڑکی کو جمولا لے گیا ہے"۔

" دلکین کیوں؟" میں نے گرجدار آواز میں یو چھا۔ " کیا کہا جاسکتا ہے اس شیطان کے بارے میں، لیکن اس منحوس نے بہت بری ر کی ہے۔ بتاؤاب کیا کیا جائے؟''

سردار نے بوڑھے سے سوال کیا۔ "جم سباس كسامن ببس ميسكونى كياكرسكتا بي "بوزه ي نا واي ا ''وه کہاں ملے گا؟'' "جولا کے بارے میں بوچھ رہے ہو؟"

''اس منحوس کا مھانہ انہی ساہ پہاڑیوں میں ہے جنہیں تم نے عبادت گاہ کے آخ سرے پر دیکھا ہوگا ،لیکن اس کو تلاش کرنا نامکن ہے'۔ "مردار، اس ناممکن کوممکن بنانا ہوگا۔ ویسے بھی یہ اصول مہمان نوازی کے خلاف ؟"

''لیقین کرومیرے دوست، میں شرمندہ ہوں۔ ہم نے یہاں جولا کی بومحسوں گا۔ اس کئے حارا خیال اس طرف گیا ہے۔ لیکن جمولا ..... اگر اس موذی ہے ہمیں بھی نجا دلا کے ہوتو ہم تمہیں نجات دہندہ کہیں گے''۔ میں نے کوئی جواب مہیں دیا۔ میں الزبھ کو ایسے مصائب سے بھا کر لایا تھا جن<sup>ہ</sup>

موت یقنی تھی۔ یہاں آ کر میں اے کھونانہیں جا بتا تھا اور اگر الزبھ نہ لی تو چرنہیں کہا گیا ان لوگوں کے ساتھ میرا کیا روبیہ ہو۔ گروجن سچا انسان تھا۔ اس کی نیت میں کوئی کھوٹ نہیں تھا۔ بہر حال میں الزبتھ <sup>کے ک</sup>

"سرف چندروز اليكن كيون؟"

"اس بارتم مجھ بھیج گے سردار؟" میں نے کہا اور سردار کی سوچ میں مم ہوگیا۔ال ال کی ایک اس کی ایک اور خوش ہوکر بولا لیکن دوسرے ہی ملحے اس کے مون سکر مے انداز می ایک پُراسرار کیفیت نظر آنے لگی۔ پھراس نے مایوی سے گردن ہائی۔ چرے برحزن و ملال کے آثار نظر آرہے تھے۔ جب میں واپس اپنے جمونیزے میں "ارو ..... ي بمولا كا شكار بوكن" \_ أيك دم الحيل برا۔

"كيامطلب؟"

"بقينا اے لے جانے والا جولا تھا۔ اور اب بياس كى ملكيت ہے وہ جب اور جہال

ا اے مامل کرسکتا ہے'۔

"كركيے؟" بيس نے پريشان ليج ميں پوچھا۔

"آ ،.... بیاس کی رفاقت کے بغیر کہیں نہیں جائے گی۔ اب بیاس کے سحر میں گرفار

ے" رودار نے کہا۔

"يه كيم مكن ہے؟"

" بجھے تھم دومیرے دوست، میں وہی کروں گا جوتم کہو گے''۔ "میں اسے لے کریباں سے فورا نکل جانا جا ہتا ہوں"۔

"میری اس اطلاع کے باوجود"۔

"تبتم يبال ركو ..... ين بندوبست كئ ديتا مول - كاش! تم اس طرح المنوس ك ال بھا كك جال سے نكل سكو' - مردار نے كہا اور چروہ بابرنكل كيا۔ بيس نے بريشان تكابول

سالزبته کودیکھا۔ وہ اب بھر اتنی معصوم نظر آ رہی تھی۔ "الربته!" من في اسمخاطب كيا-"بإل.....انكل!"

"کياسوچ ربي ہو؟" " آپ کھ پریشان نظر آرہے ہیں؟'

''اوہ ....نہیں الزبھ بیٹے۔ میں اگر پریشان تھا تو صرف تمہارے لئے۔ تم ٹھیک ہوتو اب مجھے کوئی پریشانی نہیں''۔

''ا<sup>نگل</sup> مِمل بچھ بیار ہوگئ تھی کیا۔ مجھے بچھ یادنہیں آتا کہ صبح کواس وقت جب لوگ چیخ الم تقاور میں سوتے سے جاگ پڑی تھی۔ آپ موجود نہیں تھے۔ اس کے بعد بیشام کیے

''الزبتہ جھونپڑے میں موجودتھی''۔اس کی پشت میری جانب تھی۔ "الزبته؟" ميس ب اختيار اس كي جانب ليكا اور ميري آواز پر اس نے چونک كركر تحما كى ليكن ....ليكن بيدالزبته تقى؟ مِن اپنى جگه ساكت رە گميا ـ الزبتھ كى آتكھيں معمول ي

من برى ہوگئ تھیں۔اس كے جرزے لفكے ہوئے تھے اور سرخ سرخ دانت اليے نظر آرب جیسے اس نے کس کا خون پیا ہو۔خون کے قطرے اس کے ہونٹوں کے نیچ ٹھوڑی رہی ا مں سستدررہ گیا۔ الربھ کی یہ بھیا تک شکل میرے لئے اجنبی تھی۔ الربھ مجھ رکی

مسکراتی رہی، کیکن ان نگاہوں میں بجین اور معصومیت نہیں تھی جو الزبتھ کی عمر کے ساتھ تھی۔ ا نگاہوں میں الی کیفیت تھی جیسے کوئی بھوکی بلی ہو۔ تب وہ چند قدم آ کے براهی اور مر نزویک پہنچ گئے۔ میں نے اس کے بال اپنی منی میں بکڑ لئے اور وہ ایک دم اچل پڑی۔ ''الزبقه، يتمهيل كيا هو كيا؟''

> "انكل!" وه آسته سے بولى - اندازسكى لينے كا ساتھا-"آپ مجھے چھوڑ کر کہاں جلے گئے تھے انکل، لوگ کتنی زور زور سے مجھے ڈر لگ رہا تھا انگل۔ آپ مجھے چھوڑ کر کہاں چلے گئے تھے؟'' "مہاری طبیعت کیسی ہے الزبھ؟" میں نے ہدردی سے پوچھا۔ " محمك مول انكل! اب تو آب آمي مين "\_

" إل .....الزبية ليكن تمهين دُر لك ربا تها" \_ " بال ..... بهت زور سے شور کی آوازیں آر بی تھیں"۔ '' پھر کیا ہوا الزبتے؟'' میں نے اے غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ '' کھی نہیں انکل پھر آپ آ گئے''۔ وہ معصومیت سے بول۔ میں تھوڑی دیر تک کچھ انج

ر ہا اور پھر میں سردار کے جھونپڑے کی طرف چل پڑا۔ الزبتھ میرے ساتھ تھی۔ گروجن ا د مکھے کراچل پڑا۔

ہوگئ، انکل، مجھے نہیں معلوم انکل کس طرح ہوگئ۔ مجھے دن مجر کے واقعات یاد ک<sub>لال</sub>

رے۔ کیا میں سوگئ تھی؟''اس نے پوچھا اور میں عجیب نگاموں سے اسے ویکھا رہا۔

اللہ جاد اللین اگر ممہیں کوئی دفت محسوس ہوتو میرے دوست، گروجن کو اپنا دوست سجھ کر

ر میں مہاری اس دوتی کو یاد رکھوں گا، گروجن '۔ میں نے جواب دیا اور پھر رخصت

ہم جل بڑے۔ آ سریلیا کے خطرناک علاقے میں رات کا سفر بے صد بھیا تک تھا۔ وحثی

جن لوگوں کو گرو جن نے ہمارے ساتھ کیا تھا اور بے حد نڈر اور تجربہ کارلوگ تھے۔

ارکارات وہ ہمارے ساتھ بے تھ کان سفر کرتے رہے اور میکھی اتفاق تھا کہ راستے میں کوئی

بل ذكر واقعه تبيل موا تھا۔ مبع کوہم نے خود کو ایک سرسبر و شاداب جنگل میں پایا۔ جنگل زیادہ گھنا نہیں تھا اور رزق کے نیچ سبرہ کھیا ہوا تھا۔ ایک انتہائی گفتے ساب دار درخت کے نیچ میں نے گھوڑا

الدوا۔ الزبھ کے چبرے پر تھکان نمایاں تھی۔

"تَعَكِّ تَمْيُن .....الزبتھ؟"

"ب حداثكل ..... "الزبته نے جواب دیا۔

"تواب آرام كرو ..... بيعمده جگه بئ- مين نے كہا اور پھر ميں اپنے گائيڈ سياه فاموں ے اِت کرنے لگا۔ میں نے بروگرام بنایا تھا کہ ذو پہر تک آرام کریں گے۔ دو پہر کے بعد

"ميرا خيال ہے تھوڑى دير كے بعد" ميں نے كہا اور الزبتھ مسرور نظر آنے كى الركزيں كے، تاكدرات كوكسى مناسب جگه قيام كركيس - سياه فامول نے سعادت مندى سے ان الادی- ان بے جاروں نے ہارے لئے آرام کا بندوبست کیا اور پھرخوراک کا سامان کے چبرے پر وہی معصومیت تھی جو میں اس سے پہلے بھی دیکھتا رہا تھا،لیکن میرے ذائل مم

مردار نے آئیں خاص طور سے مارے آرام کا خیال رکھنے کی ہدایت کی تھی۔ اس لئے

الرسمارے كام انہوں نے كئے اور كھانے يينے كے بعد جم آرام كرنے ليك كئے۔ الزبتھ آب توازن تھی، اس کے انداز میں پہلے جیسی معصومیت پیدا ہوگئی تھی لیکن میں اس کی طرف تعظیمی تھا۔ دو پہر ڈھل گئی اور اب چرہم نے دوبارہ سفر کی تیاریاں شروع کردیں۔ و موران دیرے بعد ہم اس جنگل کوعبور کررہے تھے۔ چونکہ آرام کر چکے تھے اور تھلن دور

" إلى الزبيته بيني مم سوكي تهيس اليكن اب يه بناؤ كدكياتم سفرك لئ تياريوا ''سفر؟''الزبتھ نے تعجب سے یو چھا۔ "بال.....سفر"۔

"للكن كيون انكل، كيا جم يهان سے جارہے ہيں ....لكن اتى جلدى كيون انكل؟" ''بس الزبتھ، سردار گروجن گھوڑوں کا بندوبست کرنے گیا ہے۔ ہم لوگ آج ہی ا<sup>بو</sup>ن اس وقت سیستی چھوڑ ویں گے اور کہیں اور چلے جائیں گئے'۔ میں نے کہا اور الزبھ میری مار

"رات میں انکل؟"اس نے تعب سے بوجھا۔ " الله بيشي المات مين" ـ

'''کین ہم کہاں جائیں گے؟'' "ان لوگوں کے گائیڈ ہمیں سی مخصوص مقام تک لے جائیں گے، وہاں سے ہم اپنا کی طرف نکل جائیں گئے'۔

'' آہ انکل، یہ تو میری دلی خواہش ہے ..... انکل، کتنی دیر میں پیلوگ ہمارے ساتھ طیا

سر دار کے کیے ہوئے الفاظ کا خوف ابھی باتی تھا کہ کہیں سر دار کی بات کیج ہی نہ ٹابت ہو-بے جارہ سردار گرو جن میرے ساتھ بھرپور تعادن کررہا تھا۔ وہ مجھ سے کم پر<sup>یٹال</sup> نہیں آتا تھا۔ چیر گھڑ سوار ہماری رہنمائی کے لئے تیار تھے۔ان کے علاوہ تین گھوڑ<sup>ے اور ت</sup>

جن میں ہے دو ہماری سواری کے لئے اور ایک گھوڑے بر ضرورت کا سامان تھا-سردار<sup>گ</sup> سبتی کی سرحد تک حجموڑ نے آیا، وہ اب جھی پریشان تھا۔ ''میری بستی میں تمہارے ساتھ بہتر سلوک نہیں ہوسکا نوجوان، جس کے لئے ہم<sup>ا</sup>

عرصے تک شرمندہ رہوں گا۔ میری دعا ہے کہ شلوکا دیوی کی مدد سے تم اس شیطان <sup>کے ب</sup>

ا میان سے اپی جدموجود تھے۔ ان بے چارول کوصورتِ حال کا کوئی علم نہیں تھا۔ دریا تک المیان سے اپنی جدموجود تھے۔ ان کے خرد کیک ہی دوبارہ لیٹ گیا۔ نے دوبارہ آرام کے لئے مناسب جگہ کا انتخاب کیا۔ او نچے او نچے ٹیلے چاروں طرز کا ہوئے تھے۔ کہیں کہیں درخت بھی تھے۔ ایک خوبصورت جگد منتخب کرکے ہم وہاں ر<sub>ک</sub> الجمي تك سر پُرسكون رما تفاله كوني الي بات نبين جوني كي جوتشويش ناك جوتي\_

ه اندنهای مفر کرتا ربا تھا اور ہوا اتن خوشگوار چل رہی تھی کہ آنھوں میں نشد سا اتر ربا تھا رات کے کھانے کے بعد دیر تک الزبتھ مجھ سے گفتگو کرتی رہی۔خود اس کی بجو ا ، رور عواس پر چھا گیا اور میں دوبارہ سوگیا۔ اس بار سیاہ فاموں نے مجھے جگایا تھا۔ دور الدیم یہ میرے دور

آر ما تھا کہ یہ پُرصعوبت سفر کس طرح ختم ہوگا۔اینے اوپر گزرے ہوئے حالات <sub>کا ا</sub> رادل کی ادف سے اجالا امجرر باتھا۔ سیاہ فام مجھے جنجھوڑ رہے تھے، میں چوکک کر اٹھ میشا۔ علم نہیں تھا۔ پھر وہ حسب معمول سونے کے لئے لیٹ تئی۔ میں بھی اس سے تھوڑے ال "آپ کی ساتھی لڑکی محوزے پر بیٹھ کر اس طرف گئی ہے۔ ہم نے وو آدمی اس طرف

لیت کیا تھا۔ ہم سے کچھ دور سیاہ فام محافظ آرام کررہے تھے۔ وہ بے حیارے دورور ررارئے میں'۔ایک سیاہ فام نے بتایا۔

جاگ رہے تھے۔ گروجن نے ہماری بوث خدمث کی تھی۔ میں اس سے بہت مارا م نے گہری سائس لی۔ میں الجھ کیا تھا۔ لکین اس بے چارے کے لئے میں کچھنیں کرسکا تھا۔

آخری رات کا جا ند تھا۔ یہلے تو تاریکی رہی، پھر آہت، آہت، روشی ہوگئ۔ میری آئم ورن اجرآیا تھا، لیکن ان اوگوں کا کوئی پنة نه چل سکا۔ بدو ہی رخ تھا جس سے ہم آئے تھے۔ یم غنودہ ہوئی ہی تھیں کہ میں نے کسی کو اپنے قریب محسوس کیا اور چونک پڑا۔ الزیقی کی اربیتی کی طرف جارہ سے۔ میرے ول میں بینور اٹھ رہے تھے۔ ول چاہ رہا تھا کہ

''نیندنہیں آرہی؟'' میں نے مسکراتے ہوئے یو چھا ادر وہ بھی مسکرادی،لین اس کا الله كال شيطاني چكر ہے۔ من شيطان كو كامياب نہيں ہونے دوں گا۔ ميرے وانت بھنچ محت کی قدر تبدیلی نظر آر بی تھی۔ یہ تبدیلی میرا احساس تھا۔ کوئی خاص واقعہ نہیں ہوا تھا <sup>ایکن اور</sup> م بغیر رکے سفر کرتے رہے۔ شام کو سورج چھپے ہم بستی پہنچ گئے، جہاں ہماری ملاقات

عورت بنما جا ہتی ہوں میں جوان ہوگئی ہوں''۔اس کی آواز ابھری اور میں انجل پڑا۔

"الزبتين" من نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ "بوش میں آؤ"۔

گا۔ال نے میری طرف دیکھا اور مایوی سے بولا۔ '' مجھے مایوس نہ کرو ..... ورنہ .....'' میرا بھر پور ہاتھ اس کے منہ پر بڑا اور وہ کی فٹ دور جا گری تھی۔

''ٹھیک ہےتم مجھے قبول نہ کرو، میں جارہی ہوں''۔ بات حد سے گزر تن کھی، میں

اس کے حال پرنہیں چھوڑ سکتا تھا۔ چنانچہ میں نے لیک کر اسے بکڑا اور پھر مرا اِلمال الله بعجار

"اللمات سنو" كروجن نے كبا-گردن کی پشت پر پڑا وہ اہرا کرزمین پر آرہی۔ وہ بے ہوش ہوگئ تھی۔

"كا بواتم لوگوں كو؟" ميں نے يو حجما-میں نے اے اٹھاکر اس کی جگہ برلنادیا۔ دیرتک اس کے نزدیک بیشا اس کے

میں سوچتا رہا۔ پھر میں نے سوچا کہ دن رات سفر کرنا ہوگا تا کہ اس طلسمی ماحول سے جس مم الوك كا تعاقب كرتے موئے ساہ پہاڑوں كك محك تھے۔ وہ محورے سميت موسکے، دور نکل جاؤں۔ کچھ بھی ہوجائے میں الزبھ کو بے سہارا نہیں چھوڑ ا من عَائب ہوگئ۔ ہم بہاڑوں میں بھٹک رہے تھے کہ اچا تک بہاڑوں سے شعلے نکلے

برمال ہم نے این این کھوڑے سنجال لئے اور پھر ہم بھی اس طرف دوڑ پڑے۔

الرنوکوجنم میں جھونک کر آگے بڑھ جاؤں، لیکن پھر خیال آتا کہ وہ بے قصور ہے۔ یہ سب

ساعت کے بعد میرے اس احساس کی تصدیق ہوگئ۔ وہ کھسک کرمیرے نزدیک آگئ۔ "امردن اوران دونوں سیاہ فاموں ہے ہوئی تھی۔

ماہ فاموں کی حالت خراب تھی۔ ان کے بدن جیلے ہوئے تھے اور جگہ جگہ سے گوشت ا اللہ اللہ وہ ابھی گروجن کے پاس پہنچے تھے۔ گروجن کے چبرے پر مردنی چھائی ہوئی

"مُن نے پہلے ہی کہا تھا"۔

"ان لوگوں کو کیا ہوا؟' میں نے افسردہ نگاہوں سے ان دونوں سیاہ فاموں کو دیکھتے

، رئی ہے، اگرتم اس حد تک بعند ہوتو میں خاموش ہوا جاتا ہوں''۔

اور ہم شعلوں میں مجھر گئے ہمارے محورث جل کر ہلاک ہوگئے اور ہم بشکل باہر إلى ی بره جادی، چٹانچید میں نے جو فیصلہ کیا ہے مجھے اس پر اٹل رہنے دو اور میری مدد کرو''۔ ای بره جادی نے گردن جھکالی پھر وہ مردوی آواز میں بولا۔

''اوہ .... بیر کت اس شیطان کے علاوہ کی کی نہیں'' گردجن نے کہا۔

''لڑکی کا کوئی پیتنہیں چل سکا؟''میں نے شعلہ بار نگاہوں سے انہیں گھورتے ہی دونہیں، اس کا نام ونشان تک نہیں مل سکا''۔

' فہوں .....گروجن، ان کے علاج کا بندولیت کرو۔ مجھے افسوس ہے کہ تمہی<sub>ں م</sub>

ے سخت پریشانی اٹھانی پڑی۔ میں دیکھوں گا کہ وہ کتنا بڑا جادوگر ہے'۔ رات کوگری <sub>وال با</sub>ر جولا کا نشانہ بننے کے لئے تیار تھا۔

تک میرے پاس بیٹھار ہا۔ وہ بہت مایوس تھا اور مجھ سے بھی مایوی کی گفتگو کررہا تھا۔ ''یقین کرومیرے دوست، تبہاری خواہش پر مجھے کوئی اعتراض نہیں لیکن ایک مہا

حیثیت سے میں مہیں اس خطرے سے بچانا جا ہتا ہوں'۔

کامیاب ہوسکے'۔

. ''میں تمہارے خلوص کو دل ہے قبول کرتا ہوں، کیکن اب میرے لئے بیضرور کا ۔ کے علاوہ اور میں کیا کرسکتا ہوں''۔

دوسرے دن میری درخواست برگروجن مجھے وہاں لے گیا جہاں ہزار راتوں ک

پھر کی زندگی گزار رہے تھے۔ بڑا پُراسرار ہلاقہ تھا۔ گروجن مجھے ان لوگوں کے بارے ہُ

رہا تھا جو بظاہر سیاہ کچھر کے مجھے نظر آرہے تھے۔ بیان کر حیرت ہوتی تھی کہ وہ بھا، تھے۔ اس نے ان شیطانوں کی روایات بتا کر مجھے خوفز دہ کرنے کی کوشش کی، کیلن ذاہ

میرے مزدیک گزر نہ تھا۔'' بیرتمام وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی قوتوں سے بہتی گا بھڑ كرر كلى تقى انہوں نے وہ سب كيا تو وہ كرسكتے تھے اور جس كى جتنى زندگى تقى الله

ہی انسانوں کا خون پی لیا۔ گو بے شار افراد لقمہ اجل ہے اور ان کی زندگیاں اس طرب مرمرے سامنے نمودار ہوا اور اس کی نقر کی آواز اُجری۔

ہولئیں۔ سو میرے دوست، میرے معزز مہمان بیہ مناسب نہیں کہ تم خود کو ا<sup>س آوجائ</sup>ے

مرین و جائے ہوں کی خدمت میں اس لئے بھیجا جاتا ہے کہ وہ اس سے ایک آئی ملکت ہے جو بالآخر جمولا کی موت بن جائے گا'۔ اس نے ایک چمکدار پھر میرے

کی بیاس بجھائے۔ ہم لوگ تو اس کے عادی ہیں اور ہماری تقدیریں یہی ہیں۔ گنا افوالے کرتے ہوئے کہا۔ نقر کی آواز پھر سائی دی۔ ہاری زمن سے اُگا ہے اور ہارے ہی خون سے سراب ہوتا چاہے۔ تم چندروز

الک کے جادو کی ہزار راتیں پوری ہو بھی ہیں اور وہ غافل ہے۔ وہ ان دنوں کا حساب جوار مي المسان والا تيري حفاظت كرے كا اور اسے موت دے گا''۔ اس كا مرمري یہاں آئے ہو، تمہاری زندگی خطرے میں کیوں ڈالی جائے''۔ ' دنہیں گروجن، بیتوممکن نہیں کہ میں اس لڑکی کو یہاں چھوڑ کراپنی زندگی بچا<sup>گ</sup> اؤں میں تحلیل ہوگیا۔ میں اس سرخ پھر کو ہاتھ میں لئے حیران کھڑا تھا، نہ جانے کیوں

عاند آخری راتوں کا سفر طے کرر ہاتھا۔ پھر ایک رات وہ ڈوب گیا۔ گویا وہ ڈو ہے جاند

ي زي رات محى اوراس رات كو آخرى بهراس نوجوان كوسياه بهارول ميس بهيجا جانے والا تھا

ان چند دنوں میں الزبتھ کا کوئی پیۃ نہیں چل سکا تھا اور میرا دل اس کے لئے خون کے `

انورہا تھا۔ مجھے الزبتھ کی وہ کیفیت یاد آئی جس کا اظہار اس رات ہوا تھا۔معصوم الزبتھ کے ا پرے برایک جوان عورت کے جذبات تھے اور میرا دل سی طور پر بیا بات تشکیم کرنے کے

مرداد خاصا مایوس تھا۔ بہرصورت وہ میری راہ میں آنا بھی نہیں جا بتا تھا، چنانچہ تاریک

الت كة خرى ببراس في مجه الوداع كبااور ميس سياه ببارو لى طرف چل براء سردارنے مجھے بتادیا تھا کہ مجھے وہاں جاکر کیا کرنا ہے۔میزا ذہن عجیب سے خیالات

لل أدبا بوا تفا\_ان خيالات ميل خوف كالنخسر تونهيس نقاء البته ايك الجھن ضرور تھي\_ ميں سوچ 

فللل كوآواز دى۔ ميں في سوچا كه ميں في سيائى كى راه ميں قدم ركھا ہے۔

مجھ آسانوں سے امداد درکار ہے اور میں نے ایک روشی کوندتے دیکھی۔ ایک مرمریں

"اُسان كى رہنے والے سيائى كے ساتھى ہوتے ہيں۔ ميں ديوى شلوكا ہوں اور يدسرخ

مجھے اپنے وجود میں ایک بے خوفی کا احساس ہوا۔ یوں لگا تھا جیسے اب میرے لئے <sub>کالا</sub> اسلی میں کیا کروں، میرے بدن میں تو خون ہی نہیں ہے۔اب تو اجازت ہے؟'' ا است المجانب ہے '۔ میں نے کہا اور منجر جموالا کو واپس دے دیا۔ اس نے منجر میرے ہاتھ ہے تار کی میں، میں ان بہاڑوں کی جانب تیزی سے سفر کررہا تھا۔تھوڑی دیر کے برا اسار اجا کے وحشانہ انداز میں احیصانا کودنا شروع کردیا اور پھر انتہائی سفاکی ہے وہ خنجر اس جیت تاک اندھیرے میں داخل ہوگیا۔ وہ چشمہ جس کے بارے میں گروجن نے بارانے کی کوشش کرنے لگا۔لیکن خنجر کی دھاڑ مزگئی، جس قوت سے وہ میری تھا، سامنے ہی موجود تھا اور وہاں ایک تنہا درخت کے یعچے ایک مصعل موجود تھی جس کا ط<sub>اق اس</sub>ی میں ہوست کیا گیا تھا، اس کے تحت وہ پہلا اور آخری وار ہوتا جائے تھا، کیکن اس نے ملے ہی ہوگیا تھا۔ میں درخت کے نیچ کھڑا ہوا اور میری نگاہیں جاروں طرف بھٹائے لیں اول اور پھرا کے جنگے میں اور پھرا سے چنگیوں سے پکڑ کرسیدھا کیا۔ اں باراس نے مخبر میرے سینے میں بھوٹکا تھا، لیکن اس بار مخبر دوبارہ سیدھا ہونے کے اطا کک مجھے عقب سے آواز سنائی دی۔ '' آه..... هم پیاسا مون..... هم نمس قدر پیاسا مون، کون میری پیاس بجائ<sup>2</sup> از این نبس رہا۔ 

ہیت تاک شکل تھی۔ سیاہ فام تو تھا ہی، تحل ہونٹ ٹھوڑی تک لئکا ہوا تھا اور اس کے لیا "نہیں جولا، بلکہ تیری قوت ختم ہوگئ ہے۔ شاید تُو ان دنوں کا حساب نہیں رکھ سکا۔ ہزار دانت نظر آنے گے۔ تاک طوطے کی چونچ کی طرح مزی ہوئی تھی۔ بدن اچھا خاصا توانا فائن پری ہو چک ہیں جولا اور بدرات میری ہے'۔ میں نے کہا اور جولا ساکت ہوگیا۔ شاید وان دوں کا حماب لگا رہا تھا، دوسرے ہی کھے اس نے ایک سمت چھلا تک لگادی اور ایک "كياكو ميرى بياس بجمائ كا؟" اس في وجما كر فود بى بربرايا-

ومئو کون ہے ..... تو اس بستی ہے تو نہیں ہے۔اوہ سمجھ گیا میں،اس لؤ کا کا اللہ داخل ہو گیا، لیکن اب میں اس کا پیچھا کیا جھوڑتا، میں بھی غار میں واخل ہو گیا۔ ہاں وہی تو ہے۔ میں نے عبادت کی صبح تجفے و یکھا تھا، لیکن بیر گروجن بڑا عیار ہے۔ اللہ براکا ایک شدید بھبکا میری ناک سے تکرایا۔ میں نے جولا کو تلاش کیا، لیکن اس کشادہ انی دو مجھے نظر نہیں آیا۔ البتہ سامنے ہی ایک سرنگ سی اور موجود تھی۔ کشادہ غار میں تھے سے پیچیا جھڑانے کے لئے میسوچا خوب، کوئی ہرج نہیں مگر و کیا ہے گا''۔ الال می متعلیل آلی ہوئی تھیں اور ان کی روشی نہایت بھیا تک منظر پیش کررہی تھی۔ "تيراخون؟"من في جواب ديا-

"اوہو ..... اوہو ..... کیا واقع ..... بی لے بی لے .... یخفر لے لے اور جہال اللہ اللہ اللہ عاد میں جانوروں کے مردہ ڈھانچ بڑے ہوئے تھے۔ کہیں کہیں انسانی ڈھانچ عا ہے بھو یک دے'۔اس نے ایک لمبانتجر نکال کرمیرے ہاتھ میں دے دیا، میں الکروزیھے جن میں گوشت چیکا ہوا تھا۔اس کے علاوہ بھی ایسی ہی مکروہ چیزیں تھیں۔ میں للرنگ كاطرف بره كيا اور سرنگ كے دوسرے دہانے پر مجھ ايك اور روش غار نظر آيا۔ بغورد یکھا۔ایک لمح کے لئے میں چکرا کررہ کیا تھا۔

یں۔ بیت ہے ہے جب ہوں ررہ ہوگا۔ ''بچھالے اپنی بیاس بچھالے۔ یا مجرمیری بیاس بچھادینا''۔ میں نے بخبر ا<sup>س کا افار</sup> کی بہت تیز تھی۔ میں بے تھکان اندر داخل ہوگیا۔ یہ غار زیادہ کشادہ نہیں تھا۔ علال کاروشی سے غارمنور تھا۔ مکروہ جمولا اس تخت پر بیٹھا ہوا تھا، اس نے پاؤں بھی او پر خاص بات ضرور ہے، تاہم میں یہ دیکھنا جاہتا تھا۔ میں نے منجر بوری قوت سے ال النظر المراس كے عقب ميں ايك كرى برالز بتھ بھى بيونى تھى۔ مں بھونک دیا۔ یوں لگا جسے میں نے خنجر کسی کا بی میں اتار دیا ہو۔ پھر میں نے اع<sup>ا</sup>

الم مستون المستون الم اے کی بار جموال کے بدن میں جگہ جگہ بھونکا لیکن کہیں سے خون کا ایک قطرہ بھی نہ ا المان دوافوا بوئی تھی۔ اس کے بونٹوں پر ایک خوفناک مسکراہٹ پھیلی بوئی تھی۔ جمواا کے م عروه انداز من بنس پڑا۔

چرے پر خوف کے آثار تھے۔

" دمتم كون بو؟ كون بوتم ؟" اس في سهى بوكى آواز ميس كبا-

"تم خوفزره مو، جمولا؟"

" دنہیں ہرگز نہیں .....تم میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ کے ..... بگاڑ کر دیکھ لو۔ میں آ دور ہوں کہتم مجھ تک پہنچ ہی نہیں کتے۔ میں تم سے ہزاروں میل دور ہوں سمجے ... میل''۔اس نے کہا۔

" تم شايد پاگل بھی ہو گئے ہو، مجھے ہلاک کرو۔ آؤ میرا خون پوتم .....تم

ناں''۔ میں نے آگے ہو ھتے ہوئے کہا۔ ''دعوکہ ہوگیا ہے، دیکھاوں گا،گروجن کو دیکھلوں گا،بستی والوں کوبھی۔ پوری <sup>بہا</sup>

نہ پی جاؤں تو نام نہیں۔ اس نے ممہیں کوں بھیجا؟ اب اس کے لئے مصبتیں ؟ من'۔ جمولانے کہا۔

میں بدستور آگے بڑھ رہا تھا اور ایک کمیے میں مجھے انوکھا احساس ہوا۔میر۔ کے درمیان جتنا فاصلہ تھا، وہ تو چند قدموں میں طے جوجانا جا ہے تھا۔ میں مسلسل آ

رہا تھا، لیکن فاصلہ جوں کا توں تھا۔ ایک کمھے کے لئے میں ٹھٹک گیا اور ای وقت با نے قبقہدلگایا۔

'' آؤ ...... آؤ ..... رُک کیوں گئے۔ مجھ تک پینچنے کی کوشش کرو ہم یہ فاصلہ اس نہیں طے کرسکو گے، بوصتے رہو'' لیکن میں وہیں رہ گیا۔ یہ صورت حال تعجب خیز تھا یہ احساس ہوگیا تھا کہ یہاں میں ناکام رہا ہوں۔ چنانچہ اس کا خوف آہت آہت دائیں

تھا، کیکن اس نے پاؤں زمین پرنہیں رکھے تھے اور ای طرح جیٹھا ہوا تھا، پھر اس کے مقارت میٹھا ہوا تھا، پھر اس کے م ''بیتخت میری آخری پناہ گاہ ہے۔ جب تک میرے پاؤں او پر رہیں گے، اُوُٰ پہنچ سکے گا۔ کیا سمجھا؟'' اس کی آنکھوں میں کامیا بی جھلکنے لگی اور میرے چبرے پ<sup>رنڈا</sup>

میں گبری نگاہوں سے اس کا جائزہ لے رہاتھا، بھر میں نے کہا۔ دوممکن ہے ایسا ہولیکن تمہاری دیوی نے یہ سرخ پھر مجھے دیا اور کہا کہ ا<sup>ک اُ</sup>

موت پوشیدہ ہے۔ اگر بیسرخ پھر اتن ہی بے کار چیز ہے تو میں اس کا کیا کرد<sup>ن ک</sup> بیے کہد کر میں نے پھر اس کے تخت پر اچھال دیا۔ میں نے ویکھا کہ ب<sup>کل کا گوان</sup>

فعلے ابھرنے لگے۔ اس کے ساتھ ہی جمولا کی درد ناک چینیں ابھرنے لگیں۔ وہ اللہ علی اور اس کا وجود خاکشر ہونے لگا۔

علی می سر پیدوں سے اس کا جائزہ کے رہا تھا۔ الزبھاس الرس کھڑی ہون تھی جیسے خواب میں کمری نگاہوں سے اس کا جائزہ کے رہا تھا۔ الزبھاس الرس کھڑی ہوں کہا۔ عوالی ہو۔ واقعی وہ ان تمام معاملات سے بے خبرتھی۔ اس نے معصوم کہے میں کہا۔

"کیابت ہے انگل؟"

" آؤ ..... " من بھاری کہیج میں بولا۔

اب میں آزاد تھا اور نہ جانے کیوں مجھے یوں محسوس ہور ہا تھا جیسے شلوکا میری رہنمائی کربی ہو، عالانکہ میرا ذہن ان باتوں کو قبول نہیں کرتا تھا، لیکن بہت کچھا پی آنکھوں سے رہی تھا۔ بہر عال اس کے بعد میں ایک مہذب آبادی میں داخل ہوگیا اور پھر نہ جانے کہاں رہی تھا۔ بہر عال اس کے بعد میں ایک مہذب آبادی میں داخل ہوگیا اور پھر نہ جانے کہاں

ہاں سفر کرتا ہوا کہاں نکل آیا۔

اب میری زندگی میں صرف الزبھے تھی۔ بیلاکی اس سرکش کوتو بہت پہلے ہلاک کر چکی تھی جونیا کا دشن تھا، لیکن جہاز میں اس کے آنسوؤں نے مجھے قتل کردیا تھا اور اب میرے سینے کے سے جذبات زندہ تھے اور میرا ذہن ایک ہی بات سوچ رہا تھا کہ اسے ایک حسین زندگی

عے چاہات ریدہ سے اور بیزا و بن ایک بی بات موں رہا سا تداہے ایک علی رہرا اپنے کے لئے میں کیا کروں۔ اپنے کے لئے میں کیا کروں۔

مارے پاس کہیں کوئی جگہ نہیں تھی۔ الزبھ کے بے تر تیب لباس اور خشک ہون و کیے کر میرا کلیج کنا تھا۔ پھر ایک دن جب وہ فاقد کشی سے نڈھال ہوگئ تو میں نے خود سے خود کو ادھار انگ لیا۔ مرف چند کھات کے لئے میں نے اپنی قدیم زندگی اپنالی، لیکن اس بار اپنے لئے اہر اس خوفتاک ؤکیتی کی کہانیاں کافی دن تک اخبارات کی زینت بنی انہاں، جس میں صرف ایک ڈاکو نے 5 افراد کو ہلاک کر کے بینک لوٹا تھا، البت اس جگہ رکنا اب

موت کودوت دینا تھا۔ میں الزبتھ کو لے کر ایک بار پھر اس سرزمین پر آگیا جہاں سے میراحمیر الفا قا۔ الزبتھ مجھ سے کمل طور پر مطمئن تھی۔ میں نے ایک قطعہ زمین خریدا۔ ایک خوبصورت

منان بنایا اورایک نیک نام انسان کی حیثیت سے زندگی گزارنے لگا۔ میں نے اپنی فطرت اور منان بنایا اورایک نیک نام انسان کی حیثیت سے زندگی گزارنے لگا۔ میں نے اپنی فطرت اور مانست می نمایاں تبدیلی پیدا کر لی تھی، لیکن تقدیر کے تھیل نرالے ہوتے ہیں۔ الزبتہ جوانی کی نفر کی میں نے الزبتہ کے لئے اپنی ساری زندگی وقف کردی تھی اور اس

<sub>(نکل!</sub> میری زندگی کے ان فیمتی کھات کی حفاظت کا معاوضہ کیا ہوگا؟'' المعادف دينا عاستي موتم؟"

"إلى انكل! مي جاري مول"- اور يه كهدكروه ومال سے جلى كى-اں کے بعد میں نے سعدی کو طلب کیا، لیکن الزیتھ بھی ساتھ ہی آ گئی تھی۔ میں نے

ہے خور کیا تھا۔ اس دوران میں نے سعدی سے کہا۔ ہت چھ خور کیا "بي ن تهيس ايك خاص مقصد سے بلايا ب،سعدى"-

"تہاری سابقہ زندگی میرے سامنے ہے اورتم ایک برے انسان ہو، اس کے باوجودتم

"میں واپسی کا عادی مبیس مول"۔ اس نے بے خوفی سے کہا۔

"إفوى تم مرے بارے مل كي تي الله جائے۔ اگر جانے ہوتے تو شايد اس لہم ميں بھے بات نہ کرتے''۔

"يي تو ميري خوش بختي ہے كه من آپ كے بارے من سب مجھ جان گيا ہوں۔ ڈاكٹر مجركة قاتل كى فائل آج تك بندنبين موئى اوراس مين آج بھى آپ كى تصوير موجود ہے۔

بنك وه تصوير براني ب، كين بوليس كى نگاه بهت تيز مونى ب، مرے بدن کوشدید جھ کا اگا تھا، کین میں نے خود کوسنجال لیا اور مسکرا کر کہا۔

"ال كے علاوہ بھى بہت سے قبل كئے جيں ميں نے"۔ "بال ..... الزبته مجھے بتا چکی ہے۔ آپ دنیا کے کئی ملکوں کی پولیس کو درکار ہیں، کیکن

الل اب آب کو ید دنیا ہم نو جوانوں کے لئے چھوڑ دین جا ہے"۔

"كوياتم دونوں كے بارے ميں ميرا فيصله تھا؟" ميں في مسكراتے ہوئے كہا۔ "كيا فيملركيا آپ نے جارے لئے؟"

"يسك من في يتول نكال كران كا نشانه ليا اور ايك ايك كولى ان كے سينے ميں اناردی۔ میرے نزویک دوقل کرنا کیامعنی رکھتا تھا،لیکن ابھی وہ تڑپ ہی رہے تھے کہ پولیس م الم الم الم الم الم الم الم الله على صرف چندكو بالك كركا - بعد مين مجه ما چلا کہ معدی میرے بارے میں پولیس کو اطلاع دے کریباں تک پہنچا تھا۔ آخر کارپولیس

کے ساتھ ایک جھوٹا سا کاروبار بھی کرلیا تھا۔ میرا معاون سعدی سجاد ایک نوجوان آدی اُن ا كثر مير ع كسراً تا جانا ربتا تقا- الزبته عيمى اس كى ملاقا تيس موكى تعيين ليكن ميل ال اس بارے میں میچھ ٹییں سوچا، ہاں اس وقت ایک ہی لمحہ میرے لئے قیامت بن گیا، ج<sub>ر</sub> ، نے الزبتھ کو سعدی کے ساتھ ایک خوبصورت ہوگل میں ویکھا۔ مجھے اندازہ ہوگیا کروا ووسرے کی قربت میں بہت آگے نکل گئے ہیں۔ پتانہیں کیوں میرے اندر کا ح<sub>وال م</sub>ا اٹھا۔نفرت اور حقارت کے اس ابھرتے ہوئے جذبے نے مجھے مجبور کردیا کہ میں خور کے

ووں۔ میں نے اپنا تاج محل مسمار ہوتے ہوئے ویکھا تھا۔ الزبتھ نے مجھے اعتاد میں لے ایک ایباعمل کر ڈالا تھا۔ بہرحال میں نے سعدی کے بارے میں معلومات حاصل کیں ایک برا انسان تھا اور اس سے پہلے بھی کی لڑکیوں کو جھانے میں لاکر انہیں برباد کرچکا تال اپنے کوفریب دے رہے ہو۔ تمہارے پاس دالیسی کا کوئی راستہ ہے؟'' میں نے الزبتھ سے بات کی۔

> " کہاں جارہی ہو؟ " میں نے یو چھا تو وہ سہم گئی۔ " تم سجے دار ہو چکی ہو، تمہیں اپنے لئے سیح راستوں کا انتخاب کر ٹا ہوگا''۔

🔻 ''انگل''.....الزبتھ کی پھنسی پھنسی آواز ابھری۔

" السس مين وكيه ربا مواتم غلط راستول ير بحثك ربى مو و و محف قابل اور می تمباری اس سے قربت پندمیں کرتا''۔ "الكل"- الربيه كے ليج ميں احتجاج تھا۔

''ہاں احمہیں میری برانی زندگی کے بارے میں کچھنہیں معلوم۔ میں نے تمہارے ایک نیاجنم لیائے'۔

''انکل، میں اپنی مرضی کی مالک ہوں۔ آپ کے احسانات بے شک مجھ پر ہیں' '' اس کا مطلب مینبیس که میں آپ کی غلام بن کر رہ جاؤں۔ میں بالغ ہوں اور اب جھا

زندگی گزارنے کے لئے آزادی جائے۔ سعدی کے بارے میں آپ نے جو کچھ کہا، واچ

ی مجھے اس کے بارے میں بتاچکا ہے"۔

"تم كيا كهنا جامتي مو؟" ''صرف یہ کہ مجھے آزادی دیجئے ، میں آپ کو دھوکے میں نہیں رکھنا چاہتی''۔ ''اور جو کچھ میں نے تمہارے ساتھ کیا ہے، اس کی کوئی حیثیت ہے تمہارے ذہن میں

یہاں پہنچ گئی اور پولیس کے تین جارافراد کوقل کردینا میرے لئے مشکل نہیں تیا۔ تا ا مل جائے۔ اتفاق سے ناصر فرازی نے اس سے بیجی کہددیا تھا کہ اگر میری نگاہ ہوگی تو س ؟ بین شن کا اور اس کا کام چیکیوں میں بن گیا۔ اس بار وہ موت کے پیصندے کے بعد میں تمن دن تک چھیا رہا۔ مجھے اپنے متنقبل کاحل جائے تھا۔ کتنی بار مجھے برن بنین کل کا تھا اور انسپکٹر کی ولی خواہش پوری ہوگئ تھی۔ کمال کی بات ہے۔ واقعی خدا کی بنین کل کا تھا اور انسپکٹر کی ولی خواہش پوری ہوگئی تھی۔ کمال کی بات ہے۔ واقعی خدا کی موت ہو بھی ہے مرموت جھ تک بین جی نہیں پاتی۔ میں نے ول میں یہ فیصلہ کیا کہ کی مخض سے معلومات کروں کہ میرامستقبل کیا ہونا جا ہے۔ اور مجھے تم بہتر نظر آئے۔ ما

رن مول ع يو چيئ احوال-لوگوں کی مشکلوں کاحل پیش کردیتے ہو؟'' می ایک برا انسان تھا، پانبیں جھ پر میظر کرم کیوں ہوگئ تھی۔ میں تو سر سے یاؤں میری کھویڑی چنج کر رہ گئی تھی۔ ناصر فرازی اس وقت موجود نہیں تھا۔ میں بھلار ی گناہوں میں ڈویا ہوا تھا، لیکن وقت کی ہرتحریر میری تقدیر کے دروازے کھول رہی تھی۔ مثوره دیتا۔ عجیب بات تھی، ویسے تھا اپی ہی نسل کا آدمی مگر مزاج ذرا مختلف، میں نے زا می بلادد ایک درویش بن گیا تھا، جبکہ حقیقی معنوں میں میرے اپنے چبرے پر بہت سی مکروہ مقصد ایک جذبے کے تحت قل کئے تھے اور اس کے بعد میری زندگی کے بہت سے رہ تن ان عطاء کی ہوئی الین بہرحال ایک بات ضرور تھی میرا ول نہیں جا ہتا تھا کہ میں ان عطاء کی ہوئی ہوئے تھے، لیکن میخض میرے نزدیک دیوانہ تھا۔ وہ گہری نگاہوں سے میرا جائزہ لے ہاز رْزْں ہے کوئی غلط فائد واٹھاؤں بلکہ میں اپنے آپ کوسرزنش بھی کرتا رہتا تھا کہ آصف خان، اس سے میلے کہ میں کچھ بواتا، اچا تک ہی چھے آہٹ ی ہوئی اور ایک بولیس آفیر چھا بن وحوال سے کام لو۔ جو ملا ہے، وہ بہت عظیم ہے۔ بجائے اس کے کہتم ونیا کی دولت کے ساتھ اندر کھس آیا۔ اس نے بلٹ کر پیچھے ویکھا اور ایک وم چوکنا ہوگیا۔ پولیس آفیہ مبالو، اپنامل جاری رکھو۔ بے شک ناصر فرازی وغیرہ دولت کمانے کے خواہش مند تھے۔ بھی ہوش اُڑ مسئے تھے، لیکن اس نے فورا ریوالور نکال لیا۔ اس وقت شاید اس مخف کے بام مجھ سے بہتر طریقے سے اور کون کرسکتا تھا لیکن میں نے دل میں یہ تہی کرلیا تھا کہ اس ر بوالور وغیره نبیس تھا ورنہ اس دفتر میں ہی قتل و غارت گری کا بازار گرم ہوجا تا۔ الرائے کچھ ماصل نہیں کروں گا اور بہرطور فصلے بھی آسانوں سے ہی ہو جاتے تھے جیسے اس بولیس آفیسر نے بوری طرح تھیرا ڈال لیا اور اے گرفتار کرلیا گیا۔ بری عجیب اللہ الله على جوب شار افراد كا قائل تعا ..... ايك جنوني انسان - اسے جومز المني تعى وه ولیب بات ہے، اس کی تقدیر کا فیصلہ خود بخود ہوگیا تھا اور میں اسے کوئی سیح مشورہ گائی اور میں اس کی کسی طرح کی مدد کے لئے مجبور نہ ہوا۔

ال ك بعد وقت كچه اور آك برها اور جب بم الي جكه ال مقصد ك لئ بيشے ائے تھ تو ہمیں ہارے مطلب کے لوگ کیوں نہ طنے اور اس بار جونو جوان مجھے ملا اس کا

الما المان ظفر تھا۔ مرے كى بات يہ تھى كہ جميں ايسے ہى انسان ملتے تھے جن كا حدودواربعه

سلطان ظفر بھی ایک زمیندار کا بیٹا تھا اور اس نے اس طرح پرورش پائی تھی جس طرح المیزار کر انوں کے چٹم و چراغ پرورش پاتے ہیں۔ایک خض سے باب کی وشمنی ہوگئ جس کا ا کین شاہ تھا اور سلطان ظفر نے فیض شاہ کی بوری حو ملی جلا دی۔

ببرحال زمینداروں میں جب تھن جاتی ہے تو بڑے المئے نمودار ہوتے ہیں۔ سلطان ظفر اللى بتى سے فرار ہونا يرا اور نه جانے تننى منزليس طے كرتا ہوا وہ آخر كار ايك قبرستان يہنيا جُمَال پُرُه كرداراس كے اردگر ديھيل مے \_ وہ ان كرداروں سے ناواقف تھاليكن بہرحال و ان

دے یایا تھا۔ بعد میں مجھے کچھ ولچسپ تفصیلات معلوم ہوئیں۔ ناصر فرازی نے ہی مجھے ''ایر، یہ ہوکیا رہا ہے آخر کیا ہم واقعی کچ کی کے درولیش بنتے جارہے ہیں؟ تم لیا لگ رہا ہے، کچھ بی عرصے میں ماری شہرت آسان تک پہنچ جائے گی، میں خاموثی علام مرابہت میرے جیبا بی ہوتا تھا۔

> آفیسر اس کا دوست تھا ادر ناصر فرازی نے اسے بتایا تھا کہ وہ ایک انتہائی پہنچے ہوئے ہ ے ساتھ کام کررہا ہے جن کا نام آصف خان ہے، چنانچہ پولیس آفیسر نے اس سے در فوا کی کہان بزرگ ہے ان کی سفارش بھی کی جائے۔وہ ایک مفرور قاتل کی تلاش <sup>بیں ؟</sup>

> جذباتي مخص كى باتيس سننے لكا، پھر اس نے مجھے جو تفصيل بتائى وہ واقعى دلچپ كا- إنَّ

اندازہ یہ ہے کہ اگر وہ قاتل اس کے ہاتھ لگ گیا تو اے انسپکڑ ہے ڈی ایس کی <sup>بنادہا</sup> پڑ

گا۔ اس وقت بھی وہ ناصر فرازی کے ساتھ میرے پاس ہی آیا تھا تا کہ اے ا<sup>س کا آ</sup>

الله الله الله المعركا، بس حالات تبديلي پيدا كرتے ہيں، ورنه ساري سوچيس کے ساتھ مل گیا۔ ، چی ہوتی ہیں۔ قدرت نے مجھے کیسی نعمت سے سرفراز کیا تھا۔ میں نے بھی وہی کیا تھا جو یبال کی زندگی اینے طور پر بالکل مختلف تھی۔ آدھی رات کووہ یہاں آیا تھا۔ قریزا ان کیا، صرف نام ماحولی اور کردار بدلے ہوئے تھے ورنہ کام ایک ہی تھا۔ مجھے ان جواء بھی ہوتا تھا۔ بوڑھا گورکن با قاعدہ ایک گروہ بنا کر رہتا تھا۔ بظاہر اس کا کام قبل ری و هارس مل رہی تھی۔ ملطان شاہ نے کہا، بہت وقت ای طرح گزر کیا۔ پھر تھا، لیکن در حقیقت دوسرے بہت سے کام بھی ساتھ ساتھ ہی چلتے تھے۔ الله عاصل كرنے كے بعد وہ الى جكد سے المفے اور جاريا ئيوں ير دراز موكئے۔ سلطان ظفر کو اس نے بڑے بیار ہے اینے ساتھ لیا اور دالان میں آگیا۔ آگے کا الله فامونی سے چار پائی پر لیٹا سوچوں میں مم تھا اورفضل دین جاریائی پر لیٹ کرخرائے

تھا، جس وقت سلطان وہاں پہنچا تھا، صبح کے آ ٹار نمودار ہورہے تھے۔ محن کی ایک دہل ساتھ چھپر پڑا ،وا تھا۔ وہیں چولہا بھی تھا جس میں آگ جل رہی تھی۔ چولیے کے قریر ایک نو جوان عورت پر اٹھے لگار رہی تھی۔ دیسی تھی کی خوشبو فضاء میں پھیلی ہوئی تھی۔ آہرا ہ ہمتا تھا، لیکن جن حالات میں وہاں سے فرار ہوا تھا، اس کے تحت خطرات تھے۔ ہوسکتا كراس نے اس طرف ديكھا اور سرے دو ہے كا آنچل سينج كر چرے كوكس طرح جما محور کن نے کہا۔

"چل بینا، جلدی پراٹھ ایا۔ پانہیں مہمان کب کا بھوکا ہے۔ آؤ بیٹا، تمہیں آرام کی بتادوں۔ منہ ہاتھ وغیرہ دھولیا؟'' سلطان نے گردن ہلادی۔ گورکن اے لے کرایک کمرے میں پہنچ گیا۔ کمرہ صاف تھرا تھا۔ اس میں دو جارہا؛

مجھی ہوئی تھیں۔ فرش پر چٹائی مجھی تھی۔ کمرے میں دو افراد اور آگئے۔ یہ گورکن کے ہا والے تھے۔ وہ چٹائی پر بیٹھ گئے اور گورکن وہاں سے چلا گیا۔تھوڑی دیر کے بعد عورت المدا اس نے اس وقت بھی ہلکا سا گھوتگھٹ نکال رکھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بوی ی تمالاً

جس میں پراٹھوں کے ساتھ دو پیالی جائے بھی تھی،اس نے نظریں بیچی کئے ہوئے کہا۔ "میں پانی لاتی ہوں اور کسی چیز کی ضرورت ہوتو مجھے آواز وے لینا"۔ وہ باہر چل گا۔ چٹائی پر بیٹے ہوئے دونوں آدمی لوٹے سے پانی لے کر کلیاں کرنے لگے، پھر انہوں۔

پراٹھے کھانا شروع کردیئے۔ سلطان کو ایک دم گھر کا خیال آیا۔ بہرحال زمیندار کا بیٹا تھا، ٹا وشوکت میں زندگی گزاری تھی، لیکن میہ بدلی ہوئی زندگی بھی بری نہیں ہے جو کچھ کیا تھا ال؟

نادم تھا نہ شرمندہ۔ قیض شاہ کو سزا ملنی ہی جائے تھی، اس نے سلطان کے والد ظفر محمود جھڑا مول کیا تھا۔ باتی رہا ظفرمحود وغیرہ کا معاملہ، تو اے اپنے باپ کی قوتوں پر بھی جرا "

خاص طور سے شکور اور غفورا۔

تھا۔ انہوں نے بھی ہاتھوں میں چوڑیاں نہیں پہن رکھی تھیں، ان کے اپنے بھی آ دمی موجود ج

ن كا تعا- سلطان كي آنكھوں ميں نيند كا شائبه تك نه تھا۔ بہرحال وہ تھوڑا سا الجھا ہوا تھا۔ م کے بارے میں کوئی مناسب فیصلہ نہیں کریایا تھا۔ ابھی تک اینے آپ کومعمولی شخصیت

ی مائیں نیض بخش اینے اثر درسوخ سے کام لے کر پولیس کو اس کے پیچھیے لگادے۔ رات کو ی بی اتفاق تھا کہ وہ پولیس کے ہاتھوں سے نیج گیا۔ جوا یارٹی پر چھایہ برا تھا، اگر نضل وین ا باتھ وہ بھی ان کے ہاتھ آجاتا تو کیا کہا جاسکتا ہے کہ کیا ہوتا اور پھر ویسے بھی یہاں کتنا

ن گزارسکنا تھا۔ نکلنا تو ضروری تھا۔ان تمام سوچوں نے ذہن پر دباؤ ڈال رکھا تھا۔ اں کی نگاہ کرے میں مختصری کھڑ کی پر پڑی جو بچھلے جھے کی جانب تھلی تھی۔ باہراماناس

الك جلا موا درخت نظر آرما تھا۔ ورخت كے يتے كر يكے تھے اور شاخوں ميس كونيليس كھوث الم میں۔ پھراس برغنودگی کا غلبہ ہوگیا۔ دو پہرکوآ تکھ کھلی تو اس نے دروازے کی طرف دیکھا، کانوجوان عورت روٹی کی ڈلیا اور سالن کا برتن لئے ہوئے کھڑی تھی اور غالبًا اس الجھن کا ارم کراہے جگائے یانہیں۔

سلطان جلدی سے اٹھ گیا تو وہ آ گے بڑھ آئی اور اس نے ایک طرف ڈلیا اور سالن کا أن ركفت موئ كها-

" إلى لاربى مول منه باتھ دھوكر كھانا كھالؤ " يەكبدكر وە بغير كچھ كىم موت باہر نكل للم ملطان نے اسے اس وقت برام مے لکاتے ہوئے ویکھا اور اس وقت ایک نگاہ اس پر الله محاران كركير ماف تقري ته، بال خنك ته، رنكت سانول تهي، مضوط اور ئت مند عربھی بائیس تیس برس نے زیادہ نہیں ہوگی، لیکن چبرے پر ایک عجیب ساسُونا پن ا ظراً تا تعالیہ ایک بچھی بجھی قبرستان جیسی شخصیت کی مالک۔تھوڑی دیر بعد وہ جگ میں پانی

اور ہاتھ میں گلاس لے کر اندر آ گئی۔

"زیاده پانی لائی ہوں، منہ ہاتھ دھولو پھر روٹی کھالؤ"۔

" جك ركه دو، تمهارا شكرية " لطان في كها نيكن وه جك باتحد مي پكر يهوال رہی تو سلطان چونک کر بولا۔

"كيا بات ہے جك ركھ دو"۔ ايك ليح كے اندر اندر اے عورت كى الكھوں مي عجیب می پیاس نظر آئی لیکن سلطان شاید ابھی ان راستوں پر سفرنہیں کرنا چاہتا تھا۔ انہا مل نے ایک لیے کے لئے سوچا پھر بولا۔ سے اٹھا اور دونوں ماتھ پھیلا کریانی ہے منہ دھونے لگا۔ وہ جگ سے تھوڑ اتھوڑا پانی ڈال تھی۔ چبرہ خٹک کرکے سلطان رونی کی جانب متوجہ ہوا تو وہ بولی۔

''میری ضرورت ہے؟''

اس کے لیجے میں ایک بلکی ی شوخی تھی۔

نگل آیا اور اِدھراُدھرنگاہیں دوڑائے لگا۔

سلطان نے آہتہ سے کہا، "جبیں"۔

سلطان کے اپنے ذہن پرجس وجود کا قبضہ تھا وہ بے حد حسین تھا۔ وہ کسی لائج میں نہیں آئم کے بوڑھاان کے ساتھ شریک نہیں تھا۔ وہ لڑکی جس نے کئی بار عجیب سی نگاہوں سے سلطان تھا حالانكه مبر النساء كانتش، تقشِ اول تھا۔ ول ميں ذراى مخبائش موتو نقشِ اول نقشِ آخرى الله كا اور سلطان كو ہر بارياحساس موا تھا كدوه اس سے يجھ كہنا چاہتى ہو، اس وقت

ایک قبر کے اوپر تین آدمی بیٹے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک بوڑھا تھا، دومرام اللہ عفرافت کے بعدفضل دین اسے لے کر باہر نکل آیا اور تھوڑے فاصلے پر ایک کی قبر پر وین اور تیسرا ایک نیا آدمی تھا۔ سلطان کو دیکھ کر متیوں چونک پڑے اور سلطان کوایک ہامیا۔ احساس ہوا جیسے وہ تینوں کی اہم موضوع پر بات کردہے ہوں۔ اب سلطان کے لئے اُ

> مناسب میں تھا۔ وہ آہتہ آہتہ چلا ہوا ان کے قریب پہنے کیا۔ تیسرا آدی برای مجس الله الرالاء نگاہوں ہے سلطان کو دیکھر ہاتھا۔

"م اوگ کھ باتیں کررے تھے۔ میں تو بس تم سے اجازت لینے آیا تھا۔ براوت لیا تمہارے ساتھ، بڑی مبر ہانی میرے لائق کوئی خدمت ہوتو بتاؤ''۔

''ارے نہیں نہیں، ابھی کہاں .....کل ون میں سمی وقت طلے جاتاً۔ آج را<sup>ے کو بر؟</sup> ساتھ رہو''۔فضل دین نے کہا اور سلطان شانے ہلا کر بولا۔

، بنہیں ہی تکلیف ہوگی ، میرا کیا ہے، آج نہیں کل چلا جاؤں گا''۔ رير اكرال ربي بو؟"

ربس جہاں تقدیر لے جائے گی، ویسے کراچی جانے کا ارادہ ہے'۔

"ال يتواوراجي بات إساته عي جليل ك\_ يبال سي منتهين الميثن تك ك الله على على الله على الله الله على الله النظام موجائ كا، ساته اى

"في ع، تم لوگ كھ باتيں كردے تھ"-

"إلى .....اكرتم برانه مانونو ايك چكر لكاد آؤ .... سب محيك ع كونى خطره نبين وفضل رن نے کہا۔ ملطان نے گردن ہلائی اور وہاں سے آگے بڑھ گیا، لیکن اس کے ذہن میں سے فال فرور پیدا ہور ہا تھا کہ اصل قصہ کیا ہے؟ کہیں کوئی گر بوضرور معلوم ہوتی تھی۔

وہ کچھ کھوں کے بعد وہاں سے چلی منی اور سلطان روٹی کے پاس آبیشا۔ باگل 🗸 رات تقریباً ساڑھے آٹھ بجے کھانا وغیرہ تیار ہوا۔فضل دین اور سلطان کھانے پر بیشے ہے، ورنہ بہت ی برائیاں سامنے آجاتی ہیں۔ دو پہر کا کھانا کھانے کے بعدوہ باہر قبرسان اللہ بی توڑے فاصلے پر کھڑی اسے دیکیے رہی تھی۔ سلطان کی نظر اس پر پڑی تو وہ ہولے سے ا الرائل اورشر مائے ہوئے سے انداز میں با ہرنکل تی۔ سلطان کھانے میں مصروف رہا۔ کھانے

"آج تو کوئی خطره نہیں، اگر آج پھر پولیس دھاڑ پڑگئ تو؟" جواب میں نضل دین ہنس دیا

"نوليس كى دھار مجھى نہيں برقى \_است تو دعوت دى جاتى ہے ـاصل ميس بابا نے يہ جوتے الله قائم كرد كھے بيں۔ جار، جھ، آٹھ بندے آجاتے بيں مرجب ميں ابنا كام كرنا ہوتا مجاوّان بندوں کو وہاں سے ہٹانا بڑتا ہے۔ مبھی مبھی تو آسانی سے کام ہوجاتا ہے، مگر جب التان كى مجھ من نہيں آتى تو دھاڑ بردوانى برتى ہے اور سجيلى رات بھى ايسا ہى ہوا تھا۔ بابا المر بنامي تفاور يوليس آئي تقي '\_سلطان كي آئلهي حيرت سے بھيل كئيں۔اس نے كبا۔

''لکن کام کیا کرتے ہوتم؟'' فضل دین اے ویکھنے لگا چھر بولا۔

"بات كوئى اليي وليي نبيس ب-تمهيس جواس سلسلے ميس بنايا جاربا

''یہ بتاؤ ..... مال وال کی ضرورت ہے یا نہیں؟ کراچی معمولی جگہ نہیں۔ دل ہم روپوں کا تو پیۃ نہیں چلتا وہاں پر، مگرتم میرا ساتھ دوتو تمہیں کم از کم دس بزار رویے ا

"دنبیں پیارے! بات ایے نہیں بے گی۔ شہیں پہلے وعدہ کرنا ہوگا بندے کی سخت ضرورت ہے مجھے ورنبہمیں تکلیف نددی جاتی''۔ ''تم يہلے كام بتاؤ مجھے''۔ "اصل میں ہم لوگ مُر دے سلائی کرتے ہیں۔قبروں میں سے تابت و حانچ حاتے میں اور انہیں پہنچادیا جاتا ہے'۔

" كيا؟ " سلطان الحيل يرا ـ

"إلى يارا سب يحم بك جاتا ع، ال دنيا ميس سب يحم بك جاتا ع،" ''مم.....گر ڈھانچے کون خریدتا ہے؟''

"ایک سمینی بیکاروبار کرتی ہے اور بہت سے ملکوں کو مال ایکسپورٹ کرتی ہے۔ اا

یاس ایک بوا آرڈر ہے جے ہم سلائی کررہے ہیں'۔ ورمركيع؟ "سلطان نے بحس سے بوجھا۔

" قبرستان میں جنتی ملیس آتی ہیں، ہمیں ان کا پید ہوتا ہے۔ دس سے

مبینه مهینه گوشت مکلنے میں لگ جاتا ہے۔ پھر ہم احتیاط سے اسے نکال لیتے ہیں-گوشت کی صفائی کرتے ہیں اور وُ ھانچے سو کھنے کے لئے محفوظ کردیا جاتا ہے۔ بابا

فانه کدوارکھا ہے جہاں ہم بیسارے کام کرتے ہیں، کیاسمجھا؟" " مران و هانچوں کا کیا ہوتا ہے؟ " سلطان نے حیرت سے کہا۔

"يار بجوندو مو كيے: يد جو اليديك كالين مين الا ك اور الوكيال برا سے

اور بنجروں کے بغیران کی پڑھائی کیے ہوئتی ہے۔ یہ ڈھانچ ملک میں اور ملک ر ملک الحوں کے لئے سلائی کئے جاتے ہیں۔اسپتالوں اور دوا بنانے والی کمینیوں کو علی اللہ کا اللہ کے اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ ۸۱۰ ۔ ب<sub>ی ان</sub> کی ضرورت پڑتی ہے۔ ٹو نے یہ بھی نہیں سوچا کہ اپنے اسپتالوں اور میڈ یکل کالجوں ب<sub>ی ان</sub> کی ضرورت پڑتی من المردد تروں سے نکل کر میڈیکل کالجوں اور استالوں میں جاتے ہیں۔ بھائی نہیں، یہ ی ہے تو کھود کر نکالے ہی جاتے ہیں''۔

"كيا أرمكر يار! بچون جيسى باتيس كررب موتم كياسمجھواسپتالوں مين لاوارث لاشين له بن بارے بھائی! پڑھنے والے لڑے لڑکیاں ان کی چیر پھاڑ کرتے ہیں اور پھر وہ ائن اپتال ہی کے ایک عصے میں زمین کھود کر دیا دی جاتی ہیں۔ سال سوا سال بعد جب کال اور گوشت گل سر کر ہڈی بن جائے ہیں تو ہڈیوں کا پنجر نکل آتا ہے۔ بوا اسیا کاروبار ے بداب تہیں کیا کیا بتا کیں!" سلطان سرد نگاہوں سے فضل دین کو دیکھ رہا تھا۔ وہ تو اپنے أب أل كو بهت سخت دل اور خطرتاك آدمى مجهما تقا، ليكن يهال تو پية نبيس كيا كيا مور ما تقا۔ المال ال نے پُرخیال انداز میں گرون ہلائی اور بولا۔

"تو پھر یہ بناؤ مجھے کیا کرنا ہے'۔

"آج رات مجمّے میرے ساتھ کام کرنا ہوگا۔ انکارمت کرنا اورس، یا نج سورو بے روز الاً اوروس برار رویے کراچی چل کر''۔

"نفیک ہے، جیسی تیری مرضی .....، پھر باقی وقت سلطان نے سوچتے ہوئے کرار دیا الكرام عائد اوركيانيس كرنا حاسة -كونى بات مجه من نه آئى -بس سوچوں من دويار با الم بگر ثام ہوگئ اور ہر طرف اندھیرا تھیل گیا۔ جو تفصیلات سلطان نے سی تھیں ، ان سے وہ شُفْا ص وَ ثَلَى تكدر كاشكار ہوگيا تھا،ليكن خود اس كا اپنا بھى تو كوئى شھكانى نبيس تھا۔ نيكى اور بدى شورتواں کے ول میں نہیں تھا۔ بس کام کی طرف سے ذرا سی الجھن کھار ہا تھا، کین رات کو روز المارے سے کر اندھیرے میں آگے بڑھ گیا اور وہ ایک ایس جگہ چھ کتے جو درختوں المران كرى مولى تقى فضل دين نے وہاں موجود دوآ دميوں كوجن ميں ايك بوڑھا تھا، م من اور یباں سے بھی ثابت ڈھانچہ نکال لیا۔ پھر وہ درختوں کے درمیان سے و اندر ہے اور اندر پہنے گئے۔ بری مستعدی سے کام مور ہا ع ت او خ ح قلر

۔ المان کے ذہن میں بیکرید تھی کہ وہاں سے اس کے فرار کے بعد کیا صورت حال پیش تا ہیرہال وہ کراچی جانا چاہتا تھا۔ بیلوگ جرائم پیشہ تھے، جرم کرتے تھے اور انہیں پولیس کا

خطائعی حاصل تھا، اگر ان کے ساتھ ہی کراچی پہنچ جایا جائے تو آسانی ہوگی۔ وہاں جھینے میں كل دت نبين موسكتي تقى - بحين من دو باركراجي كيا تفا ـ دوسرى بار ذرا موش وحواس درست نے، چانچاس ہنگاموں کے شہر کرا جی کو دیکھنا تھا، اس وقت تو خیر ذہن میں کوئی تصور نہیں تھا كربمي ال به بنكامول على يوشيد مونے كى ضرورت پيش آ جائے گى -كيكن اب وہ بيد بن قا کہ وہاں سے بہتر اور کوئی جگہ نہیں۔ بہرحال اس طرح وقت گزرتا رہا اور پھر ان اول نے وہاں سے واپسی کا پروگرام بنایا۔ و حانچوں کو لے جانے کے لئے بری با قاعد کی ے كام بوتا تھا، چنانچه ايك خاص فتم كا ثرك لايا حميا۔ اس ميس پيٹياں ركھي كئيں جن ميں البت الماني برى اختياط كے ساتھ كيك كے محك سفے اور پھر ان ير بھوسد لادا جانے لگا۔

مجے کا اتا بڑا ڈھیرٹرک پر لا دا گیا تھا کہ دونوں سمت آ دھا آدھا مچیل گیا تھا، اس طرح الك ورائيور فضل دين اور سلطان تيول يه جموسه في كرچل يرك سلطان في اپنا عليه بدل

الما ما يرى كى مير كرتا اور كلے ميں موتول كى مالا ـ راست ميں فضل دين نے بتايا كه يد <sup>4</sup>-بېرمال يه سارے چکر چلتے رہے اور وہ سفر کرتے رہے۔

مم من بننچ کے بعد فعل دین نے کہا۔

الله الله اليه الرسلطان! من تخفي ايك جكه بنائے ديتا ہوں۔ تو وہاں جاكر رہ اور ميں انا کام کرتا ہوں۔ پھر واپس تھھ سے وہیں آملوں گا'۔

"كون كا جگه ب وه؟" "أرا به مادا ادے یار! بار بارسوال مت کیا کر۔ جب یار بن گیا ہے تو ہم بھی یاری نمائیں مے ٹو کیوں پرواہ کرتا ہے''۔سلطان خاموش ہو گیا تھا۔

"إلى ..... كيا خيال ب، چركام شروع كرديا جائي؟" سكندر نے دوسر رائي جس کی عمر زیادہ نہیں تھی۔ دبلا پتلا مریل سا تھا اور آتکھیں اندر کو دھنسی ہوئی تھیں۔ <sub>ان ای</sub>م بلیخفنل دین نے سنجال لئے اور چاروں آ کے بڑھ گئے۔فضل دین نے آ کے آ کے کہا ''قبروں کونشان تو لگادیئے گئے ہیں نا؟''

" ہاں .... ب فکر ہوجاؤ''۔ سلطان خاموثی سے بیکارروائی د کھے رہا تھا اور اس کے ول میں بی خیالات آرے ع

زندگی گزارنے کے لئے لوگ کیے کیے گھناؤنے کام کرلیا کرتے ہیں۔ بہرحال دو وہاں آ کے برجے اور پھر ایک تھنی جماڑی کے پاس پہنچ گئے۔ یہاں لاشین رکھ دی گئی اورار وصندلی روشنی میں کام کا آغاز کردیا حمیا۔ وہ لوگ قبر کا بالائی حصہ کھود رہے تھے اور پھرفض

مجھی اس کام میں شریک ہوگیا۔ وہ بنیجے سے مٹی ہٹا رہا تھا۔ قبر پکی تھی اور مٹی مٹ مٹار<sub>ایا</sub> ہو چکی تھی۔ جب قبراتی کھد گئی کہ شختے نظراً نے لگے تو دونوں نے ہاتھ روک دیے۔ تنواہ تو بدبو کے بھیکے اُٹھنے لگے اور قرب و جوار کا ماحول بہت ہی گندہ ہوگیا۔فضل دین نے آپ

جا در نکالی اور اسے سلطان کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ '' لے، یہ چا در منہ کے گرد لپیٹ لے''۔ پھر انہوں نے خود بھی جادریں لپیٹ کمل

ایک ایک کرے تمام تحخ تکال دیئے۔فضل دین مدایت دیتا جار با تھا اور کہدر با تھا کدد کمل اندر نه گرنے یائے، کوئی ٹوٹا ہوا تختہ بھی نیچے نہ گرے ور نہ ڈھانچہ خراب ہوجائے گا۔ تخیٰ تو قبر کا منہ کل گیا اور نصل دین نے ٹارچ کی روشی قبر کے اندر ڈالی۔سلطان نے بھی جگ

اندر جها نکاتے بر میں ڈھانچہ پڑا ہوا تھا۔ کھال اور گوشت کل سر کر خاک میں مل عجائے سفید سفید ہڈیاں نظر آرہی تھیں، جن پر جگہ جگہ مٹی نظر آرہی تھی۔ سرخ سرخ چوے ووسرے کیڑے مکوڑے اوحر اُدھر ریک رہے تھے۔منظر بے حد ہولناک تھا۔ پھر خود ففل نے باتی کام کیا۔ اس نے ربو کے بوے بوے ساہ جوتے سنے، باتھوں پر وستانے ج

اور قبر کے اندر سے ڈھانچ کو نکالنے لگا اور بڑا سنجال کر ڈھانچہ اوپر پہنچادیا۔ پھر خودگا نکل آیا۔ اس کے بعد ووسری قبر کی کھدائی شروع کردی گئے۔ سب لوگ اس کام شکام تھے۔ دوسری قبر سے بھی ڈھانچ کی ہڈیاں اور کھورٹری نکال لی گئے۔ یہاں تک کدوہ بہل

ا کی کچی آبادی میں ٹرک تھوڑی در کے لئے رکا اور قضل دین سلطان کو لئے اللہ میں مہلی بار اس کے دل میں ذرامختف خیالات آئے تھے۔ ماضی میں جو پچھ کرتا تلیوں سے گزر کر ایک گھر کے دروازے پر رک گیا۔ وسنک دی تو ایک بوز ای موری ایک بوز ای جارحیت آلی۔ کی کونقصان پہنچادینا اس کے لئے کوئی مشکل کام نہیں تھا "ارے ....فنلو" ۔ بوڑھی کے منہ سے نگااتو فضل دین نے ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہا ہے کا اس کا میر مقابل نہیں ہے، اس وقت اس کمنام جھونپڑے میں تھلنگی می چار پائی پر دراز دوبس بس .....زیادہ عشق مت بھار،مہمان ہے یہ کوئی تکلیف نہ ہونے پائے اسے اسے اسے کوئی منزل نہیں تھی۔ بہر حال رقم تو اس کے پاس اچھی خاصی موجود تھی " فحک ہے، آجاد''۔ بوزھی عورت نے کہا اور سلطان ایک گہری سانس لے کرا<sub>کہ اوروا</sub> طویل عرصے تک ہاتھ پاؤں ہلائے بغیر وقت گز ارسکتا تھا، لیکن بیکوئی عقل کی بات نہیں ساتھ اندر داخل ہوگیا۔فضل دین واپس چلا گیا تھا۔ جھوٹا سا مکان تھا جس میں ٹمن کر ٹی انادہ جانا تھا کہ لوگ اس کی حرکت کونظر انداز نہیں کریں گے۔اے ایے عمل کا خمیازہ تھے، چے میں والان تھا، برا سامحن۔ بیدمکان جس تبلی س تھا، اسے دیکھ کریداندان جا ہے، یعنی جو کھھ کیا ہے اس کا خمیاز و اٹھانا پڑے گا، اسے کیکن بات وہیں آجاتی ہے۔ تھا کہ بیاں چھوٹی جھوٹیر ای بی بول گی، لیکن جگہ اندر سے کافی کشادہ تھی۔ ایرار کرزار ہور پولیس کے ہاتھوں میں پڑ گیا تو بہتو کوئی بات نہ ہوئی۔ ایبا تو ہرجرائم پیشر شخص خانہ اور عسل خانہ صحن میں بنا ہوا تھا۔ بوڑھی عورت سلطان کو ساتھ لئے دالان میں اُٹھ کے ہاتھ ہوتا ہے۔ پھرمیرے اندر کیا انفرادیت ہوئی۔ مجھے کوئی ایساعمل کرنا جا ہے جس سے ار عظمت کا مقام اور معیار قائم رہے۔ گھر سے نکل کر کراچی تک پہنچ گیا تھا اور اب اس کے یباں ایک براساتخت بچیا ہوا تھا،اس نے کبا۔ الرجى اگر كوئى دُھنگ كا معامله نه جواتو پھر صورت حال خراب ہوجائے گ۔ يہ تمام باتيس اس ووبينيو .... كيا نام بتمبارا"-النائن من آربی تھیں اور وہ مسلسل سوچوں میں ڈوبا ہوا تھا کہ اجا تک وروازے برآ ہٹ ہوئی " آغا" ـ سلطان نے جواب دیا۔ "منه باتھ دھواویا نبانا جا ہوتو نبالو، سفر کر کے آتے ہو۔مٹی میں لیٹے ہوئے ہو<sup>ں۔</sup> الاال نے چونک کر درداز بے کی سمت دیکھا۔ کمرے کا ماحول نیم تاریک تھا،لیکن درواز ہ کھلنے ت مرقم کا روشن اندر آئی تھی اور اس روشنی کے ساتھ ہی ایک اور روشنی بھی اندر آ گئی تھی۔ " محیک ہے میں نہالوں گا" کیلطان نے کہا۔ پوڑھی عورت چلی گئی، سلطان اپنی جگہ ہے اٹھا اور جوتے اتار کر عنسل خانے ہی الانت پرروشی ہی تھی۔ دودھ جبیبا سفید رنگ، سبک نقوش، گدرایا ہوا بدن وہ آ ہستہ آ ہستہ ہوگیا۔ کی آبادی تھی، لیکن خسل خانے میں بھی بڑا معقول انتظام تھا، نہانے دعون المال کی قریب پہنچ گئے۔ سلطان نے اٹھ کر بیٹنے کی کوشش کی تو اس نے جلدی ہے

نہانے کے بعد باہر نکا تو بوڑھی نے کھانے پینے کی چیزیں تیار کی ہوئی تھیں۔ بہت ک<sup>ی ان کے</sup> سینے پر ہاتھ رکھ دیا اور بول۔"سو گئے تھے؟" ملطان نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ آہتہ

کی جائے کی خوشبوفنا ، میں پھیلی ہوئی تھی۔ سلطان کے بونٹوں برمسراہٹ سپیل گئے۔ الل نے کہا ہے کہ تمہاری خدمت کروں، تم نصل دین کے مہمان ہو'۔

ملطان نے تھوڑا سا اٹھ کر کہنیاں سر ہانے سے نکالیں اور اسے دیکھتا ہوا ہوا۔

ر الما ہے۔۔

''الل كى يني ہو؟'' سلطان نے عجيب ساسوال كيا، ليكن ثريانے كوئى جواب نه ديا۔ وه ما سے اسے دیکھ رہی تھی ، پھر اس نے کہا۔

بورهی نے کہا۔ '' كمرے من بسر لگاديا ہے۔ آرام كرلو، كہيں جانا تو نہيں ہے؟''

كيفيت بيدانه بوئى - اس كا چرد بالكل سات تها-

"دنبیں"۔ سلطان نے کبا اور کرے میں جانبھا۔ تعوری دریک بلنگ ؟

سلطان نے کبا۔'' چائے تو بہت انچھی بنائی ہے تم نے''۔کیکن بوڑھی کے اندا<sup>ز ہی</sup>

ببرحال سلطان کھانے پینے کی چیزوں میں مصروف ہوگیا۔کھانے سے فرا

"کیا مطلب؟" دنند سر سر سر سر سر سر سر سر

" بين ، ميرا مطلب ہے كه ..... كه .....

اس نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔سلطان اس کی بات سمجھنے کی کوشش کرر ہاتھا، وہ برل

"سوتونهيل محيّ شه؟"

"بولو، كياكرنا بي؟"

و دنهیں ،، سنگیل ۔

"رات کو بہیں رہو مے .....میرا مطلب ہے، رات کو آجاؤں؟" اور اس کے بور جو تھو نہیں تا ہم سے میں بات ہے ہم میں بات ہوں ایک ا

ا تنااحتی بھی نہیں تھا کہ بات اس کی سمجھ میں نہ آتی۔اس نے کہا۔ ''کیوں؟'' جواب میں وہ مسکرادی پھر بولی۔

جاتے ہوئے سلطان نے اس کے چبرے کی ایک جھلک دیکھی تھی۔ وہ شکنتگ ہے <sup>م</sup> تھی۔ شاید سلطان کی احتقانہ باتوں پر اسے اندازہ ہوگیا تھا کہ اناڑی ہے۔ سلطان ا

تک اس کے بارے میں سوچتا رہا۔ بہت ی با تیں اس کے ذہن میں آرہی تھیں۔ گرا اورا ول میں سرور کی ائیک لہر اُٹھی۔ نہ جانے باہر کی دنیا میں زندگی کے کتنے تجربات اور ایس

ا پنے آپ کوان تجربات کے لئے تیار کرلینا چاہئے۔ سکھر کی ایک حویلی میں زندگی گا آ انجام کم از کم مجھے پندنہیں ہے، دوسروں کو پیند ہویا نہ ہو۔ نہ جانے کب تک انگا

میں ڈوبا رہا اور پھر نیندآ گئے۔ جاگا تو تقریباً ڈھائی بجے تھے۔ ڈھائی بجے کے قریب جگہ سے اُٹھا۔تھوڑی دیر تک سوچتا رہا اور اس کے بعد باہرنکل آیا لیکن باہر برآ دے اُ

نے جو منظر دیکھا، اس نے اسے ساکت کردیا۔ وہی لڑکی جو اس کے پاس آئی تھی اورا جس طرح کی چیشکش کی تھی، اسے سلطان نے سمجھ لیا تھا لیکن اس وقت وہ برآ مد<sup>ے ؛</sup>

من طرح می معید میں میں اسے شطان سے بھریا تھا یہ ہی ان وقت وہ بیستہ ہوئے تخت پر جائے نماز بچھائے نماز پڑھ رہی تھی۔اس نے اپنا چرہ سفید جاور ملی تھا۔سفید جا در جیسا ہی اس کے چبرے کا رنگ بھی تھا۔ گبری کالی سیاہ آ تکھیں جھی ہوگئے

ھا۔ تھایہ علیہ کے حضور حاضر تھی۔ سلطان نے ایسے کسی منظر میں بھی دلچیں نہیں کی تھی، کہا

صورت حال بالکل مختلف تھی۔ بیاڑی دو عجیب کردار پیش کررہی تھی۔ اس نے بڑے ' میں سلطان سے رات کو آنے کی بات کی تھی اور اب بیرسب پچھے سے سلطان

ی بعد واپس کرے میں بلٹ گیا۔ نہ جانے کوں اس کے ذہن پر ایک عجیب مزارہد، مل کے ذہن پر ایک عجیب مزارہد، مل کا تھا۔ کوئی چھر بجے کے قریب فضل دین واپس آگیا۔ واپس آنے کے بعد ماالات

نے کہا۔ "کہوشمراوے! گھر ہی پر لیٹے رہے یا باہر نکلے تھے؟"

و زنین یار! سوگیا تھا''۔

"ا چھا کیا رات کو جا گنا ہوگا ..... اچھا اب بیہ بتاؤ ، ادھر رکو گے یا کسی ہوٹل میں چلیں؟'' "تمہارا کام ہوگیا؟''

''رکھ لومجت کا تخفہ ہے ہی'۔

ر پی ایمال کا بیکت کمبال چھیا ہوا تھا، فضل دین نے کہا۔

"ہاں .... تو بتایا نہیں تم نے؟"

"ایک دن میمیں رک جاتے ہیں پھر بعد میں ویکھا جائے گا"۔ "

"ہوں .....الوکی پیند آگئ، ہے بھی بہت اچھی یار! عام قتم کی لڑکیوں سے بالکل مختلف، سُلالمُنَّا، نَهُ فودغُرضَ بلکه اس کے اندر خدمت کا ایک ایسا جذبہ ہے کہتم حیران رہ جاد گئے'۔

"ویے ایک بات نے مجھے حیران کردیا ہے''۔ سلطان نے کہا۔ "کما.....؟"

''یار! دیکھو برائی تو برائی ہی ہوتی ہے۔ میں پنہیں کہتا کہ بروں میں اچھے نہیں ہوتے ، گئن بھر حال ضمیر بھی ایک چیز ہوتی ہے۔ بیلڑ کی نماز پڑھ رہی تھی''۔

''ارے ہاں ..... یا نچوں وقت کی نمازی ہے''۔

"مر مجھے میرمحسوس ہوا....."

ہے۔ پولیس کو بہتہ ویتی ہے۔ کام چل رہا ہے۔ لڑکی کہیں اور رہتی ہے۔ بینتے میں ایک اُن

ا پنے گھر چلی جاتی ہے۔ ویسے مجھے بری پسد ہے۔ تم اس کے اندرایک خاص بات رکور

"واہ نام تو بہت خوب صورت ہے، مرخل ہر ہے جعلی ہوگا"۔ وہ بھی ہنس پڑی اور بولی۔ "نهارا كيانام ٢٠٠٠ "بالقائا، آغا"۔ "إن إن بتايا تقاسسة عا جي إية بتائيك كيا خدمت كرون آپ كى؟ پاؤن دبا دون " ، نفل دین تمباری بری تعریف کرر با تھا، کہدر ہا تھا کہ لڑکی سے بولتی ہے'۔ "وہ جھوٹ بول رہا تھا۔ ابھی میں نے حمہیں ناموں کے بارے میں ہی بتایا، بھلا اس میں

"بْ بِعلا أيك بات بتاؤ تجيلا!" " ہاں پوچھو"۔

"جبتم نماز روحتی موتو کیا تمہارے دل میں جھوٹ موتا ہے، کیا اللہ کے سامنے بھی سیج

ایک دم سے اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کے بدن میں تفرتفری دور محنی ہو۔ کچھ دیر اموش رہی پھر بولی۔

"ووتو سب کچھ جانتا ہے ..... بھلا اس کے سامنے کون جھوٹ بول سکے ہے '۔ "بولتے ہیں، اوگ حرام کماتے ہیں اور نیکیوں کا پرچار کرتے ہیں، اً كرتے ہيں، مبحديں بنواتے ہيں اپنی ناجائز كمائی سے۔ كيا بياللہ كے سامنے سج بولنے والى

"ہاں....ایما تو ہے'۔ " تير ..... يل نے سا ہے كه تمهارے مال باب كہيں اور رہتے ہيں؟" "ال ..... وه ايك اوربستي ميس ريح مين، مين ان ي بهي جهوك بولتي مول "-

تیم نے میٹرک میاس کیا ہے۔ بچوں کو ٹیوٹن وغیرہ بھی پڑھا لیتی ہوں۔ کچھا یے مشکل

طط میں اور میں موتا۔ مال اللہ علی موٹے موٹے میں گزارہ نہیں ہوتا۔ مال باپ ان کے ایک بھائی اور ایک بہن ہے۔ بھائی پانچ سال کا ہے۔ بہن سات سال کی ہے۔ ان

تو ٹھیک ہے پھرادھررکو، میں ذرا چاتا ہوں کچھاور دوستوں ہے بھی ملنا جلنا ہے'' " إلى بالكل تحيك ب" - رات كو كھانے وغيره سے فراغت حاصل بوئى - برهم ا انداز برقرار رہا۔ اڑکی بھی ایک دو بار سامنے آئی۔ ملطان سبیں رہا تھا۔ بہرحال اے اپنے ا کوئی راستہ تلاش کرنا تھا۔ رات کے کوئی گیارہ بجے کا وقت ہوگا۔ وہ جاگ رہا تھا۔ الا<sub>گار</sub> کے پاس آگئ، اس نے گہری ساہ آنکھوں سے سلطان کو دیکھا اور بولی۔

> ''جاگ رہے ہو؟'' " " إلى .... آؤ بيض " - سلطان في كها مجر بولا -"نام نہیں بتایاتم نے اپنا"۔ <sup>و د من</sup>بیس بتایا تھا؟''

" پاوٹھیک ہے .... نامول میں کیا رکھا ہے، میں عام طور سے لوگوں کو اپ غلط نام كرتى بول اوركبى بهى مجھ ياد بى نہيں رہتا كه ميں نے كس كوكيا نام بتايا ہے"۔ ''بس ایسے ہی، کون سے اچھے کام کرتے ہیں ہم، جومحبت سے لوگوں کو وہ نام بتا کیا ہ

ہمارے مال باپ نے اس وقت رکھے تھے، جب ہم بالکل معصوم اور پاکیزہ تھے۔ال إلله

وقت كا نام بعد مين استعال كرنا احيمانبين لكنا".

سلطان حیرت سے اسے دیکھنے لگا اور بولا۔ "تو چھر یہ غلط کا م کرتی کیوں ہو؟" " بر بالحج آدمیوں میں سے ایک آدمی بیسوال ضرور کرتا ہے۔ جواب دیتے دیے تھ گئے ہیں ہم - بس ہرانسان کے اندر کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں۔ایۓ آپ ہی کو دیکھ <sup>لو۔ نہ جا</sup> کہاں سے سفر کا آغاز کیا ہوگا اور دیکھو کہاں تک پہنچ گئے۔ایسی ہی کہانیاں ہوتی ہ<sup>یں اسا</sup>

ایک کھر میں نوکری کا ایک کھر میں نوکری کانے کی کوشش کی تھی۔ ایک کھر میں نوکری «فلفی ہواچھی خاصی، نام کیا ہے؟ "سلطان نے کہااوروہ ہنس بردی چر بولی

"السمرے لئے بدوعا سب سے بوی ہے '۔ وہ تھوڑی دیر تک سلطان کے پاس پ اس کے بعد چلی گئے۔ دوسری صبح قضل وین پھر اس کے پاس آیا تھا، اس نے کہا۔ بنی را اس کے پاس آیا تھا، اس نے کہا۔ ور المراج م ادراں سے بعد واپس چلیں گے۔ آؤ ..... اس کے بعد میں تمہیں کرا جی تھماؤں گا"۔ وہ ورن دان سے چل پڑے۔ سلطان نے ایک درمیانے درج کے ہوٹل میں برابر کے دو مے لیے تھے۔ یہاں وقت گزرنے لگا اور پھر ایک دن فضل وین اور سلطان گھوم رہے نے کانٹن کے ساحل پر کہ انہیں ایک شخص ملا۔ وہ سلطان کو دیکھ کراس کے قریب آھیا تھا۔ "تہارا نام سلطان ہے تا؟" سلطان نے اسے پہیان لیا۔ بیسائیں فیض بخش کا آدمی فال کی آنھوں میں عجیب سے تاثرات تھے۔سلطان اسے کھورتا ہوا بولا۔ "اورتم سائیں فیض بخش کے آ دمی ہو؟"

"إن، الله وسايا ب ميرانام ..... بس جيونا ساكام ب ميرا سائيس فيض بخش سي .... ائی ددن پہلے کوٹھ گیا تھا۔ پتہ چلاتم نے سائیس فیض بخش کی حو ملی جلادی ہے۔سائیس فیض

بن نے ڈرا جمار کھا ہے، حویلی کے سامنے اور ابھی تک پولیس کو اس بارے میں اطلاع نہیں دل کین وہ تمہارے ہارے ہیں اچھے ارادے تہیں رکھتا''۔

"ابتم يہاں سے جاؤ كے اور اسے يہ بتاؤ كے كه ميں كرا جي ميں موجود ہول"-"مودا ہوسکتا ہے ..... اگرتم چا ہوتو؟"

"مائيں ظفر محمود كے باغوں كا شحيك مجھے دلوادو۔ پرچد لكھ كردے دو، اپ ماتھ سے ان

کے لئے۔ باغوں کا محیکہ مجھے مل جائے گا توسمجھ لومیری زبان بندرہے گی'۔ "تمهاري زبان كوتو من ابھي اور اي وقت بند كرسكتا مول ..... پاني كايد بهت براسمندر أَمَالُ سِيْمَهِينِ قبول كريے گا''۔ `

"الله ما کمی، ایسی کوئی بات نہیں ہے .... وہ ویکھوادھر، وہ ایک جیپ کھڑی نظر آ رہی <sup>ے نا۔ مات</sup> بندے ہیں ہارے..... ایک اشارہ کریں گے تو جیپ تمہارے اوپر آنے کے المعرور على

" در مکن مت دو، کیا جائے ہو؟" اس بار فضل دین نے آگے بڑھ کرغرائی ہوئی آواز میں کہا۔

لگا اور بھر فاحشہ بن گئی۔تھوڑا ساسفر طے کرنا پڑا تھا بس شرافت اور فحاشی کی باہے ختم ہڑ "المان" مل كنيس- انبول في كها كه اس زندگي ميس بهت ي مشكلات كا سامنا كرنايد ہم جیسے لوگوں کے ساتھ اگر رہوتو ان مشکلات سے بچی رہوگی۔ مال باپ سے میں <sub>کیا</sub> کہ ایک ایسی جگہ نوکری کرتی ہوں جہاں مجھے وہیں رہنا پڑتا ہے۔ ہفتے میں ایک دن مج جاتی ہوں۔ دن مجر ان کے ساتھ رہتی ہوں اور واپس آجاتی ہوں۔ اب بہن اور بھارہ سکول میں ڈالا ہوا ہے۔ ماں باپ کا پرائیویٹ علاج ہور ہا ہے ....سن کی کہانی؟" یا

بھی کی تھی، وہیں ایک سانپ نے مجھے ڈس لیا، بے آبرو ہوگئ اور وہ مجھے بلیک میل بھ

چېره رنجيده رېا، پهراس نے کہا۔ ''بہت افسوس ہے جمیلا ..... انسان اگر جذباتی ہوتو بہت سے وعدے کرنے کی ک<sup>وش</sup> ہ اور پھر اسے خود اپنے وعدوں پرشرمندگی ہوتی ہے۔ میں تم سے پھینیں کہوں گا۔ یہ م ے پیے میری طرف سے ....انی مشکلات کے حل میں میرا حصہ سمجھ او اور سنو ..... جن , کاتم اظبار کردی ہو، میں پوری سیائی کے ساتھ سہیں یہ بات بتا رہا ہوں کہ میں اس ط

انسان نہیں ہوں اور نہ ہی عیاشی کی غرض سے یہاں آیا ہوں۔ میرا فضل دین ہے ؟ واسط نہیں، صرف چند روز کا ساتھ ہے۔ کہیں سے چل کر یہاں تک آگیا ہوں اور یہار مجى چلا جاؤل گا۔ ايك وعده كركے جاربا ہول، جيلا! كاش! ميس وه بن سكول جو مول اندر سے بہت بڑا انسان ہوں اور باہر سے بہت چھوٹا۔ بس اتنا کافی ہے، این تعارف کئے۔ اگر باہر سے بھی بڑا انسان بن گیا تو تمہیں تلاش کروں گا اور ایک ایسا مقام دول

> نوٹوں کو دیکھا اور بولی۔ دو مگرییک بات کا معاوضہ ہے؟''۔ "میں نے کہا نا ..... تمباری مشکلات کے حل کا ایک چھوٹا سا حصہ"۔

حمیں ایک معیاری زندگی دے دے۔' وہ سلطان کو دیکھتی رہی پھر اس نے دی بڑا

''بہت بڑا حصہ ہے بیادر جس پیٹے سے میں مسلک ہوں، اس میں اس کی حیثیت سے بڑی ہے، چنانچہ میں انہیں خاموثی سے این لباس میں چھیائے لیتی ہول اور مہر کے بدلے بس ایک دعا دے علی ہوں کہ جس برائی کی تلاش میں تم ہو وہ تہمیں ل جا-

سلطان مسكراديا، پھر بولا۔

رہ نے کوئی سوال نہیں کیا جھ سے کہ اللہ وسایا ٹھیکیدار کیا کہدرہا تھا'۔

اللہ اللہ و چاہتا ہے کہ تم سے تمہارے بارے میں بہت کچھ پوچھا جائے۔ یقین کرو کہ تم اللہ وفوں قبر پر بیٹھے ہوئے تھے۔ نہ جانے کیوں مجھے یوں لگا تھا اللہ تھی ہجہ وفوں قبر پر بیٹھے ہوئے تھے۔ نہ جانے کیوں مجھے یوں لگا تھا اللہ تھی ہہت ہوئے آدمی کے پاس بیٹھا ہوا ہوں اور اس کے بعد یقین کروسارا کام اس تا تر ہی ہی ہی تم سے دوئی۔ تمہیں یہاں تک لانا، کھانا بینا، اٹھنا بیٹھنا اور آج تک کا بین ہوا ہوں والا بی جانے۔ بہت کی با تیں انسان اللہ بی جانے۔ بہت کی با تیں انسان نے کہا۔

اللہ بی باتا ہے'' فضل وین کے الفاظ سلطان کے لئے بڑے بجیب تھے، سلطان نے کہا۔

اللہ بی باتا ہے'' فضل وین کے الفاظ سلطان کے لئے بڑے بجیب تھے، سلطان نے کہا۔

ہیں ہو ہا ہے۔ "میں ایک بہت بڑے زمیندار کا بیٹا ہوں'۔ اور پھر سلطان نے فضل دین کو اپنے سے میں سب کچھ بتادیا۔ یہ ملکے بن کی بات نہیں تھی۔ وہ اپنے آپ کو سب سے برتر سجھتا

ے میں سب مچھ بنادیا۔ یہ بلکے بن کی بات ہمیں تھی۔ وہ اپنے آپ کو سب سے برتر مجھتا پین نفل دین نے اس کے ساتھ جتنے اچھے سلوک کئے تھے انہوں نے اسے مجبور کردیا تھا دونفل دین کو اپنا راز دار بنائے ، چنانچہ اس نے فضل ذین کو اپنے بارے میں پوری تفصیل

ال اور نفل دین کے چبرے سے پتہ چلنے لگا کہ وہ اس تفصیل سے بے حد متاثر ہوا ہے۔ بندریک وہ سوچتا رہا، چراس نے کہا۔

"تو پھراہتم کیا کرو گے، آغا سلطان؟'' "بات اصل میں یہ ہے فضل دین! کہ نہ تو میر

''دیکھو بھائی سلطان! اصل میں تم سے صرف ایک بات کہنا چاہوں گا میں، وہ یہ کہ مان کو بھائی سلطان! اصل میں تم سے صرف ایک بات کہنا چاہوں گا میں، وہ یہ کہ مان کو اپنے آپ کو دنیا میں سب سے برانہیں سمجھنا چاہیے ۔۔۔۔۔ اُونٹ اور پہاڑ کا مقولہ تم نے ابرائے کی میٹیت سے مشورہ دے رہا میں کہ کہ کے میٹیت سے مشورہ دے رہا میں کہ کہ کہ کہ کہ انتظار مت کرو فرض کرو اگر سائیں فیض بخش ہی تمبارے سامنے آگیا تو کی کہ ایک کے ماد دویا کچھا اور تباہی پھیلا دو۔ مجرم بن جاؤ کے اور تباہی پھیلا دو۔ مجرم بن جاؤ کی فائدہ کہ اِدھر سے اُدھر بھا گتے پھرو اور جو سامنے آجائے اسے زندگی سے محروم

''وہ سات ہیں نا جیپ میں اگر ادھر سے ستائیس نکل آئیں تو ؟'' ''تو بھاری پڑیں گے سائیں .....تھوڑے ادھر کے مارے جائیں گے،تھوڑ گرہم ایک حل بیش کررہے ہیں نا''۔

" آپ کون ہوسا تیں؟"

'' ابھی لکھ کر دے دیا جائے تمہیں کہ باغوں کا ٹھیکے تمہیں مل جائے''۔ ''نہیں سائیں! پیۃ بتادو۔۔۔۔۔ زبان پر اعتبار کریں گئ'۔

''تو ٹھیک ہے پۃ نوٹ کرلو، آجانا بات چیت کریں گے'۔فضل دین نے ایک مرتبہ دہرایا اور اس شخص نے نوٹ کرلیا، پھر بولا۔

''ٹھیک ہے سائیں اعتبار کرتے ہیں۔ بڑے کام اعتبار کے سہارے ہی چلتے ہیں کوئی سازش نہیں ہوگی۔ سائیں! ہم بھی ٹھیکیدار ہیں۔ باغوں کے ٹھیکے لیتے ہیں۔ پھل ہا کرتے ہیں۔ ایک کاروبار ہے، اپنا، کیا سمجھ'۔
''بس اعتبار کرتے ہوتو جاؤ۔……'' وہ ہنتا ہوا واپس چلا گیا۔ تب فضل دین نے کہا۔

''کیا خیال ہے گھومو گے یا واپس چلیں .....طبیعت الجھن کا شکارتو ہوگئ ہوگ'۔ سلطان نے ایک نگاہ فضل دین کو دیکھا۔ قبرستان میں مُر دوں کے ڈھانچوں کا کالا کرنے والا یہ آدمی عجیب وغریب تھا۔ اس نے دس ہزار روپے بھی سلطان کو دے دئے۔ ادراس کے بعد بھی اس کی رفاقت کا دم بھررہا تھا۔ واپس پلٹتے ہوئے سلطان نے پوچھا۔

''بالکل نہیں .....یار! یہ کراچی ہے۔ وہ اپ آپ کو بہت زیادہ چالاک سمجھ رہا ہے۔ پر یہاں ایک سے ایک بڑا ٹھیکیدار پڑا ہوا ہے اور وہ ایسا ٹھیکہ بچاتا ہے کہ اچھے اچوں۔ کھیکے ہوجاتے ہیں۔ ایسے ہی پتد دے دیا ہے، بھاڑ میں جائے، دوبارہ ملے گا تو دیکھا ہا۔

گا'۔ دونوں ہوٹل واپس آ گئے۔فضل دین نے کہا۔ ''کیا خیال ہے۔۔۔۔۔ شجیلا کے پاس جاؤ گے؟'' ''نہیں آ رام کروں گا''۔ ''دل بہلانا جاہوتو اور بھی بہت سے بندویست ہو سکتے ہیں''

"جو پہتم نے اسے بتایا ہے، وہ ٹھیک ہے"۔

''دل بہلانا چاہوتو اور بھی بہت سے بندویست ہو کتے ہیں''۔ 'دہبیں .....آؤ بیٹھو''۔سلطان نے کہا پھر بولا۔ آگیا۔ انسانوں نے جب اتنا دباؤ ڈال دیا کہ زندگی کا دم گھٹے لگا تو میں نے اپنے فضل انہا والے فضل کی اسے فضل دین جب جاگا تو اس نے اس دنیا میں جینے کے رائے تلاش کر لئے ..... ان کو بڑا اور فضل دین جب جاگا کہتے ہو؟'' میری بات ..... اب بولو کیا کہتے ہو؟''

رے ہونا مرک برائی ہے، میں باہر جانے کے لئے تیار ہوں .....تم میرے لئے بندو بست کردو'۔ ، اللہ کی مئلہ ہی نہیں ..... اور سنو، تھوڑے سے بیسے خرج ہوجائیں گے'۔ ،

اں کی تم پرواہ مت کرو، بلکہ مجھے اپنے پاس موجود رقم کے ٹر بولر چیک بھی بنوانے میں اس کی تم پرواہ مت کرو، بلکہ مجھے اپنے پاس موجود رقم کے ٹر بولر چیک بھی بنوانے میں اسکند ،،

اکہ باہر میرے کام آسلیں '۔

ہر بہر میرے کام آسلیں '۔

ہر بہر میرے معاملات اس انداز میں طے ہوگئے اور آخر کارفضل دین جیے معمولی ہے آدمی فرایس انداز میں بھی نہ آسکے۔فضل دین نے اسے جہاز کے کپتان سے المباور کپتان نے خوش ولی ہے اسے خوش آمدید کہا اور اپنے جہاز پر قبول کرلیا۔ ملطان بہت می بخوف اور نڈر انسان تھا، لیکن جب جہاز کے لئگر اٹھائے جارہے تھے تو وہ ریلنگ کے ہائے گڑا ہوا، حبیب بنک پلازہ کی بلڈنگ د کھیر ہا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ ہی قرب و جوار کے مناظر اس کی نگا ہوں میں نمایاں تھے۔ کراچی کو تیسری بار دیکھا تھا اور اس بار فررا اپنے طور پر دیکھا تھا نیکن بات وطن کی خوشبو کی تھی۔ ساری با تیں اپنی جگہ گر دکھ کا کوئی احساس اس کے دیکھا تھا نیکن بات وطن کی خوشبو کی تھی۔ ساری با تیں اپنی جگہ گر دکھ کا کوئی احساس اس کے زائن میں نہیں تھا۔۔۔۔۔۔۔ نہ جانے کیوں اس وقت بندرگاہ کا آخری نظارہ کرتے اور غروب اللہ کا منظر دیکھتے ہوئے ول کو ایک دکھ کا سا احساس تھا۔ بچپین کی یادیں بے شار واقعات کیوں اسے نگان ہوتی ہیں۔ ان یادوں کو دل سے نکالنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ نہ جانے کیوں اسے لگا سیندار مائوں کا بے نشان قبرستان معلوم ہور ہا تھا۔ بہت دیر تک وہ ریلنگ سے لگا مخلف

اکت نگاہوں سے ماحول کا جائزہ لیتا رہا اور پھر اپنی جگہ سے ہٹ گیا۔
جہاز بندرگاہ سے کافی آگے نکل آیا تھا۔ کافی دیر تک سوچتے رہنے کے بعد وہ اپنے کیبن
میں جانے کے ارادے سے سیر ھیوں کی جانب چل پڑا اور تیز تیز قدموں سے سیر ھیاں طے
کرنے لگا، لیکن اچا تک ہی وہ ایک بوڑھے آ دمی سے نکرا گیا۔ بوڑھا آ دمی اس کی نکر سے اپنا
موان نہ سنجال سکا۔ وہ اور کھڑا کر گرنے والا تھا کہ سلطان نے لیک کر اسے اپنے بازوؤں کی
گفت میں لے لا

لوگوں کو دیکھا رہا۔ ملکی اور غیر ملکی سبھی لوگ جہاز کے مسافر تھے، بہت دیر تک وہ اس طرح کھڑا

كردو \_ كام ايبا مونا جائي جوكوئى فائده دے \_ ميرى مانوتو تم ملك سے باہرنكل جائر آ لئے بہت سے رائے كل جائيں كئے ' \_

" ملک سے باہر؟" سلطان نے کسی قدر حیران نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے ہوئے ہیں۔
" ہاں ..... یہ ایک بہترین عمل رہے گا"۔ سلطان سوچ میں ڈوب کیا، لیکن فشل رہا فورا ہی اس کے خیالات کا سلسلہ منقطع کردیا۔
" اگر سمندر کے رائے باہر نکلنا جاہوتو اس کا بندوبست میں دو چار دن میں ج

ہوں۔ اصل میں ہمارا یہ مال تم سمجھ رہے ہوگے نا، باہر جاتا ہے اور ظاہر ہے قانونی ذریا ہمیں جاتا۔ اس میں غیر قانونی ذریعے اختیار کرنے ہوتے ہیں، لیکن میں تمہیں ایک ہناؤں۔ یہ فیاں ہوتے ہیں۔ لیکن میں تمہیں ایک ہناؤں۔ یہ فیاں ہوتے ہیں۔ با قاعدہ ایک شینگ کی ہناؤں۔ یہ غیر قانونی ذریعے بھی قانون کی نگاہ میں ہوتے ہیں۔ با قاعدہ ایک شینگ کی جو مقامی نہیں ہے، ہمارا رابطہ ہوتا ہے اور اس شینگ کمپنی کے معاملے میں باہر کولگا ہماری فیمہ داریاں قبول کرتے ہیں۔ ہمارا کام بس اتنا ہوتا ہے کہ مال کی پیٹیاں بندر گا ہی پیٹیاں بندر گا ہوتا ہے کہ مال کی پیٹیاں بندر گا ہا ہوتا ہے کہ مال کی پیٹیاں بندر گا ہا ہوتا ہے کہ مال کی آرڈ رہو اور میں نے تہیں بنایا تھا کی پیٹیا و بار ہم ایک آرڈ رسیلائی کررہے ہیں۔ یہ ہمارے مال کی آخری کھیپ تھی جو ہم نے یہاں کی ہار ہم ایک آرڈ رسیلائی کررہے ہیں۔ یہ ہمارے مال کی آخری کھیپ تھی جو ہم نے یہاں کی ساری لوڈ تگ ہو پی ہو جی ہے اور اس کی روا تگی کی تاریخ بھی طے ہو پیکی ہے'۔

ماری لوڈ تگ ہو بھی ہے اور اس کی روا تگی کی تاریخ بھی طے ہو بھی ہے'۔

دوم کا کیا ہوگا۔ ۔ ان کا سے بناؤ۔ ۔ سے بناؤ۔ ۔ ان کیا ہوگا۔ ۔ ان کا ہوگا۔ ۔ ان کا ہوگا۔ ۔ ان کا ہوگا۔ ۔ ان کا ہوگا۔ ۔ ان کیل ہوگا۔ ۔ ان کا ہوگا۔ ۔ ان کیل ہوگا۔ ۔ ان کا کیل ہوگا۔ ۔ ان کا کیل ہوگا۔ ۔ ان کیل ہیل ہوگا۔ ۔ ان کیل ہوگا ہوں ک

ے۔سب سے پہلے اپنے آپ کو دیکھو پھر دوسرے کو اور جب اپنے آپ کو دیکھنے گابات ہے تو پھر یہ بجھ لو کہ ہرمشکل کوآسان بنانے کی کوششیں بنیادی حیثیت رکھتی ہیں۔۔۔۔۔۔ ہونا میری بات'۔۔ ''یار کمال ہے، تم تو ایک فلاسفر نکلے۔۔۔۔۔ یہ ایک بات بناؤ دوست! تم عالم

''یار! جہاز کا کپتان خودتمہارا فرمہ دار ہوگا۔ کاغذات بھی وہی تیار کرے گا۔ارے

آج کی دنیا میں انسانی زندگی کے لئے بڑی آسانیاں پیدا ہوگئ ہیں۔ پہلے لوگ الله

"یار کمال ہے، تم تو ایک فلاسفر نکے ..... پر ایک بات بتاؤ دوست! تم عن موجائے گی" فضل دین ہننے لگا پھر بولا۔

'' سچ کہوں تم سے .... میرا بھی ایک ماضی ہے، ایک کہانی ہے۔ بلاوجدا<sup>س دھند ک</sup>

"نو برابلم يك مين! نو برابلم"-

بنی کواپی مشکل میں شریک نہیں کرتا۔ میں معافی جاہتا ہوں اینے اس سوال کی، بوڑھے نے اینے سفید بالوں کو سنوارتے ہوئے کہا اور پھر مسکرا کر بولا۔ اندر کے ایم کوایک کمھے کے اندر اندر تلخ کردیا۔ میں مجھتا ہوں کہ انسان کے اندر ''ایک عمر ہوتی ہے اور اس عمر میں انسان یقیناً دوسروں سے عکراتا ہے، لیکن کبھی کم الما الله الموجائة فورى طور براس سالگ موجانا جائع تاكه بعد على محبت كى طرح کی تکریں بے شار حادثوں کا باعث بن جاتی ہیں'۔ اس نے جیب سے چشمر ا

ن کا اور مانگ کی طرف بڑھ کیا۔ آتھوں پر چڑھایا اور بید چشمہ لگانے کے بعد وہ اور بھی پُروقارنظر آنے لگا۔ اس کی شخصہ المان الني كيبن كى جانب چل برا تھا۔ جہاز كے عام مسافروں كى طرح اس نے يورا ایک مقناطیسیت تھی جے ایک لمح کے اندر اندر سلطان نے محسوس کیا، وہ بولا۔ الماركي تفااورات با قاعد كيبن اللث كيا حميا تفا-اس كى حيثيت ايك معززمهمان كى مى ''میں اس جلد بازی پر شرمندہ ہوں اور آپ سے معذرت حابتا ہوں''۔ سلطار

ن پانجا ے تمام آسائش بھی حاصل تھیں۔ جہاز کے کیبن میں اپنے بستر پر لیٹ کروہ نہ آ کے قدم برھائے اور اچا تک ہی اس نے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ دیا اور بولا۔ المان ''تم پھر جلد بازی کررہے ہو دوست! میرےجسم سے نگرا کرتم نے جو تکایف مجے:

را اور کول جاریا مول، میں گھر سے کیول بھاگا ہول ..... ظاہر ہے ظفر محود صاحب ے، میں اس کے لئے تمہاری معذرت قبول کرتا ہوں مگر کچھ دریتو رکو، اتن جلد بازی جم الله كا سامنا كريس م جوسائيس فيض بخش كى حويلى جلنے كے بعد انہيں پيش آئيس جب دو انسان آبلس میں ملتے ہیں اور کوئی تم سے قربت حیابتا ہے تو تھوڑا اس کو دقت ا إ امول طور برتو مجھے ان كے اردگرد رہ كر حالات كا جائزہ ليت رہنا جائے تھا اور ان كى جاہے اور جب بڑے اچھے محاورے کے ساتھ ہم لوگ میہ بات کہہ سکتے ہیں کہ ہم ایک ہ

رک اُ جائے تھی، لیکن یہاں وہی بدشمتی تھی۔ سائیں فیض بخش اگر حویلی جلنے کے واقعے کو كے سوار ہيں \_ كيا خيال ہے، ہے يانہيں؟" النازكر بھى ديتا تو خودظفر محود صاحب اس سے وشنى كا اظہار كرتے اور صورت حال بدى سلطان سمجھ گیا تھا کہ بڑے میاں تھوڑے سے جھی ہیں اور باتیں کرنا جاتے ہیں نگر ہوجاتی ..... بہرحال وہ اس بات کا بھی قائل تھا کہ تقدیر جو فیصلے کرتی ہے، وہی مناسب سلطان کو بھی کوئی جلدی نہیں تھی، اس نے ایک گہری سائس لی اور مسکرانے لگا۔ آئی تز

فطرت کو تھوڑی می لگام دینا بے حد ضروری تھا، اس نے کہا۔ ات کے کھانے کے بعد وہ عرف برآ گیا اور ریانگ کے قریب کھڑے ہوکر جاند کی

"بے مدشکریے"۔ مِا كُنُول كُودير تك ويجتار بالمحلى فضاء مِن خاصا سكون محسوس مور با تھا۔ اس نے جاروں ''گذ،اب تمہارے چبرے پر جو کیفیت نظر آرہی ہے وہ بتاتی ہے کہتم میری قرب

ف نگایں دوڑا کی تو اندازہ ہوا کہ اس کی طرح دوسرے بہت سے مسافر بھی جاندلی کا مطمئن ہو۔ کیا میں تم سے ایک سوال کرسکتا ہوں؟" الفارس بیں۔اچاک اے اپنی پشت پر دبی وبی سر کوشیاں سائی دیں۔ دو افراد باتیں ''جي فرمائيخ'-سلطان بولا-ال من ایک عورت تھی اور ایک مرد، اس نے سر گھماکر دیکھا تو ایک لیے کے " تم اس وقت کیا سوچ رہے تھے، جب مجھ سے مکرا گئے تھے۔ کیا تم کی وَنَی الْ آ ترت زدہ سا ہوگیا۔ شام کے وقت سیرھیوں میں ٹکرانے والا بوڑ ھاتخص ایک بہت حسین

المرائع التي تُقتَّلُو مِين مصروف تها، ممر اس لڑکی کو دیکھ کرنہ جانے کیوں سلطان کو جیرت کا . ''جی، بالکل درست ہے لیکن آپ کے خیال میں کیا میں آپ کواپنی الجھنیں <sup>نہانا</sup> 

شروالول كود ومت نظاره دے رہا تھا۔ ايك لمح كے لئے اسے ايما لگا جيے وہ كى مانوق " مھیک ہے، ٹھیک ہے۔ تمہارا اہج کی قدر تلخ ہوگیا ہے۔ ظاہر ہے، کوئی بھی ایک ارت اس کود کھ رہا ہو۔ یہ استی اپنے چبرے کے نقوش سے پند نہیں کیا لگ رہی تھی۔ بہت

میں پیدا ہوگئی اور ایک کمھے کے لئے اس نے سوخا کہ بوڑھے سے تو اس کا تعارف ،

آ م بردھ کراہے دکھیے اور معلومات حاصل کرے کہ آخر بیاڑی اس کے ذہن کے اور

جھے میں پوشیدہ ہے۔ ابھی وہ یمی سوچ رہا تھا کہ بوڑھا ریلنگ سے ہٹ کرسٹر حیول کی ا چل بڑا۔اس کی ساتھی اوکی نے اپنا چبرہ نقاب سے ڈھک لیا تھا،لیکن اس کے چرب

ا آپ کو بوں لگتا ہے جیسے آپ اپنی کسی محبوبہ سے مدھم سر کوشیوں میں باتیں کررہے ہیں'۔

تھا..... بہت وریک نہ جانے کیے کیے خیالات اس کے دل کے وروازے پر وسک ا

سلطان ریانگ سے تک کرسمندر کی اہروں کو دیکھنے لگا۔ ان اہروں میں اے نہ جانا مرا سے تعارف حاصل کرلیں'۔ کیا نظر آ رہا تھا۔ پھر اس نے گہری سانس لی۔ آسان پر چاند کھلا ہوا تھا اور جاندنی دہاں ا

لوگوں کے قدم رو کے ہوئے تھی، کیونکہ تاحدِ نظر تھیلے ہوئے سمندر کے نقوش اس قدر میل رے تھے کہ بیان سے باہر ہو، اچا تک ہی وہ چوتک بڑا۔ سی نے عقب سے بوچھا تھا۔

"سوری سر، کیا آپ کے پاس ماچس ہوگی؟ میرا لائٹر شاید بھیگ کیا ہے" بھ

سگریٹ نہیں بیتا تھا۔ ماچس اس کے پاس نہیں تھی۔اس نے بلٹ کرمعذرت آمیز کیج میں

وہ تحص جواں کے پیچیے کھڑا ہوا تھا،اپنے بھکے ہوئے لائٹر کو جھٹکنے لگا۔ پھرال-

'' ذراب احتیاطی سے کھڑا ہوا تھا ..... پانی کی ایک تیز لہرنے چھینٹے اڑائے آ<sup>ئی</sup>

لرفع تی میں اور میرے اہلِ خاندان اردو ہی بولتے ہیں۔ویسے انگریزی اور ا بھیا گیا۔ وہ بار بار کلک کلک کررہا تھا اور سلطان اس کے چیرے کو دیکھنے کی کوشش کر اجا کے ہی لائٹر جل اٹھا اور اس مخص نے ایک خوشگوار مسکراہٹ کے ساتھ اپی سگر ب

"آب سگریٹ کیول نبیل پیتے؟"

'کولین کی بات کررہے ہیں آپ؟''

"سلطان"-اس نے جواب دیا۔

'ال ..... لا جور لا تعداد روايتوں كا امين'' \_

" کم " - سلطان کے منہ سے بے اختیار نکل حمیا۔

آپ کہال کے رہنے والے ہیں؟"

"جی .....اور تکولین کا زہرساری دنیا میں تشکیم کرلیا گیا ہے'۔

"وبری گذ ..... میرے خیال میں سگریٹ تنہائی کا بہترین ساتھی ہے اور ویسے بھی میں تنہا

الارآب جائتے ہیں کہ سمندری سفر کس قدر اکتادینے والا ہوتا ہے۔سگریٹ ایک بہترین

، ابن بے سوالات ایسے ہوتے ہیں جو جواباً کم جاکتے ہیں۔ میں آپ سے یہ پوچتا

نقوش کویا فضاء میں تیررے تھے۔ ایک عجیب سا اندازتھا، وہ سٹر جیوں سے نیچار کر ان اور کور کریں تو آپ کو اندازہ ہوجائے گا کہ تنہائی ہو، سگریٹ ہو، خاموثی

'بالکا ٹھیک کہا آپ نے اور بیاز ہریلی محبوبہ خاموثی ہے آپ کے سینے میں حنجر اتار

اآپ فوری جوابی کارروائی کے ماہر ہیں۔ میرا نام سہیل ہے، کیوں نہ ہم لوگ ایک

آب كا پُروقار انداز آپ كوسلطان بى طاہر كرتا ہے۔ ويسے ميراتعلق لا بور سے ہے،

والسب بوی خوشی ہوئی و یے میں آپ کو بتاؤں کہ میں نسلاً ایرانی ہوں، مر میرے

نے انچی طرح سکھی ہے۔ کیا خیال ہے، اگر ہم جہاز کے ریستوران میں بیٹے کرعمہ ہ

المُنكُ الوَ الفتكوكر في من من آئے گا۔ ویے ایک سوال اور کرلوں آپ ہے کہ آپ

الرياكا كاروبار چونك رصغر مين برطرف جيلا مواج، اس لئة مين في اي ربائش لا مور

دریک سلطان اس کا جائزہ لیتا رہا۔ اس کے ذہن کے کسی گوشے میں اس لاکی کا نتش ر تھا،لیکن وہ کون ہے اور کیا ہے، یہ اسے بالکل یا نہیں آر ہا تھا۔ ایک عجیب ی کریداس کے

"معافى حابتا مون ميس محرثي نبيس بيتا"-

پهرمسکرا کرسلطان کو دیجمنا جوابولا۔

ہے اوجھل ہو گئے ،لیکن نہ جانے کیوں سلطان کو ایک عجیب سااحساس ساکت کر چکا تھا۔ آز

لڑکی کون ہے وہ تو اپن محبوبہ ہے ہے کہہ کرآیا تھا کہ وہ اس کا انتظار کرے اور دھمکی بھی دنا ہے

اگر اس نے سمی اور کو زندگی کا ساتھی بتالیا تو اس کا ساتھی زندہ نہیں رہ سکے گا۔مہرالہا۔ بارے میں اسے بالکل علم نہیں تھا کہ وہ اسے حابتی ہے یانہیں،کیکن بہرحال وہ اسے ضرورہا

ں، میں فلفی بالکل نہیں لیکن خوش قسمت ضرور ہوں..... زندگی کے سفر میں، میں اللہ ہے اور کے سفر کی بات نہیں کررہا۔ زندگی کے سفر میں اگر ایک دوسرے کو سجھنے والے ا ما میں تو کیا ہی عمدہ بات ہوتی ہے۔ میں کیا بتاؤں تہمیں ..... ایک عجیب وغریب

إبرى ذات سے وابسة بے اسكاش من تمہيں وہ كبانى ساسكا". "كي مطلب؟" سلطان في سوال كيا\_

"بن میں یہ کہدر ہا تھا کہ محبت ایک عجیب وغریب شے ہے۔ میرے لئے بھی آیک لمحہ ا بب میں نے سوچا کہ محبت کے بغیر زندگی کا تصور ہی ممکن نہیں۔ آہ کیا بتاؤں میرے ن کہ میں کیسی الجھن کا شکار ہوں۔ خیر چھوڑو ابھی ہمارا واسطہ بہت مختصر ہے۔ ویسے ر بارے میں میرا بداندازہ ہے کہتم نے یقینا مجت کی ہے۔ اب اپنی مجت کے سلسلے

نہیں کامیابی ہوئی یا ناکامی، یہ میں نہیں کہہ سکتا لیکن میرا اندازہ ہے کہ تمہارے دل میں . کے پودے ضرور پروان چڑھے ہیں۔ تمہاری محبت کا کیا ہوا، تم کہاں جارہے ہو، تمہارا بالها ہے؟ یہ بات میرے علم میں نہیں لیکن میں کوشش کروں گا کہ اس سے واقف کراتے ہوئے کہا۔

"تماری آنھوں میں سرخ ڈورے کھنچ گئے ہیں اور میں تم سے ہر قیت پر دوسی رکھنا الله اورایک دوسرے کے ساتھ دوئ رکھنے کا بہترین ذریعہ یہ ہوتا ہے کہ آپس میں ایک المعاجائ، اس لئے اب میں اٹھ جانا چاہئے"۔ وہ اٹھا تو سلطان بھی اس کے گاٹھ گیا اور پھر دونوں ریستورانوں ہے باہرنکل کراپنے اپنے کیبن کی جانب چل پڑے۔

ظر محود دانتی ایک صلح جُو انسان تھے، پہلے تو کافی دن تک اس کے ہرکارے اور خود شکور ا جوار کی آباد یوں میں اور دور دور تک سلطان کو تلاش کرتے رہے تھے، لیکن انہیں اس لم كوكَ كاميابي حاصل نبيس موكى \_ ادهر فيض بخش كواس كے ساتھى اطلاعيس وية رہے ملوں روانعی ان کے لئے بڑے اچھے ٹابت ہوئے تھے کہ وہ ان ودنوں کے درمیان ملوں رہ 

" إل" \_ سلطان في جواب ديا وه قبقهه ماركر بسا اور پير بواا -"ووتنبائل جائين تو تنبانبين رجة آيئي، بهم ايي تنباني دوركري' ... وہ سلطان کو ساتھ لے کر او بن ایئر ریستوران کی جانب چل پڑا۔ ریستوران م خاصی رونق تھی۔ وہ دونوں ایک میز کے گرد بیٹھے تھے ادر کافی طلب کرلی۔تھوڑی دریم

سردد ہوگی اور سہیل اس سے باتیں کرتا رہا۔ تھوڑی در کے بعد سہیل کے بارے میں ا یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ خاصا شاطر اور تجربے کار آ دی ہے۔ اس کی باتوں میں بری م اوراس سے اندازہ ہوتا تھا کہ دنیا کے بارے میں اس کی معلومات لامحدود ہیں تھوڑی

بعداجا ك اس في سوال كيا-"أيك بات بتاؤ سلطان" للطان اس كى جانب متوجه موكيا تو وه كافى كورز

"منتم نے زندگی میں محبت کی ہے؟" سلطان کے ہوٹوں پر مدهم می مسراہ کا گا اس نے کہا۔ "اس بات كويس ول سے تتليم كرتا مول كمتم جھ سے زيادہ تجرب كار مو- أم

سامنے کچھ بولتے ہوئے مجھے اپنے الفاظ پرغور کرنا جاہئے ،لیکن کہہ دینے میں کولًا اللہ ہے کہ محبت کی نہیں جاتی بلکہ ہوجاتی ہے۔ یہ ایک تھیتی ہے جو دلوں کی سرز مین پر خود ال کی مانند پروان جڑھتی ہے'۔

وو مرد الفاظ میں بیہ بات خوب صورت الفاظ میں بیہ بات کا م ميرے سوال كا جواب مبيں ہے ۔ مي تو تم سے براہ راست يه يو جير رہا ہول كركيا ے محبت ہوئی ہے یا دوسرے الفاظ میں تم نے کسی سے عشق کیا ہے؟ ویے میں مہر

بتا تا چلوں کہ محبت سے میری مراد وہ محبت نہیں جو ماں بیٹے، بہن بھائی اور باپ سے بلکہ میں اس محبت کی بات کررہا ہوں جوروح کے دیرانوں میں تمنا کے پھول کھلالی ج سلطان منس بردا اور بولا۔

''ہم دونوں محبت کے بارے میں ضرورت سے زیادہ سنجیدہ نہیں ہوتے جار کی شان میں قصیدہ خوانی کرتے ہوئے اچھے الفاظ نبیں تلاش کررہے؟ ویے تم بھی معلوم ہوتے ہو''۔

"ففورے، میں نے ظفر محمود سے کہد دیا ہے کہ اس کی حویلی کی جگہ اصطبل بالن اب اس كام كا آغاز كروينا جابتا بول ميل '-

"سائيس فيض شاه، آپ بهت دن سے ان حيمول ميں ره رہے ہو۔ بياحمار إ موطلا ہے کہ کیا آپ کے رہنے کے لئے کوئی ٹھکا نہیں ہے۔ سائیں میں آپ سے انہ ہے۔ اور اللہ ہوں کہ یہاں نہیں تو کسی بھی گوٹھ میں آپ کی بڑی جائیدادیں پیل اللہ اور بین رہنے کا ارادہ کرکے گیا ہے'۔ کر درخواست کرتا ہوں کہ یہاں نہیں تو کسی بھی گوٹھ میں آپ کی بڑی جائیدادیں پیل اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ

ہیں۔ آپ اپنے خاندان والوں کوادھر پہنچادؤ'۔ " فیک ہے، میں ایا ہی کرتا ہوں مگر مجھے ایک کام کرنا ہے ففورے"۔

" ظفر محود كے سى ايك بيٹے كو بى اغوا كركے لے آؤ۔ ہم اس كے بل برظفر محرور كريں كے كه وہ اپنى حويلى گرادے اور وہ جگہ ہمارے حوالے كردے۔ بير ميراحكم ب، وو آپ کا تھم سر آتھوں پر سائمیں، ایبا ہی ہوگا''۔غفورے نے کہا اور اس نے ا

طور پراینے بھائی سے مشورہ کیا تو شکور نے کہا۔ "غفور، كيا خيال ہے تيرا سائيس فيض شاه اس كے بيٹے كو مار ڈالے گا؟" ' فیض شاہ اس طرح کا آدمی ہے تو نہیں مگر اس کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے، وداگا

خطرناک ہے۔اگراس کا د ماغ پھر ہی گیا تو کوئی کیا کرے گا؟" " إلى يوتو ہے .... تو چر بناؤ كيا كرنا جائے؟ ميرے لئے تو يه ضرورى عكر فیض شاہ کے علم کی تعمیل کروں اور میں نے جو تخفیے سے بات بتائی ہے تو تو جمھے ردع اور میں اور رو رو کر کہدری تھی۔ پی شکورے..... چاہے بعد میں تو واپس اس لڑکے کو حاصل کر لینا''۔شکورا کسی سوچ کم

میا، پھراس نے کہا۔ '' ٹھیک ہے، یہ بات چونکہ تُونے مجھے بتادی ہے اس کئے میں تیرا راستہ نہیں ا کین ایک ذمہ داری میں تیرے اوپر نگاتا ہوں، جے جمعی اغواء کرے اس <sup>کی زیم</sup>

فقصان تبیں پہنچانا۔ جاہے بعد میں ان لوگوں کا جو بھی مسلمطے ہو'۔ ''نقصان یوں نہیں ہنچے گا کہ سائیں فیض شاہ کے بارے میں اتنا جانیا ہوں'

وڈریہ و صرور ہے مکر ظالم نہیں ہے۔ براتو ہوا ہے اس کے ساتھ، ظاہر ہے ہے دولت ای سا کھ پر جیتے ہیں۔ سا کھ ختم ہوجائے ان کی تو کیارہ جاتا ہے ان کے پا<sup>س؟'</sup>

"الكل فيك كتب بو- تو كفر بولو كيا كرنا جائي، كے اغواء كرو كے تم؟" . کیل بھی ایک مخفورے نے کہا پھر بولا۔

انومیری مدوکر"۔

"تم عمران ظفر کو لے جاؤ۔ اس وقت بھی وہ گوٹھ علی میں باغ کے اندر موجود ہے۔ ایک

وروں کے ہے، تو بے فکررہ میں خیال رکھوں گاد بات صرف اتن سی ہے کہ ان دونوں کے

ربيان فوزيز تصادم تبين مونا جائے"۔

" میں تو اس کے لئے ہی کوشش کررہا ہوں' ۔شکور نے کہا..

"اور مل جھی"۔

"ویے میں تحقی بتادوں غفور، یہ میری تیری ذاتی بات ہے۔ سائیں ظفر محمود بھی بہت بِيَان ہے۔ ہم لوگ چے چے پر اسے تلاش کرتے پھر رہے ہیں، لیکن وہ لڑکا بہت حالاک - باق الأكول سي كبيل زياده "-

"بال به بات تو میس جامتا مول" بر بهرحال شكوركى ذمه دارى تهى كه وه اس بات كاعلم گاک کونہ ہونے دے اور جب عمران ظفر کے ساتھی جو گوٹھ علی میں سندھڑی آموں کے اناً میں مقیم تھے۔ انہوں نے آ کر اطلاع دی کہ ا جا تک ہی کچھ نقاب پوش آئے اور عمران ظفر لو الرائد کے تو حویلی میں کہرام میج کیا اور ہر طرف شور وغو عا ہوگیا۔ظفر محمود کی بیوی

ا کہائے میرے باغ میں آگ لگ گئی۔میری تھلواڑی کے دو پھول ٹوٹ مھنے۔سلطان للطرعُ عَائب ہوگیا اور عمران ہائے ہائے ..... ' ظفر محمود نے شکور کو ہدایت کی کہ تیاریاں السل، البيل فيفل شاه كے باس جلنا ہے۔ شكور جانتا تھا كەظفر محمود كا ذبن اس طرف جائے أبهر حال مير برك مخفن لمحات تقے۔ سائيں فيض شاہ اپنے خيمے ميں ہی موجود تھا۔ البيتہ اس

اُوُ ظَفِر سائیں آؤ، کہو کیے ہو؟''

'جیرا ہول تمہیں معلوم ہے فیض شاد۔ میں تم سے ایک سوال کرنا جا ہتا ہوں''۔

<sub>باں ہوا</sub> ہیں چل پڑا۔ فیض شاہ کے چبرے پر ایک نفرت بھری مسکرا ہٹ کھیل رہی تھی۔

多多多

مندر کے سینے پر روال دوال زندگی سلطان کے لئے ایک انوکھا تجربہ تھی۔ ویسے تو ال ك ذبن برمسل يلغار ك ركع تهد موچ ك لئ اب تك كى زندگى ك ج ننی دانعات موجود تھے، لیکن اس ِ رات اس کے ذہن پر جوشکل سوار رہی، وہ ای پُراسرار

و اس نے اس بوڑ سے تحف کے ساتھ دیکھا تھا۔ کسی بھی الی اڑی کو دیکھ کر انسان بہور بر متاثر ہوسکتا ہے، لیکن بیار کی اس کے ذہن کے نہ جانے کون سے حصے کو چھورہی نی، یہ بات ملطان کو سمجھ نہیں آر ہی تھی۔ اسے مسلسل میدا حساس گھیرے ہوئے تھا کہ کہیں نہ

اس اس کی ملاقات ہوئی ہے اور وہ اس سے سی طرح مسلک رہا ہے۔ اڑی کے چرے کے اجنبی نقوش اور خود اس کی اپنی محویت اس پر ایک اسمحایال ساطاری کئے ہوئے

لدرات کے نہ جانے کون سے حصے میں نیند آگئی۔ پھر صبح کواس نے ناشتہ اپنے کیبن میں

الااداس كے بعدلباس تبديل كر كے كيبن سے باہر نكل آيا۔ جباز كى يه زندگى اس كے لئے الله بھی تھی اور حیران کن بھی۔ اس نے سمندری مفر کے بہت سے واقعات سے تھے، لیکن

''وہ ہی باتیں ہیں سائیں .....آپ اگرایئے بیٹے کے انواء کی بات پولیس کو ناالے اور فودایک سمندری سفر سے گزرر ماتھا۔ جہاز کے بارے میں اسے نام ہوگیا تھا کہ یہ پہلے

و اس ایس کی مولی موجول کو و کیھنے لگا، پھر اچا تک ہی اسے یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے اس گارُدن کوچوکر دیکھا ہو۔ ایبا کون بے تکلف انسان ہوسکتا ہے جواس کے ساتھ اس طرح کا

المان کرے اور اس طرح کا غداق کرنے والے کو وہ پسند بھی نہیں کرتا تھا۔ بڑی مشکل سے اس

ا فَكِرِ آلِكِ كُولِ إِنْ وَحَتَّى فَطِرت كُوسَلاما فَها ـ كُونَى بَعِي لَحِه اس كَى فطرت كو جِمَّانِي بِينِ كامياب القالیکن اس نے بلٹ کر دیکھا تو کوئی بھی وہاں موجود نہیں تھا۔ لوگ موجود سے لیکن اس

سائن فاصلے پر کہ کسی کے اپنی گردن کو چھونے کا وہ تصور بھی نہیں کرسکتا تھا۔ ملٹان کی نگاہ اس بوڑھے مخص پر پڑی جے اس نے گزشتہ روز اس لڑکی کے ساتھ دیکھا

اس کے ساتھ ہی تھی۔ اس کے ساتھ ہی تھی۔ اس کے ساتھ ہی تھی۔ اس اس کے ساتھ ہی تھی۔ اس اس کے ساتھ ہی تھی۔ اس المنب اللا بوا تھا اور اس كا شفاف چرہ اور غزالى آئكھيں سمندر كے نيلگوں پانى پر جمى موئى

''ہاں سائیں بولو''۔ "م بھی بال بچوں والے آدمی ہو ہمارے تمہارے جھکڑے بچوں تک تو نہیں پہنے "ہماراتمہاراتو کوئی جھگڑا ہی ہیں ہے سائیں۔تمہارے بیٹے نے مجھے جودد بڑے ؤ پہنچائے ہیں، وہیں سے جھڑے کا آغاز ہوا ہے"۔

''سائیں فیض شاہ، آپ سلطان کو تلاش کرو..... اسے سزا دینے میں، میں بی ساتھ رہوں گا۔میرے دوسرے بیٹے کو کیوں آپ نے اٹھوالیا؟'' فیض شاہ نے ایک ميجھ سوچا پھر بولا۔

"دو کھوسائیں، بات اصل میں یہ ہے کہ ہم نے بولیس کی مدونہیں لی، طالائل سامنے ہی پولیس آئی تھی ہارے ماس۔ بات ضرورت سے زیادہ گڑ جاتی، اگراب ہم

خود ہی کر لیتے ہیں تو بیزیادہ اچھا ہوگا ..... ابھی میں آپ کو بولوں ظفر شاہ صاحب کہ آ حویلی خالی کردو مجھے اس حویلی میں نہیں رہنا۔ میں نے آپ کو بول دیا کہ وہاں میر

بندهیں مے، اصطبل بناؤں گا میں .... بدمیرا فیصلہ ہے'۔ " کیا ہے بات مناسب ہوگی ، کیا اس طرح میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل رہ جاؤلا

وہ ان بایں ہیں سایں سسب پ ر پ ہیں۔ ہیں سے انکار کردوں گا۔ آپ اے تلاق کا اس کے بعد وہاں سے اس اور۔ بات سرب پ ر س سے س انکار کردوں گا۔ آپ اے تلاق کرو گے، لیکن نہیں کر پاؤ گے۔ بات صرف ایک انگار کردوں گا۔ آپ اس سوچ۔ عرشے پر ایک جگہ کھڑے بوکر وہ ایک فائل جائے تو اپنی زندگی کے بارے میں سوچ۔ عرشے پر ایک جگہ کھڑے بوکر وہ

''فھیک ہے، گر میں ایک بات تم سے کہوں، مجھے تین دن کی مہلت دو کا جواب دوں گا''۔

"فیک ہے سائیں،آپ جواب دو۔ ہم انظار کریں گے"۔

. "مير ، بيخ كوكونى تكليف نبيس مونى جائے". دونہیں ہوگی سائیں، پرہم بھی آپ سے ایک بات کے دیتے ہیں۔ بولیس کی

کی ضرورت نہیں۔ اے تلاش بھی مت کرنا اگر اس کو تلاش کرنے والے وہا<sup>ں بیٹی ہی</sup> ہم انہیں مار دیں کے اور ہم نہیں جا ہے کہ ہمارے درمیان لال کھیل ہو۔ مجھ رہ کھیل نہیں ہونا چاہئے ، در نہ مرتے ہی رہیں گے، تمہارے اور ہارے آ دگ'-

"ایا مبین ہوگا، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں"۔ظفر محمود نے کہا اور اس

ان کی، بس سیمجھ او کہ ایک بہت ہی بڑی شخصیت ہے ان ان کی، بس سیمجھ او کہ ایک بہت ہی بڑی شخصیت ہے ان ان کی میں ان تھیں۔ پھر نہ جانے کس طرح اس کی نگاہ سلطان کی جانب اُٹھ گئی۔اس نے ایک رہے ا المروفيسر سوك بي يوا عجيب سانام تها علطان كو حرت موكى - نقوش تبدیل کرایا اور پھر قدم قدم آ کے بوصنے لگی۔ بوڑھا بھی اس کے ساتھ ہی تھا۔ ما ہوئی نگاہوں سے اسے ویکھا رہا۔ اس کے ذہن پر ایک بوجھ طاری ہوگیا تھا۔ کل ال یں ہر مال اس نے حیرانی کا اظہار نہیں کیا۔ اندهرے میں ویکھا تھا مگر آج ون کی روشی میں اسے دیکھ کر اس کی کیفیت اور زمان "اورساؤ بمن كى كام كے سلسلے ميں جارے بو؟" ہوگئ تھی۔ اس کا سارا و جود مصمحل ہوگیا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے دل پر منوں بو ہو آ "إن.....ظاهر ٢٠٠٠ ا جا تک ہی سہیل اس کے پاس بہنچ گیا۔ اس وقت سہیل ایک بہت ہی عمدہ لباس میں ا "نيادُ محرتهيں؟" اور بهت جاذ ب نظر لگ ر با تھا۔

"مبس ای معلومات، ایک دوسرے تک پنجا کر اگر فائدہ حاصل ہوسکتا ہے تو ٹھیک

ے ورنہ اتا کافی ہوتا ہے چیا سومن کہ ایک دوسرے سے عام باتیں کریں'۔ سومن بے

انیام مکرایزا، پھراس نے کہا۔

اور مجھے یہ دیکھ کرخوش ہوتی ہے کہ تمہاری بے شار عادتی تمہارے باپ کی عادتوں ی لن جلتی ہیں، وہ بھی تمباری طرح دلیر اور مہم جو انسان تھا اور جس بات پر اڑ جاتا، اس کو

"فاہر سے چیا سومن، جینے کی عاوتیں باپ سے تبین ملیں کی تو اور کس سے ملیس کی "۔ "اوك .... شايرتم سے واكنگ بال ميں ملاقات بواور ميرے ساتھ كچھ معزز خواتين

"مین، مرکز نہیں'۔ پھر سلطان اور سہیل وہاں سے آگے بوٹھ گئے۔ باتی وقت دونوں

<sup>ئے ہاتھ</sup> ہی گزارا تھا۔ ڈائنگ ہال میں بھی دونوں ساتھ ہی تھے۔ سہیل بار بار سلطان کو

المِيْلِلَا قاد وُالمُنْك بال مِن بيشِ بيشِ اس في كبار ۔ '<sup>دوست</sup> یقین کرو، ہیں سرِ راہ دوستیاں کرنے کا قائل نہیں، کیکن اگر کوئی شخصیت مجھے

ا المارور كوية بوئ ريت ہو۔ ديكھوميري جان! زندگي سے فرار اچھي علامت نہيں ہے۔ المال سے سراری کا اور اگرتم نے اس سے بیزاری کا اور اگرتم نے اس سے بیزاری کا

البركياتو وهتم سے زيادہ بے رحم ہوتی ہے، وہ تمہيں کیلی ہوئی گزر جائے گی اور تم وقت كی المئت لم ماضی کے نشانات و هونڈتے رہ جاؤ گے۔ مجھے یوں لگتا ہے جیسے تم کسی شدید وہنی دباؤ

و مبلو ..... يبلي ميس نے تمبارے كيمن پر ويكھا۔ ميں نہيں جانتا تھا كہتم ميع في عادی ہو۔ پھر میں تہیں تلاش کرنے یہاں آگیا'۔ «بهلوسهیل.....کهورات کیسی گزری؟<sup>"</sup>

''بہت اچھی .....اصل میں زندگی کے بارے میں میرے کچھ اصول ہیں۔ میں اللہ بہت قریب سے و کھتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ سفر کرتا ہوں، مگر مجھے معاف کڑا؛ 

تمہاری شخصیت پر تبھرہ کرنے کے لئے معافی جاہتا ہوں، لیکن بات وہی ہے، اگر کواً کہ ر کچیں رکھتا ہے تب ہی اس کے بارے میں غور کرتا ہے، آؤ آگے بوضے ہیں'۔ "میں تمہاری دوسی کی قدر کرتا ہوں سہیل"۔ سلطان نے کہا، ای وقت اس نے کو دیکھا.....اٹر کی اس وقت اس کے ساتھ نہیں تھی، لیکن بوڑھے کے اندازے بو<sup>ں گ</sup>

جیے وہ تیزی سے سلطان ہی کی طرف بردھ رہا ہو۔ سلطان حیران رہ گیا۔ نہ جائے ان ے کیا کہنا جابتا تھا، لیکن بوڑھا سہیل کی جانب متوجہ موا اور اس نے کہا۔ " بيلو مائي ديير سهيل .....تم اس جهاز بركهان؟"

"ارے چیا آپ یہاں کہاں؟"

"حرت كى بات ب، دنيا بهت وسيع ب مير ع يح - مي كيسليل من يمن جار ما مون ..... مرتم ؟"

'' میں بھی مین جارہا ہوں ..... آپ سے میہاں ملاقات کی بالکل امید نہیں میا خوشی ہور ہی ہے جھے۔ ان سے ملئے، بدمیرے دوست سلطان میں اور سلطان علام

کا شکار ہو''۔

''شاید .....کین براہ کرم ..... مجھ سے اس وبنی دباؤ کے بارے میں پوچھانہیں'' بہرحال کھانے کے بعد کانی پیٹے ہوئے بہت سے موضوعات پر بات چیت ہوگ لمحے کے لئے سلطان کا دل چاہا کہ وہ بوڑھے پروفیسر سومن کے بارے میں معلومات کرے،لیکن نہ جانے کیوں اس نے ابھی بیرمناسب نہیں سمجھا تھا۔

دو پہر کے بعد وہ اپنے کیمن میں واپس آگیا سہیل اپنے کیمن میں چلاگیا تھا، کیا اسلیل اپنے کیمن میں چلاگیا تھا، کیا والوں نے طے کیا تھا کہ شام کو ملا قات کریں گے۔ سمندر کے سینے پر بہتی ہوئی یہ بہتی اوقت ایک طاندان کی حیثیت رکھتی تھی۔ چاہے آپس میں شناسائی ہویا نہ ہو۔ بہر حال جب عرشے پر پہنچا تو اس نے پروفیسر سومن کو دوخوا تین کے ساتھ ریلنگ کے قریب دیکا سمندر کی دکش ہواؤں سے لطف اندوز ہور ہا تھا۔ بھی میں نہیں آتا تھا کہ اس کے ساتھ وقت میں نہیں آتا تھا کہ اس کے ساتھ اس کے باتھ ہیں۔ سبیل اس کے پاس پہنچ گیا۔

الدوري ديتر، من ذرا پروفيسر سے ملنا جابتا ہون ....م يمين ركو، سميل آ كے بردھ اں کا ان اور سلطان پریشانی کے انداز میں سوچارہ گیا اور سلطان پریشانی کے انداز میں سوچارہ گیا الله الله الله المراسط سومن في سبيل كا استقبال بزى گرم جوشى سے كيا۔ يكھ ليح وہ الله الله المرت رہے۔ اس کے بعد دونوں عورتیں، بوڑھا اور سہیل وہاں ہے آ کے بوھ مجے ہ ہزا<sub>د ا</sub> بعد سیرهیوں میں غائب ہو گئے۔ بہرحال یہ ایک عجیب وغریب صورت حال و اس کے بعد سہیل سے سلطان کی ملاقات مہیں ہوئی، لیکن سلطان پر ایک عجیب می ری کینیت طاری رہی تھی۔ وہ اپنے آپ کوشر مندہ کرر ما تھا۔ اپنے آپ کو بیریفین ولانے ي جمائي موئي ہے؟ يت محمد مي تبين آربا تھا۔ نہ جانے كتنا وقت اى طرح گزر كيا\_سبيل، ں کیبن میں بھی نہیں آیا تھا۔ رات کو کوئی ساڑھے دس بجے کے قریب جب سلطان کو ں نے آگھیرا تو وہ باہرنگل آیا۔عرشے پر اس وقت اکا دکا سر پھرے ہی گشت کررہے تھے، لناه من خاصی شنڈک بھیل تی تھی، اس لئے سلطان بھی ریٹورنٹ میں آ کر بدیرے گیا۔ اً الاست سے اس نے اپنے کئے کافی طلب کرلی۔ وہ ملکے ملکے کافی کے کھونٹ اپنے الماارف لگا۔ اجا تک ہی ایک اجنبی مخص سہیل کے پاس آ کر بولا۔

"می یہال بیٹھ سکتا ہوں، میرے دوست؟'' سلطان نے چونک کراسے دیکھا اور اشارے عبیضے کا اشارہ کیا۔ تب وہ شخص بیٹھ گیا اور اس نے کہا۔

"مل جانا ہوں کہ تم بھی اسپانیہ کے دیوانے ہو، اسپانیہ جو اس جہاز پر سفر کررہی ہے۔

المبی دور دور سے دیکھا ہے۔ تم نہیں جانے، وہ ایران کی رہنے والی ہے اور اس نے

المبی دور دور سے دیکھا ہے۔ تم نہیں جانے، تھ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ وہ کیا ہے، مگر وہ کی

المبی نو ج بنائی ہوئی ہے۔ آ و، تم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ وہ کیا ہے، مگر وہ کی

المبی نواز تی نہ جانے کتے لوگ اس کے عشق میں خود کئی کر چی ہیں'۔

مطان جمرت سے اسے دیکھنا لگا۔ یہ تو بڑی احتقانہ بات ہے اگر اس لڑی کو دیکھ کر اس

نو طاری ہوجاتی کہ دوسروں کو بھی اس کا اندازہ ہوجاتا ہے تو یہ تو بڑی شرم کی بات

مران کا ایک مشن ابنایا تھا اس نے۔ اس مشن کے لئے بی اپنے گھر کو چھوڑ اتھا اور اب

مران کا کام رہ جائے تو یہ تو بڑے افسوس کی بات ہے۔ اس نے سوچا کہ اب وہ

بنال کو کٹی کو کٹی گارے کو بعد وہ ریستوران سے اٹھ گیا۔

多多多

ملطان نے شاید خواب میں بھی نہ سوچا ہوکہ گھر سے نکلتے ہی اس کی زندگی الی

تنس اور پیے کا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ بس بیہ خیال دل میں تھا کہ زندگی کو اپنے ڈھب پر برازو کا مسئلہ نہیں تھا۔ بس بی خارد کے مطابق اس کا کمرہ بھی اتنا ہی شاندار کے لئے اسے کیا کرنا چاہئے۔ ہوٹل کی ممارت کے مطابق اس کا کمرہ بھی اتنا ہی شاندار کے دائے میں میں در کئی میں در تھی ہے۔

إرام من دنیا کی هرآسانی موجود تھی۔ الجدول سے آشا ہوجائے گی اور میں ہوتا ہے۔ جوانی کی سرکثی ہر چز کوموم سیجھنے پر مجرز بہل ارسلطان نے سوچا کہ زندگی اتنی آسان کہیں بھی نہیں ہے۔ بننی آسان اپنے گھر ے، کین جب اُونٹ پہاڑ کے آتا ہے تو صورتِ حال نا قابلِ قہم ہوجاتی ہے اور جر برکی <sub>ی مار دیواری کے اندر تھی۔ دنیا کی ہر مشکلات سے فاصلہ تھا اور اپنے طور پر سوچنے کے لئے</sub> آتی ہے تو یا تو وقت گزر چکا ہوتا ہے یا پھر دوسرے عوامل پیدا ہوجاتے ہیں، ناکا میا ، بہن تھا، جبکہ ہوٹل کے اس کرے میں رہ کروہ بہت عرصے تک اپنی اس رقم پر گزارہ الیسیوں کے۔ پیہ نہیں یہ بچپن کی زندگی کا معاملہ تھا یا نقشِ اول، نقش آخر کہ وہ مہرالزا بیر رسکا تھا۔ زندگی کو آ کے بوھانے کے لئے کیا کرنا ہوگا۔کوئی بات سمجھ میں نہیں آرہی ہدایت کرے آیا تھا کہ وہ کسی اور سے رابطہ قائم نہ کرے۔مہر النساء کی طرف ہے بھی ار نی ۔ ثام کے گبرے سائے سیاہی پھیلا رہے تھے۔ وہ باتھ روم کی جانب چل بڑا اور دیر تک ا پی پذیرائی نہیں یائی تھی۔ بلکہ اگر غور کرتا تو حسان کے ساتھ اس کی لگا تگت کچھ زیادہ تھی، ان ے اپ جم اور روح کوصاف کرتا رہا۔ بہت دیر تک کمرے میں وقت گزارا اور اس کے شکل میں صرف زور آوری ہے ہی کام لیا جاسکتا تھا، لیکن اب وہ بیسوچ رہا تھا کہ باہر ک و است متعین است متعین رائے ہوئل کے وسیع ہال کی جانب چل بڑا۔ زندگی جو بھی راہے متعین میں اپنے آپ کو ایسی حسین قربتوں ہے دور رکھنا مشکل کام ہے اور پھراس مخص نے آلا رن ہے وقت خود بخود ان سے روشنای کرادیتا ہے۔ ایک قبرستان سے لے کریمن تک کا سے دیوانگی طاری کردی تھی، جس نے اس پُراسرارلزک کوایک غیرانسانی مخلوق کہہ کرروشاں ک امله طے ہوا تھا۔ سارے کام ہنگا می طور پر ہورہے تھے اور بات اس سرشی کی تھی جواس کے تھا، جبکہ وہ کوئی غیر انسانی مخلوق نہیں تھی، بلکہ پروفیسر سومن اب نگاہوں کے سامنے آپا ار پران چڑھ رہی تھی اور جس نے اسے زئدگی کے سیدھے راستوں سے ہٹا کر میڑھے اس کی سہیل ہے بھی دوستی تھی اور اس کا یہی مطلب تھا کہ وہ ایک عام انسان ہے۔ بہرہا م استوں پر بھیک دیا تھا۔ ہول کے بال میں ایک طرف آرکسرا موسیقی کی تانیں اُڑا سارے معاملات بڑے سنسنی خیز کیفیت کے حامل تھے لیکن ایک بار پھر وہی وہنی جھٹا ملا افادوایک میز برآ کر بیشے گیا جواس کے لئے مخصوص تھی۔ ابھی اسے بیٹھے ہوئے زیادہ دیر لگا۔ جب جہاز کے البحن بند ہو گئے اور وہ لنگر انداز ہوگیا۔ پید چلا کہ وہ لوگ مین گا ایں گزری تھی کہ اچا تک کوئی اس کے سامنے آ کھڑا ہوا، سر اٹھا کر دیکھا تو جہاز میں ملنے والا ہیں۔ دوسرے مسافروں کی طرح وہ بھی اینے سامان سمیت انر گیا اور سہیل کا انظار ک<sup>ا</sup> الاس مراتف تھا جس نے اس حسین الرکی کے بارے میں کچھ الفاظ کمے تھے۔اس نے اس لیکن سہیل شاید پہلے ہی اتر گیا تھا۔ یہ بڑی پریشان کن بات تھی۔اس نے تو سوچا تھا ک<sup>ا</sup> ات فاصا مبذب لباس ببنا موا تھا اور چرے سے بھی بالکل اس انداز میں نظر آرہا تھا۔ تب ک دوئی اس اجنبی ماحول میں بڑی فیتی ہے اور یمن میں قیام کے دوران اس لگ<sup>اف</sup>

''اگراجازت ہوتو میں کچھ وفت تہہارے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں''۔اس کے لب و کہیج شمائیک تھہراؤ اور وقار تھا۔ اس وفت فطرت کی ساری سرکٹی ہوا ہو پھی تھی۔ ایک اجنبی ملک افراجنی شہر میں ممل طور پر تنہائی کا جو احساس ہوسکتا ہے وہ تھا، جبکہ مقامی لوگ اہل زبان بھی ''س تھاوران کا اپنا ایک انداز اپنا ایک کلچر تھا، چنا نچہ سلطان نے بڑی خوش اخلاتی ہے اسے بیٹن کا اثرارہ کیا اور وہ شخص اس کے سامنے بیٹھ گیا۔

المعافی جاہتا ہوں میں نہ جانے کیوںتم سے متاثر ہوگیا ہوں،مسٹر سلطان اور تہہیں حمرت

موگی کہ میں تمہارے ماضی ہے بھی واقف ہوں ..... کیوں ہے نا حیرت کی بات'۔ سلطان فارز

ے محدر نے لگا۔ ان نگاہوں میں نفرت کے انگارے سلک رہے تھے۔ پھروہ اپنی جگہ

۔ پلطان شدید الجھنوں کا شکار ہوگیا تھا۔ اس تخفس کے الفاظ وزنی ہتھوڑوں کی طرح سر پر ہے۔ وہ پریشان کن خیالات سے چھٹکارا پانے کے لئے سوچ رہا تھا کہ کیا کرنا ہے۔ ہے۔ وہ پریشان کن خیالات سے چھٹکارا پانے کے لئے سوچ رہا تھا کہ کیا کرنا ہے۔ اپنی اس کی نگامیں ایک بار پھر سامنے کی میز پر پڑیں اور اس نے وہاں بوڑھے ، اپنی کہ سامنے کی میز پر پڑیں اور اس نے وہاں بوڑھے ر بن کو دیکھا جواس کی طرف شناسا نگاہوں سے د کیرر ہا تھا۔ نہ جانے کیوں سومن کو دکھھ ر ایک علام کیا ہے ہونؤں پر ایک شکفت می اہر دوڑ گئی۔اس نے ہاتھ کے اشارے سے اسے سلام کیا

رانی مرر پر آنے کی چیشش کی الیکن سلطان مینیس د کھے سکا تھا کہ دوسری طرف سے سہیل بھی ع كساتھ ساتھ چلا آرہا ہے۔ چر دونوں اس كى ميز پرآ گئے۔ سہيل نے فورا بى كبا\_

"بن، مجھ سے بات مت کرو .... تم بہت خود غرض آ دمی ہو۔ اتن دوی کے بعد اس طرح في بواكر على آئے- تمبارے اس عمل نے مجھے كرا صدمه بينيايا ہے "سيل نے مسكرات

"بالكل مُحك كمت موتم ..... محرتم يقين نبيل كرو ك كه يجه ايي مجوري موهى محى مجه جس اجت ورأى مجھے جہاز سے فیچے اتر نا برائم میری صدافت کا یقین نہیں کرو مے، لیکن مالال الحرف سے بہت فکر مند تھا اور شایدتم اس بات پر یقین بھی نہ کرو کہ میں نے جمہیں

اُن كرنے كے لئے اس شہر كے آدھے ہوٹلوں كى خاك جھاتی ہے'۔ سلطان نے طنزیہ الال سے اسے ویکھتے ہوئے کہا۔

"بهت بهت شکریه" \_

چھے چھوڑ ئے ان تمام باتوں میں کیا رکھا ہے۔مسٹر سلطان! یہ بنائے کہ میرے لا**ئ**ق

المُن اور كيا خدمت بوعتى ہے؟''

ائیں ایک بات نہیں۔تم ویکنا ہم تمہارے کتنے کام آتے ہیں'۔ ا المستشرية حالانكه مجھاس كى أميد مبين ہے"۔

ب نے جس ہوٹل کا انتخاب کیا ہے، وہ بہت شاندار اور خوب صورت ہے، کیکن آپ

ے اے دیکھتا رہا اور وہ سلطان کو اس نظریئے کے تحت کہ شاید وہ اس سے کوئی سوال کرے "آپ مجھ سے شاسائی کا اظہار کرد ہے ہیں مسٹر الیکن مجھے یا دنہیں آتا کہ میر انجی آ ہے واسطہ پڑا ہو،سوائے جہاز کی اس رات کے''۔ ''وقت آنے پر اس کا جواب حمہیں خود بخو دمل جائے گا کہ میں کون ہوں اور کہ

تمہارے ماضی کو کریدرہا ہوں۔ بیالک معقول بات ہے جو آخر کارتمبارے سامنے آجائے کی میرے خیال میں بہلے تم میرے چندسوالات کا جواب دے دو، پھر میں آپ کوخود بارول کہ میں ایسا کیوں کرر ما ہوں''۔

"جى فرمائيے" - وه چندلمحات سلطان كا جائزه ليتا رہا، پھر بولا -

"میں سے جاننا جا ہتا ہوں کہ وہ لڑ کی جس کا نام اسپانیہ ہے اور جے تم دل و جان ہے یا كرتے مو، اچا كك كس حادث كاشكار موئى تھى اور اس كے ساتھ ساتھ يە يھى جانا جاہتا برا

کہ کیا تم نے اس کی سی ہم شکل کو دیکھا ہے؟ "اس کے الفاظ بوے عجیب اور پُراسرار نے الطان ایک لمح کے لئے سننی کا شکار ہوگیا۔ نہ جانے کیوں اس کے ذہن میں کچھ اہریں اشمنے لکیں۔ اے ماضی کے کچھ دھند لے سے نقوش نمایاں ہوتے ہوئ محرا

ہوئے۔اسے یوں لگا جیسے واقعی اسپانیہ نامی لڑک کو وہ جانتا تھا، اس سے عشق کرتا تھا اور پُرا سسی حادثے کا شکار ہوگئ۔ اس مخص کے الفاظ سلطان کو اپنے ذہن کے بوشیدہ خاتون اگر گردش کرتے محسوس ہوئے تھے۔اس کے منہ سے غیر ارادی آواز الجری۔ ''مگرآپ کواس بات سے کیا رکچسی ہے؟''

د مجھے صرف تمہاری ذات سے دلچیں ہے میرے دوست! "اس مخص نے جواب اللہ ''اور میں ممہیں مستقبل میں پیش آنے والے نادیدہ حادثات سے بھانا جا بتا ہوں، مہیں مرا با تیں ایک دیوانے کی بکواس محسوس ہوں گی ،لیکن کچھ دن بعد جبتم پر آنخ حقیقوں ک<sup>ی لرج</sup>

تھلیں گی تو تم خود بخو دیہ جان لو کے کہ ان میں کہاں تک سچائی ہے'۔ "د میسے مسرا میں پہلے ہی بہت بریشان ہوں ..... براہ کرم آپ مجھے مزید بریشان

'ٹھیک ہے میں چلتا ہوں، کوئی ایسی بات نہیں''۔ اس نے کہا اور سلطان کو بھیب

کواس کی اجازت بالکل نہیں دی جاستی کہ آپ ہوٹلوں میں رہیں۔ آپ کو ہمارے ہاتھ ہوگا'۔ سہیل کے لیجے میں گہرا خلوص تھا جے سلطان نے اچھی طرح محسوس کرلیا۔ یہ ایک بات تھی جس کے لئے باقی سارے گئے شکونے تم کئے جاستے تھے۔ سلطان نے چھودت ہی جس کے لئے باقی سارے گئے شکونے تم کئے اسے بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پر بی یہ بات سوچی تھی کہ آگے قدم اٹھانے کے لئے اسے بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پر اور وہ تنہائی والا معالمہ بھی تھا، لیکن اگر ایبا خلوص سے کہا جارہا ہے تو اس سے اچھی اور بات نہیں ہوگی، تاہم اس نے کہا۔

بات نہیں ہوگی، تاہم اس نے کہا۔

داتنی زیادہ محبت کا اظہار مت کروسہیل کہ میں خلطی کا شکار ہوجادک ''۔

"جب تک تہمیں یہ احساس نہ ہوجائے کہ میں تمہارے ساتھ مخلص ہوں، اس وقت مجھے پر بھروسا نہ کرنا۔ تم اگر میرے ساتھ رہو گے تو مجھے انتہائی خوشی ہوگی اور یہ الفاظ پروفیسرسوس کے ساتھ کہدر ہا ہوں "پروفیسرسوس نے کہا۔

''اورتم اس مخص کونہیں جانے سلطان، یہ ایک ایسے باپ کا بیٹا جس کی تعریقی کی جوئے میری زبان نہیں تھلتی ۔ اس مخص نے زندگی بھرخود پر اعتاد کیا اور دہی چیز اپنے بیٹے ۔ وجود میں آماردی۔اگریہتم سے اپنے ساتھ قیام کرنے کے لئے کہدرہا ہے تو اس کا مطلب کے کہدرہا ہے تو اس کا مطلب کی میں کا میں کا مطابق کی کے کہدرہا ہے تو اس کا مطابق کی کا میں کے کہدرہا ہے تو اس کا مطابق کی کے کہدرہا ہے تو اس کا مطابق کی کہدرہا ہے تو اس کا مطابق کی کہ کے کہدرہا ہے تو اس کا میں کا میں کی کہدرہا ہے تو اس کا میں کا میں کا میں کا میں کی کہدرہا ہے تو اس کی کہدرہا ہے تو اس کا میں کی کہدرہا ہے تو اس کا میں کی کو کو کہدرہا ہے تو اس کی کا کہدی کی کہدرہا ہے تو اس کی کرفیاں کی کہدرہا ہے تو اس کی کھورٹ کی کوئی کی کرنے کی کوئی کی کوئی کی کی کر دی کی کرنے کے لئے کہدرہا ہے تو اس کی کرنے کے لئے کہدرہا ہے تو کرنے کے لئے کہدرہا ہے تو اس کا کہ کرنے کے کہدرہا ہے تو کا کہدرہا ہے کہدرہا ہے کہدرہا ہے کہدرہا ہے تو کہ کہدرہا ہے کہدرہا ہے

سلطان کے اندرخوشی کی ایک لبر اٹھ رہی تھی۔ یہ تو بہت اچھی بات تھی، اس طرن ان پُراسرار واقعات کے بارے میں جاننے کا موقع بھی مل جائے گا جو پیش آرہے ہیں نہ جانے کیوں اب اس کے ماضی کو کریدرہے تھے۔ ووڈ ٹھی سے واگر واقعی میری تقدیر میں اتنا احصا دوست کھا ہوا ہے تو میں انکارٹیل

دو کھیک ہے، اگر واقعی میری تقدیر میں اتنا اچھا دوست لکھا ہوا ہے تو میں انکار مہل گا،لیکن آج نہیں، کل میں تمہارے ساتھ چلوں گا''۔

'' آج رات کیوں میں؟'' '' آج کی رات میں تنہائی کے سلگتے ہوئے جنگل میں گزار نا جا ہتا ہوں''۔ سلطان اور سہیل مسکرا کر گردن ہلانے لگا، پھر بولا۔

رو میں در دری ہوت ایک رات مہیں دی جاتی ہے لیکن جناب! راتوں رات کہیں ہونے کی کوشش نہ کریں''۔

، کی تو سی نید سریں ۔ • د نہیں، میں سچا انسان ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ کوئی ایسی بات نہ کر<sup>وں جو ہا</sup>

میں رکاوٹ ہو'۔ رائی اس بیر بہت اچھی بات ہے'۔ اس دوران بوڑھا سوئن خاموثی سے سلطان کی

، گرفت ہے بہت اچی بات ہے ۔ اس دوران بوڑھا سوئن طاموی سے سلطان کی اس دوران بوڑھا سوئن طاموی سے سلطان کی میں رہا مورت دیکیا رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جینے اس کے ذہن میں کوئی خاص شیال ہو یا چر وہ مورت کی ان لوگوں کے ساتھ

مورے ہے ہے کہ ماضی کے کچھ نقوش تلاش کررہا ہو۔ کافی دیر تک ان لوگوں کے ساتھ اللہ اللہ کے ساتھ اللہ کیا دیر تک ان لوگوں کے ساتھ اللہ کیا اللہ کیا اللہ کیا در اس کے ساتھ ای اٹھ گیا اللہ کیا در اس کے ساتھ ای اٹھ گیا

رہا تھا کہ ابھی اپنی جانے ہے کئے تو سلطان بھی اپنی جگہ ہے اُٹھ گیا۔ وہ بیسوچ رہا تھا کہ ابھی اپنی جگہ ہے اُٹھ گیا۔ وہ بیسوچ رہا تھا کہ ابھی کے میں جائے۔ کرے میں جانے سے کوئی فائدہ نہیں۔تھوڑا سا باہر کی دنیا کی سیر کی جائے۔

وہ ہول کی عمارت سے باہر آگیا۔ ہر طرف ایک عجیب سی چہل پہل تھی۔ وہ اس چہل پہل میں اور تک نکل آیا۔ چوٹی کافی شاپ سڑک کے فٹ پاتوں پر بنی ہوئی تھیں اور ان میں اچھی خاصی رونق نظر آرہی تھی۔ ایک جگہ سے گزرتے ہوئے کافی کی بہترین خوشبو کوں ہوئی تو ایک بار پھر بے اختیار کافی چنے کو دل چاہا اور وہ شاپ میں آکر بیٹھ گیا۔ ویٹر ہاں نے بلیک کافی طلب کی اور اس کے چھوٹے چھوٹے گھونٹ طلق میں اتارنے لگا۔ کافی

کا رُواہٹ ایک بار پھر ذہن میں تھٹن بنے گلی کہ اچا تک ہی وہی چالیس سالہ مخص نظر آیا جو الطان کو جہاز میں ملا تھا اور اس میاس کی تیسری ملا قات تھی۔ وہ تیزی سے آگے بروھا اور اس کے قریب آگیا۔ آتے ہی اس نے دونوں ہاتھ میز پر ٹکاتے ہوئے کہا۔

"اورتم انہی راستوں پر سفر کر رہے ہوجن راستوں سے میں تمہیں بچانا چاہتا ہوں'۔
مطان نے چونک کر اسے دیکھا ایک بار پھر غصے کی لہر اس کے دماغ میں انھی، لیکن پھر اس
نے موجا کہ اس محض کے بار بار آنے کی وجہ کیا ہو کتی ہے۔ کم از کم اسے تعوژی کی توجہ دے کر
انہا تا ہے مرکب میں میں مناف اسے میں نے کا

الجُهُالَّةِ جائے کہ بات کیا ہے، چنانچہ اس نے کہا۔ ''دیکھو۔۔۔۔۔اگرتم واقعی کچھ بتانا جا ہتے ہوتو آؤ بیٹھو، مجھے بتاؤ کہتم آخر کس طرف میری انتمالُ کرنا جا ہے ہو۔۔۔۔تم کون ہو، کیا ہو؟''

'' ''رئیل کردہے جو تیزی ہے تمہاری جانب آرہی ہے۔ دیھو میری جان! اگر زندی عزیز ہے ''اپئر دوستوں کی دعوت رد کر دو اور جتنی جلدی ممکن ہو سکے اس ملک کو چھوڑ کر چلے جاؤ۔ ورنہ "كما؟" سلطان في تعجب بعرك لهج من كها-

"آج میری منگی ہے .... ویسے تم یقین کرو، یه دن برسوں کی خواری کے بعد نصیب ہوا

ك من افي محبوب جمع من برسول سے بيار كرتا جلا آيا بون، حاصل كرنے ميس كامياب بوا

ال نے مجھ سے اقرار محبت کرلیا ہے۔ تم ثاید یقین نہ کرواس بات پر کہ وہ دنیا کی

دین زین عورت ہے "- سلطان نے اس کا چرہ دیکھا جو مسرت سے سرخ ہورہا تھا۔ وہ

التي يوسك بولا-

"میری طرف سے مبارک باد قبول کرو"۔ "بهت بهت شکرید .... میں سمجھتا ہول یہ بھی تمہارے قدموں کی برکت ہے.... تم

رے درستوں میں شامل ہوئے تو یول سمجھو کہ بہت می خوشیاں میرے دامن میں آگئیں'۔

"مردہ کون ہے جےتم اپنی زندگی کی کا کتات بنارہے ہو؟"

"آه.....تم شايدات ديكير حكيم الحكيم المومن كى بيني زمرد بـ" سهيل نے خوش سے الب دیا، کیکن نہ جانے کیوں ان الفاظ کے ساتھ ہی سلطان کو اپنے دل کی حرکت بند ہوتی اول مولی ۔ اس کے اندر شدید بے چینی کی لہر اٹھی تھی۔ عالبًا اس کا چہرہ پیلا پڑ گیا تھا۔ اس

الك كرى اور بهارى سانس لى توسهيل تعجب بجرے كہي ميں بولا۔ "ارئم خریت سے تو ہونا .....کیسی طبیعت ہے تمہاری"۔

" ٹھیک ہول..... ٹھیک ہوں''۔

"بل تو پھراب تم تیار ہوجاد ۔۔۔۔ آج کا دن میری زندگی کا اہم ترین دن ہے۔ آج میں لُ الجھن اینے یا س نہیں دیکھنا جا ہتا''۔

"سنو! میں تمہیں ایک بات بتاؤں۔ مجھے تھوڑ اسا وفت اور دے دو۔ نہ جانے کیوں میں الور پر کچھ پریشان ہوں ..... مختصر اُنتہیں اپنے بارے میں بتاچکا ہوں اور جتنا بتایا ہے، سمجھ مگال میں میرے لئے بے حد مشکلات ہیں۔ تھوڑا سا وقت مجھے اور دے دؤ'۔

ملطان کے الفاظ مروہ ایک دم سے بچھ ساگیا۔ چند ملحے گبری نگابوں سے اسے دیکھارہا

المجمع من مبيل آتا، تم كيول انكار كردب مو- براه كرم تيار موجاؤ مين تو تمهيل لين الني المارون المارون

یاد رکھو، متنقبل کی مصبتیں تمہیں اتن مہلت نہیں دیں گی کہتم اپنی بہتری کے لئے پر ''تم بیٹھ نا پیند کرو گے یا یہاں ہے وقع ہونا۔ بلادیبہ میرے ذہن کو پریشان کر<sub>ار</sub>ر من تمهير كبيل كوئي نقصان نه بينجادون "بسلطان غصيل البيح مين بولا - وه دير تك اسركو اور اس کے بعد تیزی سے بلٹ کر واپس چل پڑا۔ ملطان کے ذہن میں گرم گرم اہرا

ر بی تھیں۔ میخض بلاوجہ اس کے ذہن کوخراب کردیتا ہے۔ پیتہ نہیں، کم بخت کیا جاہتا ہے كيار با ب سيكوني بات جوسجه ميس آئے بہر حال وہ غائب موكيا تھا،كين سلطان ال الفاظ برغور كررما تھا۔ وہ مخص اسے متعتبل ميں پيش آنے والے حادثات سے آگاہ كررماز

وہ حادثات کیا ہو سکتے ہیں، کی سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ بہرحال جہنم میں جائے جو ہوگا، جائے گا۔ میں نے تو مشکلات کے راستوں پر قدم بوھا ہی ویا ہے۔ وہ رات سلطان کی زندگی کی بڑی عجیب وغریب رات تھی۔ نہ جانے کیا کیا خواب ا

نظرات سے ان تمام خوابول میں وہ چبرہ مستقل اس کے حواس پر چھایا رہا تھا اور مجد اس کی آ کھے تھلی تو دل ہی دل میں اس نے مسکراتے ہوئے کہا، مہرالنساء تمہارا جادولوٹ ے۔ مجھے اب اس حسین کا انظار ہے، اسے تلاش کرنا میری زندگی کا مقصد ہے۔ ثابہ میری عظمت کا شبوت ہوکہ میں آسان سے انزی ہوئی اس اپسرا کو اپنی زندگی میں ٹا

نا شتے سے فارغ ہوا تو دروازے پر دستک سنائی دی اور سلطان نے وستک دیے اا۔ کو اندر آنے کا اشارہ کردیا۔ آنے والاسمیل کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ اس نے آجھیں:

كرك كرون بلات موت كبار " ایارا ہر مرد کو کسی نوب صورت اڑک سے بی عشق ہوتا ہے۔ خوب صورتی انسان اپی نگاہ کا قصور ہوتی ہے، مینی کون کے بھاجائے جیسے مجنوں کے لئے کیلی جے عام ال

خوبصورت نہیں کہتے تھے، لیکن یہاں ایک عجیب وغریب واقعہ ہوا ہے۔ وہ یہ کہ جھے ا نوجوان سے عشق ہوگیا ہے اور وہ تم ہو۔ اچھا اس سے میلے کہتم میرے الفاظ پر کوئی تبرا $^ee$ 

متمہیں ایک اہم اطلاع دینا ضروری ہے اور یقین کرنا جو ہوا ہے وہ بالکل اجا <sup>یک ہواج</sup>

يملے سے كوئى منصوبہيں تھا۔ ير ديكھو، مونى ايسے بى موكر رہتى ہے"۔

وونہیں سہیل! میں اس وقت تمہارے ساتھ چلنے کے لئے تیار مہیں ہوں اور یہ کئے بہت ضروری ہے''۔

سہیل بہت دریتک اے اپنے ساتھ لے جانے پر اصرار کرتا رہا اور پھر جب سلطان طرح اس کے ساتھ جانے پر راضی نہ ہوا تو وہ چلا گیا، کیکن جیسے ہی وہ باہر گیا، سلطان رہ

برا وقت آگیا۔ وہ نہ جانے کیوں میمسوس کردہا تھا جیسے اس کا دل سنے سے بابرنگل م

بہت ویر تک وہ عم و اندوہ میں بیٹھا رہا کہ ایک بار پھر دروازے پر دستک ہوئی اور ان

جلدی سے اپنے آپ کوسنجال لیا اور بھاری کہے میں بولا۔

" آؤ ..... كون ب بحتى" كونى إندر آكميا .... سلطان في سرا الحاكر ديك توساخ شرانی کھڑا ہوا تھا۔

" تم نے اس کے ساتھ جانے سے انکار کرکے وقتی طور پر اپنی زندگی پر منڈلاتے ہ خوفناک بادلوں کا رخ بدل دیا ہے، مگر اس بات کوتم نظر انداز مت کرنا کہ وحمن الإالك

میں ناکام موکر دوبارہ پینترے بدل کرحملہ آور ہوتا ہے، سمجھے؟ "

''ایک منٹ ، ایک منٹ .....تم ادھر آؤ اور بیٹھومیرے ساتھ ورنداس کے بعد جراکی اس کے وہے دارتم خود ہو گئے'۔ سلطان کے اس انداز پر نہ جانے کیوں اس کے بولا

مسکراہٹ بھیل گئی۔ وہ بیٹھ گیا اوراس نے کہا۔

''میرا نام دانش ہے۔۔۔۔تم یقیناً میرے نام کے بارے میں جاننا جاہتے ہوگا'۔ ''لیکن تم نے تو مجھے کوئی اور نام بنایا تھا''۔

" دجو پھر بھی تھا، اس وقت میں تم ہے بالکل مخلص ہوں .....میرا نام والش ع عجم

"اور جو کھیم نے کہا ہے، تہمیں اس کا اندازہ ہے کہ تمباری ہر بات مجھے بے بھا ك كولت موع سمندركى كرائيول ميس لے جارى ہے؟"

''ٹھیک ہے۔ آج کے بعد شایرتم سے میری ملاقات اس وقت ہو جب م خاموش ہوگیا اور ساکت نگاہوں سے سلطان کو گھورنے لگا، پھر بولا۔

''ابھی وقت ہے کہتم اس ملک سے جا کتے ہو۔ پھر شاید یہ حالات نہ رہی<sup>ں کہ آ</sup> اینے وطن آسانی سے جاسکو'۔

''وضاحت كرو، كيون؟'' سلطان نے سوال كيا۔

«بیری زبان پر پہرے ہیں۔ میں اگر تمہیں کھ بتانا بھی جا ہوں تو شاید میری زبان میرا

علات ہیں جن ہے تم مجھے آگاہ کرنا چاہتے ہو'۔ "آہ.....کاش! میں تمہیں کچھ اور بتا سکتا۔ میں تم سے صرف اتنا کہنا چاتا ہوں کہ تم فورا

ال ملك كوچيمور دو"۔ "كركيون.....آخر كيون؟"\_

"دي موس جائتا مول كه ميري اس ناممل وضاحت سے تمباري البحض ميس اضافه بي ی کی نہیں۔ یوں سمجھ لو کہ میں ایک ایسا انسان ہوں جو تہیں سنتیل میں پیش آنے والے

<sub>الغات</sub>ے آگاہ کرسکتا ہوں۔میرے دل میں تمبارے لئے ایک درد ہے، یہ درد ہم سارے اناؤں کا مشتر کہ سر مایہ ہے مگر میں اس بات کی وضاحت کرنے سے مجبور ہوں کہ جوخطرات

کی بھیا تک از دھے کی طرح ممہیں نگلنے کے لئے تمہارے قریب آرہے ہیں، وہ کیا ہیں؟ آلا کا شمس ممہیں بتا سکتا۔ تمہارے ساتھ گہری مدردی رکھتے ہوئے بھی میں اس کے علاوہ نباری اور کوئی مدونبیس کرسکتا"۔

والش كى باتين سي الحلي موسيس كى طرح سلطان ك كانون مين اترتى ربين- احاكك

الداروه فجرائه گیا تو اس نے جلدی سے کہا۔

"تم کچھاور در نہیں بلیٹھو گئے؟"

" نیس .....میری جان مجھے جانے دو۔ کاش تم مجھ پر یقین کرکے وہ سب کچھ کراو جو میں ا مست جابتا ہوں''۔

والله فے کہا اور اس کے بعد وہ پھر اس طرح باہر نکل گیا۔ ملطان پر بو کھلا ہوں کے السلے پڑرے تھے۔ باتی ساری باتیں اپی جگہ، اپی فطرت کے مطابق اس نے جو مل کئے تے ان پروہ نہ تو شرمندہ تھا، نہ افسردہ۔ گھر چھوڑنے میں بھی اسے کوئی عارنہیں محسوں ہوئی گن کین اب اس پرمصیبتوں کے جو پہاڑ ٹوٹے تھے وہ اس کے لئے بوکھلا دینے والے تھے۔ الناس منانيس جانا تقال نه جانے كب تك وہ تنهائى كى آگ ميں جانا ہوا سوچوں ك منس می خوط زن رہا۔ وسوسوں اور اندیشوں کے زہر ملیے ناگ روح کو ڈے گئے اور وقت

شاید سهبل ناراض موگیا تھا کیونکہ دوسرا دن اور پھر تیسرا دن بھی گزر گیا، وہ ملطان ا پاس نہیں آیا تھا۔ ملطان ایک مجیب سی شکش میں مبتلا تھا۔ تیسرے دن وہ کمرے سے آلا

ساحل کی طرف چل پڑا۔ ویر تک ساحل پر مختلف ملکوں کے سیاحوں کو دیکھتا رہا۔ واپسی رڑ پیاس لگ رہی تھی۔ پیدل چلتے جلتے اسے ایک ساحلی ریستوران نظر آیا تو وہ اس کے ہا

رك كيا اور پھر اندر داخل ہو كيا۔ دن كا وقت تھالىكىن پھر بھى ريستوران ميں كافي رونق تقي

وہ ایک کری پر بیٹھ کیا اور اس نے اپنے لئے کھانے کی کچھ اشیاء طلب کرلیں قر

جوار میں بہت سے لوگ بیٹے ہوئے تھے، اپنے اپنے معمولات میں مصروف لیکن اجا کی

میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ ایک لھ کے لئے سلطان کو ماحول ساکت اور پھر ملے جسموں کی ا محسوس ہوا۔ اس کی نگامیں ان جسموں کا تعاقب کرتی ہوئی آگے برهیں تو اس نے ایک بر

غريب شخصيت كو ديكها، قدرت كا ايك حسين وجميل شابكار عمارت مين داخل مورما قاله ا کے شفاف مرمریں بدن سے روشنی کی کرنیں چھوٹتی محسوس ہورہی تھیں۔ اس کے ساتھا!

ا نتہائی دراز قد آ دی تھا جو اپنی نظروں سے جاروں طرف کا جائزہ لے رہا تھا۔ اجا تک ال نظریں سلطان پر پڑیں اور سلطان نے اسے چو تکتے ہوئے دیکھا۔ پھر وہ سلطان کی طرا

برط اور اجا تک سلطان کے ذہن میں ایک نام أجراء حماد۔ اسے بوں لگا جیسے یہ چبرہ اس کا برانا شناسا ہو۔ وہ بے اختیار اپنی جگہ سے اُٹھ کھڑا ہوا تھا

"ارے حمادتم ....؟" اس کے منہ سے نکا۔ " ہاں، یہی سوال میں تم سے کرنا جا ہتا ہوں۔ تم یباں کہاں سے آئے، کیا تمہیں ا بات كا اندازه ب كهمهي و كوكر مجهيك قدر حرت مولى بي؟ "سلطان كمنه عاللا

نگل۔ اس کی نگامیں اس حسن کے پیکر کی جانب اٹھیں جس کا کندن سابدن و سکھنے والوں ہ<sup>ا</sup> طاری کررہا تھا۔ سلطان کی نگاہیں اس کے دل فریب چیرے کا جائزہ لے رہی تھیں۔ ہم

این جھینے مٹانے کے لئے ایک دم پلٹا اور کہا۔ '' بیٹھو .....جماد! تم بیٹھو'۔ اور وہ دونوں بیٹھ گئے۔ سلطان کو چکر آرہے تھے۔ آ<sup>خ</sup>: مور ہا ہے، وہ کس بحر میں گرفتار ہوگیا ہے؟ اسے بول لگ رہا تھا جیسے پچھ پُراسرار تو تیل ا<sup>ال</sup> گر د جال بُن رہی ہیں۔ یہ چہرہ بھی اسپانیہ کے چہرے سے ملتا جلتا تھا اور اس قدر حسین <sup>آگا</sup>

بنین کہا جاسکتا تھا۔اس حسین مجسے کی شکل وصورت بھی اسپانیہ سے بہت زیادہ مشابہت

ں۔ " نم ہے ل کر بہت خوشی ہوئی ہے حماد! میں تمہارے گئے کیا منگواؤں؟'' "ہم لوگ صرف کافی پیکس گئے'۔ سلطان نے ویٹر کو اشارہ کرکے بہت ساری چیزیں

«مرمی اس وقت کچھنہیں بپینا حیامتی'۔

ان کی آواز اُمجری، اس کی آواز اس کی صورت سے زیادہ دکش تھی۔ سلطان کو ایبا لگا

ہے جل رنگ نج اُٹھے ہوں۔

"أبين، كانى بهت الحيص بـ .....آپ لي ليجيئاء اور وه خاموش موگئ ـ

سلطان كمنے لگا۔ "تم نے ان سے میرا تعارف نہیں کرایا"۔

''مجھے نیلاب کہتے ہیں'۔ وہ خود ہی اپنا تعارف کرانے لگی پھر بول۔''اور آپ کے

اے مل مجھے پید چل ہی چکا ہے کہ آپ کا نام سلطان ہے'۔

دومدهم ی آواز کے ساتھ بولی ..... اس کی آواز اس کی مشکراہٹ اور کندن کی طرح دمکتا <sup>بوا</sup> برن سلطان کے ہوش وحواس پر بجلیاں گرا رہا تھا اور وہ نہ جانے مس کیفیت کا شکار ہوگیا

> لله پراس نے حماد کی طرف دیکھا اور بولا۔ "مرتم يبال كب آئے؟"

''بن یون سمجھو، بیسب نیلاب کی مہر ہانی ہے۔ اے مغرب سے زیادہ مشرق سے لگاؤ <sup>4، ال</sup> لئے مجھے اس کا ساتھ دینا پڑا''۔

"نيلاب تمهاري كون بين؟"

ا جان وجگر اور اس کے بعد بہت جلدتم اے بھائی کہنے کاحق حاصل کراو سے'۔ تماد نے محراتے ہوئے کہا اور شوخ نگاہوں سے نیلاب کے دلفریب وجود کا جائزہ لینے

الفاظ ادا كرنے ضروري تھ، چنانچ سلطان نے كہا۔

ر می آپ دونوں کواس مقدس رہتے میں مسلک ہونے کی پیشکی مبارک بادویتا ہوں'۔ کٹے کوتو اس نے بیالفاظ کہد دیئے، لیکن دل کی حالت عجیب سی ہور ہی تھی۔ کموں کا جادو

مجھر رہا تھا۔حقیقت کی بے رحم دیوی اس کی روح پر کچوکے لگا رہی تھی، پیے نہیں۔ نیں کردے گی، میں اسے تلاش کرتا رہوں گا''۔ وہ تھوڑی دیر تک سلطان کی صورت و کھتا حسین وجود دوسروں میں تقسیم کیوں ہو گئے ہیں''۔

''کیا سوچ رہے ،و؟''تماد کی آوازی کروہ چونگا۔

''بس میں ماضی کے قبرستان میں بھٹک رہا تھا''۔ '' ماضی میں اگر حسن کی پذیرائی ہوتو انسان اس کے بارے میں ہمیشہ سوچارہ مام

کٹین میں میں جھتا ہوں کہ اگر پذیرائی نہ ہوئی ہوتو پھر ماضی سے نکل کر حال کے راست<sub>ول</sub> كرنا جائے''۔

> ''شاید.....چلوٹھیک ہے، اچھا یہ بتاؤ کہاں رہ رہے ہوتم؟'' "بس وہ تھوڑے فاصلے پرمیرا ہوٹل ہے"۔

"تم يبال آئے ہوتو مارے ساتھ رہو۔ كيول موٹلوں مس بھنگتے چھررہے مؤ - حادا '' نہیں ڈیئر، میری ذہنی حالت ایس نہیں کہ میں دوسروں کے ساتھ رہ سکوں۔ ضرور جا ہوں گا کہ جب تک تم اس شہر میں موجود ہو، مجھے ملتے رہو'۔

"میں ضرورتم سے ملوں گا .....اچھا اب اجازت دو .....کل ملا قات ہوگی"۔

''مجھے انتظار تونہیں کرنا پڑے گا؟''

و و اشت البین او اون اون که کل ان کی یا دواشت انبیس لونا دون کے ا

نیا ب نے جواب دیا۔ ان کے جانے کے بعد سلطان نے بل ادا کیا اور اپنے ہول اللہ

يهان وه عجوبه اس كالمنتظر تفا ..... يعني دانش\_

''تم میری ہدایت پر یقین نہیں کرد گے..... میں نے تمہیں مشورہ دیا تھا کہ تم <sup>فواا</sup> ملک کو چھوڑ دو محرتم نے میری باتوں پر توجہ نہیں دی۔ دیکھو ابھی کل دو پہر تک کا وقت آبا

پاس ہے۔ اگرتم چاہوتو اپن ذہنی الجھنوں سے نجات حاصل کر سکتے ہو۔ ورنہ پھرائی حا<sup>ن</sup>

ہزا بھکتنے کے منتظررہو''۔ " تم شاید میرے بارے میں کچھنہیں جانے دانش! میں جہاز جلا کر گھرے ب<sup>اہراً</sup>

اور میری واپسی کسی طور ممکن نہیں۔ میں ایک پھر کا انسان ہوں .....خطرات سے بھا کا فطرت کے خلاف ہے۔ تم اگر خلوص سے سے سب کچھ کہدرہے ہوتو میں تمہارا شکر اللہ

ہوں، مگر ایک بات سمجھولو، میں اب مصیبتوں کی تلاش میں ہوں اور جب ت<sup>ک مصیب</sup>

ب وہ چلا گیا تو سلطان نے گہری سائسیں لیں ..... بدرات اس کے لئے بوی ہواناک العالم المرتققول كا اكتشاف مونے لگا تھا .... كيا ہے يہ سب كھي؟ ايسا لگتا ہے

و المار بسفر میرے لئے ایک عذاب ہے یا وقت مجھے کوئی سزا دے رہا ہے۔ نہ پروفیسر ں ہے میری شاسائی تھی، نہ اس لڑکی زمرد سے جس کا نام مجھے بعد میں معلوم ہوا تھا۔ نہ

ہیں کو جانا تھا اور نہ ہی دانش اور حماد کو، پھر میرے ذہن میں احیا تک سی بھٹکی بھٹکی کیفیت اں طاری ہوجاتی ہے۔

علطان کے ذہن میں لاتعداد خیال آنے گئے ..... ایک کمھے کے لئے اسے اُن فلموں کا

لآیا جن میں دوسرے جنم کی کبانیاں ہوتی ہیں، لیکن اس خیال پر بننے کے علاوہ اور کچھ ما کیا جاسکتا۔ ویوی دیوتاؤں اور جنم جمان کی باتیں ایک ایسا مُداق ہے جوفلم بنانے والے ا الله المرت ميں۔ وہ خود بھی ان کھو کھی كہانيوں كو اچھى طرح جائے ميں۔ بھلا رے جنم میں اس دنیا میں آنے کا تصور کیا ہوسکتا ہے۔کوئی لا جک نہیں ہے،اس کی، مگر پھر برے دماغ میں تمام فضول باتیں کیوں آتی ہیں۔ نہ تو میں حماد کو جانتا ہوں اور نہ بوڑھے الله ندی زمرد کے بارے میں مجھے کچھ معلوم ہے اور نداس لاکی نیااب کے بارے میں جو

ردى كادومراروب معلوم موتى ہے۔ بہرحال سيسب مجھ پية جيس كيا ہے۔ شايد وماغ ميں مجھ بابدا ہوتی جارہی ہے۔ رات کو نہ جانے کس وقت نیند کی دیوی نے اسے اپنی آغوش میں اللا- دومرے دن اس کی آنکھاس وقت تھلی جب کوئی تمرے کا درواز ہ بجا رہا تھا۔ درواز ہ کھولا

نیل کی شکل نظر آئی۔ وہ کافی اداس تھا۔ تھے تھے سے انداز میں اندر آگیا اور کہنے لگا۔ ''معان *کر*نا میرے دوست! ان چند روز تک تمہارے پاس نہ آسکا۔ اس کی وجہ کوئی ادر ال کی ایس مجھ لو کہ تقدیر کے بے رحم ہاتھوں نے مجھے لوٹ لیا۔ میں تباہ و بر ہاد ہوگیا''۔

اللسك تصك تصك انداز، اترے ہوئے چبرے اور بریشان آتھوں نے ملطان كومتاثر كيا

لیا ہوائم تو بہت مضبوط اعصاب کے مالک ہو، کیا بات ہے؟ '

"إلى كيول، على جول"-

" آپ کا فون ہے جناب "۔

"اوہواچھا .... میں جانتا ہوں بیکس کا فون ہے"۔اس نے کہا اور اپنی جگہ ہے اُٹھ

ا بھروہ وہاں سے جلا گیا تھا اور نیلاب نے شرمائی ہوئی نگاہوں سے سلطان کو دیکھا تھا۔ ۔ لطان اس دقت بھی نیلا ب کا چېره د مکيمر با تھا۔ وه آ ہشه سو بول۔

"آپ کیا د کھ رہے ہیں؟ میں نے کل بھی آپ کی آٹھوں میں ایک ایس جمک دیکھی

فی بیے آپ کی آنکھیں مجھ سے کچھ کہنا جا ہتی ہوں'۔

''نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے ..... میں آپ کو دیکھ کر حماد کی تفدیر پر رشک کرتا ہوں''۔ ملطان نے کہا اور نیلا ب کے چبرے پر سرخیاں دوڑ کئیں۔ "ایک بات کہوں آپ ہے؟"

" میں اس کا آئیڈیل ضرور ہوں ، لیکن وہ میرا آئیڈیل نہیں ہے'۔اس کے لیجے میں کوئی الله بات تقى جس في سلطان كوايك دم چوكنا ساو كرديا -

"مِي سمجيانهين" \_

"میں اس سے شادی نہیں کروں گی۔ مجھے اس سے مدردی ضرور ہے، مگر کوئی تخص محض لله ادت کی خاطر دوسروں کے لئے اپنی زندگی قربان نہیں کرسکتا۔ میں اس سے شادی کسی ات رہیں کروں گی، کیونکہ میرے دل میں اس کے لئے وہ جگہ ہیں ہے '۔

"مرووتو آپ كى طرف سے بہت ير إميد بـ"-''ال .....وہ ہے حالانکہ میں نے اسے پہلے بھی سمجھا دیا تھا کہ میں اس کی زندگی میں الکی ہو عتی کیکن وہ غلط فہمیوں کا شکار ہے۔ وہ دولت مند ہے۔ وہ اگر چاہے تو مجھ جیسی

انتی کارکیاں اسے اپنی زندگی کا ساتھی بنانا پیند کریں گی ،گر میں ..... میں'۔ " مجھے حرت ہوئی اس بات سے'۔

العِلْك بى حماد ان كے قریب آگیا اور سلطان كى نگامیں اس كے چرے كى جانب أثمے

مجھے اس سے شدید جذباتی لگاؤ نہ ہوتا تو میں اس عبد شکن لڑکی کی دھجیاں اُڑا دیاراً افسوس .....' اس نے گردن جھکالی اور افسر دگی ہے بیٹھ گیا، لیکن نہ جانے کیوں سلطان س کے اندرونی گوشوں سے خوشی کا ایک احساس اُ بھرا تھا۔ کچھ دیر تک وہ خاموثی ہے میل صورت دیکھتا رہا، پھراس نے کہا۔

" زمرد نے شادی سے انکار کر کے مجھے زندہ درگور کردیا ہے '۔ سہیل سک اُٹھا۔ ان

"لیکن شادی سے انکار کی کوئی وجہ تو ضرور ہوگی؟" سہیل نے اس بات کا کوئی جوار نر دیا.....خاموش بیٹا سو چتارہا،اس کے چبرے پر عجیب سی کیفیت پیدا ہوگئ تھی، پھراس نے <sub>کا</sub>

"اور پیت نہیں تم أیول اس قیمتی ہول میں رہنا جاتے ہو۔ میں نے تم سے بہلے بھی کا کہ آخر کارتمہارے پاس موجود رقم تمہارا ساتھ چھوڑ جائے گی۔معاف کرنا میں یہیں کہائ كونى غريب آدى مويا اپنا بوجه خودنبين الهاسكة موركين ايك دوست كى مخلصانه پيشكش كوتى

قبول نہیں کیا''۔

'' پھر سہی، ویسے تو تم نے مجھے دوسرے دن آنے کو کہا تھا، لیکن تم خود غائب ہو گئے'' " الى .... مين جانتا تقاتم اس انداز مين سوچو كے اور اس طرح كى بات كرو كے، كر بس کیا کہوں میں تم سے مساجھا اب چلنا ہوں'۔

سلطان نے اسے رو کئے کی کوشش بھی نہیں کی تھی۔ اس کے جانے کے بعد وہ باتھ لا میں چلا گیا اور پھر باہرنکل آیا۔ یمن کے گلی کویے اور بازار اس کے لئے اجنبی تھے۔ اول تکلچر، زندگی سب کچھ نیا نیا، وہ اس سب کچھ کا نظارہ کرتا رہا۔ یہاں تک کہ دو پہر گزرگالہ

شام ہوگئ ۔ پھرشام کواس نے اپنے ہی ہوٹل کے بال میں حماد اور نیایا ب کو دیکھا۔ وہ ان کے قریب پہنچ گیا۔ حماد نے اسے د کمھے کر بڑی خوشی کا اظہار کیا تھا۔ اس کی منگیتر نیلا ب بھی فا<sup>ہ</sup> ولچیس سے سلطان کو دیکھتی رہی تھی ، اس نے کہا۔ " مجھے یوں لگتا ہے جیسے آپ ہماری آج شام کی ملاقات کو بھول گئے، کیونکہ جب آم آپ کے کمرے کا جائزہ لیا تو پہ چلا کہ آپ تو صبح ہی سے نکلے ہوئے میں'۔وہ اپنی متراً اُلّٰ

میں کہدر ہی تھی اور سلطان اس کے الفاظ نہ سنتے ہوئے اس کے توبیشکن حسن کا جائزہ لیتار ا<sup>انی</sup> نیلاب کا شرمایا ہوا چبرہ اور چبرے کے بدلتے ہوئے رنگ اسے بہت ہی حسین لگ رہے تھے۔ ِ ''آپ کا بہت شکریدمس نیا ب!' سلطان نے کہا اور اسی وقت ایک ویٹر ان کی مجز ﴾''

منس ایک لمح کے لئے اے احساس ہوا تھا جیسے اس نے نیال کی باتیں من ل وه ایک سردسی آواز میں بولا۔

. "سوری ڈیئر نیااب! مجھے ایک الی اطلاع ملی ہے جس کی وجہ سے مجھے یہاں ہے جانا ہوگا اور مجبوری ہے کہ میں ای وقت رخصت ہوجاؤں۔ مجھے معاف کرناتم اگریں ساتھ چلنا جا ہوتو چلو ورنہ مجھے اجازت دو''۔ نیلا بتھوڑی دیر تک کچھسوچتی رہی پھر بولی " المحيك بي الجهي الرجانا جائي عن الموجود عن وي الجهي الجهي الجهي المجهدات يمين قيام

''او کے .... خدا حافظ'۔ اس نے کہا اور تیزی سے باہرنگل گیا۔ نیااب نے چدلو

کے بعد پیھر یلے لہجے میں کہا۔ ''شاید اس نے ہماری با تنیں س کی ہیں لیکن میں مجھتی ہوں کہ یہ بہت اچھا ہے۔۔۔۔۔ ز

بڑے صحیح فیصلے کرتی ہے۔ نہ جانے اس کے بعد مجھے کس وقت سے ناگوار فرض سرانجام دیا: کین اچھا ہوا کہ خود ہی میرا راستہ صاف ہو گیا اور اس نے بیہ بات س کی'۔ بہت دہ<sup>ا</sup> سلطان اس کا چبرہ و کھتا رہا۔ نہ جانے کیوں اس کے ذہن میں مختلف خیالات آرہے تھے۔ ا سے واقعات جن میں ایک عجیب سا ماحول تھا۔ پُراسرار کھنڈوات .... ان کھنڈرات

سلطان کی روح کسی آوارہ چیمی کی طرح بھٹلتی ہوئی۔سلطان اس کے چبرے پر نگاہیں جما ماضی کے دھندلکوں میں مم تھا کہ اچا تک اس کی آواز اُنجری۔

''کیا ہوا، آپ کہاں کھو گئے؟''

ورہیں .... پہنیں .... بس آپ کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ نہ جانے کیا جورا البانيا چره ممل طور بر نقاب مين تجهيا ركھا تھا۔ تقريباً دو تھنٹے تک بدير اسرار سفر جاري میری زندگی کے ساتھ''۔

"مبرحال مجھے آپ سے مل كر بهت زيادہ خوشى موئى ہے۔ كيا خيال ب،اب القين،

" ہاں"۔ باہر نکلنے کے بعد نباب نے ٹیکسی روکی اور دوسرے دن ملنے کا وعدہ کرے ا ے جلی گئی۔ ملطان اینے کمرے میں آگیا ..... بہرحال بیسب کچھاس کے لئے ہوا جب

اوراب تو وہ یہ سوچنا بھی چھوڑ چکا تھا کہ نہ جانے زندگی اے کس راہتے پر لے جار<sup>ہی ہ</sup> نه جانے اس کا انجام کیا ہوگا۔

اس شاندار ہولل میں رہتے ہوئے گئی دن گزر چکے تھے۔ ایبا لگتا تھا جیسے ع بهنور نے ملطان کواپنے جال میں جکڑ لیا ہو۔ پچھاور مفصد لے کر گھر سے باہر نکا ا ن من اب جو ہا بن کر رہ گیا تھا۔ پی نہیں کیا ہوا تھا۔ پہلے وہ صرف اس بات سے افسردہ تھا ۔ ی<sub>ن گیا</sub>، لیکن بعد میں اس طرح نگاہوں ہے اوجھل ہوگئی جیسے اس کا وجود ہی نہ ہواور اب اں کے اردگرد عجیب سا جال بن رکھا تھا۔ وہ کسی اور ہوٹل میں تھہری ہوئی ن اس نے میں بات بتائی تھی، لیکن اپنے بارے میں اس نے کوئی اور بات نہیں بتائی تھی۔ الله آنے والے مشکل لمحات کے باوجود این آپ کواس کی گرفت میں یا تا تھا اور سوچ رہا الاب اسے كياكرنا چاہئے۔ بہر حال حماد شايد سيمجھ چكا تھا كه اب اس كى منزل نيااب

ا اور اے این ماتھ لئے ہوئے اس منان کے باس آجاتی تھی اور اے این ساتھ لئے ہوئے وْتَى كِبِرْنَى تَعَى \_ يمن كى يُر اسرار آبادى اينے اندر بچھ عجيب وغريب صفات رکھتی تھی۔آخر کار

بدن اس نے کہا۔

"أو .... بين مهين ايك اليي جلك الي جلتي مون، جهال مهين بهت اجهامحسوس مومًا"-لطان تیار ہوگیا اور اس کے ساتھ چل پڑا۔ نہ جانے کیا سلسلہ تھا اور وہ اسے کہاں لیے ان کی۔ اندر بیٹھ کر ویکن کے سیاہ بردے تان دیئے گئے اور وہ کسی نامعلوم سمت دوڑنے گی۔

الدال کے بعد ویکن رُک گئے۔ نیاب نیچی اتری اور اس نے اترتے ہوئے سلطان کو بھی <sup>ئِيار</sup> نے کا اثمارہ کیا۔

یا ایک عجیب مواناک می جگه تھی۔ رات اندھیری مونے کی وجہ سے ریت کے اُمجرے عُ سُلِمَ اللهِ بَعِرَون كي مانندسر جهكائ بيشے معلوم ہور ہے تھے۔ بنیج زبردست ریت تھی

مانکس باؤل دھنے جارہ سے تھے اور اس پر سفر کرنا سخت مشقت کا کام تھا۔ نہ جانے کتنا فاصلہ المراس جراس کا ہاتھ کیا۔ وہ سلطان کی رہنمائی کررہی تھی اور اس کا ہاتھ پکڑے ہوئے الدائن تک سلطان یہ نبیں سمجھ پایا تھا کہ آخروہ اے کہاں لے جارہی ہے۔ پھر ریت ختم ال آگ میں جاتا ہوا محسوں ہونے لگا۔ اس نے گھرائی ہوئی نگاہوں سے نیاا ب کو دیکھا برائی ہوئی نگاہوں سے نیاا ب کو دیکھا براؤں آئیکھیں بند تھیں۔ اور ہاتھ دعا مائیکنے کے انداز میں اٹھے ہوئے تھے۔ اچا تک ہی بروروں ہاتھ اُوپر اٹھاد ئے۔

الم مطان شدید میش سے دیوانہ ہوا جارہا تھا، اس کے ہوش وحواس ساتھ جھوڑتے اور مطان شدید میش سے دیوانہ ہوا جارہا تھا، اس کے ہوش وحواس ساتھ جھوڑتے

اور ملطان شدید تپش سے دیوانہ ہوا جارہا تھا، اس کے ہوش و حواس ساتھ چھوڑت اور سلطان شدید تپش سے دیوانہ ہوا جارہا تھا اور یوں لگ رہا تھا جیسے وہ ہوش سے بگانہ ہوتا جارہا ہو۔ تھوڑی کے بعدایا ہی ہوا۔ وہ ہوش وحواس کھوبیٹا اور نہ جانے کئی دیر تک ای طرح پڑا رہا۔ پھر کے بدایا ہی خرا گرا رہا۔ پارٹ اس کے ہوش وحواس واپس آنے گے۔ تب اس نے بات اس کے ہوش وحواس واپس آنے گے۔ تب اس نے بات کے بات کی اس کے بات کے بات کی اس کے بات کے بات کی اس کے بات کے بات کے بات کی دیا کہ بات کی ان کے بات کی دیا کہ بات کے بات کی دیا کہ بات کے بات کی دیا کہ بات کی دیا کہ بات کے بات کی دیا کہ بات کی دیا کہ بات کے بات کی دیا کہ بات کی دیا کہ بات کے بات کے بات کی دیا کہ بات کے بات کی دیا کہ بات کی دیا کہ بات کی دیا کہ بات کی دیا کہ بات کے بات کی دیا کہ بات کے بات کے بات کی دیا کہ بات کے ب

بن اس طرح کزر گیا، رفتہ رفتہ اس کے ہوت وحواس واپس آنے لئے۔ تب اس نے رہا ہے اس نے کہ اس نے رہا ہے اس نے رہا ہے اس نے رہا ہے اس کے سارے وجود پر ایک عجیب می کیفیت اس کے سارے وجود پر ایک عجیب می کیفیت اس کے سارے بوں لگ رہا تھا جیسے وہ شدید اذبت میں مبتلا ہو، لیکن سیا ذبت نہ کسی زخم کی تھی اور تکلیف کی۔ بہر حال اس نے ادھر اُدھر نگا ہیں دوڑ اکیس۔ رفتہ رفتہ اسے یاد آگیا تھا

بورت حال کیا ہوئی ہے۔اس نے ادھراُ دھر تگا ہیں دوڑا نیں، لیکن کچھ نظر نہیں آیا، حالانکہ ، مم مرهم روشی چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے آنکھیں بند کرکے زور زور سے ایس تب منظراس کی نگاہوں کے سامنے نمایاں ہوگیا۔قرب و جوار میں چاروں طرف پھر

ملک پائ پہنے گیا۔ اندازہ نہیں ہورہا تھا کہ یہ کون سا غار ہے۔ کیا وہی ہے جس میں یہ خالاقع پیش آرہی تھی۔ پیتہ نہیں کیا اللہ تھا۔ قرب و جوار میں نیلاب کی صورت بھی نظر نہیں آرہی تھی۔ پیتہ نہیں کیا اللہ تھا۔ قرب و جوار میں نیلاب کی صورت بھی نظر نہیں آرہی تھی۔ پیتہ نہیں کیا اللہ تھا۔ تا اندر قدم اللہ تعاریح سامنے رک کر وہ تھوڑی ویر تک کچھ سوچتا رہا اور پھر اس نے اندر قدم

المبیئے۔ کچھ انسانوں کی آوازیں سائی دے رہی تھیں۔ وہ تھوڑی دیر تک کھڑا رہا۔ پھر مُنَّامِّمَا کُے بڑھا۔ اس نے غار میں چاروں طرف نگاہیں دوڑا کیں، پھراچا تک ہی غار انگال انجرنے لگا۔ سفید اور گاڑھا دھواں جواس کے نھنوں سے ٹکرایا تو اس پر ایک نشلی می مِنسلا ہے ۔

برطار کی بوگئا۔ اس کے بعد وہ چند ہی قدم آگے بڑھا تھا کہ پھر پھر سلے فرش پر ڈھر ہو

ہوئی اور پھریلی زمین شروع ہوگئ، یبال پہاڑی سلسلے پھیلے ہوئے تھے۔ اچا تک ہی نیلاب رُک گئی۔ سامنے ہی ایک غار کا دہانہ نظر آرہا تھا، اس نے زمر ایک پھر اُٹھایا اور اسے زور زور سے تین بار ایک چٹان پر مارا تو اچا تک غار کے اند

روثنی جھلکنے لگی۔ کسی کے قدموں کی جاپ سنائی دے رہی تھی۔ پھر کوئی مشعل لئے ہار دہانے پر پہنچ گیا۔ وہ لمبے چوڑے بدن کا ایک آسپینش تھا۔ نہ جانے کیوں سلطان کو ہو میں جدے کہ زیری عمل شروع میں نہ ملال میں آر نہ وال کر ترکیمہ الفازاں میں

تھا، جیسے کوئی پُراسرارعمل شروع ہونے والا ہے۔ آنے والے نے پچھ الفاظ ادا کے بہ جواب نیلا ب نے دار کے دار کے بیا اور اس کے بعد اس شخص کے پیچھے چل پڑی۔ اس نے اب بھی مل ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ غارصرف غاربیس بلکہ ایک طویل سرنگ کی شکل رکھتا تھا۔ جوآگے جل کے

کشادہ ہوگیا تھا۔ پھرایک موڑ سے گھو شنے کے بعد پھروں میں تراثی ہوئی سیڑھیاں ظرآ ہُ اور وہ مخص مشعل لے کر سیڑھیوں پر رہنمائی کرتا ہوا نیچے اتر نے لگا۔ یہ سیڑھیاں بھی شیار آنت کی طرح کمبی ہوتی چلی گئیں، لیکن راتے میں جگہ جگہ دیواروں میں مشعلیں نصب فج

بالكل ايك پُراسرار ماحول محسوس هورما تھا۔ ايک عجيب و غريب انونھی کہانی، کانی دہِ َ

سیر هیاں اترتے رہے اور اس کے بعد ان کے قدم پھر کی زمین پر آئے۔اب وہ ایک ا ہی وسیع وعریض ہال میں تھے۔ جہاں مختلف مشعلیں روش تھیں۔ ہال بے حد گرم تھا۔اب شخص کی شکل بھی صاف نظر آر ہی تھی جو ان کی رہنمائی کرتا ہوا یہاں تک لایا تھا۔ ہال

نقاب اتارکر ایک طرف مچینک دیا اور آہتہ آہتہ آگ بڑھ کر اس مخص کے قریب تھا۔ مچراس نے گردن جھکا کرکہا۔ ''مقدس زرتاش! ہم آگئے ہیں''۔سلطان حیران نگاہوں سے نیاا ب کو دیکھ رہا تھا۔

کورن رون کی جیب و غریب تبدیلی رونما ہور ہی تھی۔ وہ ایک پتھریلے جمعے کی طرح آلئے۔ کے اندر ایک عجیب وغریب تبدیلی رونما ہور ہی تھی۔ وہ ایک پتھریلے جمعے کی طرح آلئے۔ میں کھڑی ہوئی تھی۔ پھر دفعتا ہی آتش دان میں دہتے ہوئے شعلے تیزی سے بھڑ کئے۔

ہو۔ حالا نکہ وہ آتش دان سے کافی دور تھا لیکن اس کا سارا بدن کیلیے میں شرابور ہو گیا <sup>تھیا</sup>۔

و کے جو کا کنات کی ہر شے کو جلا کر فائسٹر کردینے کی قوت رکھتی ہے۔ یہ پھروں کو، روں اور کھے اپنے داستے ہے اور مجھے اپنے داستے ہے اور مجھے اپنے داستے ہم نے لئے بری جدوجہد کی گئی ہے تُو اگر آگ کے رائے اپنالے تو تیرے گئے ہروہ چیز ۔ ۔۔۔ جس کا تُو خواہش مند ہو، جا ہے تو اسے نیااب کمے یا اسپانیہ، زمرد کمے یا کچھ بھی کہے۔ ان پندے، وہ تھے عاصل ہوگی'۔نہ جانے سلطان کی زبان کیے کھل گئ اس نے کہا۔

"میری طلب کیا ہے یہ میں جانتا ہوں، اےعورت! تُونہیں اور جہاں تک تُو اس آگ

سلطان کوبھی اس نے اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کیا۔ غار کے دوسرے دہانے سے باہر ﷺ میں ہیشہ کے لئے فنانہیں کردیتا۔ پھرآگ سب سے برتر کیسے ثابت ہوئی؟ تو ا کیک عالی شان عمارت کا دروازہ نظر آیا۔جس کے عقبی حصے میں سمندر پھیاا ہوا تھا۔ال ٹارہ کی بھی طرح مجھے آگ کی بوجا کے لئے مائل نہیں کرعتی، تُونہیں جانتی میں عظیم ہوں تجھے خود

تصویر جاذب نگاہ تھی۔ اچا تک سلطان نے ایک تصویر کو دیکھا، اس کے نقش دنگار مانوں اپندہب کی طرف مائل نہیں کرسکتی''۔ چیکدار اور روشن ہیو لے نے غضبناک انداز میں پہلو

محسوس ہوئے۔وہ اے دیکھتا ہی رہ گیا۔اجا تک اس نے محسوس کیا جیسے تصویر سے ایک اللہ ادر بھر غراتی ہوئی آواز میں بولی۔ "كال دوات يبال سے، كون اسے لايا ہے۔ يہ مارے قابل ميس مے "- الجى اس النائ كباتها كما كما اجاك تيز مواجلنے لكى - ايك شديد كرد آلود ماحول نگاموں كے سامنے آگيا

الرسلطان کواپی آتکھیں بند کر لینی برمیں۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ طوفانی شور کی آوازیں <sup>للرہون</sup>یں اور اب اس نے اینے آپ کو ایک لق و دق صحرا میں پایا۔ کہیں دور سے گھنٹیاں بجنے میں کا کون سا حصہ تھا۔ تھنٹیوں کی آوازیں کہاں سے آر ہی تھیں۔ دیریتک وہ اِدھر اُدھر دیجھیا الم<sup>ا، بر طنس</sup>ی ماحول مین وه مچینس گیا تھا، وہ خواب کا عالم نہیں تھا۔ سب پچھ ہوش وحواس میں الله چانچاس نے قدم آ مے بڑھاد ہے، پھر ایک بلند ٹیلے سے اس نے دیکھا تو کافی فاصلے پر سمالک چھوٹا سا قافلہ نظر آیا، سات یا آٹھ اونٹ سوار تھے جو ایک طرف جارہے تھے۔ سلطان

تے، جا جا۔ بیٹے ہوئے آلیں میں مدھم آواز میں یا تیں کررے تھے۔ ان میں سے اللہ جگہ سے اٹھا اور اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ وہ تھوڑی دیر تک خاموش بیٹھا رہا اور بھر اوا "ال كياكت مو، يرسب كي پند بي وه جائة موجوتمبارك لئ آمانيل رائے کھول وے؟"

گیا۔حواس بحال ہوئے تو اس نے ان لوگوں کو دیکھا جو اس کے ساتھ ہی اس غار <sub>گری</sub>ر.

"میں ان مشکلات سے نکلنا حابتا ہول"۔ ''تو پھر آؤ.....ان کا راستہ غار کی دوسری طرف ہے'۔ بیہ کہہ کر وہ خود بھی کھڑا ہوا<sub>ا کی بات</sub> کرتی ہے تو میرے ایک سوال کا جواب دے۔ کیا تُو سمندر کو جلاعتی ہے۔ کیا پانی کا

کی بناوٹ بروی عجیب تھی۔ دیواروں پر بہت ہی بھیا تک نقوش بنے ہوئے تھے،کیکن کئر برن عظت کا اعتراف کرنا پڑے گا۔ بے شک میرے دل و دماغ پر تیری پر چھائیوں نے زخم خوب صورت مناظر بھی تھے۔اس ممارت کے اندر داخل ہونے کے بعد وہ دونوں ایک ال الادئے ہیں،لیکن تیرا یہ راستہ بھی کھلا ہوانہیں ہے۔میرے دل میں جو پچھ ہے تونہیں جاتی ۔ کمرے کی طرف پہنچ گئے، جہاں پھریلی کرسیاں بنی ہوئی تھیں۔ سامنے ہی ایک علی<sup>ن آن</sup> اد جہاں تک میرے مذہب اور ایمان کا تعلق ہے تو میری فطرت اپنی جگہ، اگر برائیاں ہیں تو موجود تھا۔ وہاں انتہائی خوب صورت تصویریں دیواروں پرتقش کی گئی تھیں۔ایک ایک ٹبل برلااٹی ذات میں جیں، میرے مذہب میں نہیں۔تو آتش پرست عورت کسی بھی طرح مجھے

> سی خوشبونکل رہی ہو، پھر کوئی اس تصویر سے نمودار ہوا اور سلطان کی آنکھیں حیرت کے گئ كئين...... آه ..... اگرييخواب ہے تو كيها خواب ہے۔ بيرتومسلسل ذبن وول كو قابوم ہوا تھا۔ کیا کروں، میں کیا کروں؟ وہ یہ سوچنے لگا۔ ساتھ لانے والے نے اسے ایک بھا دیا تھی وہ حسین وجود جوایک روشن ہیولے کے مانند تھا،سامنے آگراس تخت پہلی اس نے اپنی زم اور مترنم آواز میں کہا۔ "نجات كرات خود تلاش ك جاتے ہيں۔ يه رائے كہيں سے بھى نہيں كے

تم ان راستوں کو تلاش کرنا جا ہوتو ان کے لئے تمہاری رہنمائی کی جائتی ج پرست، آگ کے بچاری، آگ کی افادیت کونظر انداز نہیں کر سکتے ، اے خض! تُو سائ کھڑا ہو۔ تیرا نام سلطان ہے، کیا تُو یہ بات جانتا ہے کہ آگ اس کا نئات کی سب چز ہے۔آگ ہی بوجا کے قابل ہے اور آگ کے بجاری ہمیشہ مشکلات سے محفوظ <sup>رخ</sup>

ر بنین تم اسے میں جانے وہ .... اچھا کھرو،جس بن صباح کا نام سا ہے مھی؟"

الناریخ کے ای حسن بن صباح کی بات کررہا ہوں۔ شیطان کا وہ کروہ جس نے اپنی

یل ہولی تھی، ہلاکو خان نے ختم کردیا تھا، لیکن حسن بن صباح کے کچھ حواری، اس کے ے بیردکار باتی رہ گئے تھے۔طویل عرصے تک وہ زیرز مین رہے اور اس کے بعد ایک

ہے۔ ہرزریات شیطان کی شکل میں دنیا میں بھر گئے۔طرح طرح کے ندا ہب انہوں نے تخلیق

إلى تچه كبيل كچه كبيل كچه، فرى ميسز كا نام توتم نے سنا ہوگا؟"

"فرتو وو محض پروفيسرسوس بھی اس گروه كا ايك آدى ہے اور بينائزم كا ماہر۔ وہ انسانوں اللطرح اين جال ميس ميانستا ہے كماوك ديوانے ہوجاتے ہيں، اس قدر طاقتور ذہن كا

الدے دہ کہتم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس نے مہیں دیکھا اور پند کرلیا اور اس کے بعد اس المارے دماغ پر نہ جانے کس طرح اپنی قوت قائم کی۔ بینا ٹرم کے ماہر کی ایک بات میں ا اللہ اللہ اللہ وہ بیچیے سے حملہ آور ہوتا ہے تو گردن پر ایک چیمن کا احساس ہوتا ہے اور اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللهك كرديكھنے يرمجبور موجاتا ہے، بس وہى لمحداليا موتا ہے جب بينا تزم كا ماہراس پر اثر الناوباتا ہے اور اس کے ذہن کو کسی بھی شکل میں ترتیب دے لیتا ہے۔ اگرتم نے اس شکل

الكشين عورت كوديكها موگا تو يقيني طور پراس نے اسے تمبارے ذہن كے پوشيدہ خانوں الفراريا موگارتم بار باراے مختلف شکلوں میں و کھتے رہے ہو کے اور بیسب بینائزم کا

المراقاء وہمہیں اپ ٹرانس میں لاکر حسن بن صباح کا پیروکار بنانے میں دلجین رکھا تھا، الله الله الله الله الك الوكون كوتو رنا ان الوكون كى سب سے برى كاميا في موتى الایرای کوسب پھی بھی ہیں، چنانچہ اب وہ اپنی تمام تر قوت تم پر صرف کئے ہوئے تھا۔ وزر

المنهمين مهل كي طرف سے ہوشيار كيا تھا۔ سہيل بھى انہى ميں سے ايک تھا۔ ايک عجيب و نب بال و تمبارے گرد بچھا رہے تھے۔ جب ان کے خیال میں تم پوری طرح ان کے شکنے

المُنْ المبارادل و دماغ ان کے قبضے میں آگیا تو انہوں نے تمہیں اپنے آپ میں شامل من کی آخری کوشش کر ذالی، مگر و میں مار کھا گئے۔ تمہارے نظریات نے انہیں ہلا ڈالا اور وہ بعداد نوں کا بياتا فلداس ك باس ينفي على تفار ايك بدون استفور س ويكها ادركهار '' كہاں جانا جاہتا ہے؟''

نے چیخ چیخ کر انہیں آوازیں دینا شروع کیں اور اس کی آوازیس من لی تنیس کے علی ار

" دو تهاری میں حصور دو تههاری مهربانی ہوگی" -

''اس اُونٹ ہر اس شخص کے ساتھ بیٹھ جا''۔ بدو نے اشارہ کیا اور اپنی زبان میں ہے کچھ کہنے لگا۔ ایک اونٹ بیٹے گیا تھا جس پر ایک آ دمی پہلے سے موجود تھا۔ سلطان کچ

طرح بدحواس تھا کہ اس نے اپنے ساتھ سفر کرنے والے کو بھی نہیں دیکھا۔ اُونٹ ایٰ مگر أثفا اور قافلہ ایک بار پھر چل پڑا۔اس کے ساتھ بیٹا ہوا آ دی آگے تھا اور وہ اس کے بیجے تھا۔ کوئی سو، دوسو قدم چلنے کے بعد سامنے بیٹھے ہوئے مخص نے بلٹ کر دیکھا اور ایک ا

سلطان کو چکرسا آگیا۔ یہ دانش تھا۔ "باں باس اسکی قتم کے تاثر کا اظہار نہ کرو است بالکل ٹھیک پہچاناتم نے۔ می دوست یا دشن جو کچھ بھی سمجھ لو وہ ہوں اور میرا نام دانش ہے، یاد آگیا؟'' " بان" ـ سلطان نے محتی محتی آواز میں کہا۔ "تمہارا چرہ بتاتا ہے كہتم ان دكش لمحات سے دور ہو يكے ہوجس

كردى تقى ''\_ملطان نے گبرى سائس كے كر دانش كو ديكھا اور كبا\_ "ميرى سجھ مين نبين آتا، مين كس طلسم مين كينس عميا مول"-"اب وقت آگیا ہے کہ میں مہیں اس بارے میں بتادوں۔ جہاز میں تم فے جہا عالم کو دیکھا تھا، وہ کوئی زندہ وجود نہیں ہے۔ وہ صرف ایک عمل کی تراش ہے۔ سجھ ا

"دمسمريزم يابينا تزم ....اس كے بارے ميں كچيمعلوم بے تبہيں؟" "صرف نام کی حد تک"۔

دومی سہیں بتاتا ہوں .....سندر میں سفر کے درمیان اس نے شہیں دیکھا، اللا سومن ہے، پروفیسرسومن!"

"إلى .... من اسے جانتا مول"-

نا ..... ممل تنوین کے بارے میں کچھ جانتے ہو؟''

ر این میں بھنور پڑ رہے تھے۔اجا تک ہی اس نے چونک کر کہا۔ اُر کون پڑ اوم سیکھنا جاہے تو؟'' 'اُر کون پڑ اور سیکھنا جاہے تو؟''

" مرے دوست! ایک بات تو بتاؤ، وہ سب تو ایک تخیل تھے تو تم کون ہو؟'' جواب میں لے ہونؤں پرمسکراہٹ چھیل گئی۔اس نے آ ہتہ ہے کہا۔

"داش کوئیس جانے؟ دائش عقل کو کہتے ہیں، دائش علم کو کہتے ہیں۔ دائش اس قوت کو ہیں جوروز اول سے انسان کی بقاء کا ذریعہ بنتی ہے۔ سمجھ میرا نام دائش ہے اور دائش ہی جبت ہے ہی میں نے تمہیں سب پچے سمجھانے کی کوشش کی تھی اور نہ میرا کوئی وجود نہیں اسمی کی جسم میں نہیں بلکہ صرف انسانی عقل میں رہتا ہوں سمجھ'۔ یہ کہہ کر اچا تک ہی وہ اللہ کا نگاہوں سے اوجھل ہوگیا۔ اونٹ پر اب دوسری سواری کے طور پر اس کا کوئی وجود نہیں

## 多多多

ا پنا مقصد پورائبیں کر سکے تو انہوں نے تہہیں یہاں پھکوادیا۔ میرے عزیز دوست الم سے کہا تھا ناں کہ یہ دشن ہیں تمہارے، جس قدر جلد ہو یمن سے نکل جاؤ۔ ہل نے اللہ تھا۔ اگر قدرت تمہاری رہنمائی نہ کرتی اور تم ان لوگوں کے ارادوں کو نتم نہ کردیے ہوں جس اپنا وین ایمان کھو بیٹھتے اور اس کے بعد شیطان کے ایک قریبی بازو ہوئے۔ خاموش ہوگیا، بہت ویر تک سلطان پر سکتے کی سی کیفیت طاری رہی تھی۔

پھر اس نے سرسراتی آواز میں کہا۔

"کیاتم سے کہدرہے ہو؟"

" السيسين بالكل سي كهدر با بول .....ميرى بات پر يقين كرو" -

"بہت ہی سنسنی خیز بات ہے"۔

''اب بولو کیا اراده رکھتے ہو؟''

'' وانش! مجھے بیناٹزم کے بارے میں اور کچھ بتاؤ''۔ سلطان کے ذہن میں ندہا۔ خیال آیا تھا۔ دانش نے ایک بار پھر گردن گھمائی اور عجیب سے انداز میں بولا۔

" إن كونكه مير على بدايك ولچيب عمل ب- كياكيا، كيا جاسكا ب الالا يع؟"

''وہ کچھ جوان لوگوں نے کیا۔ کسی کے دل و دماغ کو اپ قابو میں کرلیٹا، ال ہر بات منوالیٹا۔ تم دیکھو کہ جن انسانوں کا کوئی وجود نہیں تھا، بہنائزم کی قوت نے ودانیا کر کے تمہارے سامنے پیش کئے اور تم نے انہیں زندہ وجود سمجھا۔ ان کے ساتھ الشے پنج کیا اور وہ تمہارے قریب نہ آسکے، کیونکہ ان کا کوئی وجود ہی نہیں تھا''۔ پیا۔ سب کچھ کیا اور وہ تمہارے قریب نہ آسکے، کیونکہ ان کا کوئی وجود ہی نہیں تھا''۔ یہا۔ سب کچھ کیا جا برائر ارحمل ہے، لیکن کیا بیہ سب کچھ حسن بن صباح کے زبالاً کے بعد ہی کیا جا سکتا ہے؟''

'' '' بیر و فیسر سومن ایک اعلیٰ پائے کا بینانشٹ ہے۔ اس نے بھی ہی<sup>مل آپ</sup> سکھا ہوگا۔ بیدالگ بات ہے کہ وہ بعد میں حسن بن صباح کا بیروکار بن گیا اور ا<sup>س کیا</sup> کے لئے کام کرنے لگا جو اس سلسلے میں سرگرم عمل ہے''۔سلطان گہری سوچ <sup>ٹیں ذوب</sup> ہم کیا، ہم میں ہی نوکر۔نوکروں کا کام تو سرنا ہی ہوتا ہے نا سائیں'۔ پہلے زیادہ بکواس کرتا ہے''۔

، بنیں سائیں! آپ یقین کرو۔ ہم آپ کے بھی نمک خوار میں۔ ہمیں خود افسوں ہے مند ہمیں کے ناملا میں ایکس اہمیں معافی کرنیں''

بہارا کام ہمیں کرنا پڑا ہے۔ سائیں! ہمیں معاف کردیں'۔

اللہ گزرتا رہا۔ عمران کو اپنے اس جیل خانے میں اس بات کا اندازہ ہوگیا تھا کہ یہاں

اللہ کوئی آسان کام نہیں۔ وہ بڑی پریشانی کا شکار تھا۔ سلطان نے جو کچھ کیا تھا، وہ اس

اللہ ہم بھی تھا اور بھائیوں نے آپس میں بیٹھ کریہ بات بھی کی تھی کہ سلطان کا یہ قدم ان

کے نصان دو ہوسکتا ہے۔ بہرحال اس کی سمجھ میں نہیں آرہا ما کہ کیا کرے۔ سلطان کے میں اچھی طرح جانتا تھا کہ اس کا ہاتھ آنا بہت مشکل ہے۔ دو دن کی قید کے بعد فیض

ہُ بْدِ فَانَ مِیں پہنچا۔ فیفل بخش وڈریرہ تھا، مگر مجموعی طور پر برا انسان نہیں تھا، البتہ چیونی بھی بدب جاتی ہے تو کاٹ لیتی ہے۔ تھوڑی می گڑ بڑ چل رہی تھی۔ فیض شاہ اور ظفر محمود کے بان کین وہ ایک علین شکل صرف سلطان کی وجہ سے اختیار کر گئی تھی ورنہ ایسی کوئی صورت

ہاں مین وہ ایک علمین سفل صرف سلطان کی وجہ سے اختیار کر کی علی ورنہ ایک کوئی صورت اگرائی نہیں تھی۔ اسے غصہ تھا اور چھر حو ملی کا جل جانا کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ وہ تو اتفاق اکرائل خاندان باہر گئے ہوئے تھے اور وہ خود بھی ان کے ساتھ تھا۔ ملاز مین اس کئے باہر ان ایکار دیل معرف حرضیں ستے ایک میں سیکر ان سال سے ساتھ تھا۔ ملاز میں اس کے باہر

ہم قو زار فیکم الکان حویلی میں موجود نہیں تھے۔ لا کھوں روپے کا ساز وسامان جل کر راکھ ہوگیا تھا اور اللہ تھی۔ ا النی ویلی کھنڈر بن گئی تھی۔ یہ معمولی بات نہیں تھی۔ آس پاس کے گوشوں کو بھی خبرمل گئی تھی اللہ سے لوگ اس سے ملنے کے لئے بھی آئے تھے۔ یہ تمام با تیس تھیں جن کی وجہ سے بھی سے ویل اللہ عمران ظفر کو دکھے کر ایک لمحے کے لئے اس کے دل میں ایک دکھ بھرا ہے۔ وہل

لا الجراتھا۔ نوجوان اور خوبصورت لڑکا قیدی کی طرح سلاخوں کے چیچیے تھے۔ شیو بڑھا اللہ المجراتھا۔ نوجوان بڑھا میں تو نہ رہتا الکہ اللہ کھرے ہوئے تھے۔ ظاہر ہے وڈیرے کا میٹا تھا، ایسے برے حال میں تو نہ رہتا اللہ نفس بخش کواٹی جلی ہوئی حولی یا دختی۔عمران ظفر نے اسے دیکھا اور سلام کرڈالا۔

''ونیکم السلام ..... کیسے ہو؟ کوئی تکلیف تو نہیں ہے''۔ ''لیک بے گناہ شخص کو آپ نے سلاخوں کے پیچیے ڈال دیا ہے، سائیں فیض بخش اور براچھے ہوکہ کوئی تکلیف نہیں ہے۔صرف پیٹ بھر کر روثی ہی تو سب پچھنہیں ہوتی۔ یا تو مناکوئی قصور کیا ہوتا تو میں یہ سوچتا کہ مجھے اس کی سزامل رہی ہے۔قصور کسی نے کیا ہے

واقع تھی۔ سائیں فیض بخش کی ملکت تھی۔ فیض بخش نے یہاں ایک ریس اور

"سنو ..... ادھر آؤ۔ یہ کون ی جگہ ہے اور مجھے یہاں کیوں لایا گیا ہے؟"

اس نے سوال کیا۔
"سائیں ..... آپ کے والد کا جھگڑا چل رہا ہے ، ہمارے سائیں فیض بخش ہے۔
کے بھائی نے جو پچھ کیا ہے ، وہ تو آپ کومعلوم ہی ہے۔ اب آپ کواس کے بدلے ہا گیا ہے۔ سائیں ظفر مجمود جب اپنے بیٹے کو ہمارے حوالے کردیں گے تو آپ کورا جائے گا"۔ عمران کی آنکھیں غصے سے سرخ ہوگئیں۔

''کیا بیرمناسب طریقہ ہے؟'' ''سائیں! کیا مناسب ہے کیا نامناسب، بی تو مالک ہی جانتے ہیں۔ہم تو اُ ہیں۔ جو حکم ملتا ہے کر ڈالتے ہیں''۔ ''ادر کتوں کی موت بھی تم ہی مارے جاتے ہو''۔

''ہاں سائیں! آپ ٹھیک کہتے ہو۔ مالکوں تک بات نہیں پیچی ہی۔ بات وال سائیں! کہ سُٹے تو مرنے کے لئے ہی ہوتے ہیں'۔ سائیں! کہ سُٹے تو مرنے کے لئے ہی ہوتے ہیں'۔ ''ایک بات سمجھ لو، ہم مجھی کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے لیکن اگر ہمیں نقصان پہنچا

جس طرح تم نے دھوکے سے جھے بے ہوٹن کرکے یہاں تک لانے کی جرأت <sup>ل ج</sup> کے بعدیہ حق بنمآ ہے کہ ہم بھی تمبارے خلاف قدم اٹھا ئیں''۔ '' آپ بالکل ٹھیک کہتے ہو سائیں۔ آپ کی جگہ کوئی بھی ہوگا ایسا کر<sup>ے گاار'</sup> جگہ بھی جو بوگا وہ نقصان اٹھا نے گا، گر آ ہے۔ ہے ہاتھ جوڑ کر کہتر ہیں کہ جب تک آپ'

جگہ بھی جو ہوگا وہ نقصان اٹھائے گا، گر آپ سے ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں کہ جب بھ<sup>ا ہیں</sup> ر تکایف نہ پہنچائی جائے، آپ کوئی ایسا کام نہ کریں سائیں! جو آپ کونقصان پہنچا<sup>ری</sup>

" ربيئے .... سائيں فيف بخش! مجھے آپ كى باتوں پر غصه آرہا ہے۔ بات اصل ميں يہ

مرجم میں نے نہیں کیا ہے۔ ہماری اپنی ایک زندگی ہے۔ آنے والے وقت میں جھے بھی

آ اون زندگی گزارنی ہوگی۔ اگر آپ نے ایک ناکردہ جرم میں مجھے نقصان بہنچانے کی

الله کی اور یباں قید رکھا تو پھرمیری براہ راست آپ سے دشمنی ہوجائے گی'۔ " إن سائيں! يه بات مهم جانتے ہيں۔ظفر محمود كے سارے بيوں سے ہمارى وشمنى حلے

اً، ایک ایک کرے۔ ابھی تو تم اکیلے ہو پتنہیں کس کس سے نمٹنا رائے گا''۔ بہت دریا تک الله بخش اور عمران کے درمیان باتیں ہوتی رہیں۔ بتیجہ کچھ بھی نہیں نکا تھا۔ قیض بخش وہاں

ے پانا، پھراس نے غفور ہے کو دیکھا اور ہنس کر گردن ہلاتا ہوا بولا۔ "برابرا کیا ہے اس کڑکے نے اور تم لوگ بالکل ٹاکارہ ٹابت ہوئے۔ وہ بے شک حاااک

ے، کین ابھی اس کی عمر ہی کیا ہے۔ کتنا تجر بہ ہوگا اس کا ،تم لوگ ایک لڑ*ے کونہیں بکڑ سکتے* ؟'' "مائيں! بورى بورى كوشش كرر ہے ہيں، آپ يقين كرو جاروں طرف مارے آدى المرے ہوئے ہیں''۔ ۔

"اس بیچے کی باتیں س کر مجھے شرمندگی ہوتی ہے۔ پورا پورا جوان ہے۔ کسی سرکشی پر أاده موكميا تو نقصان الما جائے گا۔ سنو ، ١٠٠ - مجمانا ، اے كوئى تكيف نه بونے دينا، كيا كيا

اعد برائی کس نے کی ، تیجہ سے بھکتنا پڑ رہا ہے۔ مگر ظفر محود کو دیکھو، اس کے کان برتو جول تک میں ریگ رہی تھی۔ بھائی! بیٹا پیدا کیا ہے تو اس کی برورش بھی ٹھیک سے کی ہوئی۔ یہ کیا

ات کدوہ دوسروں کے لئے جان کا عذاب بنا ہوا ہے'۔ "فیک ہے سائیں! آپ فکرنہ کریں' ۔غفورے نے کہا اور اس کے بعد سائیں فیض بخش

"موتا ہے، کھی کبھی ایا ہی ہوتا ہے۔تم جمیں یہ بنادو کہ سلطان ظفر کبال چھا ہوا اس نے ہارے کھلیان جلائے ، ہاری حو یکی جلادی ، ہاری زندگی کینے کی کوشش کی ۔ تو سائم ہم بھی انسان سیں، ہم اسے کیسے چھوڑ سکتے ہیں'۔ ''وہ میر بھائی ہے، اگر اے کوئی تکلیف پیچی تو ظاہر ہے، میرے سینے میں ایک برا

سائيں! نقصان مجھے بہنچ رہاہے'۔

ول ہے، کیکن سائیں! بیاس وقت کی بات ہے جب وہ آپ کے ہاتھ آجائے۔ دوسری ا یہ کہ ہم اس کے ساتھ شریک نہیں تھے۔ ویسے بھی وہ ہم سے مختلف قسم کا آدی ہے۔ ہم ِ اس کی زیادہ بنی نہیں ہے۔ پھر ہمیں اس کے بارے میں کیے معلوم ہوسکتا ہے'۔ " میچھ بھی ہے۔ سائیں ظفر کو تو اس بارے میں معلوم ہوگا''۔

" ہاں .. .. اگر انہیں معلوم ہے تو کیا یہ بہتر نہ ہوتا کہ آپ اس سلسلے میں ان سے إن " كرلى تحقى بات سائين إكرلى تفى بهم ايساكرت بين كم تعور دن انظار كرية بن

اس کے بعد سہیں نکال دیں گے اور تمہارے دوسرے بھائی کو لے آئیں گے۔ ہال اگر ادا۔ صبر كا پياندلبريي بوكيا اورظفر محود بميس بوقوف مجهتا رباتو پرصورت حال مختلف بوكن -"ويهيس سائين! مين يه جابتا مول كه آپ مجھ ربا كردي، مجھ جانے وي بالا

ہے، میرے اپے بہت سے کام الحکے ہوئے ہیں۔ میں کوشش کروں گا کہ اس مسلے کا کولاً اُلّٰ " دسیس سائیں سیس جب ہم نے بیقدم اٹھادیا ہے تو اب اسے واپس مہیں لوائے ہم نے سیدھی سیدھی بات کردی ہے سائیں ظفر محود سے کدوہ اپنی حویلی گرادیں، کہیں الاج

جاتیں یہاں ہے۔ ہم ان کی حویلی کی جگہ جانوروں کا باڑہ بٹائیں گے، گھوڑوں کا آ<sup>آ</sup> بنا نیں گے تا کہ جب لوگ ہماری جلی ہوئی حویلی کے کھنڈرات کو دیکھیں تو ہم سے پوچیک یہ حویلی کیے جس آئی۔ہم بتا ئیں گے انہیں کہ وہ اصطبل بنانے کے لئے بیرحویلی جلا<sup>لی ہڑگا</sup> : " یہ انتہ کی کینے بن کی بات ہے۔تم اگر جا ہوسائیں فیض بخش تو اپنی حو یلی کی فیک

ے وصول کر مکتے ہو۔ تمہاری حویلی دوبارہ تعمیر کرائی جاسکتی ہے، کیکن یہ کیا بات ہو<sup>لی' -</sup> ''بیٹا! ایسی درجن کھر حویلیاں ہم خودتغمیر کراسکتے ہیں۔ بات اس کی نہیں ہے ب<sup>ات</sup>

عفورا پھرسلاخوں کے آیاس پہنچے گیا تھا۔اس نے کہا۔

"عمران سائیں! آپ نے قیض بخش سے باتیں کی ہیں۔کوئی بری بات نہیں کہی ہوگی <sup>ا برا</sup> نے، اور کسی بھی طرح آپ کو کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کی جارہی۔ سائیں، و المراد الكام الله الله الكام المجائع كا"-عمران في كولى جواب تبين ويا تھا- فيض بخش <sup>ن باتو</sup>ل سے اس نے یہ اندازہ لگالیا تھا کہ فیض شاہ اسے آسانی سے جھوڑنے والاسیں۔

ن بھی گیٹ سے باہر چھلائلیں لگائیں اور اپنے شکار کی جانب دوڑ ہے۔عمران چنانچہ اب دوسرے طریقے استعال کرنے پڑیں گے اور وہ ان پر غور کرنے لگا تھا۔ کھانان والے با قاعدگی کے ساتھ اے کھانا اور جانے وغیرہ پنچاتے تنے اور سبیں سے مران نے ار ؟ ﴿ مَعْرَان نِي دورُ نِي مِن زندگِي كَى بازى لگادى، ليكن كت بهت زياده تربيت يافته منصوبہانے ذہن میں بتالیا تھا، چنانچہ رات کو جب فیش بخش کے آدمی کھانا لے کر آئی ا کی دو فارم ہاؤس کے سامنے پھیل ہوئی پھر ملی زمین پر زیادہ دور نہیں گیا تھا کہ اچا تک ایے منصوبے کے مطابق زمین پرسیدھا لیٹا ہوا تھا۔ اس نے آئیھیں بند کرلی تھیں اور آبر المان پر چھلانلیں لگائیں اور اسے دبوج لیا۔عمران نے حتی الامکان ہاتھ پاؤں آہتہ کراہ رہا تھا۔ ان میں سے ایک نے دروازہ کھوالا اور کھانے کی ٹرے لے کر اندروانا ہوگیا۔ پھراس نے عمران کو دیکھا اور بولا۔ ر کھتے ہی دیکھتے انہوں نے عمران کی گردن چبا کر مجینک دی۔تھوڑی دریہ میں عمران کی "كيابات إساكين آپ كى طبيعت تو ٹھيك ہے؟"عران في كوئى جوانين ارراز کر گئی تھی۔ ادھر قید خانے کے محافظ دوڑ پڑے تھے۔ کتوں کو کھو لنے کے بعد وہ مطمئن ووسرا آدی جو دروازے پر کھڑا ہوا تھا یو چھنے لگا۔ المرخ تھے، کیکن اس وقت انہیں صورتِ حال کا سیح اندازہ ہوگیا تھا اور جب وہ ااٹھیاں الله كا دنجري ادر في لي كر قريب منهج تو كت عمران كو چير مجاز كر برابر كر يك تق '' و کھونا بے جارہ بے ہوش پڑا ہوا ہے شاید! کراہ رہا ہے آ ہستہ آ ہستہ''۔ دوسرا آدی جی الل کے بورے وجود میں سنسنی دوڑ گئی۔ بہر حال پہلے انہوں نے کتوں کو قابو کیا اس کے مدردی سے اندر کھس آیا اور جھک كرعمران كو د كھنے لگا، ليكن اى وقت عمران كے دونوں باند

ا مٹھے اور ان کے بال اس کے باتھوں میں آ گئے۔ پھر اس نے انتہائی پھرتی ہے انہیں زمن ہ رے مارا۔ دونوں کے حلق ہے کرب ناک چینین نکلی تھیں۔عمران ایک تندرست و توانا او طا قتور آ دمی تھا۔ وہ ان دونوں کی گر دنوں پر د باؤ ڈالنے لگا۔ ایک کمیح تک تو وہ لوگ لیٹے رہ

پھر انہوں نے سنجطنے کی کوشش کی مگر عمران کے خوفناک تھونسوں نے ان کے حواس ان سے مچھین لئے تتھے اور تھوڑی دریہ کے بعد دونوں بے جوش ہوکر فرش پر گریڑ ہے۔عمران پھرٹی <sup>ہے</sup> کھلے ہوئے دروازے ہے باہرنگل آیا، اے انداز ہنیں تھا کہ باہر کا منظر اور ماحول کیسا ؟ کیکن صورت حال کافی خوفناک تھی۔ باہر کئے تھلے ہوئے تھے اور یہ انتہائی خوفناک شکار<sup>ل کئ</sup>ے

ا پے شکار کی مزاج پُری کرنا اچھی طرح جانتے تھے۔ تہہ خانے کی سیڑھیاں طے کر<sup>کے وہ از</sup>ہ بہنچا۔ باہرایک راہداری تھی۔اے عبور کیا اور اس کے بعد کھلی جگہ نکل آیا۔ فارم ہاؤس کا وتاتاً ا عریض احاطه دور تک چھیلا ہوا تھا۔ وہاں خوبصورت درخت اور بیود ہے بھی لگائے گئے تھی در میان میں ایک روش تھی۔عمران تیزی سے اس روش پر دوڑتا ہوا گیٹ کی جا<sup>ب بڑھا</sup>

اچا تک اسے کوں کی غرامٹ سنائی دی۔ چارشکاری کے کسی انسان کی بوسونگھ رہے تھے۔ پیج بی ان کی آہ اُ بھری عمران کے قدموں کی رفتار تیز ہوگئی۔لکڑی کے چھوٹے گیٹ کوعبور<sup>کی ہ</sup> میں اے زیادہ دفت پیش نہیں آئی تھی، لیکن وہ محسوس کرچکا تھا کہ کے اس کے پیچھے اس

بُرُوں کی شکل میں اس وجود کو دیکھا جس میں زندگی کی کوئی رمق باتی نہیں تھی۔ وہ *ار*ز الابٹنگل تمام اے اٹھا کر اندر لے آئے۔ کتے ابھی پُر جوش تھے، انبیں کتا خانے میں بند اِگاادراس کے بعد غفورے کو اطلاع دی گئی۔ تھوڑی دریے بعد غفورا وہاں پہنچ گیا تھا۔ انبالی خوناک صورت حال کو د کمچرکر اس کے بھی اوسان خطا ہو گئے تھے۔عمران کا خون

الا اور گوشت کے لوتھڑ سے بتا رہے تھے کہ غفورے کامستقبل کیا ہے، لیکن اس والقع كى اطلاع سائمي فيض بخش كو دينا بهى ضروري تقا- اطلاع ملية بى فيض بخش تَا كَيال الله على الله على الكه مخصوص كمر على عمران كى لاش ديلهى اور اس كى

المرا خدا .... يو بهت برا موا .... م يو مجمى بهى نبيل جات ته مم .... آه .... یں! کافظ بتاتے ہیں کہ اس نے دو آدمیوں کو بے ہوش کرے یہاں سے فرار

نالوش کی تھی،۔ کئے کے بچواتم لوگ اس قابل نہیں ہوکہ کسی شریف گھر میں نوکری کرسکو۔ تم سب سائن دورنگل جاؤ کہ میری آنکھوں میں نہ آسکو۔ اگرتم میں سے ایک کی شکل بھی میں

نے دوبارہ دیکھ کی تو سمجھ لویمنی کتے تم پر چھوڑ دوں گا۔ فوراً چلے جاؤیہال سے یُو نے بھی خیال نہیں کیا''۔

"سائين! سب يجهسجها كركيا تها"-

"لعنت ہے جھ پر ....العنت ہے ' فیض بخش سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ عمران کی مور ب پناہ دکھ تھا۔ یہ تو واقعی اس نے تہیں جایا تھا، بلکہ اگر سلطان بھی اس کے ہاتھ آن کی بھڑاس و و ضرور نکال لیتا۔ اسے برا بھلا کہہ کر، گالیاں دے کر، یاتھٹر مارکرلیک<sub>ازال</sub>

بھی نہ کرتا اس کے ساتھ۔ غفورااس کے سامنے تھا۔ حیاروں طرف ہُو کا عالم طاری تھا۔ ملازم جا چکے تھے، ر ہا اور پھراس نے غفورے سے کہا۔

"اب بول کیا کرنا جائے؟" غفورے سے خود کوئی جواب ہیں بن بر رہا تا۔

'' ویکھوہم رشنی ضرور کرنا جا ہے تھے، کیکن ہمارا اپنا ایک انداز تھا۔ بے شک ہاُ

تھا کہ تھوڑے دن کے بعد ہم ظفر محمود کومعاف کردیتے ''۔ "سائيں! ميں آپ كو بالكل سي بتا رما ہوں ..... آپ كومعلوم ہے، ميرا بحالَ الله

كرتا ہے اور جس طرح ميں آپ كا وفا دار ہوں ، اى طرح وه بھى ان لوگوں كا وفادار -بھائیوں کی حیثیت سے ہم لوگ مجھی مبھی آپس میں بات کرلیا کرتے ہیں۔ سائی<sup>راث</sup> بالکل یہ بات معلوم نہیں تھی کہ سلطان آپ کو کوئی نقصان پہنچانا جاہتا ہے <sup>اور اب</sup>قر

اینے بیٹے کو تلاش کررہا ہے'۔ " يبي تو افسوس ہے، اس كا ايك بيٹا ہمارى وجدے بھاگ گيا۔تھوڑا سامن الله

بھی تھا۔اس نے ہمیں نقصان پہنچایا،لیکن شکر ہے کوئی جانی نقصان نہیں پہنچاگ ہاتھوں اس کے بیٹے کا خون ہو گیا۔ ذھے داری تو ہماری ہی ہے۔اب یہ بٹاؤ<sup>کرا</sup>

ڈرتے نہیں ہیں غفورے! ہم ہر طرح کے برے حالات کے لئے تیار ہیں، <sup>لیکن ب</sup> انچی گئے گی کہ ظفر محمود اگر ہمارے مقالبے پر آیا تو اس سے بیر کہنا پڑے یا جمی<sup>ں آ</sup>

پڑے کہ ہم نے اس کا بیٹا مار دیا۔لوگ تھوکیس کے ہمارے منہ پر ایسا تو نہیں گڑا؟

"بتم ایک کام کرو .... اس بچے کی الش کی تدفین کرو، مگر اتی ہوشیاری سے کہ مارے علاوہ کسی اور کو پت نہ ہے۔ خود کہیں جاؤ گڑھا کھودو۔ بیبال فارم باؤس میں نہیں 

رواوراس کے بعد بیمشہور کردو کہ یہ بھاگ گیا ہے یہاں ہے .... بڑی حااا کی سے کام کرنا

ہنہیں، بہت ہی حالا کی سے مستمجھے؟ وہ بندے جوزخی ہوئے میں نا، ابھی تک انہیں نہیں طوم کہ کیا ہوگیا ہے۔ باقی ان لوگوں کو جو بیہاں موجود تھے، اگر نکل نہیں گئے ہیں تو تم از کم

ال بحرے لئے قیدی بتادو تا کہ ان کی زبانیں باہر نہ کھل سکیں۔ سمجھ رہے ہو ناتم؟ یہی ظاہر ل ہے کہ بیاڑ کا بیباں سے فرار ہوگیا اور کہیں روبوش ہوگیا ہے۔ ان او گوں کو بھی کم از کم تسلی ے گی کہ بیزندہ تو ہے۔ جاؤ میں تم میں ڈوب گیا ہوں۔ بہت دکھ ہوا ہے جھے اس کی موت

ا فنور، یه کام کرلو کے یا کوئی پریشانی ہوگی تمہیں؟'' " نہیں سائمیں! آپ بالکل اطمینان رکھو۔ سب کچھ آپ کی مرضی کے مطابق ہوگا"۔

تمام مراحل سے گزرنے کے بعد غفورے نے سائیں فیض بخش کو اطلاع دی کہ کام ہوگیا "ابتم ایک کام کروغفورے! خود ادھ علے جاؤ اور ایک بات میں تم سے کہوں کہ سے

ت اب بھائی شکورے کو بھی نہیں تا نا۔ یہی تمہاری ، فاداری کا تقاضا ہوگا'۔ "أبيل سائيں! آپ اطمينان رڪئے يہ بات ميں نہيں بتاؤں گا'' ليکن پھراس نے سی الك بجائے شكورے ہى كواپنا رازدار بنايا تھا، اس فے شكورے سے كہا۔

''کیا عمران کھر واپس بینج گیا؟''

"كيامطلب المار والتم لوكون في ميرامطلب عامي فيض بخش في " اً ''رہائہیں کیا۔ دو بندوں کو زخی کر کے بھاگ نکلا ہے وہ''۔ " کیا داقعی؟"

" يهال نهيل بينجا"۔

وللها عران ان کے چنگل سے نکل آیا ہے۔ ساطان کا کوئی پی نہیں چلا۔ الله کا فضل

ر بیے بیے زندوتو ہیں۔ حالات نارال ہوجائیں کے تو وہ یباں آجائیں گے۔ سائیں

. چ<sub>ک</sub> ہبرحال میں اس بات کے لئے آمادہ کرہی لول گا کہ وہ غصہ تھوک دے اور اپنا إرارك بم ت، بم ايك الجھ بمائ كى حيثيت ساس كے ماتھ رہا عاسة

فر محود کی بوی کی آنکھوں میں بھی خوشی کے آنسو چک آئے تھے۔ اس نے دونوں

"الله! بری محنت سے پروان چڑھایا ہے ہم نے انہیں۔ ہمیں کسی مشکل میں نہ ہ اللہ ٹھیک ہوجا تیں، میں خوشی کی بات ہے کہ وہ دونوں سائیں قیض بخش کے

ا على كئ مين '-اس في سيدها ما مك كرچيرك ير ماته بهيرك، ليكن بدنصيب عورت بالم علوم تھا كداس كے دل پر ايك كبرا داغ نقش ہو چكا ہے۔

آڑکار قافلہ شہری آبادی میں داخل ہو گیا اور یباں داخل ہوتے ہی قافلے کے سالار أُوكِه المطان يهال الرّ جائے۔ ملطان كے دل ميں عجيب وغريب خيالات تھے۔ كھوتے المالاز من وه کینچ اتر گیا۔ اے اس بات پر بھی حیرت تھی کہ سالار نے اس کے ہمسفر ال مِن مَحْرِ نبيس يو حيما تھا۔ بہر حال أونث وہاں سے چلے گئے .... سامنے ہی ایک مُزَّاما قائم كِحداليي وَمِنْ تَحْمَن سوارتهي سلطان بركه اس كے قدم اس مكان كى جانب الله

ا ما اوچا کہ مکان کے ملین سے تھوڑے سے آرام کے لئے درخواست کرے گا اور

الله کا کیا ہے انکی اندر قدموں کی جاپ شائی دی درواز و کھل گیا، سلطان نے نہایت 

سَرَبُهُ مِالْکُنَا حِلِابِمَا بِول ـ اصل میں، میں ایک تھا ہوا مسافر ہوں \_ اگر تھوڑی وریہ کے ر المرکز ار رہوں گا'۔

ف كهاادر سلطان كى نگاميں اس كى جانب أخر تمين - بيآ واز اسے شناسامحسوس

وومبين ..... يبال مبين مينيا"-"سائيس! فيض بخش في يغام بهيجا ب\_ظفر محمود ك لينا-

"میں یہی معلوم کرنا جا ہتا تھا"۔

"مل او ان سے" \_شکورے نے کہا اور وہ مختلف مراحل سے گزر کرظفر محود کے بار بچ کیا۔اس نے ایئے تیور بدل کئے تھے۔ " مائیں! ہم آپ کے غلام ہیں۔ نوکر ہیں آپ بڑے لوگوں کے۔ ہم سے جو کہا ماہ

ہے، ہم وہی کرتے ہیں۔ ہاتھ جوڑ کرآپ کے پاس آئے ہیں۔ ہمیں اپ آپ سالگر مستجھیں۔سائیں فیض بخش نے پیغام بھیجا ہے آپ کے لئے'۔

ادداب کیا بیام ہے؟" ظفر محمود نے کہا۔ "سائیس عمران ظفر دو بندوں کو زخی کرے وہاں سے نکل آئے ہیں۔ نقصان پر نقمان جورہا ہے سائیں فیض بخش کا۔ سائیں! آپ نے اس سلسلے میں مدد کرنی ہے۔عمران ظفرا

سائیں قیض بخش ما تکتے ہیں۔اگر وہ یہاں آئے ہیں تو آپ ہمیں بتاد یجئے۔ بات بولوگو کے درمیان ہی ہوگی لیکن ہم اطلاع دے دیں گے کہ سائیں عمران محمود یبال آگئے ہیں'' پاللہ محمود کے چیزے برایک لمح کے لئے خوشی کے آٹارنظر آئے۔اس نے کہا۔ "فرار ہوگیا ہے وہ؟" اور پھرظفر محود نے ایک زبردست قبقہدلگایا۔ ''وہ یہاں نہیں آیا۔اور عقل کا تقاضا یہی ہے کہوہ یہاں نہ آئے ، کین سائیں فیف کم ے کہد دینا کہ ہوش کی دوا کرے۔اگر میرے جٹے اس کے خلاف برائی کرنے ہر آ مادہ ہوگئ

ِ تو میں انہیں نہیں روک سکوں گا۔ حالانکہ قصور میرانہیں ہوگا،لیکن پھربھی وہ میرے بیٹے ہیں۔ مجھے ہی قصور وار تفہرایا جائے گا۔ سائیں فیض بخش سے کہو کہ ابھی تک ہمارے درمیا<sup>ن خون ل</sup>ا وشمنی نہیں ہوئی۔ سی نے سی کا خون نہیں کیا۔ اس لئے اس بات کوخوزیز تصادم تک نہ ما دو کیا سمجھے؟ میرایہ بیغام دے دینا اور سائیس فیض بخش سے یہ بھی کہددینا کہ اب میر<sup>ے کا</sup> منے کو ہاتھ لگانے کی کوشش کی تو جواب گولی سے دیا جائے گا'۔

''جو حکم سائیں''۔غفورے نے وونوں ہاتھ جوڑ کر گردن جھکاتے ہوئے کہا اور دہ<sup>ال</sup> ے واپس چلا گیا۔ لیکن ظفر محمود کے چبرے پر خوشی وغم دونوں کے ملے جلے تاثرات تھے <sup>الا</sup>

ہوی کو یہ خوشخبری ساتے ہوئے اس نے کہا۔

بوئی تھی اور کھر جب اس نے اس مخص کا چبرہ دیکھا تو اس کے سارے وجود می<sub>ر س</sub>

'گئے۔ ایک عجیب سی تفرقشری اس کے وجود میں نمودار ہوئی۔ میشخف پروفیسر سومن قاج

مراكب مناشف مول - اين زندگي مين التعداد تجربات كرتا ربا مول - ايك طويل من ترین تجربات میں گزادنے کے بعد جب وقت نے جھے احساس ولایا کہ میں زوال و میں بیخواہش پیدا ہوئی کہ اپنا أن کی کو دے دوں۔ ایک ایسے شاگرو بنی مجھے جومیرے اس فن کوسنجا لے۔ بہت سے اوگوں کومیں نے اس نگاہ سے دیکھا م منبوط قوت ارادی کا مالک محض اور ایک طافتور ذبن، مجھے تمبارے اندر نظر آیا۔ میں ، راینزایک عام می بات تھی، لیکن تمہیں و کھنے کے بعد یہ خیال میرے دل میں پیدا ہوا ، فر تجر بات کروں اور یہ دیکھوں کہتم شاگردی کے قابل ہو یانہیں۔میرے دوست! نظمیں برطرح سے ممل پایا۔ میں نے تمہارے ذہن کو مختلف الجھنوں کا شکار کیا۔ ے خلات حسین ترین عورتوں کی شکل میں تمہارے ماس مہنچے، کیکن تم نے اپنی توتِ ارادی الم لے کران میں سے کسی کو اپنی ہوں کی جھینٹ نہیں چڑھانا جایا، ورندعموماً کسی حسین مارت کے حصول کا تصور میں شکل رکھتا ہے کہ اس مرقابو پالیا جائے اور اپنی ضرورتوں کی الكرل جائے - تم ايسے نبيس تھے - ايك عظيم بينائسك كوتمباري جيسي شخصيت كا مالك مونا ع، می نے تمہارا انتخاب کرلیا۔ یوں سمجھ او، تم مسلسل میرے ہی راستوں پر سفر کررہے ہو الاوت ميري طلب يريبان موجود ہو'۔

مطان پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے۔ اچا تک اس کے اندر ایک ولچیں اُبھر آئی اُدود کو تظیم سمجھتا تھا اور تحظیم بنتا چاہتا تھا اور بھلا اس سے بہتر موقع اسے اور کہاں مل سکتا ۔ دونود کو تظیم سمجھتا تھا اور تھیا اور اس نے کہا۔

> "ال کا مطلب ہے کہ تم خوتی ہے میری شاگر دمی قبول کرتے ہو؟" "فی ویسے بینا ٹرم کے بارے میں آپ کیچے تفصیلات بتا کیں گے؟" "ال

السلط الب جبکہ تم اس پر آمادہ ہو گئے ہوتو میں تنہیں اس بارے میں ضرور بتانا پسند الگائ<sub>ہ</sub>۔

"می واقع رئیس سے یہ بات معلوم کرنا جا ہتا ہوں"۔

سے وہ نہ جانے کیسی کیسی خوار یوں کا شکار ہوا تھا۔ پر وفیسر سوئن نے پھر مسکراتے ہوئے ہوئے۔

'' اندر تشریف لے آئے'' اور سلطان کے قدم خود بخو د آگے بڑھ گئے۔

پر وفیسر سوئن نے اس کے اندر داخل ہونے کے بعد دروازہ بند کیا اور اسے ہاتھ۔

پڑا۔ ایک کمرے میں ایک آرام دہ بستر لگا ہوا تھا۔ سامنے ہی غسل خانہ نظر آرہا تھا، اس نے

'' آپ کے چبرے سے تھکن ظاہر ہور ہی ہے۔ وہ غسل خانہ ہے اور یہ ہتر، اگر ارام کر لیجئے اور مجھے یہ بتا ہے کہ میں آپ کی کیا خدمت کروں؟'' سلطان اٹی کڑا اللہ اللہ میں مصروف تھا اور کافی حد تک اس میں کامیاب ہو چکا تھا۔ اس نے کہا:

پانے میں مصروف تھا اور کافی حد تک اس میں کامیاب ہو چکا تھا۔ اس نے کہا:

'' پر وفیسر سوئن! جو کچھ میرے ساتھ ہوا ہے، کیا آپ اعتراف کریں گے کا ا

صرف اور صرف آپ کی ذات ہے ہے؟''
''ہاں .....لیکن اس وقت تمہیں مجھ سے کوئی خطرہ نہیں۔ اپنے آپ کو پُرسکول کر
'نہاں سیکن اس وقت تمہیں مجھ سے بات کر سکو تو بات کرنا۔ ان ممل
سے بعد جب اپنے آپ کو اس قابل یاؤ کہ مجھ سے بات کرسکو تو بات کرنا۔ ان ممل
مجھی بات تمہارے مفاد کے خلاف نہیں ہوگئ'۔

ملطان نے سوچا کہ اب یہاں آ تو شیا ہی ہے۔ پروفیسر سومن سے جمالاً ہوجائیں، چنانچہ اس نے گرون خم کر کے کہا۔

''ٹھیک ہے۔ بھلا اب سی شخص کا کیا خیال۔ آپ ل گئے ہیں تو میں مجھا ہا سے افتگو میری زندگی کا سب سے اولین مقصد ہے'۔

مہارے سے پھھانے ہے ں پیریں سے وہ بادی میں ان الباس پہنے ہوئے عسل سے طبیعت بے حد فرحت انگیز ہوگئ تھی۔ وو اپنا پرانا لباس پہنے ہوئے کافی کی سوندھی سوندھی خوشبو فضاء میں اٹھ رہی تھی۔ ایک ٹرالی میں عمدہ تتم کے بینا بسکٹ وغیرہ رکھے ہوئے تتھے اور اس میں جائے کے برتن بھی موجود تتھے۔ اے باہم پروفیسر سومن نے پیالیوں میں کافی انڈ ابنا شروع کردی تھی۔ کافی کے گھوٹ کیا

د کیون نبیں، میں تنہیں بتاؤں کہ خونِ جگر اگریپھر میں بھی ڈالا جائے تو ہتر ہر نام جدیان کا حکیم ہے، اے خفیہ علاج کہتا ہے، وہ لکھتا ہے کہ یونان کے اکثر حکیم مریض مریض کے ہوتان کے اکثر حکیم مریض کے اس میں ورد دور ہوجاتا تھا۔ یہ ایک اس میں ورد دور ہوجاتا تھا۔ یہ ایک لگے گا اور یہ بات تو تم جانتے ہو کہ انسانی دماغ ایک عظیم طاقت ہے۔ بینانزم ایک ایراز جس سے انسان کی توجہ کو صرف ایک طرف لگا کر ایسی کیفیت پیدا کی جاتی ہے، جوالا الملد ع جس كى تاريخ نه جانے كبال سے كبال تك لتي ہے۔ اس يوں جھ لوك مراقبہ ہوتی ہے اور بینائزم کامعمول ای ذینی کیسوئی کی وجہ سے اپنے عامل کے مرحم رہ م ا بہنائزم پر بے شارتج بات ہوئے اور صورتِ حال و بیں تک پینی کدانسانی و ماغ کے كرتا ہے۔ ہم اس مليلے ميں بے شار افراد كا نام لے سكتے ہيں جس سے بہت ك از عم معلومات حاصل كراو، كيونكه انساني جمم كوكشرول كرف والاحصه مريس عي واقع بوعتی بیں۔مثلاً اگر ہم جے لوئی آرٹن کی کھی ہوئی کتاب کے نظریے کے مطابق انے راغ کے کھ اجزاء مفلوج ہوجا کیل تو دیوائل کا آغاز ہوجاتا ہے اور اگر دماغ زیادہ میں تو بینا نزم اس آرٹ اور سائنس کا نام ہے جو توجہ کی سیح ٹریننگ کرے اسے سیح اسن فربوتو وہ اپنی د ماغی قوت کو تیز کرتے ہیں اور سے بات تو دنیا کا برشخص جانتا ہے کہ خیال کی قابل بناتی ہے۔ بینائزم کے علمی حصے کو سائنس اور عملی حصے کو آرث کہا جاتا ہے۔ یہ اِت ررتی اور آواز کی رفتار سے زیادہ تیز ہوتی ہے اور خیال حواسِ خمسہ سے وجود میں آتا ہے۔ اليكريندركين كبتا ہے۔ ہم بينائزم كے ذريع "دمعمول" ميں پاگل بن اور وہم بدا ز اول چیز دیکھی، وہ شے تمہیں خوبصورت لکی اور تم اس میں کھو گئے۔ خیال کیسے پیدا ہوا؟ میں۔ اس سلسلے میں ایس ہے وانٹ بیلث کہتا ہے کہ بینانزم ایک ایسی سائنس ہے جم رے آگھوں نے اس چیز کا مشاہدہ کیا اور اسے خیال کی جانب منتقل کردیا۔ جس طرح ایک ہم اعلیٰ وہن کیسوئی پیدا کر سکتے ہیں۔ ویسے ہینا ٹرم کا لفظ نیند سے نکا ہے۔ ہینائنس کام ر عدے سے شعاعیں گزر جاتی ہیں اور پھر اکشمی ہوکر ایک جگه براتی ہیں تو وہ کیڑا جل ہے نیند مگر بینائنس کو نیند نبیں کبا جا سکتا، کیونکہ نیند میں کوئی بات سائی نہیں دیتی۔ا الله انسان کے ذہمن سے ہروفت لہریں تکلتی رہتی ہیں، جس انسان کا ذہمن زیادہ طاقتور سوتے ہوئے مخص سے بات کرنا جا ہے تو وہ نہیں سن سکے گا۔ جا ہے بات کرنے والدار الله ال ك خيالات كى روجى طاقتور موكى اور وه جس چيز كا خيال كرے كا ، اس كى هيب ورأ قریب ہی کیوں نہ کھڑا ہو۔ میں اس کی تمام تفصیاات بتاتا ہوں کیکن اس سے پہلے می اللَّا أَكْول مِن مُعوم جائے كى۔ انسان كا اعلى ترين دماغ ہتھيار كى حيثيت ركھتا ہے اور اس یہ بتاؤں کہ بینائزم کی تاریخ بہت وسیع ہے۔ کوئی ایک مخص اے این نام ےمنوب عال ہونے والی اہریں جس چز پر بڑی گی، اسے متاثر کرلیس گی تو پنانیم کی ابتدائی کر سکا مختلف لوگوں نے مختلف طرح کے دعوے کئے ، کیکن یہ دعوے بے مقصد ہیںاار ا اً ہے۔ تم کی کوبھی تحبیثن دے کراہے اپی مرضی کاعمل کرنے پر مجبور کر کتے ہو۔ یہ تمباری يامسمريزم ايك بهت بى عام چيز ب، بشرطيكدا اے اپ طريقے سے عاصل كرايا جائد المن كى جائے گى، ليكن حقيقت بيہ ہے كه اس سے تم بهت كام لے سكتے ہو۔ اب اگر تم وہنى . ا بے آپ سے منسوب کرنے والوں میں مسمر سب سے بڑی روایت کیفیت رکھتا ہے۔ ال الإال قدر طاقتورنه ہوتے تو یقین کروصرف معمول ہوتے جیسا کہ میں نے تمبارے ساتھ ہپناٹزم کومسمریزم کا نام دے کر اے اپن جانب منتقل کرنے کی کوشش کی، عالانکہ ٹ<sup>ا</sup> الله ان انش سے این آپ کو بھاتے رہے۔ اس کا متجہ یہ ہے میں تم سے محصوت اور مسمریزم بہت قدیم چیز ہے۔ اگر تاریخ کا بغور مشاہدہ کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ ٹاکٹ اللكرف يرجبور مول"\_ مسریرم کی تاریخ اس زمانے میں بھی تھی جے ہم جہالت کا زمانہ کہتے ہیں۔ جاہل ادر ملطان کے ذہن میں تیز ہوائیں چل رہی تھیں۔ اسے اندازہ بوگیا کہ اگر یہ قوت اقوام خالدیہ، قبائل قصبیہ اور عبرانی قوم مسریزم سے علاج کیا کرتی تھیں۔ پہلے جزا کا الرال جائے تو پھر اس کی عظمت میں کوئی مضا نقہ نہیں رہے گا، کوئی کی نہیں رہے گی۔

ہے اور یقینا میری تقدیر نے مجھے سہارا دیا ہے'۔

مبي زندگي من واپس نه آول فروارا اس سليله مين نه تو ايكيابث كا اظهار كرنا اور نه المرايد ايخ دوست كوتمهارا خراج عقيدت مومًا" - يعمل انتهائي حيران كن تها، جب "ق به گفر تمبارے کئے حاضر ہے۔ یہاں میں تمہیں اپنے سارے عل کی مثل کراؤل ہا۔ ا اورتھوڑی دیر کے بعد اس کا جم زندگی سے خالی پرال کے بعد بھلا یمن میں رکنا کیا معنی رکھتا تھا۔ سلطان اب اینے اندر بے پناہ ارا تا۔ جب ایخ طاقت ور استاد کواس نے موت کی نیندسلا دیا تھا تو بھلا دوسرے کیا " رکنے تھے۔ چنانچہ جب وہ ایئر پورٹ پہنچا تو اس کے پاس ایک چھوٹا سا سوٹ کیس نی چر جوڑے کیڑے کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا اور تھوڑی ی کرنی تھی۔ وہاں اس نے ررت کے لوگوں کو یہ یقین دلایا کہ وہ ایک معزز مسافر ب اور جہاز میں بھی عملے کے انے اس کے لئے فرسٹ کلاس میں اعلیٰ درج کی سیٹ مہیا کی کی اور یہ ساراعمل نہایت اے ہوگیا تھا۔ صرف متعلقہ افراد کی آنکھوں کو دیکھنا پڑا تھا۔ نہ مانے کتنا عرصہ یمن میں گزارنے کے بعد وہ اپنے وطن واپس مبنیا تھا۔ کراچی کے لُّا يَرُورتُ بِي الرِّنْ كِي بعد وه أيك نظر نه آنْ والى شخصيت كے سے انداز ميں

الساس المرائل آیا تھا اور ایک برائیویٹ کار میں جو ایک ہوٹل کی ملکیت تھی، بیٹے کر چل الب برمط من فوراً بى اين قوتول كا استعال كرنا ملك بن كى علامت تها، چنانچداس ال من كره حاصل كرت موت اين ياس موجود والرول سے كام ليا اور اعلى درج الكك كرك من منتقل موكيا - كويا زندكى كے جس سفر كا آغاز اس نے اپن خواہش الله كا تها، اب وه يحيل تك يهني حميا تها اوراب اس سي آ كى كمانى رقم كرنى موكى \_ ال عالی شان ہوٹل کے مرے میں پہنچنے کے بعد اس نے اپنے لئے منصوبہ بندی کی۔ ع پہلے اپنے پاس موجود کرنی کے ایک چھوٹے سے جھے سے اعلیٰ درج کے لباس ملکا آغاز کردیا۔ سب سے پہلے اس نے معلومات حاصل کرنے کے بعد ایک ذریعہ الراريس كورس ين گيا۔ يه وہ جگه ہے جہال لوگ اپن خوش سے قلاش ہونے كے لئے ناروہ جواپی خوشی سے قلاش ہونا جا ہے ہیں، ان کے ساتھ کوئی بھی عمل غیر مناسب المالية طويل عرصے كے بعد اپنے ہم وطنوں كو ديكھ كر سلطان كو ايك خوشى كا احساس مرال کہل ریس کا آغاز ہوا اور ان کی بکنگ ہونے لگی۔سلطان نے اجبی نگاہوں

" فیک ہے پروفیسر سومن! میں حاضر ہوں '-ہینا نزم کے ممل کا آغاز ہو گیا۔ آنکھوں کو یکسوئی کی قوت دینے کے لئے شمع بنی کا کا یہ کا ابتدائی حصہ تھا۔ رات کی تاریکی میں شمع روش کرکے اس پر نگامیں جمائے رکھنا۔ نہ ما . کتنے دن تک آنکھوں کو یہ قوت دی گئی اور اس طرح د ماغ کی صلاحیتیں بڑھنے لگیں کی سے بات سورج تک پہنچ گئی اور تیز روشن سورت کی چک کواپی آنکھوں میں جذب کرنے ا عمل بے شار دنوں تک جاری رہا۔ پروفیسرسومن اس کا استاد تھا اور اسے مختلف طریقوں ہے ً بنی اور بینا نزم کے عمل ہے آگاہ کرر ہا تھا۔ بوڑھے رپروفیسر نے بھی اینے تمام معمولات كرديئے تھے۔ بات اصل ميں وہي آجاتی ہے كه تقديمين خد جانے كس كس طرح انساني اغرا اس کے متعین کردہ راستوں پر چلاکر اس جگہ تک اوتی ہے، جہاں سے واقعات بنے پروفیسر سومن کی اس ہے صرف اتنی ہی دلچپیں تھی کہ وہ اسے اپناعلم دے دے۔اب برآا ای جانتا ہے کہ اس کے پس منظر میں کیا تھا۔ پھر جب پہاا تجرب پروفیسر سوئن کی ہدایت میا تو بروفیسرسومن نے خوش بوکراے مبارک باودی۔ دوبس ....اس کے بعد سکھنے کاعمل فتم ہوجاتا ہے۔ ویسے تو علم ایک سمندر ہے الدم کو د ماغ میں بند کرنا بھلامکن ہی کیسے ہے۔ جو کچھتہیں حاصل ہوگیا ہے، اے استعال<sup>اً</sup> مجھے خوٹی ہے کہ میں اپنا ایک ہونہار شاگر دمچھوڑے جار ما ہوں۔ اب تنہیں آخری ممل<sup>کڑا</sup> جومیری اولین خواہش ہے اور اس کے بعد پروفیسر سومن نے جس عجیب وغریب خوا اظبار کیا جس نے ملطان کو ہا کررکھ دیا، اس نے کبا۔ "اصل میں، میں نے زندگی میں کیا اچھا کیا ہے، کیا برا؟ بیمین بیں جاتا لیانہ تمام تر مطالع اور میری تمام تر معلومات اس بات کا اظهار کرتی میں که موت ایک تکایف دوعمل ہے اور اس عمل ہے گزرنے کی سکت میں اپنے آپ میں نہیں با<sup>تا ہمہ</sup> موت کاعمل مکمل کرنا ہے'۔

"جى .... مى سمجانبين" ـ الطان نے حرت سے كبا-''ایک عامل کی حیثیت سے مجھے تھم دو کہ میں اپنا سینہ سانسوں سے خالی کردو<sup>لا</sup>

سے ریس کے گھوڑوں کو دیکھا اور ایک گھوڑا منتخب کرکے اپنے پاس موجود آنا ہے، اللہ کھوڑے پر نگائیں جمادی، ج لگادی۔ پھر جب پہلی ریس کا آغاز ہوا تو اس نے اس گھوڑے پر نگائیں جمادی، ج نے رقم لگائی تھی۔ یہ گھوڑا غالبًا فیورٹ ٹیس تھا۔ چنا نچہ اس کے بھاؤ بھی زیادہ غے اسارنگ بوسٹ سے آ مے نکا۔ بہلا راؤنڈ طے کیا۔ دوسرا موڑ کاٹا اور اس کر برا جیسے اس میں برقی قوت بحر کئی ہو۔ سلطان کی نگامیں اس کے سر پر تھیں اور اس کا برا

بن گیا تھا۔ حیرت کی چینیں نکلنے لگیں اور تھوڑی دیر کے بعد وہ تھوڑا اول نمبر برآگیا۔ مر ریس جینے کے بعد سلطان کے پاس نوٹوں کا انبار لگ کیا تھا۔تیری، اِ پانچویں ریس بھی اس نے جیتی۔ دوسری ریس جان بوجھ کر چھوڑ دی تھی۔ بے ٹارٹاڑ

طواف کرنے لکیں تو سلطان رایس کورس سے باہر نکل آیا۔ وہ جان تھا کہ ایے کان بھی ہو سکتے ہیں۔ دوسرے دن اس نے اپنی ساری رقم بینک میں جمع کرادی۔اجھ کیا قابل ذکر واقعہ پی نہیں آیا تھا، سوائے اس کے کہ اس نے بروفیسر سومن کے تجربات برآز مائے تھے۔ کوئی انسان ابھی تک اس کے رائے میں رکاوٹ مبیں بنا تھا۔ بہرال

کھڑے ہوئے تھے، اس کے اردگرد آ کھڑے ہوئے۔ "جناب عالى! آپ كوتھوڑى ى زحمت ويس كے \_ آپ براو كرم مارے ساء

آسان ذر بعیه قفا، کیکن ریس کورس میں ساتویں بار جب وہ داخل ہوا تو دو افراد پر

''کون میں آپ لوگ اور کیا زحت دینا حاہتے ہیں؟''

" يد ذرا مارے باتھوں كى طرف دكھ ليجئ "۔ ان من سے ايك في كها۔ ال پر ایک رو مال سا پڑا ہوا تھا اور رو مال کے نیچے سے ریوالور کی نال جھا گ رائ گ نے سرو نگاہوں سے اسے دیکھا اور بولا۔

"مطلب كيا باس بات كا؟" ''مطلب ہم نہیں کوئی اور آپ کو بتانا جا ہتا ہے'۔ ریس کورس آفس میں جس جی اس سے ملاقات کی وہ شاندار شخصیت کا مالک تھا۔اس نے بوے پُرتپاک انداز م

ہے مصافحہ کرتے ہوئے کہا۔ پھیلے کھ عرصے سے ہم لوگوں کے درمیان بڑی بے چینی پھیلی ہو<sup>لی ؟</sup>

ہا ہے ہیں کہ وہ کون سا ذرایعہ ہے کہ جس گھوڑے ہر آپ رقم لگاتے ہیں، وہ جیت جاتا ہے۔ ہانی سیجئے گا بغیر کسی تعارف کے یہ براہِ راست سوال ذرا کچھ غیر مہذب ہے، لیکن جس

اول من جم اورآب جين، وبال تهذيب كا زياده خيال نبين ركها جاتا"-

"آپ ہیں کون؟ اب اپ بارے میں بنادیجے"۔

"بس ان لوگوں میں سے ایک ہوں بلکہ اس آرگنا ئزیشن کا صدر ہوں جس کے گھوڑے

ریں میں دوڑتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ پچھلے کافی عرصے سے آپ ریس کورس سے ایک بوی ر آ باہر لے جاتے ہیں۔ہم نے آپ کے ساتھ کوئی سخت سلوک نہیں کیا، کیکن پھر بھی اب مجبوری ے کہ آپ کواس معاملے میں زحت دی جائے۔ کیا آپ ہم سے تعاون کرنا پند کریں معج؟"

"توید دروازہ اندرآنے کے لئے تو کھلا ہوتا ہے باہر جانے کے لئے نہیں اور یہاں ی ا کی الی جگہ بھی موجود ہے جہاں دو، جار انسانی جسموں کو خاموثی سے ٹھکانے لگادینا کوئی مشكل كامنبيس موتا"-

سلطان منے لگا، پھراس نے کہا۔

" آج کی رایس میں اگر میں گھوڑے کی جگہ آپ کو دوڑا دوں تو کیسا رہے گا؟"

"مطلب یہ کہ آج کی ریس میں آپ تھوڑوں کے پیچھے بیچھے دوڑیں گے۔ آپ اکر أر كنائزيش كے چيئر من ميں نا كيما كيے كا اور دوستو! يه پستول جو تمبارے ہاتھ مل ميں ال کا رخ تمباری اپنی طرف بھی ہوسکتا ہے۔ ہو کیا سکتا ہے بلکہ ہوجاتا جاہیے''۔ سلطان نے

تعموص کہے میں کہا اور دونوں ریوالور جو ان لوگوں کے ہاتھ میں تھے ان کی سمت تھوم مکئے. ان کی اٹکلیاں ٹرائیگر پر تھیں اور وہ وہشت سے کانپ رے تھے۔ یہ ایک ولچپ تجربه تھا. بات اصل میں میتھی کہ پروفیسر سومن بھی اس ضمن میں نت نے اور انو کھے تجربات کرتا تھا او

پر گربات اسپانیہ اور نیلاب کی شکل میں سلطان کے سامنے آجکے تھے، سہیل کی شکل میں اور حما ل مل میں بیتمام تجربات اسے ہو میلے تھے۔ زمرد بھی سامنے آئی تھی۔ سب کے سب خیا کم

ات تھے۔ چنانچہ یہ بھی ایک دلجیب تجربہ تھا کہ وہ لوگ خود کچھنہیں کررہے تھے، بلکہ لوہے کے

ر ایک اس میں سال اس کے انتظار میں گزار دے اور ابھی اس میں خاصا وقت باتی تھا، کیکن اللہ میں خاصا وقت باتی تھا، کیکن

ہی ہمی منزل پر پہنچا دیا جائے۔ چنانچہ حقیقت صرف ایک تھی، یعنی مہرالنساء جسے وہ کہہ کر آیا

ہائل ہے بات معلوم نہیں تھی کہوہ ہو چکا ہے جس کے لئے وہ بھی کہد کرآیا تعاد

ا كي فيض بخش، عمران محودكي موت كي بعد كي اس طرح دل كرفته موكيا تها كه اس

نظفر محود سے ویمنی کا تصور بھی ترک کردیا تھا۔ یہاں اس کی نیک فطرت اجمر آئی تھی، اس

ی <sub>ا</sub>تھوں ایک انسان کا خون ہوگیا تھا اور وہ بھی انتہائی بدترین حالات میں۔ دوسرا لڑ کا ظفر <sub>کود</sub> کے ہاتھوں سے اس طرح نکل گیا تھا۔ سائیں فیض بخش خود بھی صاحب اولا و تھا اور اندر

ے پرانیان نہیں تھا۔ گویٹمل کا روعمل تھا، لیکن نشانہ ایک بے گناہ شخصیت بی تھی۔ اس نے

زان جگہ جہاں اس کی حویلی جلی تھی، اپنی حویلی تعمیر کرائی اور اس کے بعد اس کے کسی بھی

آن نے ظفر محود کو کوئی تکلیف پہنیانے کی کوشش نہیں کی بلکہ وہ خود بھی دو تین بارظفر محمود کے ال كيا ـ ظفر محود يار رہے لگا تھا۔ بينے كى جدائى اس كے لئے ايك شديدصدمه بن كئ تھى۔ اں کی بوی بھی غمز دہ تھی۔ باتی بیٹے آہتہ آہتہ اس کی ذھے داریاں سنجالتے جارہے تھے اور

ابادوت بھی بے پناہ گزر چکا تھا۔ظفر محمود نے ایک دن اپنی بیوی سے کہا۔

" بیوُں کا تو کوئی مسئلہ نہیں ..... اللہ تعالیٰ نے انہیں کوئی بیٹی نہیں دی۔ بیوُں کی شادیاں می آہتہ آہتہ کرلی جائیں گی، لیکن بڑے بھائی کی بٹی جوان کی اپنی ذمہ داری ہے، اس ع الرسكدوش موجاكين تو بهت احجها مو- مهرالنساء كے لئے الركا ذبن ميں ہے۔ ايك بار

ملطان کے ہاتھوں حسان کو تکلیف سینچی تھی اور اس وقت سے بھائی شاہد مسعود کے ول میں برے لئے بال بڑگیا ہے اور وہ تھوڑے سے بھیج گئے ہیں لیکن میں اب اگر حمان کے لئے

الت كرون تو ہوسكتا ہے وہ تيار ہوجائيں۔ بہر حال كوشش كر لينے ميں كوئى ہرج نہيں۔ چنانچہ الر المورد، شاہر کے یاس کراچی پہنچ کیا۔اس نے شاہد مسعود سے کہا کد کئی سال سے وہ محسوس

الرائب كدوه كھيا ہوا ہے، ليكن اسے اچھى طرح معلوم ہے كداب وہ سلطان سے بالكل محروم ا الله الله الله الكانبين تها بلكه سلطان كا تها جس نے حسان كو مارا بييا۔ وو دوستوں كے

<sup>زرمیان اتن</sup> کھچاوٹ نہیں پیدا ہونی جاہئے۔ ِظفر محمود کی دلی کیفیت کو شاہد اچھی طرح سمجھتا تھا۔ م گاوٹ بے شک دل میں تھی ،لیکن وہ بات اب بہت پرانی ہوگئ تھی۔ چنانچہاس نے ظفر محمود

"اگر میں تمہیں تھم دوں گا کہ اپنی انگلیاں ٹرائیگر پر دبادوتو پھر میرے الفاظ کا مرائیل رہے گا۔ چنانچہتم اپنے جیئر مین کو گھوڑ دوڑ کے میدان میں دوڑتے دیکھو مے؟" يمي موا ريس شروع موكى تو نه جانے كبال سے وہ مخص ريس كے ميدان ميل واظ ہوگیا۔ گھوڑے دوڑے تو وہ ان کے بیتھیے ہاتھوں اور پیروں کے بل دوڑنے لگا۔ شاندار مو<sub>ٹ</sub>

بے جان مکڑے ان کی جانب مڑ گئے تھے اور لمحول میں انہیں زندگی سے محروم کرنے وارا

تھے۔ سلطان نے ہس کر کہا:

میں ملبوس تکتی ہوئی ٹائی۔ قبقہوں سے پورا میدان گونج اٹھا تھا اور وہ دونوں جوایئے ہاں کے معمولی سے کارکن تھے۔شدت حیرت سے آنکھیں پھاڑے اپنے باس کو دڑتے ہوئے رکم

رے تھے اور وہ جس نے انہیں بیمنظر دیکھنے کی دعوت دی تھی، روپوش تھا۔سلطان نے اپائل تو کمل کردیا تھا،لیکن بہرحال اسے دشمنیاں قبول نہیں تھیں، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ پہلے بھی ہ پولیس کومطلوب رہا ہوگا۔ کو انتہائی وقت گزر چکا تھا اور یقیناً اس کی فائل اب بند کردی گئی ہوگا

لکین پھر بھی اس کا احمال تھا کہ پولیس کے ریکارڈ میں اس کا کیس موجود ہو۔ کتنی ہی باراں ا دل جاہا تھا کہ وہ عمر جائے اپنے گھر بار کے بارے میں معلومات حاصل کرے،لین ایک نظریہ تھا اس کا اور اتفاق کی بات می کہ وقت نے اس نظریئے کی محیل کردی تھی اور وہ اہا

مقام حاصل کرنے میں کامیاب ہوگیا تھا،لیکن اس طرح سے نہیں۔ ابھی تک بہت ی تحمینیں اس كے راست ميں آئى تھيں۔ ريس ميں اسے جينتے ديكھ كر بروے برے لوگوں نے اس تك رسائی حاصل کرنے کی کوشش کی تھی لیکن سلطان نے ابھی کسی کو اپنے قریب لانے کی کوشل

وہ اتن ہے کہ وہ شاندار زندگی کا آغاز کرسکتا ہے اور بات صرف ریس کورس تک ہی تو محدود نہیں، ابھی تو اور بھی راہتے بڑے ہیں۔ جہاں تک اس کی اپنی معلومات کام کرتی تھیں، وا

نہیں کی تھی، البتداس نے یہ فیصلہ ضرور کیا کہ اب اس کے پاس جس قدر رقم جمع ہو چی ہ،

کوششیں کررہا تھا اور اس کے بعد اس نے دوسرے منصوبوں کا آغاز کردیا۔ اس کا قیام الل نا ندار ہوئل میں تھا اور اس ہوٹل میں وہ انتہائی باعزت شخصیت تصور کیا جاتا تھا۔ ہوئل کا <sup>ٹلد</sup> ر اس کے شاسا اس کا احر ام کرتے تھے۔ بہت کم لوگوں سے اس نے شاسائی کی تھی ا<sup>ور</sup> ب وہ تمام کردار جو خیال تھے اور خیال حسن تو واقعی با کمال ہی ہوتا ہے، جا ہے اے نزائوں

"انسان کے اندر کچھ کمزوریاں فطری ہوتی ہیں۔ میں بھی انہی فطری کمزوریوں کا ہول

كوسينے سے لكاليا اور معذرت آمير ليج من بولا۔

بیل می گری - وه مهرانسائهی - سو فیصدی مهرانساء ..... وه دیکها ره گیا اور کار

يرة مح بره محى-

ي دنياته و بالا موكر ره من تقي - اب تك كي زندگي ميس بهت ي خوبيال اور بهت ي

نی لین خوبی میتی کداس نے کسی ایسی گندگی کوئیس اپنایا تھا جوشمیر کا داغ بن جاتی

و درگی میں اے جو آسانی حاصل ہوئی تھی اس سے اگر جا بتا تو کئی برائیاں ران سے نسلک ہو پیلی ہوتیں، لیکن مہرانساء کے خیال کو اس نے اپنے ہراحساس بر

الما فااوران راستوں پرسفرنہیں کیا تھا، جومحبت مے محروم کرے خواہشات کو بالکل ہی ا جیں۔ چنانچہ اس وقت اپنی مطلوبہ زندگی کو دیکھ کر جو کیفیت اس پر طاری ہوئی تھی۔

ن إنى تمام كيفيتوں كو يس پشت ۋال ديا - كار تكامول سے اوجھل موچكى تھى، اس كى كار

على ملى يركفري موتى تھى اور ڈرائيوراس كے نزوكي كفرا اس كا انتظار كررہا تھا۔ سلطان اں طاری ہو گیا۔ بیسو فیصدی مہر النساء تھی، کیکن کتنی بدلی بدلی سی۔ وہ انداز ہی نہیں تھا جو لا، کے بائک بن کا اظہار کرتا تھا۔ اس وقت اس کے اندر پچتگی تھی، زمانہ شناس تھی، کین ایسا

لہ ااس کے بعد جب وہ اپنی کار میں آگر جیٹا تو ڈرائیور نے بڑے پُرادب کیج میں کہا۔

"تمر" - سلطان نے جواب دیا اور ڈرائیور چونک کراسے دیکھنے لگا۔ اپنی سیٹ پر بیٹھ کر الفاراطارك كى اورايك بار بحرمعذرت آميز ليج من بولا-ار رق ، بات میری سمجھ میں نہیں آئی ، کہاں چلنے کے لئے فرمایا ہے آپ نے؟''

"کھر.....کھر سیکھرنہیں جانے ۔سندھ کا ایک شہر ہے'۔ الهميل جاسكتے تم .....اتر و ..... میں خود گاڑی ڈرائیو کرنا جانتا ہوں''۔

و المار الله من جانتا ہوں .... جاسکتا ہوں ' ڈرائیور نے کہا اور کار کے آگے بر هادی ، لا یم ال کے لئے برا ہی عجیب تھا۔احا تک اتنا کمبا سفراس کے اپنے بیوی بچے بھی تھے، ئگ<sup>الطلاع</sup> دیے بغیر اگر سات، آٹھ گھٹے کے سفر پرنکل جاتا تو پریشان ہو کتے تھے اور پھر

تعادآب سے معانی جا بتا ہوں '۔ وونہیں ..... بات واقعی جائز تھی تمہاری، مگر میں تو بے چارے سائیں فیض بخش کے لئے بھی کچھنیں کرسکا۔ اس کے علاوہ نہ جانے میرا بیٹا کہاں چلا گیا۔عمران کی بات کررہا ہوں۔

میرا سارا وجود زخی ہے شاہد۔ ایک درخواست لے کرآیا ہوں تمہارے پاس'۔ " کیا بات ہے، کہو؟" "مهرالنساء میرے پاس میرے بھائی کی امانت ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اب اس امان کوتم اپنی تحویل میں لے او میری صحت میرا ساتھ نہیں دیت میری خواہش ہے کہ حمال کے

ساتھ مہرانساء کا نکاح کردیا جائے اور میں اے تمہارے پاس بھیج دول'۔ " تم يقين كرويد ميرى دلى آرزو تقى، كيكن ميس سوچ ربا تھا كە كمبيل ميرے روئے نے منہیں مجھ سے بدول نہ کردیا ہو۔اس سے انچھی تو کوئی بات ہوہی نہیں سکتی۔ ادھر حمان بھی اس شادی برخلوص دل سے آمادہ تھا۔طویل عرصے کی میمبت بروان ہی چڑھتی ہی تھی۔حمان

اور مہر النساء ایک دوسرے کو دل و جان سے جا ہتے تھے، چنانچہ باتی مراحل طے ہونے میں کولًا دفت نہیں ہوئی اور مہرالنساء حسان کی ملکیت بن میں۔سلطان کے فرشتوں کو بھی اس بات کاعلم نہیں تھا کہ مہرانساء اب اسے ممل طور سے بھول چکی ہے اور نہ ہی اسے سلطان کی دی ہولی وارنگ یاد ہے۔حسان اس کے خوابوں کی تعبیر تھا، اس کے ساتھ زندگی کا وقت خوبصور لی ہے کث رہا تھا، کیکن انسانی زندگی ایس ہی صفات کا نمونہ ہے۔اسے قرار کہاں؟ سلطان زندل

تعمير كرر ما تها، اس كے پاس بے بناہ دولت جمع ہوگئ تهى، چنانچداس نے ايك عالى شان كوك خریدی تھی، کار خریدی کئی، ملازم رکھے گئے اور اپنے قرب و جوار میں ایک شاندار اور معزز تھ کی حیثیت اختیار کر گیا۔ شخصیت میلے سے شاندار تھی۔اسے اپنا گھریاد تھا،مہرالنساء یاد تھی، میلن ابھی مجھاور چاہتا تھا۔اس کے بعد وہ عظمر کا رخ کرنا چاہتا تھا۔

ایک شام جب وہ ایک جزل اسٹور میں خریداری کرر ما تھا، اس کی نگاہ سڑک کے دوسرا

طرف اٹھ گئی، جہاں ایک قیمتی کار میں ایک عورت بیٹھ رہی تھی۔

ران وردازہ کھول دو۔ میں اتن دیر انظار نہیں کیا کرتا''۔ اس کے لیج میں ایبا تھم تھا کہ چوکیداروں نے فورا دردازہ کھول دیا۔ البتہ یہ جرت

ر مرور ہوئی تھی کہ بوڑھے ظفر محمود صاحب سے اس نوجوان کی دوسی کب اور کیے بوگئی؟ " لی میں داخل ہوکر اس کے پورچ میں رک گئے۔ ایک چوکیدار بھا گا ہوا پیچھے ہیجھے آیا تھا۔

رے الاز مین بھی آس پاس مبل رہے تھے۔ بھا گنے والے چو كيدار نے كہا۔ "صاحب جی! آپ كا نام كيا بتا كيں؟"

, ع تھ، اجنی تھے لیکن سارے کے سارے نے نہیں تھے۔ایک پرانے ملازم نے

نااراں کے بعد ہنگامہ سا ہوگیا۔ ملازم چیختا ہوا اندر بھا گا تھا۔

"بكم ماكين! ماكين ظفر! بوب ماكين! سلطان جي آ گئے ..... بوب ماكين! جارے

المان في آھيئے''۔ شورجی قریب پہنچ کیا۔ سلطان آ ہت۔ آ ہت پُروقار انداز میں آ کے بڑھا۔ ادھر ملا زموں توں نظر آرہی تھی۔ سلطان نہیں جانتا تھا کہ زندگی کے بیرسات سال اس حویلی پر کیا ہا الله في ميكم صاحبه اور آغا ظفر كوم آكاه كرديا كه سلطان آحميا بي بينا كتنابى برا تعاليكن گزرے ہیں اور حویلی کے مکینوں پر کیا کیا جی ہے؟ شاندار چیجاتی ہوئی کار جب وہائ أنبيًا۔ مال باپ دوڑ پڑے اور اس کے بعد رفت آمیز مناظر کو کون روک سکتا تھا۔ آغا ظفر الهميا پقردل انسان بچوں كى طرح بلك رما تھا۔

الله الرصحة تم جميل"\_

"سنجالئے خود کو بڑے سائیں! سنجالئے خود کو آغا صاحب! آپ نے پھر کا نکراسمجما الشائب في جھے اين راستوں ير جلانا جا الله الكن من في آپ سے كهدويا تھا كه آپ المُلَكِمة كُوتْلَيم كرليس قصورآب كالقاآغاجي! اگرآپ مجھے بدا مان ليتے تو ميں آپ سے من ہور کہیں نہ جاتا۔ میری بات نہیں مانی آپ نے۔ میں نے کہا تھا کہ میں عظیم ہوں الثان کوئفی ہے۔ کسی بھی طرح اس کوٹھی میں آپ ہے کم ملازم نہیں۔ میری آمدنی بے پناہ انبار ہیں۔ میں دولت کے انبار ہیں۔ میں دنیا کی ہر چیز خرید سکتا ہوں۔ سب میچھ

كون، جانے واليس كب ہو؟ ليكن مالك كا حكم نا كبانى تھا، اب جو بھى ہوگا ديكھا ما ایک پڑول پہپ پر کار روک کر اس نے کار کی ٹیکی فل کرائی اور اس کے بعد چل پڑاریا خاموش بیضا ہوا تھا، کین اس کے اندر نہ جانے گئے جوار بھائے اٹھ رہے تھے۔وہ ایک ی وحشت کا شکار تھا۔ سوچوں کا نہ جانے کیسا کیسا انداز تھا..... کاش! ہوش وحواس سے اد اوراس کار کا نمبر ہی دیکھ لیا جس میں وہ نظر آئی تھی۔ فوری طور پر شکھر جانے کی ضرورہ پڑ آتی۔ کار کے نمبر سے پیتہ چل جاتا کہ کہاں کی کار ہے، مگریہ بدلہ ہوا انداز ..... کتی تر لیا

ے اس کے اندر .... اب آئکھیں کم از کم مجوب کے سلسلے میں تو اتنا دھوکہ نہیں کھا کہ تم کسی اور کو وہ مہرالنساء سمجھ بیٹھتا۔ بات وہی بے پناہ محبت کی تھی اور اپنی محبت ہی میں دور ا<sub>نت</sub>اب لیے میں پیچان لیا اور فوراً اس کی جانب لیکا۔ اسی دوران کسی **گوشے سے شکور بھی** نکل دهمکیاں دے کرآیا تھالیکن کیا یہ دھمکی صرف دھمکی کی حد تک رہ جائے گی؟ طویل ترین سفر جاری رہا اور آخر کار وہ وہاں چہنچ گیا، جہاں اس نے زندگی گزاری م

تمام وسوسے اب بےمقصد ہو چکے تھے۔ وہ ورحقیقت ایک طاقت بن کر واپس لونا تمالال طاقت سے عمرانے والا اب صرف نقصان اٹھا سکتا تھا۔ بیدو ملی جے وہ چھوڑ کر گیا تھا، جن

دروازے پر پینجی تو چوکیداروں نے آگے بڑھ کرسوال کیا کہ کون ہے؟ اور کس سے الما ہے؟ بداجتنی جوكيدار تھ اور سلطان كونبيں جانے تھے۔سلطان في دھر كے ول عكا "چودهری ظفر محمود صاحب سے ملنا ہے"۔ " ممرسائيں آپ كون مواور برے سائيں سے كيوں ملنا جاتے ہو؟"

ایک کھے کے لئے جواحباس سلطان کے دل میں پیدا ہوا تھا، اے قرار آگیا۔ ال يملے مال باپ كے بارے ميں بھى اس انداز سے نہيں سوچا تھا،ليكن خون، خون ہونا ؟ وسوسے فطرت کا ایک حصد اسے خوف ہوا تھا کہ کہیں آغا صاحب اس دنیا سے رفعت ہوگئے ہوں، لیکن چوکیدار نے جس انداز میں یہ بات کہی تھی اس سے دل کو ڈھار ا

" آغا صاحب سے کہو کہ ان کا ایک دوست ان سے ملنے آیا ہے۔ بس اتنا کم

رین سزادی جائے لیکن اس کے بچ .....؟ کتنے افسوس کی بات ہے کداس ينهان كرايخ بجون كاستقبل مخدوش كرديا فيهين، مهرالنساء مين عزم كايكا بون، ولا اوران کے ابعد جھے سے شادی کرنا ہوگا۔

فرو سے فراغت کے بعدوہ بالکل پُرسکون ہوگیا تھا، کیونکہ ذہن میں جومنصوب نے تھے، ان کی سمیل کرنا جانتا تھا۔ پھر مال باپ کے ساتھ رات کو دو، تین بج آنا بی اس کے آنے سے بہت خوش تھے۔ان کے چبرے پر رونق دوڑ گئ تھی۔ رات کو ایس آگیا، لیکن انہیں سائیں فیض بخش کا خوف تھا۔ رات کو

ن بنایا تھا، کراچی میں تونے کو تھی بنالی ہے"

رزے پاس دولت کے انبار ہیں'۔

ا المات اب مير عدمول تل بيات الم

الولى كاروباركيا موابع؟ تا کاروبار ..... آپ یول سجے دنیا کے کئی ملکول میں میرا کاروبار پھیاا ہوا ہے '۔

الابات ب بيرب مجهة وفي كي كيا؟"

ماأعا تی ا میں نے آپ سے کہ دیا تھا۔ دفت میری منی میں ہے، یہ پہلے بھی المايش بخش نے آپ ہے برتميزى كى تقى - آغا جى - آپ كى كى اور بينے كى ركوں النه كونكدوه جاري كهيت جلانے كى بات كركے عميا تھا۔ ميس نے اس كى حويلى الله في الفاظ كم تقد اس ك علاده من في اس كولى نقصان ميس الله الله الله عظیم آدمی کا کام تھا جو میں نے کیا۔اس کے بعد بھی اگر آپ النظ بیاتو آپ کی مرضی ہے۔ایا تو ہوتا ہے دنیا کے ہر برے آدمی کو ای طرح عاد جب وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو پھر لوگ اس کی عظمت کے گیت گاتے المانزر كى من ال البوكون كوية بتادية من كامياب موا مون كه من عظيم تعا،

انداز نہیں کیا۔ وہ صرف آپ تھے جومیرےجم پر کوڑے مار کے تھے، کی اور کونہ یور پر نے دیا اور نہ دے سکتا ہوں ۔ محرآب نے مجھے تعلیم بی نہیں کیا۔ میں کیا کرتا''۔ '' بھاگ جاؤ بیٹا! بھاگ جاؤ سمجھے، بھاگ جاؤ ..... بڑی مشکل سے سائیں فیف بڑ

خريد سكتا موں، ميں يمي آپ كويتانا جاہتا تھا۔ آپ كى بزرگى آپ كا احرام ميں زېم ا

حویلی کے شعلے بھے ہیں۔ بوی مشکل سے مجھے قربانیاں دے کر اس ملا ہے۔ اے ر عمران! ميراعمران ايياتم ہوا كهاس كالبھى پنة بى نه چلا'۔ ماں باپ زاروقطار روتے رہے۔سلطان کے لئے انوکھا انکشاف تھا۔ اندر پہنے کر

نے عمران کے بارے میں بہلا سوال کیا۔ " کیوں عمران کو کیا ہوا، کہاں ہے وہ اور وہ مہرانساء بھی نظر نہیں آ رہی''۔

"كياكرتا من جمع بناكياكرتا من جمع وكيدرماب و، بديون كا دُهاني بن كررا موں عم کھا مجے ہیں مجھے۔ کیا کیا کرنا بڑا ہے اس دوران، میرا دل جانتا ہے۔ وہ میرے الله کی نشانی تھی۔ میں اس دنیا سے رخصت ہوجاتا تو کون تھا جو اس کی دیکھ بھال کرتا، ال

شادی کرتا۔ اتنا بیار تھا میں کہ زندگی کا تصور ہی ختم ہوگیا تھا۔ ایسے حالات میں جھے فورا و ب بات كرنا يرى من في كها وه ميرا بوجه بانث في اوراس في ووى كى لاح رفي ال نے میری ذمہ داری این کندھوں پر لے لی اورعزت کے ساتھ مہرانساء کو لے گیا"۔ "بیا! کتا الباسر طے کرے آئے ہوتم .....کراچی ے آرہ ہو؟" ال فے کہا-

" جاؤ مسل كرو ..... تمبارا كره اى طرح ب- من في اس كرے ك درواز كوم ف ملازموں سے صاف کرائے کے لئے کھولا ہے۔ ورث تنہارا کمرہ بھی ای جگہ موجود جا میرے....میرے عمران کا کمرہ بھی ..... ان رو بڑی وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور اپ محر<sup>ی م</sup> چلا گیا۔ ماضی کی ہرتصور کیحوں کی تصویر محسوس ہور ہی تھی۔ لگ ہی نہیں رہا تھا کہ زندگی کے سا

سال کھو گئے ہیں۔ یوں لگ رہا تھا جیے کل رات وہ گھرے بھا گا ہو، مہرالنساء سے بیہ کہ اس کا انظار کرے۔ دھت تیرے گی۔ کیسی کم بخت لڑی نگلی۔ مجھ جیسے عظیم انسان کوچھوڑ کرد جیے بے وقوف اور گدھے انسان سے شادی کر ڈالی اور دو بچے بھی پیدا کر لئے۔ حسان آن آئی

دوسرے دن جب آغا ظفر محود اور اس کی بیوی یہ یقین کرنے کے لئے كرے ميں داخل موئ كدجو كركل موا ب، وہ ميج تفايا كوئى خواب ية ماطان يار تھا۔ ماں باب بیٹے سے لیٹ گئے، بھائی وغیرہ بھی بظاہر خوشی کا اظہار کردے تھے۔

ان کے دلوں اور ذہنوں میں کیا خیال تھا، بیصرف وہی جانتے تھے۔ یہ اندازواگا، مشکل تھا۔ یہ سوچنے کی بنیاد یہ تھی کہ اس وقت بھی انہیں سلطان سے کوئی خاص رفر

جب سلطان نے یہ واردات نہیں کی تھی اور یہاں سے فرار نہیں ہوا تھا۔ اب بمی ز بہت زیادہ خوشیوں کا اظہار نہیں کیا تھا۔ پیتنہیں کیا سوچ رہے تھے، اس بارے بی

ناشتہ وغیرہ کرکے فارغ ہوئے تو سلطان نے باپ سے کہا۔

"سائیں فیض بخش کے قدموں میں حاضری نہ دینا بزولی ہوگی ادر آپ وا

می بردل نہیں موں۔ میں ایک قدم مجی یہاں سے نہ نکالیا لیکن مجھے یہ خطرہ قاکہا ضرور تلاش کر کے سزا دینے کی کوشش کریں گے۔ اگر بات صرف سائیں فیف بنل من يهال سے بھي نہ جاتا .....

نه كرے يتم أكر سامنے آئے تواہے سات سال پہلے كى تمام باتيں ياد آجائيں گا"-

ودسنس .... من جابتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ چلیں آغا صاحب! میں ال بھائی عمران کے بارے میں معلومات حاصل کروں گا۔ پوچھوں گا اس سے کہ عمرا<sup>ن کا</sup>

ے اور وہ بتائے گا۔ باتی باتوں کی آپ فکر نہ کریں۔ بان! اگر آپ اس کا سامنا کر سیمی نے تبارا نام نہیں لیا تھا سلطان"۔

خوف محسوس کررہے ہیں تو پھر بیکام میں خود بی کرلوں گا''۔

وونبیں ..... میں برول نہیں ہول میا! ٹھیک ہے تیری مرضی، بس وہ تھ بہا

كوشش نه كرك '\_ سلطان مسكراديا تها- جب ان كى جيب سائيس فيض بخش كى كا

حویلی پر پینجی تو اتفاق کی بات یہ تھی کرسائیں فیض بخش خود کہیں جانے کے لئے نگل

نے اپنی گاڑی روک دی جو حویلی سے برآمد ہور ہی تھی، لیکن آغا ظفر محمود کے ساتھ لمانان

وہ مششدررہ گیا۔ایک ملے تک تو اس کے منہ سے آواز بھی نہ نگلی۔ پھراس نے

يَ آيَا جي الدرآجائي ..... چلوجي ريورس كروئ سائيس فيض بخش نے

أيكس جارب بيس سائيل فيف بخش توجم بعد من آجاكيل ك' ظفر محود في كها\_ يرتين اور يه كهدكر اس كى جيب ريورس موتى مونى واپس ايك جگه آكمرى ر اندر کے اور سلطان کے اتر نے کا انتظار کیا۔ پھر ان لوگوں کو ساتھ لے کر اندر

.... كے آئے ہو .... كہو كيے ہو سلطان! كيا چر بابا مجھے ميرى حويلى سے محروم 

اب مجے شرمندہ کردہے ہیں سائیں قیض بخش! محلا اب ایسا کیے ہوسکتا ہے؟" الماك بابا موسكما ب وساكس فيض بخش في كبا اور بنن لكا مجر بولا-"بيارك الاوآيا ٢٠ كيول اتن ون كمر ع بماكا رم ير؟ ارب بابا! ساته رب مورساته 

الما جوكرنا تفاوه تم كرييشے، مرتمبارے والدكويہ بات معلوم ہے كہ جب پوليس آئى المُحت بوجها كرسائيل فيض بخش حويلي من آك كيم كلى؟ تومن نے كہاكر بابا الرة آك بوتى ب- ابتهين آك لكاكر بتا تونيس سكتا كرآك كيے كلى - جاؤ

له کهااور فیض بخش کا چبره اتر عمیا ب

النابا المستفصاور جوش میں وہ خلطی ہوگی تھی، جھ سے اسد میں مجھے اس کا بہت المالک بات پہنیں چل کی کہ عمران یہاں سے بھاگ کر کہاں گیا؟"

المراضع الله المراسم المي فيض بخش! كه عمران يبال سے بھاگ كر الركوير بات ضرور معلوم ہوگا'۔ فيض بخش كا مندايك ليح كے لئے كھلا پھر بند مع بوط المحلاة موت ليج من كبار

ملطان سرد نگاہوں سے قیض بخش کو دیکھ رہا تھا، پھراس نے کہا۔ « نیک ہے ۔۔۔۔ ساکیں فیض بخش! کتے انسانی جسم کو کیسے نوچتے ہیں، سے شہیں بھی پت ہل ہائے گا۔ ساسائیں فیض بخش! شہیں سے بات! نتہائی آسانی سے پتہ جیا گا'۔ پھر بولا۔ « آسے ۔۔۔۔ آسے آغا جی آئے'۔ اس نے باپ کا بازو پکڑا۔ فیض بخش کو جیسے ہوش آگیا ناماں نے کہا۔

" الرے کہاں چلے آپ لوگ، بیٹھئے کچھ چائے پانی" ۔ لیکن سلطان اپنے باپ کا ہاتھ کڑے باہرنگل آیا تھا۔ باہرنگل کروہ جیپ میں بیٹھا اور یہاں سے چل پڑا۔ ظفر محمود زارو قطار رد باتھا اور کہدر ہاتھا۔

"كاش! وه حرام زاده الب منه سے اس بات كا اظہار نه كرتا تو كم از كم ميں اس اميد مي وربتا كه ايك دن ميرا بچا" كار مران ميرا بچه ميرا بچا" كار مران ميرا بچه ميرا بچا" كار ميرا ب

"لكن اس نے اتن آسانی ہے اس بات كا اعتراف كيے كرليا؟"

"اس کئے کہ ایک عظیم آ دمی اس کے سامنے تھا، وہ جس کی عظمت کا تم نے اعتراف نہیں کا۔ وہ جس کی عظمت کا تم نے اعتراف نہیں کا۔ وہ جسے تم نے زندگی میں کچھ نہیں دیا۔ ظفر محمود، آغا جی! تم نے مجھ سے میری محبت چھین کا جم نے، کیا تنہیں اس بات کا علم کا عظم ایکن میری محبت چھین کی تم نے، کیا تنہیں اس بات کا علم

الله قا كه يس مهرالنساء مع محبت كرتا مول؟" "تا چكا مول تحقيم سلطان! بمّا چكا مول" - جيب حويلي سے كافى دور نكل آئى تقى سامنے

لن وق میدان بھیلا ہوا تھا اور میدان میں او نچ نیچ شیار بھرے ہوئے تھے۔ پھر ایک جگہ مطان نے جیپ رکوادی اور اس کا رخ تبدیل کردیا۔

"كول؟ كيابات ب، يهال كول رك رب بو؟"

"كورا سا انظار كرنا بروے كا آپ كو آغا جى" \_سلطان نے اپنى كونجدار آواز ميں كبا۔ "كون آنے والا ہے؟" آغا ظفر محمود نے يو چھا۔

'' کھتے رہو''۔ تقریباً چالیس منٹ کے بعد اچا تک ہی حویلی کے دروازے سے سائیس کی جیسے اسکیل کی جیپ برآمد ہوئی اس میس غفورا بھی بیٹھا ہوا تھا۔ ایک ڈرائیور تھا جو جیپ ڈرائیو

''ایک من سائیں! ایک من ، مجے دکھے کر بات کریں آب' منان ر سائیں فیض بخش نے نگا ہیں اٹھا کر سلطان کو دیکھا۔ ایک لمحے کے لئے اے پور ان کے پورے وجود میں ایک جھنکا سا پڑا ہو۔ بدن کی ساری نسیں تقرا کر رہ گرز ایک دم ہے گرم ہوا تھا اور اس کے بعد برف کی طرح منجمد ہوگیا۔ ان کی نگایں، چہرے پرجی ہوئی تھیں اور ان کے عضلات ڈھیلے پڑتے جارہ ہے تھے۔ پچھ لیم نظری میں گزارے پھر اس کے بعد سلطان کی آواز انجری۔

"میرے کو کیا معلوم بابا! وہ قید میں تھا.....ادھرے نکل حمیا"۔

' بیج'' فیض بخش کی آواز کسی گہرے کئوئیں ہے آتی محسوں ہوئی۔ ''عمران کو آپ نے اغوا کیا تھا؟''

" إن مساعران كويس في اغوا كرايا تها"-

'' کون لایا تھا اے اغواء کر کے؟''

"غفورا! میرے سارے بڑے کام وہی کرتا ہے"۔

"اس میں کوئی شک نہیں کہ عمران نے فرار ہونے کی کوشش کی تھی، کی ہا اس میں کوئی شک نہیں کہ عمران نے فرار ہونے کی کوشش کی تھی، کی ہا کو سے آپ اس کی تکہ ہوئی کردی۔ انہوں نے اسے چیر پھاڑ کرر کھ دیا۔ جس اور کیا گڑا۔ اُلھوائی، اسے دفن کرادیا اور بیمشہور کردیا کہ وہ فرار ہوا ہے۔ بس اور کیا گڑا۔ اُلھوں تھا، خطر محمود کا چیرہ بلدی کی طرح زرد بور با تھا۔ جب فیض بخش فالم

برای ہوں اور سی روں۔

"امردیا تو نے میرے بچ کو ..... مار دیا فیض بخش! پتہ جل گیا جمیع تمرانا کا در یا تھے تمرانا کا در مجرنا شروع کردیا، پہرانا کا در مجرنا شروع کردیا، پہرانا کتھ ہے با ہوا کا در مجمع کا انتقام لینے پر نہ تل جاد ال حدا کی تم ااگر مجھے یہ با ہوا کہ کتھ کے اس ماردیا "۔

یکے کو ماردیا ہے تو میں ..... میں مجمع کتھے کتنے کی موت ماردیتا"۔

"اور کیا تم اب بھی مجھے عظیم تسلیم نہیں کر گے آغا ظفر محمود!" از محمود جواس وحشت ناک منظر گو دیکی*ه کر چکرا ر* با تھا، آتکھیں پیاڑ کر سلطان کو دیکھنے لگا

ہوئی ہوگیا۔ تب سلطان نے اپنے ڈرائیور سے کہا۔ ''<sub>داب</sub>یں چلو''۔خوفز دہ ڈرائیور نے بڑی مشکل سے جیپ کا رخ تبدیل کیا اور جیپ ظفر

<sub>کورک</sub> و ملی کی جانب چل پڑی۔

یا میں فیض بخش کی کہانی ختم ہوگئی تھی اور حالات ان کے خلاف نہیں تھے۔ظفر محمود کے الْ في بهت خوش عقى، كيونكه فيض بخش كى وجه سے انہيں بہت ى الجھنوں سے گزرنا يرتا تھا،

ں جنکہ انہوں نے باپ کے غیر فعال ہونے کے بعد سارے کاروبار خودسنجال لئے تھے،

ال لئے فیض بخش ہی ان کے لئے سب سے بڑی رکاوٹ تھا اور پھر ایک دباؤ بھی تھا کہ للان نے ان لوگوں کو نقصان پہنچایا تھا، کیکن اب سارے مسکلے حل ہو چکے تھے۔

ظفر محمود ابھی تک اعتدال پرنہیں آیا تھا، کیونکہ اس نے اپنی آنکھوں سے وہ ہولناک منظر ا کھا تھا۔ کوئی ایک ہفتہ ای طرح گزر گیا۔ سلطان اب وہ سلطان ہی تہیں رہا تھا۔ پہلے وہ

ٹُنْ شریر اور کھلنڈرا سالڑ کا تھا، کیکن اب بہت مختصر عرصے میں بڑی کایا بلیث ہوگئی تھی۔ آخر ارظفر محود کی حالت ٹھیک ہوئی تو اس نے سلطان کوطلب کرایا اور جب سلطان اس کے پاس

بنجاتو ظفر محمود نے کہا۔

" مجھے بتاؤ مے نہیں تم کہ وہ سب کیے ہوگیا؟" "وہ ہونا تھا آغا جی! وہ تو ہونا ہی تھا۔ بدشمتی ہے ہے کہ آپ نے بھی بھی سلطان کی ظمت کونہیں پہچانا اور یہی آپ کی تلطی ہے۔ میں آپ کے صحت مند ہونے کا انتظار کررہا

اً مین مجھیں کہ اس چھوٹی سی حویلی اور آپ کی معمولی سی جائیداد کا لائج میرے دل میں الله من آپ سے میلے بھی کہد چکا ہوں کہ ایک عظیم انسان کے لئے یہ ساری چزیں ب افت ہوتی ہیں۔ میں جب بھی جاہوں، آپ کی اس پوری حو ملی اور جائداد کی قیت ادا کرسکتا الله اب مجھے اجازت دیجئے۔ آپ نے جو کھ کیا ہے، مجھے اس کاحل بھی تلاش کرنا ہے۔

الله الك بات اور بتادوں آپ كو، وہ يدكرآپ كے پاس آسين كا ايك سان موجود ب <sup>ہانا چ</sup>اہتے ہیں کہ وہ سانپ کون ہے'۔

حویلی سے کوئی سوگز آنے کے بعد فیض بخش کی جیپ ڈک گئی۔ ڈرائیوراز کر بر ا مجن و یکھنے لگا، اسی دوران فیفس بخش اور غفورا بھی نیچے اتر آیا تھا۔ سلطان میبیں سے مرکز ہو فیض بخش کو دیکے نگا۔ اچا تک بی نہ جانے کیا ہوا، چار ملازم برے برے شکاری کی زنجریں پکڑے حویلی سے نمودار ہوئے تھے اور کتوں نے ایک دم اچھلنا کودنا شروں کراتہ فیف بخش نے بلٹ کر کوں کو دیکھا۔ یمی کیفیت غفورے کی بھی ہوئی تھی۔ بھر نہ جانے <sub>داف</sub> ير كيا ديوانكي سوار موكى كمانبول نے دوڑ ناشروع كرديا۔خونخوار كتے جوان دونوں كوركي ك

بری طرح اچھل رہے تھے، جیسے جوش غضب سے دیوانے مورہ موں، حالانکہ یہ کے پیز فیض بخش کے یاؤں جائے تھے اور جب بھی اسے ویکھتے تھے، اس کے قدموں میں لوٹ کر

اللانے ملتے تھے، لیکن اس وقت ان کے چہروں سے جو وحشت عیاں تھی، وہ نا قابل فہ فی اس کے علاوہ فیض بخش نے جو دوڑ نا شروع کیا تھا، وہ بھی عجیب وغریب تھا اور سب ہے 🖔 بات سے کہ غفورا اس کا ساتھ دے رہا تھا۔ وحثی کتے اس بری طرح انچل کود رہے تھے کہ او

کے محافظ ان کی زنجیریں نہ سنجال سکے اور ان کی وحشت خیزی کو برداشت نه کر سکے۔ ان ک آئکھیں انگاروں کی طرح سرخ ہوگئ تھیں۔ جبڑے کھل گئے تھے اور ان کے خونوار لو کے وانت نظر آرہے تھے۔ یہاں تک کہ انہوں نے جھنکوں سے ایخ محافظوں سے زئیرا ۔ چھروا تیں اور اس کے بعد گلے میں بندھی ہوئی زنجیروں کو زمین پر رگڑتے ہوئے قیف ٹاہار

غفورے کی طرف دوڑے۔ زنجیروں کی تھنکھناہٹ، کوں کی جوانناک غراہیں پورے ماحل ا لرزا رہی تھیں۔خودظفرمحمود آنکھیں بھاڑے بیہ منظر دیکھ رہا تھا اور پھر کمحوں میں وہ سہ ا ہوگیا جو انتہائی خوفناک تھا۔ بھلا فیض بخش اور غفورا کتوں کے مقابلے میں کیا دوڑ کئے سے

چند بی المحول میں کتے چھلائلیں لگاتے ہوئے ان کے قریب پہنچ گئے اور پھر انہول نے وال ان دونوں کو دبوج لیا اور این لیے وانتوں سے ان کے نرخرے او جیر کر مجینک دیے۔ جمال ے جسم کے مختلف حصوں پر حملے کرنے لگے۔ وونوں تڑپ رہے تھے اور زمین پر دھول اُڈ<sup>را اُ</sup>

تھی۔وحثی کتے ان کے بورے بدن کو چیر محار رہے تھے۔ان کا ول، کلیجہ اور اندرونی اعظا آ نتوں سمیت جاروں طرف بھر گئے۔ کتوں نے لمحوں کے اندر انہیں زندگی ہے محروم کردا دونوں کی لاشیں فکڑے فکڑے ہوکر زمین پر بھر تکئیں۔

تب سلطان کی آواز اُ بھری۔

" میں تمباری بات سمجھا نبیں ہوں، تم نے جن باتوں کا تذکرہ کیا ہے، وہ میررز مرح کے معاملات سنجالتے تھے۔عمران ایک حادثے کا شکار ہوا۔ اس پر جان بوجھ

"بہت ی باتی ایی ہوتی ہیں جن کا نہ بھنا ہی بہتر ہوتا ہے۔ البتہ استین کے 

کے بارے میں، میں آپ کو بتادوں''۔

تمام بھائیوں اور باپ کو ایک جگہ جمع کرکے سلطان نے شکور کو طلب کرایا۔ ش بھائی کی موت کاعلم ہو چکا تھا اور وہ شدید عم کی کیفیت کا شکار تھا۔ بات دور دور تک کی

میں نہیں آئی تھی کہ فیض بخش کو کیا ہوگیا۔ اچا تک اس پر دیوائی کے دورے بڑے تھا، کے کتوں نے اسے بھنجوڑ کر رکھ دیا تھا۔ کس کا کوئی قصور کہا ہی نہیں جاسکتا تھا۔ بس ظفر ؟

جے یہ بات معلوم تھی کہ سلطان نے کیا کیا ہے۔ پھر جب سب لوگ جمع ہو گئے اور ش

"يراية ركه ليا جائه جب بهي اگر آپ لوگول كوبهي ميري ضرورت موه آپ كي پہنچ کیا تو ملطان نے اس سے کہا۔

الله الما شكار مون، مجھے اطلاع بھیج دى جائے۔ ايك برا آدمى آپ كوصرف دے سكتا ہے۔ " فشكور ا تير بار عيس كها جاتا ب أو ظفر محمود كاسب سے وفادار آدى ب تجھ سے ایک سوال یو چھتا ہوں۔ کیا تجھے عمران ظفر کی موت کاعلم تھا؟ "شکورے کاچ

برد گیا، اس نے خوفز دہ نگاہوں سے إدهر أدهر ديكھا اور پھر سلطان كو ديكھنے لگا، كيل وى ا

کے لئے موت کا لمحہ ثابت ہوا۔ ملطان نے اسے اپنی ایکھوں کے سحر میں جکر ایا اور شکو کے چبرے کے نقوش بدلنے گئے۔ پچھمحوں کے بعد وہ پوری طرح سلطان کے سحر میں آ سلطان کی خوفناک آواز اُ بھری\_

"كيا تحقي عمران ظفركي موت كاعلم تها؟" "بال"۔

"اس وقت جب وه بلاك موا تها"-" بال ....ال وقت جب وه بلاك موا تها" ـ

"كيا تُو اس سازش مِن شريك تها؟"

" پھر تھے کیے ہات معلوم ہوئی؟" '' مجھے میرے بھائی غفورے نے بتایا تھا''۔ "و نے خاموشی کیوں اختیار کی؟"

رمنی اس لئے کہ دونوں گروہوں میں تصادم نہ ہوجائے۔ ہم ان کے درمیان ہونے

"لين وه مرچكا ب، مختصال بات كاعلم تفا"-

"السيمين جانيا تھا" \_شكورے نے جواب ديا اورظفر محمود بے اختيار موكر اٹھ كھڑا ہوا۔ "كتى كا نمك ميراكما تا ب، وفادارى دوسرول كى كرتا ربا - جان سے مار دول گا بجرال فکورے کی اچھی خاصی پٹائی ہوگئی لیکن ظفر محمود میں اتن ہمت نہیں تھی کہ

لی کو جان سے مار کے شکورے کو وہاں سے بھادیا گیا اور پھرسلطان نے اپنی والیسی کا

ال كرديا-اس في كبا-

اراواں کے پاس کھے بھی نہیں ہے جواسے دیں'۔

ادر پر وہ وہاں سے رخصت ہوگیا۔ سینے کی آگ شدت سے بھڑ کی ہوئی تھی۔ اسے الها، پر بخت عصه تھا۔ پہتہ معلوم کر کے آیا تھا اور میخض اتفاق تھا کہ بیہ پہتہ اس کی رہائش گاہ

عذاده فاصلے كانبيس تھا۔ پھر جب وہ اپني اعلى ورج كى كار مين مبرالنساء كى كوتفى ميں واخل الومرالساء، حمان اور اس کے دونوں بیچے کوشی کے خوبصورت لان پر شام کی جائے لی ٤ شه- اس عالى شان كاركو وكميم كرسب اس كى جانب متوجه موسكة - بير ايك انتمائى الموات موث می ملبوس نو جوان کو کار سے اتر تے و کیے کر مبرالساء اور حسان کو عجیب سا الله المار بوان مجهد شناسا چيرے كامالك تقى سلطان مسكراتا مواس جانب برها الله کے قریب پہنچے گیا۔ دونوں نے کھڑے ہوکر اس کا استقبال کیا تھا۔ اچا تک ہی مہرالنساء مرائن کوشرید جھنکا لگا۔ اب اس نے سلطان کو بہچان لیا تھا۔ اس کے منہ سے بے اختیار

> "المام النساء! جانق موسلطان سے کہتے ہیں؟" "أوبوسلطان! تم .....؟"

" خاموش رہو ..... ایک برا آدمی جب سمی سے مخاطب ہوتو تم جیسے چول

درمیان مین تبین بولنا چاہے''۔ ملطان نے اے ڈاٹٹے ہوئے کہا۔

نی اس نے یہ بیں سوچا کہ وہ لڑکی میری مطلوب نظر ہے جس سے وہ شادی کررہا ہے۔ "نہیں حیان! میں نے اس کی وجہ سے تمہیں مارا تھا"۔

رمن م سے کہنا ہوں کہ .....

ربوت جھے مہرانساء سے بات کرنے دو۔ بال مہرانساء! میں نے تم سے بی کھی کہا

ا المراد المراد

، کمنہیں تھوڑا سا وقت دے رہا ہوں۔ اپنے شوہر سے تم طلاق لے لو۔ اپنے بچوں کوتم ے باں چھوڑ دو۔ بیان کی پرورش کرے گا۔تم میرے ساتھ میری نی نویلی دلبن کی ے ہے آؤگی اور گرتم نے ایباند کیا تو .....، مہرالنساء کو بھی چڑ ہوگئ۔اس نے عصیلے لہج

"دیکھو..... نید ایک شریف آ دمی کی کوشی ہے اور میں ' ..... حسان نے پھر کہا، کیکن سلطان

الإاران نے حسان کی طرف دیکھا اور بولا۔

"بالتم .... ادهر د كيوكر بات كرو" - حسان في عصيل انداز مي سلطان كو ديكها، كين ا لیے اچا کم اس کے غبارے سے موا نکل مئی۔ آہتہ آہتہ اس کا چبرہ پھیکا پڑتا چلا ا تب سلطان نے کہا۔

" من ير اوند هے ليك جاؤ اور كد هے كى آواز اپنے مند سے تكالؤ '-حسان آسته مُنْ مُن رَبِيْتُمَا چِلا كميا اور پيراوندهاليث كر گدھے كى طرح چيخے لگا۔ دونوں بچے قبقیم لگا

الادود بشت سے كى قدم پيھے بث كى تھى۔

"مل اگر چاہوں مہرانساء تو تمہارے ہاتھوں، تمہارے شوہر کوتل کرادوں۔ تم لوگوں المالي من المرتم ميرى غلاى كرو، ليكن اور مير عد مول من آكرتم ميرى غلاى كرو، ليكن لالالک عی منصب نہیں ہوتا۔ میں ای مہرالنساء کو چاہتا ہوں جو بات بات پر مجھ سے ازتی

" کشسسیاتا بوا آدمی جارے گھر میں کیا کررہا ہے؟ "حسان نے کہا۔ الطان نے اب بھی اس کی جانب توجہ نیس دی تھی۔مہرالساء کے چرے کارا یڑتا جارہا تھا۔ دونوں بیچ عجیب می نگاہوں سے سلطان کو دیکھے رہے تھے، تب سلطان <sub>سائ</sub>ر " ہاں مہرالنساء! بیجیان لیاتم نے سلطان کو۔ میں نے تم سے کچھ کہا تھا، حویلی ہے ہوئے، یاد ہے کیا کہا تھا میں نے تم سے؟"

''سلطان! انسان بنو \_ کس کے گھر آ کر اس سے اس کیجے میں بات کرنا کیا کوئی م

" میں صرف ان لوگوں کو اہمیت دیتا ہوں جو مناسب عمل کا مطلب جانتے ہیں، ما عمل کرنا جانتے ہیں۔غیرمناسب لوگ نہ تو میرے لئے قابلِ عزت ہوتے ہیں اور نہ ہا انہیں کوئی اہمیت دیتا ہوں''۔

" دلكن سلطان! آؤ ميشو .....تم تو بهت شاندار هو محتے هؤ' \_

" شاندار میں پہلے بھی تھا اور اب بھی ہوں۔ فرق صرف تم لوگوں کی نگاہوں کا -کیا جانو، شان و شوکت کیا چیز ہوتی ہے۔ خیرتم مجھے باتوں میں لگانے کی کوشش نہ کرد۔ ا ے یہ پوچھرہا ہوں کہ میں تم سے چھ کہد کر گیا تھا'۔

"من شبيل جانتي كرتم كيا كهدكر محك تف"-

"میں نے تم سے کہا تھا.... میں تمہیں یاد دلا رہا ہوں۔ میں نے تم سے کہا تھا کہاڑ سال کے اندر اندر میں واپس نہ آجاؤں تو پھرتم آزاد ہواورتم بیرسوچ لینا کہ یا تو کولی اللہ الرك ميرے دل تك بيني كى يا ميرا وجود اس دنيا سے اٹھ كيا ہے۔ دس سال سے بينے کی سے شادی نہیں کروگی ، لیکن تم نے میرے تھم کی تعمیل نہیں گی"۔

"تم مجھے حکم دینے والے ہوتے کون ہو؟ میں حسان سے محبت کرتی ہوں اور حلا میری شادی ہوگئ۔اب میرے دو بچے ہیں'۔

''افسوس! تمہارے اس عمل ہے بہت سوں کو تکلیف پینچے گی۔ بہت سو<sup>ں ہے موان</sup>: بچ بھی ہیں اور یہ بے وقوف آ دی بھی جے ایک بار میرے ہاتھوں مار کھانے کے بعد آل

ال المستحد ال

تھا اور اب اس کی آواز بیٹے گئی تھی اور گلاخٹک ہوگیا تھا۔ دونوں بچ باپ کی پیٹے پر ہائے ہے۔
اور نخ نخ کرے اسے گدھا ہجھ کرآ گے بڑھانے کی کوشش کررہے تھے۔ مہرالنہا، دوڑ کہ انہا کافی ہے۔ تم دیکھ دبی ہو۔ جان ربی ہوکہ تم کیا کرربی ہو؟ لیکن تم وہ سب کے پاس پہنچ گئی۔ بچوں کو ڈانٹ کر ہٹایا۔ اسے سہارا دے کر اٹھانے گئی، لیکن وہ بھی ہرائی ہارنے پر مجبور ہو۔ اب یہ الگ بات ہے کہ بیس تہمیں وہ مقام نہیں دینا چاہتا۔ آنے والے زمین پر لوٹیس لگانے لگا اور حلق سے جس طرح کی بھی آوازیں نکل ربی تھیں، والی ان بھی تم میرے شانوں سے شانہ ملاکہ کھڑا ہونے والوں سے ہوگی اور بیسوج کر ہیں تہمیں مہرالنہاء اسے روکنے ہیں ناکام ربی تھی۔ بہت دیر بحک بی تماثا جاری رہا اور پھر حمان ہے گئی ہونے دوں گا کہ میرے تھی گرتم میرے پاؤں چاہئے پر مجبور ہوگئی تھیں۔ چنا نچسیدھی ہوٹی میں طاری ہونے گئی اور پھر دیے بعد اس نے سرز ہین پر ڈال دیا۔

(ان) ہوئی میں طاری ہونے گئی اور پھر دیر کے بعد اس نے سرز ہین پر ڈال دیا۔

(ن) ہواؤ۔ ہیں تمہرارے ذہن کو اپنی گرفت سے آزاد کرتا ہوں' ۔ مہرالنہاء ایک دم ہوٹی ہیں تھی تھی ہوٹی ہیں تھی تا تا ہوں کی تھی تا تھی تھی تھی تا تھی تھی تھی تھی تا تا ہوں کے بعد اس نے سرز ہین پر ڈال دیا۔

(ن) ہواؤ۔ ہیں تھی تا تا ہوں کھر دیر کے بعد اس نے سرز ہین پر ڈال دیا۔

(ن) ہواؤ۔ ہیں تم ہوٹی ہی طاری ہونے گئی اور بھر دی تا ہوں کے میں تبدار سے تا تا دی تا ہوں کے بعد اس نے سرز ہین پر ڈال دیا۔

" يكيا تماشالكا ركها بتم في مكيا كرديا بتم في مير عدو بركو بن يوجتى بول كأ فاست مديد جرت تقى كدا يكيا بوكيا تقارببرحال بدم حله بحى ثل كيا اوراس في كها . "مرك كوتحى يهال عضور عنى فاصلے ير ب-اس كالمبر ذبن من ركھواور ميرا تيلي ہےتم نے؟ مجھے بتاؤ۔ مجھے جواب دؤ'۔ اور سلطان نے جلتی ہوئی آتھوں سے مہرانساء کور کھا البرجى مجصے يہ بنانا كرتمبارا شو برحمبيس كب طلاق دينے يرآ ماده بـاس سے بات ''اس وقت جب اس نے حمہیں آم تو ڑنے کیلئے درخت پر چڑھایا تھا۔ میں <sup>نے ای</sup> ادم الساء يديس في م عديم بيلي بي كهدويا ب كدمير عدواتم اس كائات ميسكى كى مارا تھا۔مہرانساء! اور میں نے اس سے کہا تھا کہ جو چیز میری ہوتی ہے، اسے کی کوچو المائولليس مجھے اس وقت كے لئے مجور مت كرو۔ جب تمهارا شوہراس ونيا ميس موجود ند اجازت میں موتی۔ میں نے اے مجمادیا تھا۔ اس نے میں سمجما۔ میرے اہلِ فالمال الله مطان مير كهدكر واليس كے لئے مراكيا اور مبرالنساء بھٹی بھٹی آنكھوں سے اسے ديمتى مجھے معمولی انسان سمجھتے تھے۔ دیکھ لو، میں کتنا معمولی انسان ہوں۔ میں تم سے پھر <sup>بھی این</sup> ہوں۔ اگرتم یقین کرنا جا ہوتو کرو۔ بناؤں تمہیں تم کیا کر عتی ہو۔ میرے پیر جائے عن اللہ اللہ اللہ اللہ علامیں بیرا علی کار میں بیٹیا اس کے ڈرائیور نے اپنی کار واپس موڑ کر گیٹ سے نکال دی۔ ' غلط جہی کے مریض ہو۔ جاہل جانور ہو، کون کی عظمت ہے تمہارے اندر؟ بتاؤ کان الماء يسكته ما طاري تها، جبكه حسان نيم بي موثى كى كيفيت مي اني جكه برا موا تها- بهت برات ہوش آیا تو اس نے چونک کر إدهر أدهر آئلهيس بھاڑي ادر جرانی ہے جاروں عظمت بتمهارے اندر؟ كياعظمت بي؟ ايك محليا آدمي موتم"۔ "مبرانساء! دیکھو میں کتنا گھٹیا آدمی ہوں"۔ یہ کہد کر وہ ایک کری پر بیٹھ کیا ادالا اللہ علیہ اللہ اللہ علیہ اللہ اللہ علیہ کر ہوگیا تھا۔ سارا نزلہ اور می گرد ہا تھا۔ ایک بار وہ آیانی کے ٹاور پر چڑھ گیا۔ سیرھیاں عبور کرکے اوپر پہنچا اور جوتوں کے فیتے کھو لنے لگا۔ پھراس نے مہرالتساء کی طرف دیکھا اور آہتہ سے بولا-

منکی کے بالکل کنارے آگٹرا ہوا۔ خاصی بلند منگی تھی اور حسان اس سے کودنے پر آمان مہرالنساء اسے دیکھ کرخوف سے اپنے سانس بند ہوتے ہوئے محسوں کر دبی تھی۔ پھر حمان کو آگیا جس آس نی سے ءہ میڑھیاں چڑھا تھا اس آسانی سے نیچے نہ اتر سکار اس نے درد کردہ لیجے میں کہا۔ ''میں نہیں جانتا کہ میں اوپڑ کسے آگیا''۔ اس نے بتایا۔

''کہ اچا تک ہی میرے ذہن میں ایک اہری اٹھی تھی اور میں نے سوچا تھا کہ اللہ پہنچ کر ہوا میں اڑتا ہوا نیچ آ جاؤں''۔اس نے بہت خوفزدہ لیجے میں کہا۔

''ایے بہت سے خیالات میرے دل میں آتے ہیں۔ بھی دل جاہتا ہے کہ ہام جاکست میں میں آتے ہیں۔ بھی دل جاہتا ہے کہ ہام جاکست میں اثر جاؤں اور سمندر کے ینچے کی دنیا دیکھوں۔ بھی دل جاہتا ہے میں مین کی طرح ٹرین روکوں'۔ بیساری با تیں سن سن کر مہرالنساء شد سے خوف سے دیوانی جاری تھی۔ ادھر سلطان کے ٹیلی فون اس کے پاس آتے تھے اور حسان جومل کرنا تھا۔ ما سے بتادیا کرتا تھا وہ کہتا تھا۔

" آج وہ سوچ رہا ہے کہ چلتی ہوئی ٹرین کو آگے ہے ہاتھ لگا کر کس طرح ردگا ہ ہے۔ وہ ہر عمل ایک لیج کے اندر کرسکتا ہے۔ مہرالنساء! لیکن میں اسے ایساعمل کرنے روک دیتا ہوں ، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے ایک انسان کی زندگی ضافئ ہو۔اگر ہوا تو وہ میری نہیں تہاری وجہ سے ہوگا۔ کیا تم نے حسان سے طلاق لینے کے بارے میں کی ہے؟ .....جھوٹ نہیں بولوگی تم"۔

" بہیں میں نے بات ہیں گئا۔

" کیوں؟

"اس لئے کہ میں تم سے شادی بھی نہیں کروں گی۔ میرے اوپر رحم کرو سلطان، بھی چھوٹے چھوٹے جی ہیں۔ تم جانتے ہو کہ طلاق لینے سے کیا ہوگا۔ میرے بچے سادی عمر بی اور بے کی کا شکار رہیں گے اور سلطان میں ایک بات اور بتادوں۔ یقین کرورونی سی اور بے کی کا شکار رہیں گے اور سلطان میں ایک بات اور بتادوں۔ یقین کروون ہوئی اسے میں نے تمہیں صرف اپنا بھائی سمجھا ہے، کیونکہ میں تمہارے ساتھ بل کر جوان ہوئی اللہ میں نے بھی تمہارے بارے میں اس انداز میں نہیں سوچا۔ تم میرے ساتھ بیسلوک منظم میں نے بھی ترمیس تو میرے بول پر دحم کھاؤ"۔

"تم نے مجھ پر رحم کھایا۔ میں نے وہ تو تیں حاصل کرلی ہیں، جو مجھے آخری م

رہا کے رکھ عتی ہیں، لیکن میں تہمیں نہیں پاسکا اور جب میں صرف اپنی انا کی خاطر تہمیں بارہا ہوں تو تم نخرے کررہی ہو۔ میں نہیں جانتا تہبارے بچوں کو۔ میں یہ بھی نہیں جانتا جہرا ہوں تو تم بھی نہیں جانتا جہا ہوں تو تم بھی مجھے آئی حسان ہے جہرت کرتا ہوں تو تم بھی مجھے گئی ہوت کرتا ہوں تو تم بھی وقت کرتے ہو بھی میں نے کہا ہے تم اس کے لئے ایک وقت میں کہا ہے تم اس کے لئے ایک وقت کرنے گئی ہونہ کراہ ورنہ اس کے بعد تم بیوہ کہلاؤ گی، سمجھ رہی ہو نا تم ''۔ مہرالنساء کی صحت کرنے گئی ہیں کہا جہ کی جہوں ہیں ہو تا تم ''۔ مہرالنساء کی صحت کرنے گئی ہیں نہیں آیا تھا، لیکن حسان فی کوشی میں نہیں آیا تھا، لیکن حسان فی کوشی میں نہیں آیا تھا، لیکن حسان فی کوشی میں نہیں آیا تھا، لیکن حسان

المال الملط میں کہتا رہتا تھا۔ البھ پر عجیب وغریب کیفیتیں طاری ہوتی رہتی ہیں۔ مہرالنساء! ہم کیا کریں'۔ یہ تھی الباری کہانی اور اس کے بعد مہرالنساء شدید پریشانیوں کا شکار ہوکر إدهر اُدهر بھنکنے لگی اور بدن اس نے جھے سے رابطہ قائم کیا، کہنے لگی۔

"بو پھر ہونا ہوتا ہے وہ تقدر کا ایک حصہ ہوتا ہے۔ جناب! ہم ہرسلسلے میں اللہ سے مدو نے ہا اور مدد کرنے والی ذات صرف ذات باری کی ہے۔ اس کے حکم کے بغیر پیتے نہیں ہاتا ہے۔ میرا ذبن محترم! آپ کی باللہ رب العزت ہرمسللے کے لئے کوئی نہ کوئی ذریعہ بناتا ہے۔ میرا ذبن محترم! آپ کی باللہ بن گیا اور میں آپ کے پاس آئی ہوں۔ مجھے بتا یے کہ اللہ نے شیطان کو بیموقع ویا ہے گوائی شیطانی حرکتوں سے مخلوق کو گمراہ کرے، لیکن مخلوق کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اللہ کا سہارا المرشیطان کی حرکتوں سے محفوظ رہے اور اس کے لئے ذات باری نے اپنی مخلوق کو لاکھوں الرشیطان کی حرکتوں سے محفوظ رہے اور اس کے لئے ذات باری نے اپنی مخلوق کو لاکھوں المراہ بیا ہم الیا بھی ایک الیا بھی ایک المراہ نے جودہ آ سائی ہے کہ وہ تا ہے ہیں۔ کیا المراہ ہے ہے ہیں۔ کیا المراہ ہے ہے ہیں۔ کیا المراہ ہے ہے ہیں میں سکتے ؟

"بول .... ال كا مطلب ب كه بيرسب كيه ايك منعوب ك تحت موا ب يقيناً

ا الله الكل جائز اور نيك المي الكل جائز اور الله كالمي الكل جائز اور نيك م بن مے درخواست کرتا ہوں کہ تم اس کا پیچھا چھوڑ دو۔ تمہارے ماں باپ جنہیں تم

ان ہو، تمہاری توجہ کے طالب ہیں۔ اپنی دولت سمیٹو اور واپس این گھر چلے جاؤ''۔

"نوب .....ا چھی ہے یہ نیکیوں کی تلقین الیکن ہاتی ہاتیں بھی آپ کے علم میں آپ کی ہوں

"إن ..... چى يى، اى كے من تم سے يه كهدر با مول "\_

"وكيئ جناب! من آپ كى تو بين نبيس كرنا جا بتا۔ ميں بنس ربا بون، اس بات برك للرح مرانساء نے کچھ سڑک چھاپ لوگوں سے رجوع کیا ہے اور یہ بجھ رہی ہے کہ اس کا

"اس سے زیادہ سلخ الفاظ اگر کہنا جاہتے ہو اور اس میں تمہیں کچھ وہنی سکون ملتا ہے تو

المُ الراض أبيس ب سلطان ، ليكن اب طور ير فيصل كر لين وال عام طور يراحمق كبلات الله عن تماري اس بات ير ذرا بهي اعتراض نبيس كرتا كه بم سرك جهاب اوك بين، ليكن کر میں ایک بات بتائے دیتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ مہیں بہرحال مہرانساء کا پیچھا چھوڑتا

الا وو حرايا اور بولا \_ "ایک شرط ہے"۔

"بال بولو"\_

" آپ اپی آنکھوں سے بیہ چشمہ اتار دیجئے۔ میری آنکھوں میں دیکھئے اور اس کے بعد بِنَمَارُ لِيْنِيَ كَهُ مَعَافَ سِيجِيحُ كَا، آپ كى بير رك چھاپ تو تيں زيادہ حيثيت ركھتی ہيں يا پھر النائزي قوتم".

أيات كولى بات منه بولى \_ بوسكما ب ين تمهارا مقابله نه كرسكون اور ويسي بهي اكرتم مجه ر چھاپ کہتے ہوتو میں تم سے یہ درخواست تو کرسکتا ہوں کہ سڑک چھاپ کی عزت رکھ لو

کیے رابطہ قائم کروں۔ میں نے اپنے ساتھیوں کومبرالنساء کے بتائے ہوئے پت پر بھار انہیں ہدایت کی کہ جس طرح بھی ممکن ہوسکے۔ وہ سلطان سے رابطہ قائم کریں اوراس دوست بنائیں۔ وہ لوگ اس میں مصروف ہوگئے۔ آخرکار ناصر فرازی نے ذبانت سے ا کے کر سلطان سے رابطہ قائم کرلیا، وہ اس کا طریقہ کارتھا۔اس میں میری کوششوں کو الزیم تھا۔ ناصر فرازی نے کچھ اس طرح سلطان سے میرا تذکرہ کیا که سلطان نے مجھ سے لے خواہش کا اظہار کردیا اور ناصر فرازی نے اسے ملاقات پر آمادہ کرکے وقت کا تعین کل مبرحال میں سلطان کا انتظار کرنے لگا اور وقت مقررہ وہ میرے پاس آ گیا''۔

مخصیت انتهائی شاندار تھی۔ میں نے بھی اس کی بھر بور پذیرائی کی- سب کوا منصوبے کے تحت ہورہا تھا۔ اس نے ہارے اس کارخانے کو دیکھ کر طنزید انداز می مرکز

"مرا خیال تھا آپ لوگ مختلف شخصیت کے مالک ہوں گے، لیکن آپ کے اس اللہ و کھے کرید احساس ہوتا ہے کہ آپ لوگ بھی بس پیٹ بوجا کرنے والے لوگ ہیں'۔ ٹی . فراخدلی سے سلطان کی باتوں کو برداشت کیا۔ صاف ظاہر ہور ما تھا کہ وہ انتہائی غرور می ا

موا ہے۔اس نے مجھ سے سوال کیا۔ " مجھے ایک بات بتائے جناب تنویمی قوتوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے" "ان کا وجود ہے اور وہ بڑی طاقتور حیثیت رکھتی ہیں"۔

"الرات كا واسط بهى ان چيزول سے راجائ تو آپ ان سے كيے فك "تمہارا ابنااس بارے میں کیا خیال ہے۔لطان؟" '' بینا ٹزم جادوئی علم ہے بلکہ وہ ایک مکمل جادو ہے، کیکن وہ سفلی علم نہیں ہے،

کا روحانیت ہے کوئی تعلق ہے۔ بیصرف انسان کی وہنی قوتوں کا اظہار ہے'۔ ''شاید، کیکن تمهارا کیا خیال ہے کیا ہنا نزم کسی موقع پر مار کھا سکتا ہے'۔ " ہر گرنہیں ..... ہر گرنہیں ..... بیمکن نہیں ہے'۔

" فير .....تم ان باتوں كوچھوڑو \_ ميں تم سے پچھ كہنا جا ہوں " \_ "جى فرمائيے''۔

''مېرالنساء كاپيچيا حيوژ دو\_اس شىتمبارى بھلائى ہے''-

عام لوگوں کے لئے ہوا کرتا تھا، بہت سے ایسے دلچیپ واقعات تھے جن میں میرے مدِ مقامل منا مری تو اورال کے بعد جب انیس بیاندازہ ہوتا تھا کہ میری تو آمکس عالمیں

میں ایک میں ایک دوست کی حیثیت سے ایک بھائی کی جیسے ہے۔ در کھو ..... سلطان ..... میں ایک دوست کی حیثیت سے ایک بھائی کی حیثیت سے تہیں

مار ابوں ، اگر تمہیں کوئی قوت حاصل ہوگئ ہے تو اس پر غرور نہ کرو۔ ایسی قوتیں آنی جانی

ربرنی بن -آج تم اس کے سہارے اپ دشمنوں کی تعداد میں کتنا ہی اضافہ کرلو کل جب

أُنْنَاتُم ع جِين جاكيل كي توتم خودسوچواوراس كے علاوہ ايك بات اور دينے والى ذات ادل بال نے اگر تہمیں کچھ دے ہی دیا ہے تو اسے غلط کاموں میں استعال نہ کرو۔ یہی

نارے تن میں بہتر رہے گا''۔

"رکھو بھائی! ایک بات تم سے کہدووں۔ میں نے اس زمانے میں خاصی چوٹیس کھائی

الدال ناكاميون كا سامنا كيا ہے، من نے اور اب جب مجھے يوقوت حاصل موعى ہے تو لى فرشة نبيل مول كه درويش بن كربيش جاؤل اور دنيا كو معاف كرتا رمول ممرالنساء ميرى

الاورآخري آرزوتھي اور اب جب ميں اسے حاصل كرنے كے قابل ہوگيا ہوں تو ميرا ظرف المنابس ہے کہ میں اے نظر انداز کردوں'۔

"الله الرعام حالات موت توتم يه كوشش كرت مؤك اليح كلت سلطان ..... النابوه ایک گرمستن ہے۔ بال بچوں والی عورت'۔

"إلا مرمرے لئے وو آج بھی ایک چیلنے ہے اورتم برا تو مانو کے میرے الفاظ کا۔تم

المرك يهاب عامل بيقر كے مكروں كى طرح بھر انظر آتے بيں - تمبارى ابنى اوقات كيا "ير مي تمهين ابھي بتائے ديتا ہوں، چشمه اتارو "

"ال سے پہلے ایک بات اور کرنی ہے تم سے۔ ابھی تم نے کہا تھا کہ میں تم پر وار کروں ائم پردار کرو جو بھی کامیاب ہوگیا دہ دوسرے کی بات مان لے گا''۔ "مالانکه مجھے تمہاری بات ماننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں تمہیں موقع

کیک، چلو پھرتم ہی شروع ہوجاؤ''۔ میں نے کہا اور اس کے بعد میں نے اپنا چشمہ 

"اگر کچھ ضرورت ہے تو مجھ سے مانگ لو، میرے دوست۔ میں تمہاری مالی كرسكتا ہوں، ليكن كسى كے ذاتى معاملات ميں اس طرح كھا ميسى مسى برے نقصان كا إور بن جاتا ہے اور پہنقصان تم بھی اٹھا کتے ہو'۔ میں کچھ کمیح سوچتارہا۔ پھر میں نے کہا۔

" مواتم يه كهنا جابها موكهتم بهت برى قوتول ك مالك موار " بات شاید غرور کی منزل میں داخل ہوجاتی ہے، کیکن غرور کاحق بھی اسے عی بنی

اوراس کی روزی کو برقرار رہنے دو''۔

جس کے پاس طاقت ہو۔ایسا کرلو۔ہم لوگ ایک ایک وارکرلیس، ایک دوسرے پر جو ایل

میں نے ایک کمیح تک کچھ سوچا۔ شکار رہنج پر آگیا تھا۔ میں جن عطا کردہ قوان تجروسه كرسكتا تھا،بس وہي ميري مشعل راہ تھيں ورنه باقى كچھ بھي نہيں تھا،ميرے پال"، في مسكرات موع كردن بالى اوركبا-"'تو تم كيا جا ہتے ہو؟"

"مرانساء آپ کے پاس آئی تھی۔ میں نے اس سے کہد دیا ہے کہ میں حمال کا کرے اسے حاصل کرلوں گا۔ میری زندگی کا یمی مقصد ہے۔ وہ اینے سہارے الله کا پھرری ہے اور اب اس نے آپ سے رجوع کیا ہے۔ آپ اس کے لئے جو کچھ کر عنظ إ ضرور کریں، مرین آپ سے ایک بات کہتا ہوں۔میری آتھوں میں آسکمیں وال کردائظ

صرف کرلیں، اس کے بعد آپ جو کہیں مے میں کرلوں گا ..... ورنہ پھر جو میں آپ <sup>سالا</sup> وه آپ کریں۔ کیا سمجھے آپ'۔ "مہلا وارتم کرو مے؟"

"آپ كرليج - جھاعراض بين إ-" میرے لئے ایک دلچیپ مرحلہ آئیا تھا۔ جو آگھیں میری آگھوں کے حلتوں میں ا تعمیں اور جو آتکھیں ضرعام یا پروفیسر ضرعام کی قوتوں کی عطاء کردہ تھیں، کیا وہ مبر<sup>سی.</sup>

. كارآمه بوعتى بين يا بين بهى اس بينا نزم كى قوت سے متاثر موجاؤل گا"-یدانتهائی ولچپ مرحلہ تھا اور میرا خیال ہے میرے مدِمقالی کے لئے اتعلی جریفہ

ن دووثاله مجھ دنیا کی عظیم ترین فے محمول ہوا۔ میں نے وہ دوثالہ اس کے سر پر الورود جرت سے مجھے و کھنے لگا، پھر بولا۔

"كيا بي المريس نے كوئى جواب تبين ديا۔ كھ لمح خاموش رہا، پھر ميں نے كبا۔ "می جاہتا ہوں کہتم نیکیوں کے رائے اپناؤ اور اس بال بچوں والی عورت کونظر انداز

په چې زندگی گزارد، اپنی قوت ہے کسی کونقصان نه پہنچاؤ''۔

رنة رفته سلطان كى آئكسير، بند موتى چلى گئيں۔ كوئى دو منٹ تك وہ اى طرح آئكسيں يم جكائے بيضا رہا۔ دوشاله اس كے سر پر بڑا ہوا تھا۔ پھر اس نے گردن اٹھائي اور

"می معافی حابتا ہول..... واقعی میری غلط سوج نے مجھے غلط راستے و کھادیے تھے۔

، عمر م بعائی - مبرالنساء میرے لئے اب بہن کی حیثیت رکھتی ہے اور میں تمہاری تمام

یرادل خوشی سے جھوم اٹھا تھا، مجھے ایک بار پھر کامیابی حاصل ہوئی تھی۔ وہ تھوڑی دیر الدجھ سے اجازت لے کر چلا گیا۔ بعد میں ساری تفصیل میرے علم میں آ گئی۔ اس نے الناسة معانی مانگی تھی اور اس سے کہا تھا کہ وہ آئندہ اس کے رائے میں نہیں آئے گا۔

تفواز دیا تھا، جبکہ میں تو اس کے قابل بھی نہیں تھا۔ میں نے دنیا میں کون می نیکی کی المائيل كى بوث تھا ميں ليكن دينے والا تو كسى كو چھے بھى دے سكتا ہے۔

الرفرازي، من اور ہمارے دوسرے ساتھي ہر طرح سے اب ايک خوشحال زندگي گزار غر بھی بھی شیطان میرے دماغ میں آگھتا تھا اور میں سوچتا تھا کہ میں اپنی ان پُر اسرار م المجافور پراستعال ہی نہیں کرر ہا۔ میں تو کچھ سے کچھ بن سکتا ہوں۔ میں وہ زندگی نہیں

ابر مجھ گزارنی جاہئے۔ المال معطیات میرے لئے بڑی اہمیت کے حامل تھے۔ کافی دن گزر گئے تھے اور <sup>زگ</sup>ابور بور با تھا، کینے لگا۔

آ تھوں میں وہ ممبرے کر مے نظر آئے تو وہ حمرت سے اچھل پڑا اور وہ قدم پیچے ہڑمل " يسب يكاستم الدهم بواء الل كمن عب التالي میرے ہونؤں برمسکراہٹ میل گئی۔

" بال ميري آنكيس نبيل بي"-ودم ..... مرتم .... تم تو اس طرح عمل كرتے ہو جيسے تباري آئكھيں موجور ال میں نے کئی ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو تابیعا ہوتے ہیں، لیکن ان کی حسات بے عدیز ہ

میں، مرتم، یو برس عجب بات مولی تم نے مجھے پہلے اس بارے میں نہیں بتایا"۔ ووكون الني بارے ميں بتانا پندكرتا ب-ابتم مجھے ميناٹائز كرو"۔ " تمہاری آئیس بی نہیں ہیں"-

" يميراقسورتونيس ب-تمهاراكياخيال بالطان، تمهار عوف عصى ا آئکسیں نکال کررکھ کر دی ہیں'۔ " تم بہت عجب لگ رہے ہو مجھے۔ تمہارے چبرے کی سی شکن سے پہ نہیں لگا)

بغیر آجمھوں والے ہو''۔ " تم یقین کرو، ان ساری باتوں میں میرا کوئی قصور نہیں ہے لیکن تم اگر حیات کا کرتے ہوتو میں تمہیں بتادوں کہ میں تمبارے لباس کا رنگ ہتمبارے ہاتھ کی کیرو<sup>ں تک</sup>

بارے میں بتاسکتا ہوں''۔ " خربہ توممکن نہیں ہے '۔ وہ پھیکی می ہنسی کے ساتھ بولا۔

" تہارے جم پر پنک کر کی میں ہے، جس پر باکا بلیک چیک ہے اور تہار کا بنا كارى ب\_ تبار بوتوں كارنگ كالا بادر كچھ يوچسنا حائة مو؟"

وہ واقعی شدت حیرت ہے گئگ رہ گیا تھا۔ کافی دیر تک وہ پریشان رہا پھراس نے دولیکن اب تو تنباری شرط ختم ہوگئ۔ جب تنباری آنکھیں ہی نبیں ہیں تو میں مہر ہناٹائز کروں گا''۔

"و یکھا ....قدرت کے ایک ملکے ہے مل سے تم کس طرح بے بس ہو سمجے ایک رکو تم نے مجھے سوک چھاپ عال کہا ہے۔ عال تو بہت بوی چیز ہوتا ہے میں آلیا

اچز ہوں۔ ذرا ایک لمح رکو۔ اس کے بعد فیط کرنا کے مہیں کیا کرنا ہے ' یہ میں

''تهہیں کسی شے کی ضرورت ہے؟'' ''نہیں،لیکن زندگی میں اگر جدو جبداورتحریک نه ہوتو زندگی ہے معنیٰ ہوتی ہے'' ''انتظار کرو \_ممکن ہے کوئی نئی کہانی و بے قدموں ہماری طرف بڑھ رہی ہو'' م استر ہوئے کہا۔

میرا کہنا بالکل ٹھیک تھا۔ کہانیوں کے بازار میں بھلا کہانیوں کی کیا کی اور او مشکلات میں گھر کر سہارے تلاش کرنا تو انسان کی فطرت ہے۔ وہ بھی کسی مشکل کائ وقت اے ہمارے پاس لے آیا تھا۔

" م اوگ واقعی کچھ روحانیت رکھتے ہو یا صرف لوث مار کرنے بیٹھے ہو؟" او بہتری سے کہا۔ بہتیزی سے کہا۔ ناصر فرازی تو سرخ ہوگیا، لیکن میں نے علیمی سے کہا۔ " بیتو خود تہمیں فیصلہ کرنا جا ہے۔ اگر ہمیں لٹیرا سجھتے ہوتو بہتر ہوگا کہ خود کو لٹنے ہے؟

> ''میری بات کا برا تو نہیں منایاتم نے؟'' ''تم بیار ہواور کس بیار کی بات کا کیا برا منایا جائے'۔

"م نے بالکل ٹھیک کہا۔خدا کے لئے مجھے بناؤ کیا تم میری بیاری کا علاج کرکے ، دوشش کریں گئے۔ ، دوشش کریں گئے۔ ، ۔

''میں اپنے ماضی میں ڈوب گیا ہوں۔ میرا ماضی میرا دکھ ہے''۔ '''ضرور ہوگا۔ دل جا ہے تو ہمیں اپنا دکھ بتاؤ..... میں نے ہدردی سے کہاارا

میں ڈوب گیا''۔ پھر گردن اٹھا کر بولا۔

**® ®** 

مقدمہ چلا۔۔۔۔ جیل پہنچ گیا، لیکن انسکٹر علی رحمان نے جیل جانے سے پہلے گا مقدمہ چلا۔۔۔۔۔ جیل پہنچ گیا، لیکن انسکٹر علی رحمان نے جیل جانے سے پہلے کہا تھا کہ سکندر میں جانتا ہوں تم مجرم نہیں ہو۔ ''سر میں کیا کروں''۔

الم بجركة موند على البته أيك بات على كهما جابتا مول "\_

رجل ہے چھوٹو تو مجھ سے ضرور ملنا''۔

"کیا فائدہ....؟" میں نے کہا۔ «میں تاہوں کہ تم عادی مجرم نہ بنؤ

«من چاہتا ہوں کہتم عادی مجرم نہ بنؤ'۔ «مریق کوئی بات نہ ہوئی ..... مجھے ناکردہ گناہ کی سزا سے بچائیے'۔

" مريو نون بات نه بون ..... صفح ما مرده شاه مي سرا تصفي ياسيد -"افسوس..... كاش ميس ايسا كرسكتا" -

"جِل گیا..... چار سال کاٹے اور باہر کی دنیا میں آگیا..... عجیب ہوگئ تھی یہ دنیا..... المالی رحمان کو تلاش کیا گیا۔انہوں نے مجھے بیجان لیا تھامل کر خوش ہوئے اور بولے۔

> " کیا کررہے ہوآج کل؟" "فیلہ" ہِن نے کہا۔

سینہ ہیں سے ہا۔ "کا فیلہ؟"

" یی کرایک سادہ اوح انسان کو اگر جرم کی دنیا میں لایا جائے تو اس کا مستقبل کیا ہوتا ایس برائوں کے راستے کھلے ہوئے ہیں اور نیکیوں کے دروازے بند ..... جیل میں

ال نے بہت می استادیاں سکھادی ہیں۔ آز مانا نہیں جا ہتا، لیکن اب حالات مجبور کرر ہے لہ کھ کیا جائے''۔

"كونَى توكرى تېيى لى؟"

"گرنتم کی ملازمت پند کرو محے؟"

"کھم پولیس میں مجرتی کرادیجئے"۔ میں نے ہنس کرکہا اور وہ بھی ہنس پڑے، مچر ہولے۔
"آ فین اور تیز آ دی ہو، پڑھے لکھے بھی ہو ..... محکمہ پولیس ہی ہے متعلق کوئی کام
سرکردکیا جائے تو کرو گے۔غور کرکے جواب دو۔کام دلچیپ اور ذہانت کا ہے اور میرا
بنا ہے کہتم پر اعماد کرلوں ..... ایک تجربہ ہی سہی ..... عارضی ملازمت ہے .... شخواہ دو

، سم پر احماد سرمول ..... ایک جرب معلموه بانج ماه ..... پوری مخواه ایڈوانس'۔ لاسٹے''میں نے ہاتھ پھیاا دیتے۔ ، الله فيعد" - انهول في مسكرا كركها-

"دیتنیں ....." انہوں نے میرے ہی انداز میں کہا اور مجھے ہنی آگئ ..... پھر ہم سنجیدہ

و منے ، علی رحمان نے کہا۔

"اس کا نام غلام غوت ہے .... ڈیفنس میں کوشی تمبر 709 میں رہتا ہے۔ اس کا وفتر

اس کوار میں وہ منزلہ ہے، کمرہ نمبر 90، گیارہ بجے سے دو بجے تک ماتا ہے۔ تم اس کے ر از جادً گے اور ہاں ، کیا تم ڈرائیونگ جانتے ہو؟''

"اچھی طرح"……

"لائنس ہے"۔

" تھا ....میرے سامان کے ساتھ مم ہوگیا"۔

"كيا مطلب ..... كيسي؟" وه چوكك كر بول اور مين في انبيس بورى كهاني سادى، جس بانہوں نے ایک مختدی سائس بھر کر کہا۔

"تمہارا بینقصان بھی بدرا کیا جائے گا"۔ "اس کی بات نه کرین .....علی رحمان، میرے نقصانات تو بہت زیادہ ہیں ..... آزاد

اللك كے جار سال مجھ سے چھينے گئے ہيں، جبكه كوئى گناه تبيس كيا تھا ..... ميرى شخصيت كا وقار

المجان جا ہے ....میری حیثیت مسخ ہوگئ ہے۔اب میں ایک سزایا فتہ آدی ہوں'۔ ''مجھے اس کا رنج ہے، کاش، میں بیرسب مجھے دے سکتا لیکن خیر چھوڑ و، لائسنس کا مسئلہ ا کا الکردیا جائے گا۔ تو میں تمہیں غلام غوث کے بارے میں بتارہا تھا۔ تمہیں کل بارہ بج

ال کے پاس جانا ہے اسے ایک ڈرائیور کی ضرورت ہے ....تم اس کے بال نوکری کرو گے'۔ " ڈرائیور کی''\_ "بال اس من بتك ندمحوس كرنا ..... بيدايك سركارى كام ب-تم اس بكبو كك كد

المال احمد نے بھیجا ہے۔بس اتنا کہددینا کافی ہے'۔ "وہ مجھ سے سلطان احمد کے بارے میں بوجھے گا''۔ ''بالكل نہيں بس بيام كافى ہوگا''\_ " مجركيا كرنا ہے؟"،

"میں نے ذاق نہیں کیا .... یوں لگتا ہے جیسے مجھے تمہاری ہی تلاش تھی .... کوالی ''ایک منٹ بیٹھو میں ابھی آیا''۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ گئے اور میں انظار کرارہا ا واپس آکر علی رحمان نے دس ہزار روپے میرے ہاتھ میں رکھ دیئے ۔۔۔۔ میں حیران نگاہوں

انہیں دیکھنے لگا۔ تو وہ بولے۔ ووحمهيں شجيدہ ہوتا ہے'۔ " مجھے کیا کرنا ہے'۔ میں نے بھرائے ہوئے کہتے میں کہا۔ ' کوئی غیر قانونی کا'اِ

"سو فيصد، قانوني خطرات مع محفوظ، بشرطيكه تم خود كوئي خطره مول ليما پند نه كرور) عندر .....! ایک اینا کیس میرے پاس ہے۔ جوابھی پولیس کیس نہیں بن کا ایکن کو با ك تحت مجھے اس بركام كرنا ب ..... من الجھن من تھا كدكيا كرون - احالك مجھة م، لینے کا خیال آیا ہے .... معاملہ دلچسپ ہے اور تمہیں اس کام میں لطف آئے گا، کین دکھن

کے راستوں ہر نہ نکل جانا ..... قانون فولا د ہے۔ زیادہ مضبوط ہوتا ہے ..... وہ تمہیں نہیں جورا گا اور پھر میری نفیحت ہے کہ برائی کے رائے خوب صورت ضرور ہوتے ہیں، کین ا اختیام دردناک ہوتا ہے'۔

"خدا کو حاضر و ناظر جان کر کہوسی بھی حالت میں بیے نہ طا ہر کر و کے کہ میں نے کہا کام پر مامور کیا تھا اور جو کام تمہارے سپر دکیا جائے گا، اے دیا نت داری سے سرانجام او "اكك مخبائش دي" - ميس نے كہا۔ " کام کی نوعیت معلوم ہونے کے بعد میں اگر اے کرنا پند نہ کروں تو یہ د<sup>ی بزادا ج</sup>

واپس کر کے خود بھی واپس جاسکتا ہوں'۔ '' ہاں .....کین ان معاملات کومیری امانت تصور کرو گے اور اس گفتگو کو ا<sup>خی ذات</sup>' آ کے نہ بڑھاؤ گے'۔ میں نے وعدہ کیا اور پھر وہ الفاظ وہرائے جوعلی رحمان نے ج انہوں نے مطمئن انداز میں گردن بادی اور میں نے کہا۔

" کیا آپ کو مجھ پر یقین ہے کہ میں میکام کراول گا"۔

۔ <sub>زین</sub> مسکوائز کی دوسری منزل کے تمرہ نمبر نو میں داخل ہوکر میں نے جرت بھری نظروں ع دہاں کے ماحول کو دیکھا ..... بڑا سامال نما کمرہ تھا.... دیواروں پرنفیس ووڈن ورک کرایا

المان میزین میزین اور کرسیان بردی ہوئی تھیں ..... سامنے ہی ایک گلاس کیبن بنا ہوا تھا،

بن برایک کری برکوئی نظر آرما تھا، لیکن پورا ہال خال تھا ..... یوں لگتا تھا جیسے پورا ساف چھٹی

مِل ہوا ہو۔ میں جمجاتے ہوئے گلاس کیبن کی طرف برھ گیا۔

دروازه کھولا، وبلے پتلے جسم کا ایک ادھیر عمر محف قیمتی کرس پرینم مرده کیفیت میں برا ہوا فال اں کی آئکھیں بند تھیں اور وہ گہرے سائس لے رہا تھا .....عیب تھیاا تھا، کچھ مجھ میں نہیں

أا قا ..... چند لحات پریشان کھڑے رہنے کے بعد میں زور سے کھکارا اور نیم مردہ خف انجیل الساس نے آئکھیں کھول کر خوفزدہ نگاہوں سے مجھے دیکھا اور پھر ستجل کر بیٹھ گیا ....اس

کا بانس وے کے مریضوں کی طرح چل رہا تھا اور حلق سے ایک باریک ی آواز نکل رہی تی۔ می ہدردانہ نگاہوں سے اسے و کھنے لگا۔

یں لگ رہا تھا کہ جیسے وہ کچھ بولنے کی کوشش کررہا ہو، کیکن بول نہ یارہا ہو ..... پھراس

لُ نَاهُ وَلِ كَا زَاوِيهِ تَبِدِيلِ مِوا اور وه ايك طرف ديكھنے الله ..... ميري نُكابين غيرارا دي طور پر أنمه کئی ..... دہاں یائی کا کولر اور گلاس رکھا ہوا تھا۔ میں فورا اس طرف بڑھا اور میں نے اسے الرے پانی جر ریش کیا۔اس نے کانیخ ہاتھوں سے لیا اور یانی پینے کے بعداس کا سائس

التوال برآنے لگا.....اس نے مجھے سامنے بروی کری پر میٹھنے کا اشارہ کیا اور میں کری تھسیٹ "آپ يار بين جناب؟" من في زم ليج من يو چها-

> "بال ..... بان " ـ اس نے آخری گہری سائس لی ..... اور پھر بہتر نظر آنے لگا۔ "شکریه، تم کون ہو؟" "مرانام سكندر خان ہے اور مجھے سلطان احمد نے آپ كے باس بھيجا ہے"۔

"اده ..... مگر مجھتو ڈرائيوردركار بـ"-"میں ای ملازمت کے لئے حاضر ہوا ہول"۔

'' محمک ہے کام دلچسپ ہے، لیکن بعد میں اس جرم کا ذمہ دار مجھے نہ قرار دیا جائے''۔ " میں نے پہلے بھی ایبانہیں کیا تھا ..... تم ناتجرب کاری میں گرفت میں آگئے تھ کر

میں گردن جھکا کر کچھ سوچنے لگا ..... جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا اور میری کوشش سے وہ لحات والسنبيس آسكتے تھے، جن ميں ميں نے ايكسنبرے دور كے خواب ديكھے تھے۔اب، وال حسين لمحات كي سلكته كهندُر مير ب سامنے تھے اور ميں جينا جا ہتا تھا ..... ايك ب قصورنوجوان تھا میں، جس پر جرم مسلط کردیا گیا تھا..... میں موت کی آرزو کیوں کروں، چنانچہ مل تا

'' ڈرائیور کی تنخواہ بھی ملے گئ'۔ میں نے کہا۔

" تب پھر ية تخواه ميرے حق مين نبيل تھي ..... آپ بير قم واپس لے لين" ميں فيدار ہزار روپے علی رحمان کے سامنے ڈال دیئے اور وہ مسکرانے لگے پھر بولے۔

" نہیں مسر سکندر ..... در حقیقت تم ڈرائیور نہیں ہو، تمہارا اصل کام وہ ہے جوایک پی<sup>می</sup>ر افسر کی طرف ہے تمہیں دیا گیا اور اس کی تنہیں تخواہ دی گئی ہے ..... ڈرائیور کی تخواہ کا ا دوران ہونے والی آمرنی تصور کر سکتے ہو'۔

"تب میں اس میں سے ایک ہزار روپے رکھے لیتا ہوں، باقی نو ہزار روپے جرا

" فا ہر ہے ' ۔ علی رحمان نے کہا۔

''اور بینوکری مجھے یقیناً مل جائے گی''۔

کے۔ پھر عمل کرو گے، کوئی غیر قانونی کام نہیں کرو گے اور اس کی اطلاع بیجھے دو گے یا دہاں یے کوئی بات معلوم ہوتو مجھے اس کی اطلاع دو گے۔ مزید تفصیلات میں تمہیں بعد میں بتاؤں ما''

''وہ متہیں اپنی کوشی پر ہی رکھے گا، اس کوشی کی حالت پر گہری نگاہ رکھنی ہے۔۔۔۔۔نار غوث خان تم پر اعماد کرے گا، مگرتم اس پر اعماد نہیں کرو گے۔۔۔۔۔ وہ جو کچھ کیے گا اس برنوں

''وہاں کوئی جرم ہورہا ہے؟'' " بظاہر نہیں لیکن ہوسکتا ہے۔ تم پر اسے رو کئے کی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی، ہاں اُر

صورت حال علم میں آجائے تو مجھے آگاہ کرنا ضروری ہے "-

ابتم ناتج به کارئبیں ہو'۔

ہ منرل میں پہنچ گیا ..... وہ دروازے کے باہر ہی کھڑا ہوا تھا..... جیا بی میرے ہاتھ

" تکندر خان''۔ "بال ٹھک ہے ..... آؤ میرے سامنے آؤ''۔ اس نے کہا اور میں ا

"إِلَّ فَيْكَ ہے ..... آؤ ميرے سامنے آؤ''۔ اس نے کہا اور ميں اس کے ساتھ اُل ہوگيا..... کو شکھ کے صدر دروازے کے سامنے چار سٹر ھياں تھيں ..... ان سٹر ھيوں پر ان ہوگيا ..... کو شکل اور اس کے اس کے قدم کئی بار کا نے .... ميں نے آ گے بڑھ کر دروازہ کھولا اور اس کے بنا ہوا ايک بال ميں داخل ہوگيا .... سامنے ديوار پر ايک بہت خونصورت اور بہت بڑی اُل ہوئی تھی۔ اس نے مدھم لہج ميں کہا۔

" مرکی بیوی اس وفت آرام کرر بی ہوگی۔ آؤ میں تمہیں تمہاری رہائش گاہ دکھادوں، ''فیرہ ہے کچھ تمہارے پاس؟'' " نہونے کے برابر''۔ " بہب بھی فرصت ہولے آنا، دیکھواس طرف آؤ۔۔۔۔۔ رامداری کر آخری میں سربر جو

"بب بھی فرصت ہولے آنا، دیکھواس طرف آؤ ..... راہداری کے آخری سرے پر جو بہارہ فرصت ہولے آنا، دیکھواس طرف آؤ ..... راہداری کے آخری سرے پر جو بہارہ متمارے لئے ہے'۔ میں کمرے میں داخل ہوگیا اور کمرے کو دیکھ کر جران رہ فاصا بڑا کمرہ تھا، کرسیاں صوفے وغیرہ پڑے ہوئے تھے ..... فرش پر قالین بچھا ہوا ایک کھنے میں ایک ٹیپ ریکارڈر رکھا ہوا تھا، دوسرے کونے پر ٹیلی ویژن سیٹ تھا.....

''تخواہ اٹھارہ سو روپے ہوگی .... اس کے علاوہ رہائش اور کھانا ..... چوہیں مھنے رہنا ہوگا ..... کوئی اعتراض ہے؟'' درنہیں''۔

'' یہ چابی ہے۔ بلیک ایکارڈ ینچے لاٹ پر کھڑی ہے۔ مجھے دو بجے گھر واپس جانا ہوگا'' '' جی سر''۔ '' سرنہیں ……غلام غوث خان''۔ '' بہت ا'' میں نے ماریٹ مال ناک قبال ناک میں مجمعہ سرسا

''بہتر!''.....میں نے چابی سنجالی .....نوکری قبول کرنے کے بعد مجھے اس کے ہائے ۔ کری پر بیٹھنے کاحق نہیں تھا۔ ''کوئی اور تکلم غوث صاحب''۔

'' نہیں''۔ انہوں نے کہا اور میں یے اتر آیا۔ سب کچھ حیرت انگیز نظر آیا۔ اس نے مجھ سے میرے بارے میں کچھنہیں پوچھا تھا۔۔۔۔۔ انسپکڑ علی رحمان نے بھی یہ کہا تھا، گریہ سب کچھ پُرامرار تھا۔۔۔۔۔ ایکارڈ نئے ماڈل کی اور شاندارتھی۔۔۔۔ میں نے اس کا

آخراس فرم کا اسٹاف کہاں گیا، وہ بیار شخص تنہا دہاں کیوں بیٹھا ہوا تھا؟ ..... یہی الجھنیں کیں۔ یہ بھی سوچ رہا تھا کہ انسپکڑ علی رحمان کو اس شخص کے گھر میں کسی فتم کا جرم ہونے کا فدش تھا؟ ..... پھر یہ سوچ کر اپنے آپ کو مطمئن کرلیا کہ چند کمحوں میں ہر بات تو سمجھ میں نہیں آجاتی ..... رفتہ رفتہ ہی صورت حال کا اندازہ ہو سکے گا۔

عالبًا دو بجنے میں دس منٹ رہ گئے تھے، جب مجھے ٹیلی فون پر اشارہ موصول ہوا اور بمل ہے، فا نے جلدی سے ٹیلی فون ریسیو کیا ۔۔۔۔۔ اس کی آواز تھی۔ ''اوپر آجاؤ ۔۔۔۔۔ دفتر بند ہونے کا وقت ہوگیا ہے''۔ کار کا دروازہ لاک کرکے میں پجرٹی لیک

م به بی گامری میں وقت دیکھا تو پونے پانچ نج کچے تھے .... بہت وقت گزر گیا تھا اور المجان المحالي المالي المالي المحالي ا ا الله المراح مين بيشے بيشے وقت گزارنا ايك نامناسب ي بات تھی۔ باہرنكل كر

الله رم قا جيے كوشى ميں كوئى نه ہو ..... چوكيدار بھى نہيں تھا اور كيث كھلا برا تھا۔كوئى بھى

أن إ آساني اندر داخل موسكتا تفا-

برطور میں اینے کمرے سے باہر نکل آیا اور راہداری عبور کر کے سامنے والے حصے میں ي كاراس وقت بهي كوتني كا وسيع وعريض لان سنسان برا موا تها، كين وه كيث بند تها جس تھا۔ اگر کوئی مجھ سے ملنے آئے تو میری حیثیت سے مرعوب ہوجائے ، لیکن یہاں میری دیڑ کے زر کر میں اندر داخل ہوا تھا۔ بعد میں گیٹ میں نے بند نہیں کیا تھا، کیونکہ مجھے اس کی ایک ڈرائیور کی تھی۔ اگر علی رحمان صاحب بیر نہ بتاویتے کہ بیرسب کچھ عارض ہ<sub>الا</sub> کہ این این کی گئی تھی۔ دیر تک میں کیاریوں میں لہلہاتے پھولوں کا جائزہ لیتا رہا..... پھر کار پر عرصے کے بعد مجھے واپس جانا ہے تو میں یفینی طور پر دل ہی دل میں ہے آرزو کرتا کہ ڈرائیر اور میں کار کی جانب بڑھ گیا۔ گاڑی کی جانی اب بھی میری جیب میں موجود تھی۔ کے سہی، یہ نوکری اگر مجھے مستقل مل جائے تو میری خوش بختی ہے۔ اتن شاندار کار یں اندار کار میں اندار کار کی اندار کار میں کار کی اندار کار میں اندار کار میں اندار کار میں کار کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کو میں کو کو میں کو میں کو میں کو م کرنا ..... اٹنے اعلی درجے کی کوتھی میں رہوں گا، ظاہر ہے کہ اس رہائش گاہ کے دور الذانی ہے میں کپڑا گھماتا رہا۔ مجھے اندازہ نہیں ہوسکا تھا کہ کس وقت کوٹھی کا گیٹ کھلا اور دو لواز مات بھی ایسے ہی ہوں گے۔ میں ایک صوفے پر بیٹے کر بیسوچنے لگا کہ اب جھے کا اُل اہر نکل آئے ..... میں نے پھے آوازیں سنیں اور بلٹ کر دیکھا تو غلام غوث خان ایک انت کے ماتھ میری جانب آرہا تھا۔عورت اس سے تیز تیز کیجے میں گفتگو کررہی تھی، جو اتن

عُلَام عُوتْ خَان مُكْمر بِلُو لباس میں تھا ..... اس كے جسم پر ایك گاؤن تھا..... گاؤن تو المفرات مورت بھی پہنے ہوئے تھی ، کیکن وہ بالکل مختلف قتم کا تھا۔ میں نے گہری نگاہوں سے جائزه لیا۔اس کی عمر اٹھاکیس ہے میں کے درمیان ہوگی ..... آمیا قد تھا، لیے لیے سیاہ بال کے بارے میں اس کا چرہ انتہائی سفید معلوم ہوتا تھا۔سب سے حسین چیز اس کے چبرے الله المعمين تحميل - جو گهري سنر ادر بليون كي طرح نظر آتي تھيں ..... البته جسمانی طور پر وہ ب<sup>م گااورمو</sup>نا نے کی طرف مائل نظر آتی تھی۔ چبرے پر ایک خاص تمکنت تھی۔ وہ آ ہتہ آ ہتہ

لا بونی میرے نز دیکے چنچے گئی۔ مل نے آگھوں میں ناپندیدگی کے اثرات و کھے لئے تھے، جبکہ غلام غوث خان بالکل

'' ہاں .... یباں کوشی میں سرونٹ کوارٹرموجود ہے، لیکن تم نے و کیپالیا کہ میں کرید ہوں ..... چنانچے تمہیں یہیں رہنا ہوگا تا کہ میری ضرورت کے مطابق میرے پاس پنج <sub>گا</sub>،

غرض سے کمرہ کی ڈرائیور کے لئے نہیں معلوم ہوتا تھا ..... میں نے بھٹی بھٹی آئھوں

"جى غوث صاحب" \_ ميں نے آہته سے كہا اور گردن خم كركے باہر نكل گيا۔ من زر نگاہوں سے کمرے کا جائزہ لے رہا تھا ..... پھر مجھے ہنسی آگئ۔ عالم خواب میں بھی، یہ مجھی ایسی ر مائش گاہ کا تصور نہیں کیا تھا .... اور بیسوچ کر خود ہی بنس بڑا کہ بیزندگی کم میرے جیے کی مخص کے لئے نہیں ہو عتی ..... کین اب میں ایسے ہی ایک شاندار کرے!

حاہے۔میرے پاس مجھ بھی نہیں تھا۔ ا جا تک ہی سب کچھ مل گیا تھا ..... ظاہر ہے کپڑوں کی ضرورت بھی ہوگا۔ ایک نا است میری مجھ میں نہیں آئی لیکن میں کپڑا ہاتھ میں سنجالے سیدھا ہوگیا۔ رویے میرے پاس موجود تھے جس میں چند جوڑے کپڑے آ سکتے تھے ....اس کے ملاوو آنا

> رویے علی رحمان کے میاس موجود تھے اور وہ انہیں دینے میں سنجیدہ نظر آرہے تھے۔ بیا عارضی ہی سبی لیکن اس حسین زندگی سے کیوں نہ فائدہ اٹھایا جائے، ایخ ذہن سے سبا کھر چ دیا جائے اور سے دیکھا جائے کہ اس کوشی میں کیا کچھ ہورہا ہے۔ ہوسکتا ے کہا صورت حال بن جائے جس کی بناء پر مجھے یہاں متعلّ رہائش مل جائے ..... ذہن میں ا

كوئى تصورتبيس تفا اور فطرنا بهى مين مجرم نبيس تفا ..... مير بساته جو يجهه موا تفاده آب

میں آچکا ہے۔ مزید کہ اگر زندگی کوئی بہتر سہارا نہ دیتی تو شاید برائیوں کے رائے ہ<sup>اتا</sup> جاتا، کیونکہ بہت سے علوم کا فنکار بن چکا تھا،لیکن ایسے کسی کام کے لئے ول نہیں جاہنا فا اجبی کیکن انتہائی خوبصورت جگہ پر وقت گزرنے کا احساس بھی نہیں ہوا۔ <sup>پھر چڑگا</sup>

"" مر مجھے ہے ....م مجھتی کیوں نہیں"۔

ہاہا گھر جش میں کسی جرم کے ہونے کا امکان ہے .....صرف ایک نام دہرانے سے بہا گھر جش میں کئی اور وہ بھی بڑے اعتاد کے ساتھ اور مجھے اس نام کے بارے میں کھے نہیں "میں تم سے پہلے بھی کہہ چکی ہوں کہ اب حالات کوسنجالنا ہماری ذمہ داری ہے۔ جو بچھ کہہ چکی ہوں بھلا اس کے بعد کیا گنجائش تھی۔تم بھی ڈرائیونگ کرسکتے ہواور مرب

اک استری قابل بھین ہے لیکن بھین اس لئے کیا جاسکتا ہے کہ میں یہاں موجود

المانا بہت عدہ تھا .... میں نے کھانے کے بعد دیر تک اس لڑی کے بارے میں سوچا

، او بریاد آئی اور میں ضروریات سے فارغ ہو کر کچن کی تلاش میں چل بڑا ..... جائے يْ زبنمانى كى، وه كچن مين تنها تقى ..... مجصد د كيد كرسهم گئى ..... پهرخوفزده انداز مين

الم مجھے یاد ہی مبیں رہے تھے"۔اس نے کہا۔

انته؟ "من نے سرد کہے میں کہا۔ ' کچہ دیر گگے گی، بیٹھ جاؤ''۔ اس نے کری کی طرف اشارہ کیا اور میں کری پر جابیٹھا۔

المارانام كيا ہے؟" الكندر" من في بتايا-

الكدراعظم؟" وه بنس يريى - اس في رخ نبيس بدلا تقا ..... وه اوون يرمصروف تعى -موثی پراس نے بلیث کر دیکھا اور بولی۔

تہارے آنے سے میں بہت خوش ہوں ..... انڈے کے ساتھ پر اٹھالو کے یا سلائس؟" بالفامل سكة كا؟"

فرار''۔اس نے کہا۔'' میں بہت خوش ہوں''۔ كول خوش مو؟ " ميس نے يو جھا۔ فُلُ الل لئے موں کہ قوت کویائی ختم ہوتی جارہی ہے .... زبان ہلانے کی ضرورت

<sup>أيا</sup> يرجوت محرنهيں؟''

<sup>بئ</sup>۔ال نے کہا اورٹرے سجا کرمیرے سامنے رکھ دی۔ ائل بیٹر کر ناشتہ کرلو ..... وہ دونوں گہری نیندسور ہے ہوں گئے'۔ اُنْ تَتَهِينَ كُرُوكِي؟''

کر لیتی ہوں۔ ہمیں ہر حالت میں بییہ بچانا ہے'۔ " تم اس مخص کے سامنے ایس باتیں کردہی ہو۔ بیٹم، میرے خیال سے یہ مناس نہ

منتگو کرلی تو یون سمجھواس کی ساری مخالفت ختم ہوجائے گی'۔ یہ جملے ادا کرتا ہوا وہ تیزی۔

ہے۔ کسی بھی وقت مجھ پر سانس کا دورہ پڑسکتا ہے .....ایسی حالت میں مجھے ڈرائور کی بز ضرورت ہے .... سکندر خان، ان سے ملو بہتمباری بیکم صاحبہ بین ، میں نے سلام کیا جی اس نے کوئی جواب نہیں دیا اور آ گے بوط گئے۔ اس کا رخ کیار یول کی طرف تھا۔ غلام فر

ِ گاؤن کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے اسے جاتے دیکھتارہا پھڑآ ہتہ ہے بولا۔ "اس کی بدمراجی کا خیال نہ کرنا ..... اطمینان سے اپنا کام کرتے رہواور ہال پول ا کی کمزوری ہیں، اگر کہیں تم نے باغبانی میں اس کا ہاتھ بٹادیا اور پھولوں کے بارے می ﴾

آ مے بڑھ گیا۔ مجھے اندازہ ہوا کہ غلام غوث خان اپنی بیوی سے کچھ ڈرتا ہے۔ شام رات میں ڈھل گئی ..... میں نے یہ وقت باہر گزارا تھا۔ وہ دونوں کہیں نیں اُ تھے .... اس دوران کھانے یینے کے لئے بھی کچھ نہیں ملا تھا.... کھانے کا کیا ہوگا۔ کم از کم آ

تو یہاں کے معمولات کا جائزہ لینا ہوگا .....کل کچھ کرنا پڑے گا،لیکن رات کو ایک نے کرلا ے ملاقات ہوئی ..... بیجی ایک دراز قدار کی تھی۔عمر اکیس سال کے قریب،لباس سادد ب شك حسين البته شكنتكى سے عارى ..... مير سے لئے كھانا لا كى تھى۔

"کل سے تمبارے دن کا آغاز ہوگا .... صبح کا ناشتہ کچن میں آ کر لے لیا کرو .... دوج کھانا یہاں تین بجے کھایا جاتا ہے۔ رات کا نو بج ..... دونوں وقت کھانا میں پہنچادیا کرو<sup>ں لا</sup>

"مرانام نیلم ہے"۔اس نے کہا اور باہرنکل گئے۔ میں نے گہری سائس لی-اس سے قبل ایسے کھات بھی نہیں گزرے تھے۔ یہ کا ننات اس قدر پُراسرار ہے۔ ال اندازه اب هور ما تھا..... سب کچھ عجیب اور حیران کن تھا..... کچھ بھی نیچر ل نہیں لگ رہا تھا۔ ایک پولیس آفیسر ایک ایے شخص پراتنا بھروسہ کرلیتا ہے جو حیار سال کی سزا کا<sup>ن آرا</sup>

نے شندی سانس بھری اور کین سے باہر نکل آیا ..... نمیک ساڑھے نو بجے میں نے میں اس کی ماڑھے نو بجے میں نے بیار کال اس کے جاتے ہوئے ویکھا ..... بھر واپس آگر اس نے جھے طلبی کی اطلاع میں خدموں سے چلتا ہوا ان دونوں کے سامنے پہنچ گیا ..... غوث صاحب، بیگم سے مین قدموں سے چلتا ہوا ان دونوں کے سامنے پہنچ گیا ..... غوث صاحب، بیگم سے

یں نیز *ور*م ت

الایات ہے، کئی دن سے تمہاری خوراک کم محسوس کررہا ہوں؟''

"لواتنا تو کھاتی ہوں'۔

آپ کو دیکھ رہے ہو؟''

"مری بات چھوڑ و، تم سے دگنی عمر ہے۔ اب صحت تو خراب ہونی ہی ہے.... میری ال بی ہے کہتم صاحب ال بی ہے کہتم صاحب ال بی ہے کہتم صاحب بابائے ''۔ غلام غوث خان اچا تک جھے دفتر چھوڑ و کے اور پھر واپس آ جانا ..... بیگم صاحب بابائے''۔ غلام غوث خان اچا تک جھ سے خاطب ہو گئے۔

" بی ..... غلام غوث صاحب!" بیس نے ادب سے جواب دیا۔ غلام غوث صاحب بارنگ چیزک رہے تھے۔ وہ انڈے بیکم صاحبہ کی طرف بردھاکر بولے،.....لو'۔ ...

"افوہ …. اب نہیں کھاؤں گی …..' بیگم نے ناز سے کہا۔ "ٹی نہیں، آپ انہیں کھائیں گی ….. بس میں نے کہد دیا''۔ غلام غوث خان صاحب تالیح میں کیا

"الله ..... على صاحب نے پلیث لے لی۔ پھر چونک کر مجھے دیکھنے لکیس اور غرا کر بولیں۔ "اب یہاں کیوں کھڑے ہو، جاز''۔ اور میں خاموثی سے باہر نکل آیا .....

الله چکرا کررہ گئی۔ نہ جانے انسکٹر علی رحمان پر کیا سنک سوار ہوگئ تھی ..... یہاں کیا عبد اللہ کا کا اسکا کیا ہے۔ نہ جانے انسکٹر علی رحمان پر کیا سنگ خوان ہوی اور ایک جوان میں کون ..... ایک عمر رسیدہ شوہر، ایک نوجوان ہوی اور ایک جوان میں سے کون مجرم ہے اور کیا جرم کررہا ہے۔

مرایک اور خیال دل میں آیا ....مکن ہے سرے سے کھے نہ ہو .... انسکڑعلی رحمان فطر تا اور خیال دل میں آیا ....مکن ہے سرے سے کھے نہ ہو .... انسکڑعلی رحمان فطر تا اور اللہ تا تھا کہ جس کیس میں مجھے سزا ہوئی ہے، اس میں، میں بےقصور تھا اور

''وہ لوگ کس وقت جاگتے ہیں؟'' ''نو بج ..... ساڑھ ٹو بج ناشتہ کرٹے ہیں۔ ساڑھ دس بج نلام نوشر آفس کے لئے نگلتے ہیں''۔

> ''ناشته اتن جلدی تیار کرلیتی ہو؟'' ''لا ..... بیگم صاحه شنشه بربرا شھے کھاتی ہیں''

"میں صرف جائے بیتی ہول"۔

''ہاں .... بیگم صاحبہ شنڈے پراٹھے کھاتی ہیں'۔ ''پراٹھے؟'' میں نے کہا۔

''صرف دو عدد کنگ سائز، چار انڈوں کے ساتھ، چارسلائس، مارملیڈ اور کھر ساتھ پچھے حلوہ جات اصلی تھی میں ڈوبے ہوئے اور صرف تین کپ چائے اور دہ جمی ٹیڑ اس نے کہا اور ہنس پڑی، چرچونک کر بولی۔

''کہیں میرے الفاظ ان لوگوں کے سامنے نہ وہرا دینا''۔ ''تم یہاں نوکری کرتی ہو؟''

> "مان" اس نے جواب دیا۔ "کیا کام کرتی ہو؟"

''بہت سے .....فہرست بتائے سے کیا فائدہ، تم کچھ پڑھے لکھے ہو؟'' ''معمولی سا'' یہ میں نے جواب دیا اور وہ دوسری طرف متوجہ ہوگئ ..... ٹما کے

كرليا تو اس نے مڑ كر مجھے ديكھا۔ ''ناشتہ كرچكے ہو؟''..... ''ہاں!''

''سنومیرے رویئے کومحسوں نہ کرنا ۔۔۔۔ یہاں پچھ بختیاں ہیں۔۔۔۔میراانداز<sup>۱</sup> تم سے بے تکلف ہونے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔۔۔۔ ہاں اگر اس میں کواُل<sup>ا</sup>

بوئى تو ...... بليز محسوس نه كرناتم"-

ان تر تیں کھو چکے ہیں اور بعض اوقات سو ہے سمجھے بغیر بات کرتے ہیں .....تہمیں ابھی و تواری ہوری تھی ....ان حالات سے متاثر ہوکراس نے ای طرح مدوکرنی جاتی از ایک جدر کھنٹوں سے زیادہ نہیں گزرے، لیکن نوجوان آدمی ہو .... مجھے تم سے ہمردی سے تعدر دی

"بت معمولی سا ..... 'میں نے جواب دیا۔

"ای لئے میں شہیں صورت حال بنادینا جائتی ہوں ..... بیر کوشی اور اس کی شان وشوکت ودجی ، میں نے آ ہت سے کہا اور منظر تھا کہ غلام غوث خان اور کھے کے لیں ایک عارضی ہے .... بہت مختصر وقت رو گیا ہے، جب بیسب کچھ ہم سے چھن دان كى غلط بالسيول سے نقصانات ير نقصانات مونا شروع مو كئے ..... تيجه يه مواكه فرم الور ير ديواليه موگئ - اساف كوچمى وے دى گئ - كاروبار بند موكيا اور اب غوث خان

ب دہاں بیٹھ کر لکیر پیٹتے ہیں ..... یہی کیفیت ہاری کوشی کی ہے.... دنیا کی ہر چیز قرض پر ودنہیں بیکم صاحبہ....ایس بھی بات نہیں ....لیکن آپ سے بات کرنے کی جانہ کام ادراتنا قرض بڑھ چکا ہے ہم پر کہ بالآخر ہمیں وہ کوشی، وفتر اور وہاں کی ایک ایک چز فالاے گی ..... ہارے یاس اتن سکت نہیں کہ ملازموں کو شخواہ دے سکیس ..... نیلم میرے

واس سے سلے کہاں ملازمت کرتے تھے؟" اس نے احا تک ہی سوال کیا، لین افریت عرصے ہے۔ وہ تخواہ نہیں لیتی .....خود بھی بسہارا ہے اور ہماری مشکلات میں المائه دے ربی ہے۔ تو یہ ہے صورت حال ..... میلے اس کوشی میں کئی ملازم تھے، کین میں

....والله الله الترافة مب كو تكال ديا .... ان ميس سے كھ خود ہى چلے محكے \_ كيونك انہيں تخو اونہيں مل پاتى کل کہال تک انظار کرسکتا ہے۔ میں نے بہت مشکل سے پچھے چیزیں فروخت کر کے ان أالى اداكيس-تم ال بات سے خود اندازه لكا كتے ہوك يبال تبهارامتقبل كيا ہے۔ ہم ہوا الماراكه موئ چراغ مین ، كوئی بھی جھونكا جميں بھا سكتا ہے ....تم ميرے خيال ميں

على بغوراس كى گفتگوس رہا تھا اورسست رفتارى سے كار ڈرائيوكررہا تھا ....اب اتنا ب الرجمي منين تقاكه ان باتوں كے جواب ميں كوئى معقول بات نه كرسكتا۔ ميں نے

نادانتگی میں بس آلہ کار بن گیا تھا ..... اس کے بعد مجھے ایک بہتر زندگی مامل کن بھی سلیم نہیں ہو پار ہا تھا ..... غلام غوث خان باہرنکل آئے اور میں نے اوب سے کاری کیا ہے بھی خاصے سلیقے کے معلوم ہوتے ہو .... کچھ پڑے لکھے ہو؟'' کھول دیا اور انہیں لے کرچل پڑا ..... غلام غوث خان کوان کے دفتر میں اتارا تو دوہر ا " جاؤ .....اورسمجا چا ہوں کہ اس کے غصے کومسوس نہ کرنا"۔

چل برا تھا.... میں نے کاروابس موڑی ....مبر کے سوا اور کیا کرسکتا تھا....واپن اُلِي است غلام غوث خان دیوالیہ ہو چکے جیں۔ اس لئے وہن توازی بھی کھوتے جارے بیم صاحبہ تیار ہوگئ تھیں .... انہوں نے مجھے تین ہے بتائے جہاں جانا تھا.... کہل مراس اگرتم انہیں پہنچانے ان کے دفتر کئے ہوتو تم نے دیکھا ہوگا کہ سبع سجائے دفتر میں وہ من رکیس، اس کے بعد داپس آ گئیں .....ان کا موڈ اس وقت خوشگوارلگ رہاتھا، کے گئی اور نہا بیٹھے رہتے ہیں۔ پچھ عرصہ پہلے اس وفتر میں بہترین کاروبار ہوتا تھا، لیکن غلام "دنہیں بیم صادب"۔ میں نے ادب سے کہا۔

"تو حمویا خاموش فطرت ہو'۔اس نے سوال کیا اور میں نیاز مندی سے بولا۔

جواب ملے ہی سےموجودتھا۔ میں نے کہا۔ ''ایک دواؤں کی ممینی کے انگریز منجر کے پاس، ذاتی ملازم تھا اس کا

اليا تو من بروزگار جوكيا"-" تم ہے کس نے کہا کہ غوث صاحب کو ڈرائیور کی ضرورت ہے "-"دنہیں بیم صاحبہ ایس کوئی بات نہیں۔ بس میں نے خود ہی غوث صاحب

اترتے ہوئے دیکھا ....ان کی طبیعت خراب ہوری تھی۔ انہیں سنجال کر میں نے اللہ ایسا کے بہال سے رخصت ہوجاؤ .....اگر ضرورت مند ہوتو میں تھوڑی بہت مالی ایداد کرسکتی بہنچادیا..... تب انہوں نے مجھ سے بوچھا کہ میں کون ہوں اور کیا کرتا ہوں؟ میں

بتایا کہ میں بے روزگار ہوں تو انہوں نے مجھے ڈرائیور کی حیثیت سے رکھ لیا''۔ بیم صاحبے نے چند لحات خاموش رہنے کے بعد کہا۔" یہ ایک افسوس ناک سکندر خان کہ غلام غوث خان وہنی طور پر متوازن نہیں ہیں ... کھھ ایسے حالات پیکا

روای دیوالیہ خاندان ہے، یہاں ایک بوی پرست شوہر ہے ۔۔۔۔ ایک شوہر سے ب بول بے .... ایک نو بوان طارمہ ہے .... علام نوث صاحب ایک طانی وفتر میں جاکر

الم ينه جاتا ہے، جبال كوئى كاروبارتيس موتا۔ اس كى بيوى درائيورر كھنے كى مخالف ب،

الدودات منخواه ہیں وے سکتے"۔

"میں اس کاعلم ہے" ۔ انسکٹر رحمان نے سکون سے کہا ..... چر ہو لے۔

" بنهبين وبال كوكى دقت موكى ؟" "بنیں.....گر"۔

"گرکیا؟"

"پر بھی کیا مشکل ہے؟"

"مرف ایک"۔ میں نے کہا۔

" من نہیں جانتا کہ مجھے وہاں کیا کرنا ہے ..... بیگم غوث خان نے مجھ سے بوچھا تھا کہ

ك نے بتايا كەغوث خان كوكسى ڈرائيوركى ضرورت ہے؟''

"بْلسراس نے شکی نظروں سے بوجھاتھا"۔

"اوو .....تم نے کیا جواب دیا؟'' انسپکر علی رحمان نے چونک کر پوچھا اور میں نے انہیں الفيل بتادي ..... وه خوش موكر بولي

"بہت خوب ..... تنبارے بارے میں میرے اندازے بالکل درست نکلے''۔ وہ رے،

جاب اور پھر ہونے۔ اليجى چكر ہے، سلطان احمد صاحب ريائرة وي آئي جي جي اور غوث خان ان كاشناسا

ال المادوست - ال في سلطان احمر سے درخواست كى تھى كداس كا تحفظ كيا جائے .... الرائم کم ہلاک کردیا جائے گا .....اے زندگی کا خطرہ ہے'۔

"كيا آپ مجھے انسان نہيں سمجھتيں بيگم صاحبہ؟" "كيا مطلب بيتمهارا؟"

'' بیتم صاحبہ میرے سینے میں دل ہے ..... ملازمتیں تو مجھے اور بھی مل سکتی ہیں، لیار لوگوں کو چھوڑ نا اب میرے لئے ممکن نہیں ہے ..... پتہ نہیں کہال اور کس جگہ کام آ جاؤل آپ نے غلام غوث خان پر غور نہیں کیا، جس وقت میں نے انہیں دیکھا وہ بالگل نیم اُر

کیفیت میں تھے ....ان حالات کو جاننے کے بعد میں اس گھر کونہیں چھوڑ سکتا''۔ " إلكل احتى موتم ..... بميس تمهاري مدردي كي ضرورت جميس ..... جم الي مسائل يه مننے کی کوشش کریں گے، متھے تم ہمیں تمہاری ضرورت میں ہے"۔

"معافى جابتا بول يكم صاحب، غوث صاحب كوميرى ضرورت بسستخواه كندا معاملہ بعد کا ہے 'میں نے کہا۔

و الكيل سمت مور لؤوراس في كبا-اس کے بعد اس نے اور کھنیں کہا تھا .... میں نے اسے تیسری جگہ پہنچایا تواس نے

"ابتم یوں کرو کہ غوث صاحب کے پاس چلے جاؤ، ان کی طبیعت تھیک ہوتو آئیں. کر ادھر ہے گزر جانا اور مجھے ساتھ لے لینا ..... اگر طبیعت خراب ہوتو انہیں گھر پہچادہا

میں واپس چل میرا، ابھی کافی وقت تھا.....انسپکٹر علی رحمان سے ملنے کو دل جاہااراً تلاش کرنے میں ناکا مہیں رہا۔

"الله ....." وه مجھے دیچھ کرمسکرائے"۔ کہوکیسا تجربہ ہے؟" "اجازت موتو سي بول دول ..... برانه مانيئے گا"۔

"آپ نے مجھے جس کھر میں بھیجا ہے اس میں شاید میں اپنا دی توازن قائم ندر کھ کو " میں نے تم سے پوچھا کہ تم کس قشم کی ملازمت جائے ہوتم نے کہا تھا کہ تک<sup>کہ پات</sup> میں بھرتی کرواد بیجئے ۔ ظاہر ہے منہیں کانشیبل بھرتی نہیں کیا جاسکتا تھا۔ سی مناسب

کے لئے عمدہ تربیت ضروری ہے اور شایدتم نہیں جانتے کہ پولیس کو جرم کے خلا<sup>نی گات</sup>ے۔ سریہ م کھے کرنا ہوتا ہے .... بیتمباری ملازمت نہیں بلکہ امتحان ہے۔ اس کے بعد م

(رور ف دیتے رہو گے جمہیں آگے کے معاملات بتائے جاتے رہیں گے'۔ "موا آب میری تربیت بھی کردہے ہیں؟"

منبی مجھ لو'۔ کی رحمان نے مشکراتے ہوئے کہا۔

"اجهااب اجازت جابتا مول"۔

"فیک ہے، کی بھی اہم واقعہ سے پریشان نہ ہونا۔ تم سے وعدہ کیا گیا ہے کہ تمہیں کسی بھی

ظل من كولى نقصان بين ينج كا، كونكم قانون كمافظ كى ديثيت سے كام كرر بوا۔

ان الفاظ پر دل تو بہت جاہا کے علی رحمان سے بہت سے شکوے کروں، مر بیعلی صاحب

ك خصيت سے الحراف تھا .... وہاں سے أشھا اور دفتر چل يرا ..... غوث صاحب بہتر حالت می تھے۔ جھے د کھے کر اشارے سے پاس بلالیا ..... میں ان کے کیبن میں داخل ہوگیا۔

"بیفو" انہوں نے کہا اور میں بیٹھ گیا۔

"کیسی گزررہی ہے؟" " مُحْيِكُ ہُول غلام غوث خان صاحب "۔

" کوئی پریشان تو نہیں؟'' دونبر ،، الأكل \_

"كهال كهال محت تنص ل كر؟" انهول في يوجها اور من في تفعيل بتادي\_ "اوركوني خاص بات؟"

''بین غوث صاحب''۔

" بھی کوئی پریشانی ہو، کوئی ضرورت ہوتو مجھے بتادینا"۔ "جى غوث غان صاحب" ـ مِي نے كہا\_

رورام كے مطابق ميں اسے كراس جگه پنجا جہاں مسزغوث كوچھوڑا تھا.... وہاں عالیں ساتھ لیا اور کوشی واپس چل بڑا ..... رائے میں غوث خان صاحب نے بیم سے

> ''وه مجھے منع تو نہیں کر سکتی تھی''۔ "نو كام بن كيا؟"

"بال سنو نا كله ك ياس ايك ذائس بيكار كورى ب ..... مجه س كهدر بي تقى كه جا بول تو

سوله سال گزر چکے ہیں۔ صاحبزادے ..... میرا پچھ تو تجربه تشکیم کرو..... مجھے یقین <sub>ساک</sub>ا بہت جلد صورت حال کا اندازہ لگا لو گے۔ اس کے علاوہ کچھاور ایسے معاملات میں جن تصدیق کردی جائے ..... میں کسی ذمہ دار آ دمی کے سپر دبھی میہ کام کرسکتا تھا، لیکن اس بارا

نے ایک تجربہ کیا ہے''۔ على رحمان صاحب كے انكشاف بروے دلچيپ تھے۔ مجھے بردا اچنجا موا ..... ميں زا مخضرترین خاندان کے بارے میں بالکل ہی مختلف انداز سے سوچ رہا تھا ..... کو مجھے دہاں یے

زیادہ وقت نہیں ہوا تھا۔لیکن بیگم صاحبے نے جو کچھ بتایا تھا اس سے میں نے ایک تاثر قائم ا تھا..... میں سمحصا تھا کہ بیگم غوث بے حد نیک فطرت خاتون ہیں۔ انہیں ایخ شوہر کا کار تاہ ہونے کا رائج تھا، ممر وہ ان حالات سے خوش اسلوبی کے ساتھ گزرنا جائتی تھی الداب شو ہر کو مشکلات کا شکار نہیں ہونے دینا جا ہتی تھیں .... اس کے لئے انہوں نے کھی کا

صاحب تھے جن کے ہراندازے بیوی کے لئے محبت بیکی تھی، مگر دوسری طرف بیسب کج ووجمہیں پریشان مونے کی ضرورت نہیں، ند بی حمہیں بیسوچنا ہے کہ وہاں کیا ہوگا بس تہمیں آسمص کی رکھ کر بیاندازہ لگانا ہے کہ کون کیا کررہا ہے۔ بی خضر تفصیل معلوم ا کے بعد چونکہ تم خصوصی طور پر ان باتوں پر نگاہ رکھو گے، اس کئے معلومات بھی عامل عے ..... پولیس کوان دونوں کے ماضی کی تلاش ہے اور بات صرف اتن ہے که ریٹائرُ اُلا

ضروری ملازموں سے خالی کردیا اور برمکن طریقے سے بچت کررہی تھیں ..... دوسری طرف أيا

جی سلطان احمد ، غوث علی شاہ کے خدشے کے پیش نظر بیسب کچھ کررہے ہیں ، بلکہ کچھ الا بھی ہیں جن کی تصدیق کرنی ہے اور اس لئے جو کچھتم کرو گے، اس سے باتی معاملا<sup>ے گ</sup> ہوجائیں کے ....میرا مطلب سمجھ رہے ہونا؟"

"زیادہ نہیں"۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ "زیاده سمجھنا بھی نہیں جائے۔ ورنہ تیز رفقاری ہوجائے گی اور تیز رفقاری تہیں ہے دو چار کردے گی ....اس لئے جتنا سمجھ چکے ہو، ای کے مطابق کام کرو..... ہا<sup>ں جول</sup>

اٹھالے جاؤں''۔

''چلتی ہوئی ہے؟''غوث صاحب نے پو چھا۔ " الله رِفَيك كندُيشْ مِن بي --

'' کون سا ماوُل ہے؟'' \_"¥ 75"

"اٹھالو..... گتنے میسے دینے پڑیں گے؟"

"میراخیال ہے، پیے نہیں لے گی"۔

"اوہوتو پھرتم نے تکلف کیوں کیا .... اٹھالیتیں، اس وقت تو جمیں ہر مہارے ضرورت ہے۔ نیج دیں گے .... اچھے خاصے پیمال جائیں گے۔ بعد میں اگر کوئی بات ہوان ان جھے لے کرواپس آئے تھے"۔ و کیے کیں گے ..... 'غلام غوث خان نے کہا''۔

"و کسی با تیں کررہے ہیں آپ ..... آخر سوسائی میں منہ بھی دکھانا ہے۔ ایل اکری کرکے کیا ہم عزت ہے زندگی گزار عمیں گے؟''

"ارے نہیں نہیں ..... میرا یہ مطلب نہیں ہے .... میرا مطلب تو بس یہ تھا کہ اگر کل گر آجانا۔ بعد میں غوث خان صاحب کو لینے چلے جانا''۔ اليي چيز ہاتھ آرہي ہوتو کيا حرج ہے بھي''۔ " برانه مانناميرې بات کا"۔

" كيا؟" غلام غوث خان نے يو حيما۔

"مطلب یہ ہے کہ گاڑی ورکنگ آرڈر میں ہے ....تم استعال کرلینا، مجھے کتنی تلیف ربتی ہے .... میں یہ گاڑی چلالیا کروں گی، دوسری گاڑی وہ ہوجائے گی، کیا خیال جا" غوث خان چندلمحات خاموش رہا ..... پھراس نے كما۔

''ہاں ..... ہاں کیا حرج ہے..... ٹھیک ہے تو پھرتم یوں کرو کہ ٹیلی فون پر نائلہ ہے <del>ک</del> وینا کہ ہم گاڑی منگوالیں کے ' ..... بیٹم غوث خاموش ہوگئیں۔

میں یہ تمام گفتگوس رہا تھا۔ بوے دلچیپ معاملات تھے ان میاں ہوی کے بھی،اک

حالات میرے علم میں ندآ جاتے اور صورت حال بیند ہوتی جس کی بنا پر میں یہاں چہانیا میں اے ایک عام گھریلو بات مجھتا لیکن اب خواہ مخواہ علی رحمان صاحب کے آنکشافات

بعد دل میں بحس پیدا ہو گیا تھا۔ اب ہر چیز پر نگاہ رکھنے کو دل جاہتا تھا۔ کوش کے مطا<sup>اۃ</sup>

ہے ہی تھے اور ان میں کوئی تبدیلی رُونمانہیں ہوئی تھی۔ اُن وقت میں نے گھر میں ہی گزارا۔۔۔۔ نہ بیگم صاحبہ کہیں باہر تکلیں اور نہ ہی غوث خان و یے توٹ خان صاحب نے میری رہائش گاہ سرونت کوارٹر کے جائے اندر بی رکھ بج ببركام كرنے كا موقع ديا تھا ....ان كى متحس نگابوں سے بھى ميں نے يداندازه قائم 

ا اور وہ دن معمول کے مطابق گزر گیا اور کوئی ایسی بات محسوس نہ ہوئی جو خلاف طبع ہوتی .....

گے۔ دن جب میں غوث خان صاحب کو لے کر آفس جانے لگا تو بیگم صاحبے نے مجھ سے کہا۔ "بنوسكندر ..... وه گھر تو مهميں ياد ب نا جہال مجھے سب سے آخر ميں چھوڑا تھا اور جہال

"جی بیم صاحبه!" میں نے جواب دیا۔

"غوث خان صاحب كو دفتر چهور وينا اور و بال حلي جانا ..... مين ايني دوست ناكله كوشيكي ال کردول گی .....تم اے اپنا نام بتادینا۔ وہ جمہیں ایک گاڑی دے گی .....اے لے کر یہاں

"بى بيكم صاحب أ\_ ميس في جواب ديا\_ راست ميس غوث خان صاحب في محص سے كها\_ "گاڑی اٹھاکر میلے کی مکینک کے پاس لے جانا اور اس کا چیک اپ کرلینا، بعد میں ا عام النارين سي الله و و وول كان من في و صاحب سي بهي اس كا وعده كرايا -النائل چھوڑنے کے بعد میں اس کوشی پر جا پہنچا۔ ایک نو جوان خاتون سے ملاقات ہوئی۔ میں

المانانام بتایا تو انہوں نے گہرے نیلے رنگ کی ایک واٹسن کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ السی اوراس کی جانی کے جاؤ''۔ میں نے گاڑی اشارٹ کی اور اسے چلاتا ہوا باہر سالیالی مکینک سے میرا تعارف نہیں تھالیکن پھر بھی ایک آٹو میراج پر رکا اور وہاں سے

لُنُكَا چِيكِ ابِ كرايا۔ ايك سورويے اسے ديئے جوغوث صاحب نے مجھے دينے كا وعدہ نگراانظار کررہی تھیں ..... نیلم بھی ان کے ساتھ تھی۔ وہ گاڑی کے قریب آئٹیں اور اندر المسال كا جائزه ليخ لگيس \_ پھرمطمئن انداز ميں گرون ہاا كر بوليس \_

ملک ہے .... میں نے غوث صاحب کونون کردیا ہے۔ دوپہر کوتم مجھے ساتھ لے کر

گاڑی میں چلنا۔ میں وہاں سے گاڑی اٹھالوں گی۔ بچھے کچھ کام میں'۔ میں دوپر کونورد صاحب کے دفتر پہنچ گیا۔ بیکم صاحبہ گاڑی کی جانی لے کر چل پڑیں .....غوث خان مادر "جم صائب نے محسول کرلیا تھا کہ میں تم سے ملتی ملتی جارہی ہوں، چنانچہ مجھے ڈانٹ نے بھی ڈانسن کا بغور معائنہ کیا .....اور اس بیں ٹیلھنے کے بعد گھر کی سمت پلٹتے ہوئے بولے ا اور کہا گیا کہ اگر میں عزت ہے رہنا جا بتی ہوں تو اپنے آپ کومحدود رکھوں ورنہ خواہ

" تم نے مکینک کو چیک کرانی ہے بیگاڑی؟" ''جي غوث خان صاحب''۔

"بیلم صاحبے نے اس کے بارے میں اور پچھ تو نہیں کیا؟"

و دنہیں' ' ..... میں نے جواب دیا ..... رات کوغوث خان صاحب اور بیکم صاحب کہیں ط گئے تھے۔اس دوران غوث خان صاحب کی صحت خاصی ٹھیک ٹھاک لگ رہی تھی .....نلم اور میں گھر میں تنہا تھے۔ میں نے جان بوجھ کرنیکم کی جانب رخ نہیں کیا ..... ویے بھی وہ برا

پُراسراری لڑکی تھی، اس دن کے بعد ہے آج تک مجھ سے سیدھے منہ بات نہیں کی تھی .... میں اینے کرے میں ہی تھا کہ دروازے پر قدموں کی جاپ سائی دی اور نیلم جائے کی پالیاں

ر سے میں رکھے میرے کمرے میں داخل ہوئی۔ میں نے سرد اور سیاف نگاہوں سے اے و یکھا..... وہ اس وفت بھی المجھی المجھی ہی نظر آ رہی تھی ..... حیا ئے کی پیالیاں ایک جگہ رکھ کروہ

ایک بیالی میرے قریب لے آئی اور مجھے پیالی پیش کرتے ہوئے ہولی۔ ''موڈ ہے نا جائے گا؟''

" کیون مبین ..... جائے ہے کون انکار کرسکتا ہے؟" " تم مجھ سے ناراض معلوم ہوتے ہو"۔

« 'نہیں نیکم صاحبہ ..... ایسی کوئی بات نہیں''۔ "اس دن سے بالکل خاموش مو، بات بھی نہیں کی مجھ سے؟" میں نے نگاہی اٹھار بھ کو دیکھا اور پولا۔

" مجھے یوں محسوس ہوتا ہے نیلم صادبہ کہ جیسے آپ مجھ سے دور بٹنا جا ہتی ہوں اللہ

اس دن آپ نے بیجی کہا تھا کہ میرے آجانے سے آپ کوخوشی ہوئی ہے، لیکن بعد میں، کما فحوس کیا جیے آپ مجھے نا گوارمحوں کررہی ہیں'۔

" بالكل نبيس سكندر ..... ايسي كوئي بات نبيس\_ براه كرم ميري كسي بات كابرا مت مانا. میں بہت زیادہ پریشان حال اور البھی ہوئی لڑکی ہوں''۔ میں خاموش نگاہوں سے نیام کود<sup>یکا</sup>

فل دی جادک گی ....بس میں وجد تھی، مجھے تمہارا بھی احساس تھا کہ نہ جانے تم کیا سوچے من ما عات ك محون ليتا را ....نيام كى جانب ميس في نظرتيس الهائي تقى ووجمى

ا جھے دیکھتی رہی، پھراس نے کہا۔

"مراخيال غلط تونهيس تها؟"

"كون ساخيال؟" مين نے چوتك كر يو جھا۔ " كى كەتم نے ميرے بارے ميں كوئى اچھى رائے قائم نہيں كى ہوگى''۔

"نہن نیلم صاحبہ کیکن انسان ہوں، خیالات تو ذہن میں آتے ہی ہیں جبکہ آپ نے م برطرح کے سوالات پر پابندی لگادی ہے'۔

"مٰل نے؟" وہ حمرت سے بولی۔

"كون ..... غلط كهدر ما جون ميس؟"

" مرا تو خیال ہے، میں نے الی کوئی بات نہیں کی''۔ وہ تعجب بھرے لہجے میں بولی۔ "فر ..... آپ نے لفظول میں سے بات نہیں کہی، لیکن احساس ضرور ولا دیا ہے۔ آپ المست كها تما ناكه تفصيلات بوجيف نه بيٹه جاؤل، ليكن ظاہر ہے جب دو افراد آمنے سامنے أَ إِل اور كُونَى انوكمي بات سامني آتى ہے تو سوالات خود بخو د ذبن ميں بيدا ہوجاتے ہيں'۔ ب كا نكابول سے مجھے ديكھتى رئى، چر بولى۔ "كيك الساب اتن بھي يابنديان نہيں تم پر اللہ بول سجھ لو كہ جن باتوں كے لئے

الاکوان کی پایندی کرنا ہی پردتی ہے'۔ المجلم ملاب ميرے يهال ملازم مونے كے خلاف بين - موسكتا ہے مجھے جلد يهال سے

ر المراہو یتمہیں دوسری نوکری تلاش کرنے میں کیا دقت ہوگی'۔ الله فرکریان آسانی سے کہاں ملتی ہیں، بلکہ میرا خیال ہے عورتوں کو آسانی ہے

ملازمت مل جاتی ہے۔ ویسے تمہیں تو ایسا کوئی خطرہ نہیں کیونکہ بیٹیم صاحبہ تمہارے خلاف ہیں۔ : غوث خان صاحب''۔

يس نے كہا ..... وہ خاموش ہوگى اور دير تك بكھند يولى توسى نے كہا۔

"و يے تم بھی يہاں خوش نہيں معلوم ہوتيں۔ كياتم يہاں نوكرى كرنے يرمجور ہو؟" "بإن"اس في آسته سے كبار

. در کیوں ..... میرا خیال ہے تم پڑھی کھی ہو اور نو جوان بھی ہو۔ کہیں بھی مخت رکتی تمہارے دوسرے رشتے دار وغیرہ ہول گے'۔

، د د شبیں کوئی شہیں''۔

" إلى ..... والدبجين مين مر محك تها، والده بيار ربتي تهين .... مين في ميثرك إر تھا، والدہ نے شادی کردی مگر ....، 'وہ سکی لے کر خاموش ہوگئ۔

"مرکیا؟" میں نے ہدردی سے پوچھا۔ " شادی میرے لئے بھیا تک تجربہ ثابت ہوئی۔ شوہر مجھ سے عمر میں ڈھائی گنا با

نشہ آور اووبات کا رسیا تھا۔ اس کے ذرائع آمدنی بھی اجھے ند تھ ..... فاقے اور بریان

ك سوا مجھے كچھ نه ملا۔ بيار مال ميرے دكھوں كى تاب نىدلانكيس اور مجھے مشكل ميں چھوز كرا پیاری ہو کئیں .....میری مشکلات کا کوئی حل نہیں تھا..... تقدر کے فیصلے کا انتظار کرتی رائ

اور فیصلہ میرے حق میں ہوگیا"۔

" كيا؟ " ميل نے بصرى سے يوجھا۔ ''وہ جس کا کوئی کچھنبیں بگاڑ سکتا تھا، خدا کے عماب کا شکار ہوگیا۔ نشے کے عالم'

مڑک پار کرر ما تھا کہ ایک منی بس کے نیچے آکر ہلاک ہوگیا۔ بیوگی کا ایک سال گزارااور ا عشی کی عادی ہونے کی وجہ سے زیادہ دفت نہیں ہوئی، مگر کہاں تک، روئی نہ سمی سرچھا۔ 

کے ساتھ، مگریہ یابندیاں عزت کی زندگ کے مقالبے میں پچھیجی نہیں'۔ ''اوہ، مجھے بہت افسوں ہوا، یہاں نوکری کرتے کتنا عرصہ گزرا؟''

''تین سال ہو گئے''۔

" دونوں ہمیشہ سے ایسے ہی ہیں؟"

"بين ے نہيں'۔ اس نے عجيب سے ليج ميں كها چر بولى ..... "بيدونوں دو سال سے

"مجھ يہاں آئے ہوئے تين سال ہوگئے ..... ميرے آنے سے تين ماہ پہلے ان كى

بررز تھی .... بیگم صاحبہ نی نویلی دلبن تھیں اورغوث صاحب ان کے دیوانے ..... وہ آج 

یے بڑے گھائے ہوئے اور حالات گرتے چلے گئے ..... وفتر کا کام بند ہوا، قرضے رِ ئے ..... لاکھوں پریشانیاں اٹھ کھڑی ہوئیں ..... گھر میں یانچ ملازم تھے۔میرے علاوہ

الداك كرك انبيل جواب دے ديا كيا .... يبلے يبال بہت كھ موتا تھا، بيكم صاحب كى

بن لأكيال اور لڑك آئتے تھے ..... وعوتیں ہوتی تھیں، بنگاہے ہوتے تھے.... سب بند الخاوراب قرضول ير دارومدار بيسبيهي بيكم صاحب اين سي دوست سے قرض لے آتى

المُكَافُوث عان صاحب كي حداقم قرض لے آتے ہيں الدين كام چل رہا ہے'۔ "فوث صاحب کی تو صحت بھی خراب ہوگئ ہے"۔

"ہاں، پریشان جو ہیں''۔ "مربيكم صادبه تندرست مين" ـ

"كبال .... بلد يريشرك مريضه بين مستجهى الست خراب بوجات بين، مكر كهاني الكاب حد شوقين بين ..... بميشه كچه نه كچه كهاتي پيتي ربتي بين ..... كيمل ، مشائيان ، حلوب، الكهذاكل منع كرتے ہيں"۔

"فوث صاحب بھی ان کا بہت خیال رکھتے ہیں''۔

"فعر*ت ز*یاده مکر''۔ نیلم خاموش ہوگئ۔

المين يونمي كهدرى تقى ..... عجيب بات ب بات گوم پر كر اننى لوگوں تك پيني جاتى ''<sup>اپن</sup>ِ بارے میں بھی سچھ بتاؤ''۔ المرجمي اس كائنات ميں تنها ہوں نيلم .....تھوڑا بہت پڑھا لکھا ہوں....عرصے ہے

يو برے دل ميں كوئى بايمانى نہيں آسكتى تقى، كيونكه ميں فطر تأبر انہيں تھا ....جيل ر بعد اتن كرآ كئے تھے كدولت مجھ سے چند قدم كے فاصلے برتمى، ليكن ايك بار ر دوبارہ کوئی ذریعہ اختیار کرنے کے بارے میں نہیں سوچا تھا....کی قیمت پر دوبارہ ا الما الله الله المحمى كوشش سے كوشى كے كمين ميرى طرف سے بدطن بھى موسكتے في اختياط كى جاسكتى تحى ..... اس وقت بھى وہ دونوں اختياط اور اطمينان سے كوشى ہم

ر چور منے تھے، حالانک يہال كافى فيتى سامان تعاسسغوث صاحب كوتو مجھ يراس لئے

الله عن سلطان احمد کا بھیجا ہوا تھا محر بیگم صاحبہ ..... میر کروں گا کسی دن لیکن احتیاط ا ن درم ادن حسب معمول تھا۔ اب میں وہی ڈائسن جلاتا تھا جو بیٹم صاحبہ کی دوست نے

ائی ..... تین چاردن ای طرح گزرے، کوئی خاص بات نہیں ہوتی۔ اِلْهِ بِن دن وفتر سِنْجِنے کے بعد غوث صاحب نے مجھ سے کہا۔

> "كوسكندر، كوئى خاص بات؟" "نبين غوث خان صاحب، سب محيك ہے"۔

"بگم ملابے نے تو تم سے کوئی بات نہیں گی؟"

اللي غوث خان صاحب، وه مجھ سے بات ہی کہاں کرتی ہیں'۔ میں نے سادگی سے المفوث خان عجيب ي نگامول سے مجھ ويكھنے لكے، مجھ اندازه مورما تھا كه وه كيا كبنا ال، مر مي بھي ہوشيار تھا ..... بالاخر انہوں نے كہا۔

الطان احمد صاحب في تمهيس ميرے بارے ميں كيا بتايا تھا؟" الکا کہ مجھے آپ کے پاس نوکری مل جائے گی'۔

اُور کچھنیں کہا تھا۔ انہوں نے؟' عُوث خان صاحب کے انداز میں جھلاہے تھی۔

'كها قعاغوث خان صاحب!" 'کیا؟''وه جلدی سے بولے۔

المال نے کہا تھا جب تک غوث صاحب تمہارے سامنے زبان نہ کھولیں اور تم سے مل فاموثی سے اپنا کام سرانجام دیتے رہنا'۔ میں نے جواب دیا۔

لياكام كرت ربنا؟" أب كى ڈرائيورى''\_

" والدين ..... بهن بهائي كوئي تبيس؟ "\_ 

''شاوي نېيس کې؟''

نوكريال كرتا مون اوربس"\_

""اس لئے کہ میرے بارے میں کوئی سوچنے والانہیں تھا"۔ میں نے کہا اور وہ خام ا

ہوگئی، پھر چونک کر بولی۔ " اب چلتی ہوں ..... آج تم سے اتنی با ٹی کرکے خود کو دوبارہ زندگی کے قریب می کرر بی بول ورنه ..... وه برتن سمیننه کی مجر بولی-

"میں نے مہیں بتایا ہے کہ مجھ پر کیا پابندیاں ہیں ....میرے بارے میں کوئی غلافیا ول میں ندلانا اور میری خاموشی کو مجوری سمحسا''۔ وہ برتن کے کر دروازے کی طرف چل پرا مچر دروازے کی طرف رک کر بولی۔

''میں نے جمہیں بتایا ہے کہ مجھ پر کیا یابندیاں ہیں .....میرے بارے میں کوئی غلاخیا ول میں نہ لانا اور میری خاموشی کو مجوری سمجھنا''۔ وہ برتن کے کر دروازے کی طرف چل بال مچر دروازے کی طرف رک کر بولی۔

'' میرے اور اپنے درمیان ہونے والی ہاتوں کو بھی کمی کے سامنے نہ کہنا۔میر کی نوکر کا سوال ہے'۔ وہ باہر نکل کئے۔ میرے ول پر ایک عجیب تاثر جھوڑ گئے۔ میں دریک الا بارے میں سوچتا رہا ..... پھر مجھے غوث صاحب اور بیٹم صاحبہ کا خیال آیا .....صرف چندسا

ہوتے ہیں، ان کی شادی کو، اس سے پہلے دونوں کیا کرتے رہے ....غوث صاحب کا کاردا کیوں تباہ ہوا اور غوث صاحب کا میخوف کیا معنی رکھتا ہے کہ اس کی بیوی اسے قل کردے لا ا جا تک ہی ایک اور خیال میرے دل میں آیا ..... کیوں نہ کی وقت غوث صاحب اور بیلم مانہ

ك كرك كى تلاشى كى جائے .....على رحمان صاحب نے مجھے يہاں كے حالات كا جائزہ کے لئے بھیجا ہے۔ ہوسکتا ہے ایسی تلاثی سے جھے کوئی کارآ مد بات معلوم ہوجائے ، مبلن اُ میں خطرہ تھا.....میرے دل میں کوئی مجر مانہ تصور نہیں تھا۔ اگر کوٹھی میں مجھے سونے کے ا<sup>نہاد اگ</sup>

. ''اوه .... مجھے ڈرائیور کی ضرورت نہیں تھی''۔ "میں جانا ہوں غوث صاحب"۔ میں نے سکون سے جواب دیا اورغوث صاحر إ گھورنے لگے بھر بولے۔

> "تم محكمه بوليس كے ملازم مو؟" '' به مین نہیں بتا سکتا غوث خان صاحب''۔

"اس کی مناعی ہے جی"۔

. " " كمال ہے، سلطان احمد صاحب مجمعی عجیب ہیں حالانکہ ..... مگرتم نے كيا كيا، اوہ تم ِ

مرے تحفظ کے لئے کیا کیا ہے؟"

" ابھی تک بیمعلوم کررہا ہوں کہ آپ کو کیا خطرہ پیش آسکتا ہے؟" " کوئی بھی حادثہ بیش آسکتا ہے، مجھے گہری سازش ہوسکتی ہے میرے خلاف، مجھے آبا

ا پے مستعد آ دمی کی ضرورت ہے جو میرا تحفظ کر سکے، میری صحت دیکھ رہے ہو ..... روز بروز جار ہی ہے، اس قابل بھی نہیں ہوں کہ گاڑی چلاسکوں .....بعض اوقات ایسے دورے پڑتے إ

كەاعصاب بے قابو ہوجاتے ہیں ....سب كچھ بے پناہ پریشانیوں كی وجہ ہے ہے'۔

" " آپ علاج کیوں نہیں کراتے .....غوث خان صاحب؟ "

" علاج" فوث صاحب نے ایک مصندی سانس لے کر کہا۔ "شایدتم اس بات باللہ كرونه كروكه ميرے حالات واقعى بے حد خراب ين ..... كاروبار برى طرح تاه موچا ؟

قرض خواہوں کو دلاسا دینے کے لئے دفتر میں آبیٹھتا ہوں، تاکہ وہ سے تسجیس کہ میں اللہ

منہ چھپا کرروبوش ہوگیا ہوں .... میں نے ان سے بہت جھوٹ بول رکھے ہیں اور الگان کام چلا رہا ہوں، مر جھ میں اور میری ہوی کے حالات میں بوافرق ہے'۔

"وه كياغوث خان صاحب؟"

"أس كا لا كھوں روپىيە بنكول ميں محفوظ ہے، اس نے سينكروں فتم كے سيونگ سرا لے رکھے ہیں ....اس کے علاوہ بھی اس نے نہ جانے کہاں کہاں سرمایہ کاری کردگا؟

پیسب کچھاں نے مجھ سے چھپارکھا ہے.....آہ، اگر وہ میرا ساتھ دے تو میں مجرکرداللہ سکتا ہوں مگر وہ ..... وہ جسے اکتا چکی ہے، جمھ سے پیچھا چھڑانا جاہتی ہے ؟

"نظامرتو اسائميس ہے"۔ "ظاير" فوت صاحب نے تلخ لہج میں كبا ... "در پرده وه مجھ پر پانچ قاتلان مل

"جيا" ميں احصل پڙا۔ "جيا" ميں احصل پڙا۔

"ال مير ي دوست! من غلط تبين كهدر ما" فوث صاحب في تشندي سائس ل كركبا

"ان حملوں کی نوعیت کیا ہے؟"

"بَادُل گا تو مجمى يقين نبيس كرپاؤ كے ..... بنا تانبيں چا بنا الكن اے احساس ہوگيا ہے ی ال کی طرف سے ہوشیار ہوں، اس لئے اب وہ جو پچھ کرے گی، بہت سوچ سمجھ کر

ے گا۔ میں اس بات سے خوفز دہ ہوں''۔

"آپ کے خیال میں وہ آپ سے پیچھا صرف اس لئے چھڑانا جا ہتی ہیں کہ آپ قلاش

"بال ..... بين اس كے لئے كشش كھوچكا بول" "ليكن وه آب سے طلاق مجمى تو لے سكتى بين "\_

"الي كرنے ميں اے گھاڻا ہوجائے گا''۔

"مراایک کروڑ کا بیمہ ہے جواہے میری موت کی شکل میں مل سکتا ہے، مجھ سے علیحدہ

"ال ك ريميم آب كبال ساداكرت بي؟"

" رقم لے کر ہم نے اپنی ساکھ بنار کھی ہے .... میں اپنے پچھ دوستوں سے قرض لے رہا العجى الى كچهددوستول سے بظاہر قرض ليتى ہے، مريس جانا ہوں .... ية قرض ميس بوتا، فیرڈائن بھی خریدی ہے، کیونکہ اسے دوسری گاڑی درکار تھی۔ وہ بے صد حیااک ہے،۔ "المستمنى فيز حالات بين غوث صاحب،آپ خودان سے عليحده كيون نبيل بوجاتے؟" مبعوت مرجاؤں گا۔ کیونکہ اس کے بعد وہ مجھے سب کے سامنے عریاں کردے گی،

السان اور آؤٹ معلوم بین'۔ اللهرق آپ کے درمیان بے حدممت ہے فوٹ صاحب، مجھے یہ س کر بہت جرت

رمی عجب الجھن میں بڑگیا تھا ..... بڑے انو کھے واقعات تھے۔ ان کے پس پردہ کیا ، مارک اپنے گھر کی چار دیواری کے اندر ایسے مضبوط رشتوں کے ساتھ بھی ایسے انو کھے کھیل ہے۔

> زبن؛ «کیا نصله کیاتم نے؟"

«مِن تيار ٻول .....غوث خان صاحب''۔

" تہرارا شکریہ سکندر خان ..... اب تم اپنے پروگرام میں تھوڑی ہی تبدیلی کرلو..... جھے

ہوڑ کر دالیں گھر چلے جاؤ ..... اس طرح تمہیں اس کے ساتھ رہنے کا موقع ملے گا اور تم

ہائیاد میں لے لوگے، مگرتم اسے مرد کی حیثیت سے متاثر مت کرنا۔ وہ اس چکر میں نہیں

ہیں سے اسے اچھی طرح جانتا ہوں، وہ تمہیں بدکردار کہہ کر اس کوشی سے نکلواد ہے گی

ال میں، میں بھی تم سے انحراف کرسکتا ہوں، اب جاؤ''۔ میں خوث صاحب کے پاس سے

لا میں، میں بھی تم سے انگراف کرسکتا ہوں، اب جاؤ''۔ میں خوث صاحب کے پاس سے

لا میں، میں بھی ہم سے میں بانڈی کے رہی تھی۔ یا اللی اس دنیا میں یہ سے بھی ہمتا ہے۔

اں میں، میں بھی تم سے انحراف کرسکتا ہوں، اب جاؤ''۔ میں غوث صاحب کے پاس سے

الا گرمیرے سر میں بانڈی کیک ربی تھی۔ یا اللی اس دنیا میں یہ سب بھی ہوتا ہے .....

ال کہانی کو دہراتے ہوئے غوث صاحب کاغم پھر سے ابھر آیا تھا.....ایک گھنٹے کے بعد

دنما نے غوث صاحب برنگاہ ڈائی تو وہ بر برجال میں نظر آئے زیران کو برانس کا درب

"ہاں کیا بات ہے؟''

"فوث صاحب کو سانس کا دورہ بڑا ہے .... حالت بہت خراب ہورہی ہے۔ میں کیا البیکم مالید؟"

''نیں سنجال کریہاں گھر لے آؤ ..... یہاں دوائیں موجود ہیں ..... پریثان ہونے کی تنہیں''۔

''ٹی بیگم صاحب''۔ فون بند کرکے میں نے غوث صاحب کو سنجالا اور ہزار دقتوں کے ''لِمُ کا کرہ بند کرکے انہیں لے کر چل پڑا۔۔۔۔۔راتے بھران کی حالت سخت تشویش ناک ''لاکا ہائس تھمر ہی نہیں رہا تھا۔۔۔۔۔مینہ دھونکی بنا ہوا تھا۔

" بی محبت کیطرفہ ہے۔ میں بدنصیب اے اپنی زندگی سے زیادہ چاہتا ہوں میرے لئے بہت نیتی ہے، مر میں اس کے ہاتھوں مرتا نہیں چاہتا ۔ میری آرزوم) مورے لئے بہت نیتی ہے، مر میں اس کے سامنے دولت کے انبار لگا کر اس سے مجت کی مورے سامنے دولت کے انبار لگا کر اس سے مجت کی آواز بھرا گئی .....میں نے کہا۔

'' آپ کو یقین ہے کہ آپ گھر سے آئیبلش ہو عیس گے؟'' '' کوشش کررہا ہوں''۔ '' مجھے بتائے کہ میں آپ کی کیا مدد کرسکتا ہوں؟'' میں نے ہمدردی سے کہالا

صاحب ظاموتی ہے سوچنے میں مصروف ہوگئے، پھر بولے۔

"دور نیس اے کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتا ..... خود زندہ رہنا چاہتا ہوں ..... تہمیں ا نگاہ رکھنی ہوگی کہ وہ کہاں کہاں جاتی ہے؟ کس کس سے ملتی ہے .... تنہارے ظاف م اس کی جدردی حاصل کر سکتے ہو، اس کے راز دار بن جاؤ ..... میں نے سلطان اجما سے کہددیا ہے کہ یہ کام ہفتے پندرہ دن کا نہیں، اس کے لئے وقت چاہئے .... میں تہمیں

پیشش کرنا چاہتا ہوں .....میری بات کا برا مت ماننا، انسان مجبور ہوکر ایسی بات کرنا ؟ حاہتا ہوں کہدودن؟''

دو تم سم حیثیت کے مالک ہو ..... میں نہیں جانیا، اس کے باوجود میری پیکش و درائیور کی تخواہ کے علاوہ پانچ بزار روپے تمہیں دوں گا ..... یہ بات خفیہ رے گی، جانا مطان احمد کو بھی نہ بتانا، بس تم اس کے بارے میں معلوم کر کے جھے بتانا، یہ باؤیہ فتمہیں قبول ہے یانہیں''۔

"دولت کے بری لگتی ہے، غوث صاحب مگر آپ کے حالات ایسے کہاں ہیں؟"
"دولت کے بری لگتی ہے، غوث صاحب مگر آپ کے حالات ایسے کہاں ہیں؟"
"مرالا"
"دیتم مجھ پر چھوڑ دو ..... جو کچھ میں کرر ہا ہوں، تمہیں اس کا اندازہ نہیں ..... مرالا

کے نہیں، بس یمی پریشانیاں ہیں جنہوں نے میری صحت خراب کی ہے ۔۔۔۔ میری آرازا میرے اور اس کے درمیان سمجھوتہ ہوجائے، میں اسے بہت چاہتا ہوں'' نوٹ مالا آواز مجراگئی۔۔ بس بوں لگ رہا تھا جیسے گھر تک وہ زندہ نہ پہنچ عمیں گے .... سانس کے ساتھ ، کرب ناک آوازیں نکل رہی تھیں ..... میں تیز رفاری سے ڈاٹس دوڑا تا ہوا کوئی بیزیم بیگم صاحبہ نیم کے ساتھ برآمدے میں موجود تھیں ..... نوث صاحب کو اندر پہنچادیا م از

''کسی ڈاکٹر کولاؤں بیگم صاحبہ؟'''

" ونہیں ..... دوائیں موجود ہیں، ٹھیک ہوجائیں گئے"۔ بیگم صالبہ نے خٹک لی<sub>جی ال</sub>نے سرگوثی کے انداز میں کہا۔ كبا ..... مين وبال ركاتو انبول في مجه محورت موت كبا-

"کیابات ہے؟"

''جی میرے لئے کوئی ہدایت؟''

" جاؤ آرام كرو" \_ انبول في الدازيس كما اوريس وبال سي نكل آيا فوث ماد الى صورت و كمير رما تها، كيمريس في كبار كا ول وكدر با تقا، محبت كا مارا مظلوم انسان ..... عجيب الجها بواكيس تها، ليكن ميرح تن ي

منافع بخش .....كسى قدر انساني جدردي كا معامله بهي تقاء مريس كيا كرسكتا تقا ....غوث فان. بتایا تھا اور اتنا تو خودعلی رحمان کو بھی معلوم تھا۔ باقی دن خاموثی سے گزر گیا۔ نیکم نے ٹاک

عائے دی، مر نگامیں اٹھا کر بھی جھے دیکھائیں ..... دوسرے دن نو بجے اس نے کہا۔ ''غوث صاحب دفتر نہیں جائیں گے.....تم لان کی صفائی کرادو اور الیکٹریش کو ہلاک

کے کچھ بوائٹ ٹھک کرادو''۔

"کیسی طبیعت ہے غوث صاحب کی؟"

'' ٹھیک ہے''۔اس نے کہا۔ پھر میں نیلم کے بتائے ہوئے کاموں میں مصروف بوگ غوث صاحب بورا دن نظر نہیں آئے ..... دوسرے دن بھی وہ دفتر نہیں گئے، البتہ شام کا

میں انہیں بیم صاحبے کے ساتھ مہلتے ہوئے دیکھا بالکل ٹھیک تھے، مجھے بلا کر کہا۔ " " كل دفتر چلنا اور مان مجھے دفتر چھوڑ كرتم كھر آجايا كرو ..... دفتر ميں كام نبيں ہو؟

میں ہوتے ہیں ..... دیکھو لان کیسا اجڑا ہوا ہے، دیکھ بھال کرلو، باقی اور جو کام <sup>ہیں دن</sup>

تہمیں بتادے گی، وقت پر مجھے لے آیا کرو، میں نے بیگم صاحبہ سے کہدریا ہے ''۔ "جی غوث صاحب"۔ میں نے سعادت مندی سے کہا۔ بیگم صاحب نے میراللا

نگامیں اٹھا کربھی نہیں دیکھا..... پھر رات کا کھانا کھا کر میں لیٹ گیا۔ <sup>نیام اس</sup>

ہیان ہی نہ ہو، لیکن میں اس کی مجبوری سمجھتا تھا، چنانچہ اس کی حرکتوں پر توجہ نہیں

میں نے حیران نگاہوں سے جنجھوڑنے والے کو دیکھا تو وہ نیلم تھی .....حیران نگاہوں مرديها .... دهندلائي موني آنكهول من نيلم كا چبره امجرآيا تفاسد وه مجه يرجي موني

"كندر ہوش ميں آؤ .....سنو، گاڑى احتياط سے چلائى ہے۔ وئى گر بر ہے، اس كا خيال المازه خود لگانا كه اس ميس كيا موا بـ....تم موش ميس تو مو تال..... مير الفاظ زان میں آگئے ہیں تال'۔اس نے ایک بار پھر بجھے جنجھوڑنے کی کوشش کی ..... میں

"كامطلب بـ ..... كياكيا ب كارى من ....كس في كيا ب؟"

"گاری احتیاط سے چلانا ..... بس اس سے زیادہ مجھے کچھنیس معلوم"۔ اارق رفاری سے واپس ملٹی اور مھلے ہوئے دروازے سے باہرنکل عمی میں عجیب سوچ انن سائیں سائیں کرر ہاتھا۔ اول تو کچی نیند سے جاگا تھا۔ آئکھیں بند ہونے لگیں، بِيِّن طور ير خواب نهيس فقا ..... نيكم اندر آكي تقى ..... اس ني مجھے اطلاع وى تقى، چند

الأطرح جكرايا چكرايا سالينا رباسس پهرانه كربينه كياسس كهه مجه مين نبيس آربا تهاسس ک فانے کی جانب کیا۔ سر برخوب شندا یانی بہایا جس سے دماغی کیفیت کچھ بحال الفاظ برغور كرنے لكا- بال تيلم كاڑى كے بارے ميں كچھ كہدر بى تھى .... ميں

ر فرسون کی گہرائیوں میں امر عمیا .....نیلم کہدر ہی تھی، گاڑی ..... گاڑی ..... بات سمجھ میں الما اور پھراینے بال سنور کر باہر نکل آیا اور دیر تک دونوں ہاتھوں سے سر پکڑے بیضا

الكُمْ كَيا كيا ہے؟ كس نے كيا ہے؟ سوچتا رہا .... بہر حال صورتِ حال سننی خيرتھی۔ منف فور كوسنجاك ركهنا بيس كارى من آخركيا مسكدب، نيلم في اطلاع كيول دى، الرموا المسدول جابا کی میں جا کر معلوم کروں لیکن محاط روئے کی وجہ سے میں نہیں

معلاری میری وجہ سے مصیبت میں نہ چنس جائے۔ اعصاب کو قابو میں رکھا اور پھر بیلم صاحبہ اور غوث صاحب بھی جاگ گئے تھے۔ میں نے انہیں مہلتے ہوئے

"نمبارا كياخيال ع،كيابريك خود فيل بو كي"-ور بخور وتو نہیں ہو مکتے جناب ..... یقیینا کچھ کیا گیا ہوگا"۔ نلام غوث صاحب چند کھات کچھ سوچنے رہے بھر ہوئے۔ "اب مجھ میں آئی کہ اس نے ڈائس کیوں خریدی ہے؟ وہ تو میں سیمحقا تھا کہ اسے ان ہوتی ہے، آنے جانے میں۔ اس لئے اس نے گھٹیا می گاڑی خرید کرمیرے حوالے ری۔اس نے عمدہ گاڑی داؤ پر لگا رکھی تھی۔ پھراس نے سوچا کہ لاکھوں کی چیز کیوں ضائع "يب كهي من عوث صاحب سيب بي حل تونيس بي التي كمي وقت نمان اٹھا کتے ہیں .... بات اگر یبال تک پہنچ گئی ہے تو آپ کو کوئی ٹھوس قدم اٹھانا ا المجسس بالوجر آب نے یہ المجس پال رکھی ہے .... کی مجمی وقت کچھ بھی ہوسکتا ہے۔ آپ امن پہلے ہی اتی خراب ہے'۔ غوث صاحب نے کوئی جواب ندویا ..... کھدور سوچنے رہے پھر بولے۔ "اب کیا کریں؟" "جوظم غوث صاحب"۔

" مجھ ہونا ضرور جائے .... يبال رك كركيا كريس .... ويسے اس وقت ميري سجھ ميں الدبات شرور آئی ہے۔ وہ تمہاری مخالفت اس لئے کرتی ہے کداس کا بلان خراب ہو گیا ہے، للے اس خود گاڑی چلاتا تھا۔ مجھ پر اچا تک دورے پڑتے ہیں، ایسے ہی کسی ملح کار کا حادثہ ولاً قا، مروہ ور میں سوچتی ہے، تمبارے آنے سے پہلے ہی ایس کوئی کھنکا رہ گاڑی خریدنی المامي .... وه وريس سوچي ميا وف عان صاحب با اختيار مسرا رو - ميل في الله المسترات موئ و يكها ..... بيمسكرابث بوي جاندار هي-

ا چانک انہوں نے سنجل کر کہا ..... 'اب تم یوں کرو کہ گاڑی کسی جگہ مکرادو۔ ذرا ٹھیک الرائر ہونی جاہے ..... گاڑی کا اگلا حصہ کافی خراب ہونا جاہے۔ پھراہے مکینک کے پاس المالا اور اطمینان سے اسے وہاں کھڑے رہے دو ..... اس طرح ایک لمج عرصے کے لئے استہمیں نجات مل جائے گی۔ چلو یوں کرواس سامنے والے درخت کی طرف اس کا رخ الاسساى كيئر مين ذالواور ايكسيليش برايك بهاري چشر ركه دو ..... بعد مين پشر الهالينا"-

دیکھا۔ عام طور سے بیاتی جلدی نہیں اٹھتے تھے۔ آج معمول کے خلاف بات تھی سسان م سوال تو نہیں کرسکتا تھا۔ گاڑی کی صفائی میں مصروف ہو گیا اور مخاط رویہ رکھا۔۔۔۔۔ شریع تجم مرے اندرلین گاڑی کو دیکھنے کا مطلب بیکم صاحبہ کے شبہ کا شکار ہونا تھا .... جب فرط جبرور میں بیٹے تو انہوں نے برآمدے سے انہیں خدا حافظ کہا .... یہ معمول کے خلاف تھا، کیونکہ عموا ایسانہیں ہوتا تھا۔ میں ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹے گیا ، مرتجیب سی تھبراہٹ تھی، دل میں عجیب سے خیالات ک سونج آن کیا تو بم دھا کہ ہوگا اور گاڑی کے پر فچے اُڑ جا کیں کے سسہ مت کی ،سونج دبایا، کر من گاڑی ڈالی ....نیلم نے دروازہ کھولا .... فرسٹ گیئر میں گیٹ سے نکل آیا .... سیکٹر گیزال اور گاڑی کی رفتار میز کردی .... اس کے الجن سے آواز سننے کی کوشش کرر ما تھا .... گو بہت زیا مث نہیں تھی، مجھے لیکن یہ اندازہ ہوگیا تھا جھے کہ کوئی گڑ پونہیں تھی .... میں نے بریک پیک

كرنے كے لئے بريك بيدل پر بير رك ديا۔ دوسرے لمح مجھے ايك جھنكا سالكا .... بيدل يا بينه كميا اور بريك نبيس لكا تها ..... رفقار تيز نه تهي -سيند ميسر ميس چل ربا تها ..... كاژي روكناط كام نه تفا ..... اب و بهن مجى جاك الفا ..... مرك سنسان تقى اور بريشاني كى كونى بات تھی.....کھی سے دور آ مئے اور گاڑی کو دیکھا نہیں جاسکتا تھا....عقب نما آ کینے می اوگا بالكل بى كم بايا اور شبه تدرباكه كازى كوكونى وكيه لے كا .....غوث صاحب چونك بڑے أ

"کیابات ہے، فیریت؟" " گاڑی کے بریک قبل ہو گئے ہیں'۔ و دبین؟ " غوث صاحب سی قدر ہراساں ملجے میں بولے۔

"جي بان .... بريك بالكل نبيل لگ رئ--"ارے اچا تک سساچا تک سساچا تک سسسیہ کیے ہوگیا؟ ایس کوئی بات پہلے تو نبيں ہوئی تھی'۔ اللہ ''بالکل نہیں جناب''۔ میں نے جواب دیا اور غوث صاحب ممبری محمری سامین كك .... بهر انبوں في ميرى طرف دكھ كر تھكے سے انداز ميں مسكواتے ہوئے كہا۔ " چھٹا قاتلانہ حملہ '۔ میں نے کوئی جواب میں دیا .... غوث خان صاحب بو

" جاؤتم گاڑی کسی گیراج میں اٹھوا دو ..... مجھے مصروفیت کی وجہ سے سوچنے کا مو تو نیل

"مس نے اے اطلاع دے دی ہے اور کہد دیا ہے کہ ہم دونوں خریت سے بن" و

"اوه يار ..... ميري مدوير آماده جوئ جوتو پھر بوري مدد كرد ..... كچھ بكواس كرے تون

دوپہر کوئیکس سے گھر واپس ہوئی تھی۔غوث صاحب نے میکسی ایک سویٹ ہادی کے

لینا، اس سے زیادہ کیا ہوگا ..... چا ہوتو اس ڈانٹ ڈپٹ کا بل الگ سے بنادینا، میں ادا کردوں

سامنے رکوائی اور مجھے آنے کا اشارہ کیا ....سویٹ مارٹ سے انہوں نے اخروثِ کا طوا

کھانے کا حلوہ، بادام کا حلوہ کافی مقدار میں خریدا اور سارے ڈب مجھ پر لدوا کر تیکی می

ہیں .....آ کے اللہ مالک ہے'۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، البت دل میں بیضرور سوچا تھا کہ گا

رحمان نے بظاہر ایک آسان کام میرے حوالے کیا ہے، لیکن در حقیقت یہ ایک مشکل ترین کام ؟

اور اس بھوت کھر میں دماغ کی چولیں درست رکھنا سخت مشکل ہے .... تاہم دو ہزار رو بے

رحمان کی طرف سے، اٹھارہ سو روپے ڈرائیور کے طور پر تنخواہ اور یانچ ہزار روپے افتکا

معادضه ..... آثھ ہزار آٹھ سورد ہے بہت ہوتے ہیں اور اس معاوضے پریہ سب بچھ کیا جاسکا تھا

'' بیطوے اس کا موڈ ٹھیک کرنے میں اکسیر کا کام کریں گے .....اپی جیسی کوشش کرلیے

ملا تھا، کیکن بدن میں پھر بریاں دوڑ رہی تھیں..... اگر نیکم اطلاع نه دیتی تو بڑا حادثہ ہوتا نیم

کے لئے اچا تک میرے دل میں بری محبت جاگ اٹھی تھی۔ واپس دفتر پہنچا تو غوث مادب

ہنس میڑے پھر بولے، ''البتہ تمہاری خمیریت نہیں ہے۔خود کو تیار رکھنا فون پر چیخ ری تھی کہ

"آب مجھے بنادیں کہ مجھے کیا کرنا ہے؟" میں نے بخت کہے میں کہا۔

ڈرائیورکو ہریک خراب ہونے کا احساس نہ ہوسکا، وہ کیبا ڈرائیورہے؟''

كا .....اب بهكتنا توب ' فوث صاحب في بنت موس كبا ـ

آ بیٹھے۔ نیکسی میں بیٹھتے ہوئے انہوں نے ہس کر کہا۔

نیکسی گھر کے سامنے رک گئی۔

ورقت صورت حال کیا ہوگی، میں جانتا وقت صورت حال کیا ہوگی، میں جانتا

" میں نے گردن ہلائی ..... میکسی کا کرایے خوث خان صاحب دے گئے تھے۔ میں نے

یان سے ڈیے اٹھائے اور گیٹ کی طرف بڑھ گیا ..... برآ مدے میں نیم اور بیگم صاحبہ کھڑی

ان رکا اور میں سے میں نے آئیں بیلم صاحبہ کے ساتھ اندر جاتے ہوئے دیکھا ....نیلم البتہ

ا ع برد ر اور تاموتی سے ڈ بے میرے ہاتھ سے لے لئے اور تیزی سے واپس مر میں۔

"نلم ..... سنو" میں نے اسے بکارا اور وہ بغیر رکے اندر داخل ہوگئ ..... میں سر کھجا کر

باتی دن خاموشی ہے گز ر گیا ..... کوئی چھ ہجے میں باہر نکا اورنی گاڑی کے قریب بیٹنے کر

ال كروواز ح كھول كئے۔ يائدان وغيره تكال كر جماڑنے لگا۔ روزاند كامعمول تھا، يكوئى

لُابات بيس تقى ..... اجھى زياده ديريبيس مولك محى كداندر سے طوفان برآمد موا اور ايك سوساتھ

لل فی تھنٹے کی رفتار سے میری جانب بوھا ....اس نے میرے قریب پہنچ کر یا تیدان میرے

"استندہ تم میری گاڑی کے نزدیک نظرائے تو میں تمہیں گولی ار دوں گی۔ مسجھے میری

اُلْ کُو ہاتھ مت لگانا''۔ میں نے سرد نگاہوں سے بیٹم صاحبہ کو دیکھا اور دل میں سوچا کہ

ترم می جھی ٹھنڈے مزاج کا آدی نہیں ہوں۔ اس کا ایبا جواب دے سکتا ہوں کہ آپ کو

اُنری وم تک یا در ہے گا، مگر علی رحمان نے مجھے کسوتی پر رکھا ہے اور مجھے ان کے معیار پر بورا

"تم ڈرائیور ہو یا گھسیارے .....تمہیں اندازہ نہیں ہوسکا کہ گاڑی کے بریک فیل ہیں؟"

"كيا مجهاس كا اندازه موجانا حائة تقاريتيم صاحبه؟" مين في جيعت موس ليج مين

"امتین تومتین ہے بیگم صاحب .... کوشی سے نکتے ہوئے تو بریک درست تھے۔ رات

للائرود غصے میں تھیں ، انہوں نے میرے سوال کا مفہوم نہیں سمجھا اور بولیس۔

الى سى قابر بے گھر مى اگرىكى كى كھويڑى درست ہوتى تو يە كھر نرالا كيے ہوتا .....مير ب

الای ری تھی۔ جب غوث صاحب اندر چلے گئے تو میں بھی گیت سے اندر داخل ہوگیا ....نیلم

اں کے سواکیا چارہ تھا کہ میں بھی اپنے کمرے میں چلا جاتا۔

اله سے چین کر دور احیمال دی اور کڑک دار کہے میں بولی۔

الناع،اس لئے مجبور موں ..... بیکم صادبہ بولیں۔

"گاڑی پر جوخرچ آئے گا وہ کون دے گا؟"

یہ ساری کارروائی میر بے لئے بھی سنسنی خیز تھی .....گاڑی درخت ہے عمراً کی اور پر ع نے پھر اٹھالیا ..... پھر ہم ایک میکسی کر کے دفتر پہنچ گئے .....غوث صاحب کی آٹھوں میں ایک شريرى بمك سىدان كامود بصد خوشوار تفاسسانبول في كبار

نے مسکراتے ہوئے کہا۔

میں فیل ہو گئے''۔ '' بواس کرتے ہو''۔ وہ غرائیں۔ ''میں سمجیا نہیں بیگم صاحب کیا وہ میسی خراب ہو بیچے یہ یہ'' میں نے لیے ٹھا اور وہ ا

محمين .....ايك لمح مح لئ الجمين بحراى اندازيس بولين-

"" م ماری جان بخش نہیں کر کتے ؟ ..... میں نے تمہیں مرطرت سمجایا ہے کہ

ڈرائیور کی ضرورت نہیں ہے .... ہم ویے بی برے حالات کا شکار ہیں۔ تم اور معیب ا

ہم پر نازل ہوگئے ہو'۔ ''میں آپ کا ہدرد ہوں، بیم صاحب، میں نے تو تنخواہ بھی نہ لینے کا فیصلہ کیا ہے''۔ " ہم تمہارا احسان نہیں لینا جا ہے" -

"اس میں احمان کی کیا ہات ہے ....انمان بی انمان کے کام آتے ہیں"۔

"جمیں تبہاری ضرورت نہیں سمجے .... خدا کے لئے ہاری جان چھوڑ دو۔ گاڑی كردى تم نے ، اگر مير ب شو ہركو يچھ ہوجا تا تو؟"

ودا سے حق میں بہتر ہوتا''۔ میں نے کہا اور وہ دم بخو درہ سئیں است میں نے م

ے غوث صاحب کوآتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ چیل کی طرح پرواز کرتے ہوئے ہارے

"كيابات ع؟كيا كهدرى موتم اسع؟" " آپ ..... آپ اے فورا نکال دیں .... سمجے آپ اے فورا نکال دیں ....

ہے۔ مجھ سے زبان جلاتا ہے'۔

"میں نے آپ کوسمجھایا تھا ..... آپ سے کہا تھا کہ اس سے چھے نہ کہیں"۔

و کیون؟ ..... آپ کو دجه بتانی ہوگی'۔ " مجھے اس کی ضرورت ہے"۔

" جھنیں ہے''۔

"من في الى ضروريات بتالى تفين،آب كى نبين"-"كيا ضرورت ہے آپ كواس كى؟"

"میں گاڑی نہیں چلاسکتا، میری صحت کا کچھ اندازہ ہے آپ کو؟ کسی بھی وقت عاد،

رہ "ہم اپنے اخراجات نہیں بڑھا کتے ۔۔۔۔ آپ اے نکال دیں''۔۔۔۔۔

والمن الكانون كانت والمساورة والمساورة والمساورة والمساورة والمساورة والمساورة والمساورة والمساورة والمساورة " ذان بوكا آپ كؤ'۔ وه غرائيں ان كا چيره سرخ مونے لگا تھا۔

ار کیا ہوں کون تکالاً ہے اے؟"

بين تكالول كى .....عن سين تكالول كى عن تكالول كى الد بيشر

جم مادبد بدزبانی کے انداز میں چینیں۔ان کا چرہ جرئے گا۔ پھراچا یک بی وہ مسرانے اورزمن پر گر بڑیں۔ غوث صاحب کے ہوش اُڑ گئے اور بدحواس ہوکر بیکم صاحبہ کو

ن کی کوشش کرنے گئے ..... کیکن وہ دھان یان تھے، کامیاب نیے ہو سکے .... مجھے ہی یہ نانجام ديني پرسي تهي ، مگرغوث صاحب کي پريشاني قابل ديد محي استان ا

"کی ڈاکٹر کو بلاکرلاؤں غوث خان صاحب؟" میں نے یو چھا۔

" جان دے دے گی دوائی نہیں کھائے گی .... ایکشن سے اس طرح ڈرتی ہے جیسے بحری اے بلدایک طرح سے کہدلوکہ قصائی کی چیری سے '۔ انہوں نے عم آلود لیج میں کہا ارش موسئ برا الجما موا معامله تفا .....غوث صاحب مجمد بركل ميك بي كلنا بى تعا .....

ان این زندگی کے تحفظ کے لئے مجھے بلایا تھا، مراس کے باد جود انہیں بیم صاحبہ سے ا كا خطره تما۔ ان كى بريشاني قابل ديد تھى ..... پھرائے ہوئے بيوى كے سر ہانے بيشے تے۔ مراان کے باس رکناممکن تبیس تھا ..... اس لئے میں وہاں سے چلا آیا ..... پچھ دیر

ہ جا كہ بيكم صاحبہ موش ميں آسمئيں اور ان كى كيفيت بہتر ہے۔ الت مولى ....نيلم ن مجھ كهانا ديا تو من نے كبا- "دنيلم مجھةم سے شكايت بے"-

"كيابات ہے؟" "دان اور رات کے کھ ایے جے ضرور ہوتے ہیں، جب مہیں خطرہ نہیں ہوتا۔ اس

ڙتم مجومل سکتي هو'۔ " مكندر ش بهت برز دل هول ..... يقين كرو بهت برز دل مول ..... كسى اور كو پچه مونه موه الناميرك جان ضرور چلى جائے گى .... ان حالات مل بيكم صاحب مجھ ير بہت كرى نكاه

الله البيل ميرے اور تمبارے درميان ذرائجي يكا محت كا پنة چل كيا تو يول سمحه لو مجھ

مرنایزے گا''۔

" حالانکه تم نے میرے یہاں آنے پر بڑی خوشی کا اظہار کیا تھا"۔ ''بعد میں مجھے جو ہدایات ملیں، وہ میرے خیال کے بڑ<sup>یں '</sup>'یں''۔'

"بیکم صاحبہ کی طرف ہے؟"

'' بيسوال كيوں كرتے ہو؟''

"اب کیا ہوگا؟ میرا مطلب ہے کہ بیگم صاحبہ اتنا شدید اختلاف کررہی ہیں، میریہ من تو كيامي يبان روسكون گا"\_

" الله م يهال رمو ك " و ومسكرا براى اور مين تعجب سے اسے و كيف لگا۔ ''میں سمجھانہیں''۔

''حالات ہموار ہو گئے ہیں''۔

"ايا بي بوتا بي سيمى غوث خان صاحب كى حالت خراب بوجاتى بدا ے عالم میں بیکم صاحبہ کی ہر بات مان لیتے ہیں اور بھی بیکم صاحبہ بیار پڑتی ہیں توشوہر ان کے ول میں بھٹ پر تی ہے'۔

> "لعنى النا معامله؟" ميس في حيرت سي كبا-" يبال مجهسيدها ہے؟" وهمسرا كر بولى۔

"فدایا" میں نے دونوں ماتھوں سے سر پکر لیا۔

" كمانا كهاؤ .....معده يُر موجائ تو خيالات زياده بريشان نبيس كرتي -يلم في "أميرا معامله بموار بوكيا؟" اس في يوجها-

" ال بیم صاحبے نے اپنا مطالبہ واپس لے لیا ہے۔ اب شاید تمہاری خالفت جی ا "دختهیں کیے معلوم؟"

"اتفاق سے بی گفتگو، بلکہ بیمعاہدہ میرے سامنے ہی ہوا تھا"۔

''اوہ .....ادراب مجھے وہ سب سے اہم بات نہیں بتاؤگی؟'' کون می اہم بات؟''

" نیلم، تم نے مجھ پر بھی احمان کیا ہے۔ اگر تم مجھے ہوشیار نہ کردیتی تو

ع بن بلاك موسكماً تها"-'اں اکمشاف کا تعلق خالص میری ذات سے ہے'۔

"ودكيے!" شي في يو تيما۔

،بس ہے.....تفصیل س کر ہنسو سے''۔

"مِن جاننا عابمتا ہوں نیم، براہ کرم مجھے بتاوہ"۔

" بجه ..... يعنى ميس سيح خواب ديمتى مون، سكندر - "بهت سيح خواب ديكه مين مي اور میرے خوابوں کا متیجہ فورا نکا ہے۔ میں مجھی فرصت سے مہیں ان خوابوں کے

ے بن بناؤں گی جو میں نے دیکھے ....رات کو بھی میں نے خواب دیکھا تھا اور یہ ہی دیکھا اکھاڑی کے بریک قبل ہو گئے ہیں اور تمہیں حادثہ پیش آگیا ہے'۔

"نلم ..... کیا یہ قابل یقین بات ہے؟" میں نے اسے گورتے ہوئے کہا۔

"إلى بي تو ..... كيونك جو يجه على في مهمين بتايا، وه موا"-

"تمباري مرضى بے نیلم .... اس كا صرف ايك تتجه نكال سكتا مول ميں اور وہ يدكمتم محمد انادنیں کرتیں ..... خیر ایک طرح سے درست بھی ہے۔ ظاہر ہے ہمارے درمیان کوئی ایسا ،

ینیں ہے۔ تبہاری مرضی نیلم .... پس آئندہ تم سے پچھنیں پوچھوں گا'۔ "بااجه ميرى طرف سے بدطن مورے مو، مل نے سے بولا ہے تم سے "-

" ي نبيل بولانيلم ..... تم في كبا تها، كارى آسته چلانا-اس مي يجه مواب اوراب تم

فریکوں کے بارے میں بتایا"۔

"اوو ....اب مجھے معلوم ہو چکا ہے کہ گاڑی کے بریک فیل ہو گئے تھے ....اچھا اب مجھے العائم وہ دونوں جاگ رہے ہیں' نیلم چلی گئی اور میں اس کے بارے میں سوچار ہا۔ ا عالم مجھے احساس موا کہ بری فاش علطی کررہا موں ....نیلم بے شک ملازمہ ہے، لیکن بھُ اور بھی تو ہو یکتی ہے .... وہ بھی کافی ، پُر اسرار کردار ہے .... اس نے جو کچھ اینے بارے ما کہا ہے، کیا ضروری ہے کہ وہ درست ہو ..... میں نیلم پر بھروسہ کرنا جا ہتا ہوں، بلکہ میرے ما کے گوشے اس کے لئے زم ہو گئے ہیں ..... یہ چیز میرے لئے خطرناک ہو عتی ہے ....مکن

بالزار مل کچھ ایس باتیں نگل جائیں میرے منہ سے جو بعد میں خطرناک ثابت ہوں ... المل کوئی شک نہیں ہے کہ گاڑی کے بارے میں بتا کر اس نے مجھے حاوثے سے بچایا تھا۔

مے کیے کرو گے ۔۔۔ جھ پر اتنا خرج کرتے ہوا پنا علاج بھی نہیں کراتے ۔۔۔۔کتی ووسری صبح بہت جلد آ کھے کھل گئی تھی ..... میں معمول کے مطابق کی میں نیل ا کے اچھے ڈاکٹر کو دکھاؤ، مگر مجال ہے جو بات سنوا"۔ میں اچھے ڈاکٹر کو دکھاؤ، مگر مجال ہے جو بات سنوا"۔ ساڑھے آتھ بج نیلم خود ہی میرے لئے ناشتہ لائی اور پچھ کے بغیر باہرنکل گئی ہے آ مراجے بستر نشین کردے گا اور سمج معنوں میں وہی میری موت ہوگی ..... میں ڈاکٹر "ذائر مجے مدورہ کرتا ہوں۔ اپ یارے میں اور تمہارے بارے میں بھی'۔ " نہیں یہ ڈاکٹر زبیرکون ہیں؟ بھی مجھے بھی تو ان سے ملاؤ۔ تمہاری بیاری کے بارے میں رال سے میرے لئے تو مشورہ دیتارہتا ہے، تمہارے بارے میں کیا کہتا ہے وہ؟" "ادے بارے مل کیا کے گا، جبد مل اپل باری کوخود محتا ہوں ..... آه .... مشكلات بي فرهال كرديا ب درند ....، عوث صاحب في كها-عمامیداس مفتلو کے دوران مسلسل حلوے پر ہاتھ صاف کے جارہی تھیں اور میں اس ا ورت کو جرت سے و کھ رہا تھا .... اس غمناک مفتلو کے دوران حلوے کی بوری پلیٹ را کی گی ....غوث صاحب اس دن دفتر نہیں مجے تھے۔ نام و وہ بیم صاحب کو لے کر سیر کرنے نکل کے۔ گھر میں نیلم اور میں رہ گئے تھے، لیکن ا با كرے ميں ہى رہا۔ ميں تيكم سے ناراضي طاہر كرنا جا بتا تھا، كيكن وہ ميرے ياس ند

الدرات كوكمانا ركه كر چلى كن محى - نه جان مير ب ذيان من كيا خيال آيا .... من محى ع بد كرے سے ما برنكل آيا .... علم آين كرے ميں جل على تحق على -فاب گاہ میں روشی کرے اس نے دروازہ بند کرایا تھا..... ایما کوئی ذریع تہیں تھا کہ

الافھا تک کر د مکھ سکتا۔ چند کھات میں وہاں رکا ..... پھر یہ تک و دو ریکار سمجھ کر وہاں ہے السكانا كات موع من وريك موجاراك محصكياكرنا فاعد الراع ون من في كارى من غوث خان كو كر دفتر روانه موا .... طع يه موا تها كه بالك كروايس آجاول كاسسرات مي غوث خان صاحب يك كبار

> الوكييغوث فان صاحب؟" اب دہ تمباری مخالفت نہیں کرے گی ....اس نے مجھ سے دعدہ کرایا ہے"۔ المركب المحارب لئ ب عد عجيب عفوت صاحب ال

ال واقعه نے تمہارے کئے حالات بہتر کردیے ہیں ۔

عل جانتا ہوں مرتم مجھے بتاؤ کہ میں کیا کروں؟ میں اسے جابتا ہوں اور ..... وہ .....

نے سوچا، نیم پرنگاہ رکھنا بھی ضروری ہے۔ پھر اتفاق سے فن کے ناشتے پر میں نے ان بو وغریب جوڑے کو دیکھا تھا۔ ناشتے کی میز لاتعداد اور لواز مات سے بھری ہوئی تھی اور بگرم كدرى تين المناه 

و و کیموبیم ..... مجھے پریشان ند کرو .....تهمین میری پریشانیوں کا انداز ہے''۔ المام في الما الما المام ا "آئينه ديمهن بوجهي؟" "روز ويكمتي بول" يستند الله المستنان ال ودميري أتحمول سے بھي ويكھو بھي .....كيا تحميل اور كيا ہوگئ ہو'۔ " " الحجيى خاصى اسارك من مول موتى جاربى مول -

" فاک گول بوربی بو .... بیس کہتا ہول جسم دکھاوے کا ہے، خون نہ ہونے کے ا ہے جسم میں ..... غذا ہی تہ نینیے گی تو خون کہاں ہے بنے گا .... تمہیں مقوی غذاؤل کا مردد ہے اس بیکھانوں کا طوہ لوئے و ناک تک پید برگیا ہے ... اب منجائش نیں ہے'۔ "تحور اسا اوراو بليز ..... تهمين كهات وكيه كرمير بدل مين شندك اترتى ب م تنهاری زندگی درگار ہے'۔

" تقدير في تو جارا ساته ندويا .... غوث" يليم صاحب في شندى سانس بحركر كها-" تقدير جارا ساتھ ضرور وے كى ....ة فكر مند كيوں بو ..... ايك ون تمهيں بناؤلاً د کھراو، میں نے اپنی کھوئی ہوئی حیثیت پھرسے حاصل کرلی ہے'۔ ''وو دن کب آئے گا؟'' " آو ..... ضرور آئے گا .... کہیں سے کھے رقم ہاتھ لگ جائے .... پھر و کھنا کہ جمایہ

کے جار اور جار کے آٹھ بناتا ہول'۔ "صحت تو ساتھ چھوڑتی جارہی ہے تمہاری ..... ہر وقت تمہارے لئے فکر مندر انتی اللہ

ال کی خوراک بھی معاف کیجے، بہت زیادہ ہے اور بلڈ پریشر کی مریضہ ہونے کے اور بلڈ پریشر کی مریضہ ہونے کے اور بلڈ پریشر کی مریضہ ہونے کے اور بلڈ پریشر کی مقدار زیادہ ہوتی ہے'۔ الله من كونى شك نبيس كه ده مرييند ہے، كريد اشياء اسے تندرست ركھتى إلى اس ع بعضے ہوئے بدن کی وجہ سے ڈاکٹنگ کی تھی جس نے اسے زندہ در گور کردیا تھا۔ وہ العندرست رہتی ہے ۔۔۔۔۔ ان تمام چیزوں کا اسے بے صد شوق ہے ۔۔۔۔ اگر مجمی کی

ے تو دہ محسوس کرنے لگتی ہے'۔

﴿ فِي الركه وهندا عِ الله من في مرى سائس لے كركما له الله محص خيال آيا نے بوچھا" یہ نیلم کیسی لڑک ہے؟"

"الم .....؟ كول؟" غوث صاحب في جوكك كريو حما

"المجى بيم صادبه كى آله كارنبيس بن سكتى" \_

او۔ برگزنہیں، وہ بہت پیاری بچی ہے .... بالکل معصوم اور بےضرر، اگر اس کے کانوں الل بات ڈال دی جائے تو کسی کو نقصان پہنچانے کے بجائے وہ خود ہی خوف ہے کے حاصل کرسکتا ہوں جو کھو چکا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ اس وقت اسے اپنے کئے ہاؤ کا میں اس کا جائزہ لیے چکا ہوں، تہمیں اس پرکوئی شک ہوا ہے؟'' الكنيس ميس نے بس يوني اس كے بارے ميں سوچا تھا"۔

الیں ۔۔۔ اس پر کوئی شبہ نہ کرو۔ بیگم بھی اتن بے وقوف نہیں کہ وہ اس سے کوئی ایسا بُلُا کُشْ کریں..... وہی بعد میں ان کی گردن پھنسانے کا باعث بن عمتی ہے'۔

للوث صاحب كى بات مصفق نهيس تها، ليكن كوئى اظهار بهى نهيس كرنا حابتا تها، أبيس رواہی بلنا ....علی رحمان صاحب بہت یاد آرہے تھے اور پھرموقع بھی تھا، چنا نچہ ان الله پزا.....انہوں نے حسب عادت مسکرا کرمیرا استقبال کیا تھا۔

مراد؟" انہوں نے کہا۔

ما کوئی اور بھی کرسکتا ہے'۔

َ رَبِي كُوكُولُ دوسرا بِ وقو ف نہيں ملا تھا؟'' اللهم بات ہوگی ہے شاید؟" وه .....ميري موت كي خوامان ہے"۔

''آپ کے ذہن میں بی خیال کیے پیدا ہواغوث خان صاحب؟''

· صرف خيال برتوبيس بحونبيس كيا جاسكتا .....كون گفركى بات بابر نكالنا پزرك ''گويا آپ کو پورايقين *ڄ*؟''

"کتنی بار مجھ سے بیسوال کرو گے؟"

"دراصل بيسب مجه ميري سمجه مين نهيس آربا- اگر بيم صاحب بهي آب كونقسان بي میں کامیاب ہوجا کیں تو آپ کو کیا فائدہ ہوگا۔ آپ تو جان سے جا کیں گے اور فرض کی

ك جرم كاراز فاش بوجائة فلابر بانبيل سزا بوجائ كى اورآب كوكيا طع كا؟"

غوث فان صاحب سيك سے انداز ميں بنس برے۔" تمبارا دل وا بات تم اے ب دیوائل کبہ سکتے ہو ..... میں اے اپن زندگی سے زیادہ چاہتا ہوں، مگر وہ ..... کوئی کیا کر

ہے ....کسی کے ول کونو نہیں بدلا جاسکتا۔ وہ مجھ سے اس لئے بدول ہوچکی ہے کہ میں اُ موچكا موں \_ ميں تھوڑا سا وقت جا بتا موں \_ اگر مجھے سنجلنے كا موقع مل جائے تو ميں ١١٠

ہوگا۔ مراے اس کا یقین نہیں ہے اور وہ صرف میری موت کا انتظار کررہی ہے اکا

میرے حصے کی رقم مل جائے ، مگر میں کچھ اور سوچ رہا ہوں جو میں تمہیں بتاچکا ہوں''۔

"" پ کے درمیان اس موضوع پر بات ہوئی ہے بھی؟" " "كس موضوع ير؟ "

"مرامطلب مسآب ناب بارے مل بھی بیکم صاحب سے خدشہ کا اظہار ؟ " فاہر ہے، وہ جو کچھ کررہی ہے وہ تو میں اس سے نہیں کہدسکتا۔ ہاں وہ میرا

ہے فکرمندی کا اظہار کرتی ہے'۔

"جمعی آپ نے ان سے علیدگی کا تذکرہ کیا؟" ''صرف ایک بار ..... اور اسے دورہ پڑگیا تھا..... اس نے بہت ر

خیال پر ....و ہے بھی اے شدید بلد پریشرر ہتا ہے'۔

'' پی خطرناک ہوسکتا ہے، جبکہ وہ علاج بھی نہیں کرا تیں اس کا''۔

"اے دواؤں سے چڑ ہے"۔

"بنیں ایس کوئی بات نہیں .... سب مجمعمول کے مطابق ہے، موسکتا ہے کئی

" کیا؟" انہوں نے رکیسی سے بوجھا۔

"اس بارآپ کو جھے جارسال کے لئے پاگل خانے پنجانا پڑے گا، کونکہ آپ نے

غيرسركاري ياكل خانے بھيج ديا ہے '-

" بہیں .... ہمت نہیں ہار رہا بلکہ میرے دماغ کے کل پُرزے کچھ کر ہونے

میں'۔ میں نے کہا اور علی رحمان مجھے پُر خیال نظروں سے دیکھنے لگے اور پھر بولے۔ " در حقیقت بید سئله میرے لئے بھی اس قدر اہم مہیں .....عزیزم، یول مجھ اوا

ملطان احمد صاحب کی مروت میں بیسب کچھ کررہا ہوں ..... اخراجات بھی وی کرر۔ اور ان کا بوجھ مجھ برنہیں ہے .....تم اگر کچھ مشکل محسوں کرر ہے ہوتو واپس آسکتے ہو...

میں نے تم ہے بہت می امیدیں وابسة كرلى میں اور تجربه كركے بہت خوش تھا"۔ " تجربه؟ "من في سفوال كيا-

ود پولیس ون رات میں سب کرتی ہے۔ برخوردار ایسے جرائم شدید وین کاول ۔ كت جات بين سسراغ لكت بين، حقيون كوسلهمان كي لئ بروى محت كرنى برانى .

تجربه می نے بیکیا کہ ایک غیر سرکاری کام ایک غیر سرکاری محف کے حوالے کردیا کام سی تربیت یافتہ کے حوالے کیا گیا ہوتا تو وہ تربیت یافتہ افراد کی طرح کرتا۔ یہ

مرکاری ہے۔ سمجھ لوسلطان احمد صاحب کو ڈیوٹی کے دوران ایک کیس ملا تھا .... جے ا

میں ناکامی ہوئی ہے۔ بیل کا معاملہ تھا، ان کی ایک عزیزہ کا، مرکامیابی نہ ہوئی۔ قار . مکڑے مئے .... جوت نہ ملا .... یہ داغ تھا، ان کے ذہن میں، جس وہ دور کا

تھے....اس کے لئے ریٹائر ہوکر مجمی انہوں نے کوششیں جاری رکھیں سیم مجمورے

''غوث صاحب اس بائے کا آدمی نہیں تھا کہ ڈی آئی جی سلطان احمد ا<sup>س</sup> کرتے۔ بید دوئ انہوں نے شہرے کی بنا پر کی تھی۔ اپنی عزیزہ کے تل سے ملط میں آ<sup>آ</sup>

بيان كامعالمه بهي تها اور رشت كالجمي "-

نے ما<sub>۔ ع</sub>لیٰ رحمان کے اس انکشاف پر میں ا<sup>م</sup>یل پڑا۔ . ''<sub>الل</sub>مغوث خان پر؟''

"ال ... متهمين حيرت هيء"

الور قر مرجال مرع آوی ہے اور سیداور استعالی مرجات مرجات مرجات

ان کے الفاظ کی روشی میں تم اس پر غور کرد اور بتاؤ کیا وہ قاتل ہوسکتا ہے' علی رحمان ا

ارولے۔ "نداکی پناد سیمل کھٹیس کہسکتا"۔

"می نے تم سے کہا ہے کہ تم صرف غوث خان کی بوی پر نہیں بلکہ خود غوث خان پر مجمی

بناران کی مجیریہ ہے کہ غوث خان مبین جانبا تھا کہ سلطان احمد اس عورت کا رہتے وار وہ تل کی تغیش اپنی محرانی میں کرائے رہے ہیں۔ بات ادھر اُدھر ہوئی محر سلطان احمہ

ان سے نیں نکا ..... ملطان احمد برق مشکل سے اسے این جال میں مھانس سکے تھے .... بک کوفٹ ان سے ایے دل کی بات کہہ بیٹا اور انہوں نے اس سے ہمدروی کرتے ۔

ا الله يقين ولايا كدوه مجهر كريس مح مسه انهول في مجه سے بات كي اور ميس في اتفاق.

الاس كے لئے سخب كرليا۔ اس كى اطلاع ميں سلطان احد كريمى وے چكا بول '۔ "ملطان احمرصا حب ہے تو اس کا رشتہ تھا، محمر غلام غوث خان ہے اس کا کیا رشتہ تھا؟''

"كال يوى كالسية" على رحمان في ايك اور وحاك كياب الین سیدی غوث خان صاحب اس سے پہلے بھی شادی کرچکا تھا اور یہ خاتون اس

أدامري تبيل، چوهيئ -

الوسية ميرے خدا مستميرے خدا سياؤه اس سے پہلے تمن شادياں كر چكا ہے'۔ ار بی بہت ی دلچیپ باتیں ہیں۔ سنو کے تو جیران ہوجاؤ گے۔ اس کی بہلی متنوں

البرطبعي موت مرى تعين'۔

فلا بہتر جانتا ہے۔سب سے پہلی بیوی مستحر تفہرو۔غوث صاحب کے بارے میں

رزید، ملطان احمد کی دور کی عزیزه تھی ..... وہ بھی تنہا اور دولت مند تھی .....غوث نے س المراقة اداكيا اور بعد من الى سارى دولت اس كے نام نتقل كردى اور خود اس ور الله الماسد روزيند في اس جذباتي قدم كا جذباتي جواب ديا اورائي شومركوكنكال نه

اں نے وہی جذباتی کارروائی کی تھی .....روزینہ نے بھی صرف ڈیردھ سال غوث خان

في الماته ديا-اس كى كار كا حادثه موكيا اوراس كا دُرائيور بلاك موكيا- ظاهر باس كا متيجه

يلًا تعالى احمد اس دوران آن ديوني تنصيب انبول في سخت ترين تفتيش كراكي ليكن في ان بدواغ تقا .... وه سي جرم مي ملوث نه بايا كيا اليكن سلطان احمد كوشفي نه مولي تقى -

و بعد من بھی کوشش کرتے رہے، مگر کامیاب نہ ہویائے ..... پھر وہ ریٹائر ہوگئے ..... نین کے دوران وہ غوث کے سامنے بھی نہیں آئے تھے، اس کئے غوث انہیں نہیں بہانا

ایک جگداس کا تعارف ہوا اور سلطان احمد کے احساسات پھر ایگ اٹھے .... انہوں نے

ے گری دوئی گانٹھ لی .... انہیں علم ہوا کہ غوث صاحب نے پھر شادی کی ، مگر اس بار اں کے ستارے گروش میں ہیں۔ جن محترمہ سے غوث نے شادی کی ہے وہ بھی وو عدو رال کا ناشتہ کر چکی ہے ....اس کا ماضی مجمی غوث سے مختلف نہیں ۔ کسی زمانے میں وہ فیروز

النی کے مالک کی سیکرٹری تھیں۔ بعد میں فیروزعلی خان نے ان سے شادی کرلی اور سوئٹرر الله وفات با مح مستبیم صاحبہ تنها شوہر کی میت کے ساتھ واپس آئی تھیں اور بہت عرصے الك مشهور بيوه رجيل عجران كي بيوكي دور جوكي .....تمس كهوروس ك مالك ركيس كورس

ینمناه اکبرسیشھ سے انہوں نے شادی کرلی۔

"اكبرسيٹھ نے ايے ايك پنديده محورات كے غيرمتوقع طور بر بار جانے برريس كورس لا فا فواتی کر لی ..... خیر نے غوث خان ان کے تیسر سے شوہر ہیں ..... اس طرح انہوں نے الأوث فان صاحب كالجيلنج قبول كياب-

"تم بورتونبين مورب، اس كبانى عين على رحمان في وجها-'بر كزنيس، ميراتو سائس رك ربائے '\_ من في كردن بلاتے موئ كما-" کول کیا کسی بوہ سے شادی کررہے ہو؟"

"اده....شکر ہے ہیں، کین اس کے بعد کیا ہوا؟"

" خدا جانے کیا ہوا؟ غوث خوفز دہ ہوگیا، غالبًا بیکم صلابہ بھاری بر رہی ہیں'۔

بريتم شاه كا نام سنا بوگا؟" و جمجھی شیں سنا''۔ "فلم اندسرى كا ايك ناكام اداكار جو ايك نامور اداكاره چول وتى كى دريافت تا

مهمیں کچھ بھی بتانا مناسب رہے گا ..... بہت پہلے وہ غوث خان نہیں تھا. .. . ثایر تم را کہ

بچول وتی کا اصل نام نصیب جبال تھا..... اس طرح بریتم شاہ کا اصلی نام شیر خان تمال نام بریتم شاه .....الرکی کواس سے محبت موگئ تھی، اس نے اپنی انتہائی کوشش سے ریتم ا

ایک فلم میں اپنے مقابل ہیرو کا کردار ولوایا ..... وہ فلم صرف پریتم شاہ کی وجہ سے فلاپ براہ بھر کئی فلموں میں ولن کا کر دار ادا کیا ،گر اس میں بھی نا کام رہا۔ کچھ عرصہ اسے چھوٹے چھو رول ملتے رہے، محر اے کسی حیثیت میں پند نہ کیا گیا ..... اس وجہ سے مجلول وتی نے

ا مڈسٹری ہے ناراض ہوکر اوا کاری ترک کردی اور پریتم شاہ ہے شادی کرلی ۔ وولاکوں وولت رکھتی تھی۔اس نے جذباتی ہوکر ساری دولت پریتم شاد کے نام کردی۔اے بے مدا تھا کہ اعداشری نے اس کے محبوب کا کیریئر نہ بنے دیا اور اس دکھ نے اے شدید والی مد ہے دو جار کیا.....اس نے کئی ڈائر یکٹروں کی پٹائی کردی اور ایک سرپھرے ڈائر یکٹر نے ا

مرِ عام گولی ماردی اور خود عمر قید بھکتنے نکل گیا''۔ "ادا كاره كى دولت يريتم شاه كول كئ؟" "صاف ستھرے قانونی رائے ہے قل کے ملزم کوسزا ہوئی، پھر پریتم شاہ یعی ٹیر ملا

غلام غوث کے نام سے منظر عام برآیا۔اس باراس نے یاسمین نامی لاکی سے شادی کی تھی ج ے اس کی ملاقات ایک کلب میں بوئی تھی ..... یاسمین کوکوشی ، کار اور ااکھوں روپ فلا ، علاوه ایک ٹیکٹائل مل جیز میں لمی تھی، ویسے بھی اس کا باپ فوت ہو چکا تھا .....صر<sup>ف ال</sup> ماں بھی، جس سے یا سمین کو بے حد پیار تھا .... شادی کے ایک سال بعد یاسین کی ما<sup>ں کا انق</sup> ہوگیا۔ اب وہ ماں کی موت کے صدے سے پاگل ہوگئ، بعد میں اس نے دمانی سپتال ا

بلند جگہ سے کود کر خود تی کر لی اور غوث خان کو عرصہ در از تک ساحل سمندر اور دیرانو<sup>ل کی</sup> اداس ديكها كميا ..... رفته رفته الصصر آن لكا، البته اس في وه نيكشاك الله الله وي تقل الم کی کوشی اور اس کی یاد ولانے والی ہر چز اس نے ج دی اور روسید بنک میں جع کروادیا

روزینہ نے اس کاعم بانث لیا۔

"آپ کے خیال میں خطرہ غوث کو ہے یا اس کی بیوی کو؟"

"سلطان احمرصاحب کا کہنا ہے کہ غوث اپنی بیوی ہے ایک قدم آگے

''مرخطرے کا اظہار تو اس نے کیا ہے؟''

" إل ..... بي ذرا الجهن كي بات ب- سلطان احمد اس الجهن مي بي، مران كارا

صاف نہیں ہو پار ہا تھا''۔

" يحقيقت ب كه غوث صاحب كے سليلے ميں نهايت باريك بني سے چھان بين كوكن تحكراس كے خلاف كوئى ثبوت نه ملا، چنانچه يہى طے پايا كداس كى بيوياں طبعى مبوت مرى تمي

ان سب کی دولت غوث کے ہاتھ آئی تھی اور وہ ہری جھنڈیاں دکھا گئیں'۔

" فغروز صاحب نے ان کے لئے بہت مجھ چھوڑا تھا ..... عالی شان کوتھی، کاروباراور مجر

ا كبرسيٹھ كے بارے ميں بھى لوگوں كے بہت سے اندازے تھے اور بوسكما بغوث ماحب إ بھی یہی خیال ہو ..... بقول غوث، وہ بالکل قلاش نکلی۔ شادی کے بعد اس نے بتایا کہ

در حقیقت اکبرسیٹھ نے اس لئے خود کشی نہیں کی تھی کہ اس کا فیورٹ مھوڑا ہار گیا تھا، بلک ال

لئے خود کشی کی تھی کہ اس کا دیوالیہ نکل گیا تھا اور اس گھوڑے ہر اس نے اپنی آخری پوئی جگ لگادی تھی .... وه صرف ساکھ سے کام چلا رہا تھا.... بات مانے والی بھی تھی۔ چنانچہ جہز کما بے جاری مسزغوث صرف تنن محور ب اور ایک مکان لائی تھیں، مر محور ب بھی رہن تھ

> چنانچه وه بھی گئے اور مکان سود میں چلا گیا''۔ " خدا کی پناہ، بڑی انو کھی کہانی ہے"۔

" دوسرا پہلوبھی مدنظر رکھو؟"

"جس دن سے غوث صاحب پر انکشاف ہوا، ای دن اس کے کاروبار برن

شروع ہوگیا ....اس کے اٹائے فروخت ہوئے، کاروبار بند ہوگیا اور وہ دیوالیہ ہوگیا''۔

الله المجتر جانا ہے۔ اپنی بوی کووہ بہت جا ہتا ہے اور اس کی خواہش ہے کہ اس کے لئے

ے تارے توڑلائے ،مگروہ اے تارے توڑنے کے لئے آسان پر بھیجنا جائتی ہے'۔ المياغوث والتي اين يوى كواتنا على جابنا ب كدسب كي منوم موف ك بعديمي اس

ر نے کی فکر میں سر کرداں ہے؟"

"خدائی جانے، اس کا سابقہ ریکارڈ تو اس بات کی تفی کرتا ہے کہ سب کچھ معلوم ہواور

" الاتكداس باراس كى بيوى قلاش بـ

"نہیں، وہ بھی قلاش نہیں بلکہ ایک بڑی رقم کی بیمہ شدہ ہے۔" علی رحمان صاحب ہنس

ادر من حرت سے منہ محارث أبيل و يكتار با ..... كير انہول في كما-"انہوں نے کھر کے تمام ملازموں کو نکال دیا ہے، اس لئے کہ وہ انہیں شخواہ نہیں دے إفوث صاحب خالى دفتر لئے بیٹھے ہیں اور اپنی ساکھ بحال کرنے کی فکر میں سرگردال ہیں'۔

"محریس عیش وعشرت کا دور دورہ ہے۔ کی شے کی کی نہیں ....غوث صاحب نے

ا 18 روپے تخواہ کے علاوہ 5000 روپے ماہوار کی پیشکش جھے الگ ہے کی ہے'۔ "كيا؟" على رحمان صاحب الحجل يرك-

"ال كى تفصيل؟" انہوں نے بوچھا اور ميں نے انہيں غوث صاحب كى سونى ہوكى ذمه کا تاری اور علی رحمان مردن ہلانے کھے۔

"اس كے علاوہ .....؟" ميں نے كہا۔

"فوث خان صاحب ایک کروڑ کے بیمہ شدہ ہیں .....اس رقم کی سالانہ پریمیم کیا ہوگی مُرِكُلُانِ بَيْكُم بَهِي بيمه شده بين ان كي پريميم .....؟ طره به كه دونون ميان بيوي قرض كي الزنر کی گزار رہے ہیں۔ بیکم صاحبے نے شوہر کی ہلاکت کے لئے گاڑی خریدی جو 50 ہزار <sup>70</sup> ہزار مالیت کی ضرور ہوگی'۔ تحال کیس کے اتنے پُر لطف ہونے کی امید نہیں تھی .....تمہاری جگہ میں ہوتا تو اس

<sup>الإرا</sup> يورا لطف ليتا"\_ آپ نے طویل عرصہ تربیت اور اس کے بعد تجرب میں گزارا ہے جناب! اور میرے

بارے میں آپ جانے ہیں'۔

ہے؟" علی رحمان نے کہا۔

تحفظ سے غالل نہیں ہے'۔

ديكما جائے گا كمستقبل كيا ہے۔

ج ہوئے دیکے رہی تھیں ....اج تک میری نگاہ ان پر پڑی تھی۔ میں سنجل کر سیدھا ہوگیا۔ "م باغبانی سے واقف ہو؟" انہوں نے زم لیج میں کہا۔

ور سے اللہ میں اور کی میں ایک میں ایک میں ایک ہوئے کہ میں ایا۔ و رہبیں ....تم نے کیاریاں بہت اچھی طرح سنواری ہیں۔ بیکامتم نے کہاں سے سکھا؟''

"ب ہجو کرتا تھا انگریز بہادر کے ساتھ"۔

"ربر هے لکھے بھی لگتے ہو"۔

"بس کام جلانے کی حد تک"۔

« مجھے ایک گلدستہ بنا کر دو''۔

"جی ابھی تیار کرتا ہوں"۔ میں نے کہا اور وہ اندر چلی کئیں ..... دوسرا موقع تھا جب انہوں

نسد معے مند بات کی تھی، ورنہ تو ان کی نگاہ جس قہر وغضب کی بجلیاں کوندتی ہوئی آتی تھیں۔ غبال سے کوئی واقفیت نہ تھی، چر بھی گلدستہ بنایا۔ان کی توجہ جابتا تھا..... چھولوں کی ترتیب

ابدے کی تھی، پھر گلدستہ بیم صادبہ کے کرے میں کے گیا۔ وہ اندرموجودتھیں ..... ڈرینک بل كرسامن بيشى موكى چرے كوكولد كريم مل ربى تھيں ..... ميں نے انہيں گلدستہ پيش كيا اور

ااے ناقدانہ تگاہوں ہے ویکھنے آلیس۔ پھرمسکرا کر بولیس۔ "سلقه بيسس سامن ر كے گلدان من لكادوسس مجھ مرروز طازم تازه كھولوں كا گلدسته

الرويا تها، لين جب سے مختم موا گلدان خالى ره محك اورسنوتم روزاندايك گلدسته مير کے بنادیا کرو''۔

> "جى بيكم صاحبة '\_ من في جواب ديا اور كلدسته كلدان من لكاديا-"ادركوكي حكم بيم صاحب؟"

ادمیں ....کل ہے تم صاحب کو دفتر چھوڑ کر واپس آجایا کرو .... بہت سے کام ایے ال جنہیں کرنا جا ہتی تھی لیکن مجبور تھی۔ کوئی تھا ہی نہیں ....نیلم بے جاری تنہا گھر کی صفائی لن ب، كمانا يكاتى ب- اس كام زياده لينا ..... مطلب يدكدوه يمار برُجائ كن "-

"بس اب جاو" .... انہوں نے کہا اور میں کرے سے باہرنکل آیا۔ ونجنا مجھے احساس الاكم بابركونى اورموجود ب .... جومير عدالي بلت عى جلاكيا .... احساس انوكلى چيز ب-

جب قانون بتمهارے ساتھ اورتم قانون کا کام کردہ ہو'۔

من گری سانس لےرہا تھا .... دماغ کی چولیس بل رہی تھیں .... کیسے انکشافات تھے الل رممان بھی تم نہیں ہیں۔کوئی بھی نیا شوشہ چھوڑ دیتے ہیں۔آخروہ ایک گھاگ پولیس آفیسر ہیں۔

''غلام غوث خود بھی چالاک انسان ہے ..... یہ بات ذہن میں رکھنا۔ اگر صرف جاہوں کا معاملہ ہوتا تو وہ اپنے خدشات بولیس تک بھی نہیں لاتا ..... آخر اس سے اس کا کیا مقدر

ودمكن ب، وه اس احساس ولانا جابتا موكه تمام ترمحبول ك باوجود وه ابنا تحفظ بل

" ہاں بیجی ہے۔ مرتمبارا بیاکتہ بے بنیاد نہیں ہے۔ ممکن ہے تمبارا مسلماس نے الل بوی کی ذبانت پر چھوڑ دیا ہواور بوی گہرائی میں جاکراسے بداحساس دلانا جا ہتا ہوکہ وہ اب

" " ه ..... ان بے شار نکتوں میں ، کہیں میں بھی ایک نکتہ بن کر ندرہ جاؤں '-"اكتانے سے زندگی كے مسائل حل نہيں ہوتے ..... ميرے خيال جي اب تمهار

یاس معلومات کا بہت بوا ذخیرہ ہے، تم اس کے سمارے کام کر سکتے ہو'۔ "جی بہتر ....." میں نے تصندی سانس لی اور اٹھ کیا ..... پھر گاڑی چلاتا ہوا اس پُر ابراً

عمارت میں داخل ہو گیا۔ میں نے خود کوسنجالا ..... مجھ پر ذمہ داری عائد ہے.... جب بی اللہ

گاڑی چل جائے، 8 ہزار 8 سوروپ ماہوار کھرے کروں۔ بید معاملہ تم ہوجائے تو بعد میں

یہاں بیار بیٹھنا مناسب نہ تھا، چنانچہ میں نے لان اور کیاریاں صاف کیں ..... پھولال کیا۔ ....

ورست کیا اور فالتو جھے کائے۔ مجھے اندازہ نہ ہوا کہ بیگم صاحبہ کب باہر تکلیں اور مجھے کتنی دیرے گأ

روں ..... جواب اتنا مشکل تو نہیں ہے'۔ "تباري مجهم من بين آئے گا"۔ "بان ب وقوف جو بهون"۔

"م جھ رطز کرتے ہو، حالانکہ مہیں بوری طرح نہ جانے ہوئے بھی میں نے خود کوتم پر

ال کردیا تھا .... میری محمرانی ہوتی ہے۔ سکندر خدا کے لئے خطرہ نہ پیدا کرو، تم سے بات روں کی، ملوں گی خود بھی اکتا چکی ہوں، بری طرح''۔ "مِن تمبارا انتظار کروں گانیکم"۔

"إلىكن جلد بازى ندكرنا جائ في او، يالى واپس لے جاؤل" ميں نے جائے بي كر ال اے واپس کردی .... اور وہ خاموثی سے چلی گئ .... نہ جانے کب تک میں اس کے ر من سوچتا ربا- مر وه مجه من بين آئي تحى ..... وقت موكيا ادر من غوث صاحب كولين

'کہوکیا کیفیت ہے'۔انہوں نے واپس آتے ہوئے یو چھا۔

"بيكم صائبه كيحيزم نظر آئي بي"\_ " ال تمهاري مخالفت تو وه اب نبيس كريس كي" \_ "ال كى كوئى وجه ہے؟"

"اب اس نے نیلم کے علاوہ ایک آدی کی ضرورت کوشلیم کرلیا ہے۔ میں نے اسسمجایا

"ان کی نرمی کی غالبًا یہی وجہ ہوسکتی ہے"۔ "بال لیکن تم اس کیفیت سے فائدہ اٹھاؤ ..... اس کی دلداری کرو اور اسے زیادہ سے الاتار كرنے كى كوشش كرو"۔ "جی .....!" میں نے آہتہ ہے کہا ..... وہ شام خوشکوار تھی ..... دونوں میاں بیوی ہشاش

لَ الْكُرْآرب عقد .... شام كى حائد انبول في لان يرلكاف كا حكم ديا تفاد من بهى مركرم فمشماحب نے کہا۔ "جاد نیلم کی مدد کرو۔ گھر کے دوسرے کام بھی دیکھ لیا کرو"۔ میں خاموثی ہے کچن کی ر چل پڑا ..... کن میں جھا تک کر ویکھا، نیلم موجود نہیں تھی ..... یہ ایک اضطراری کیفیت

نیلم کے سوا اور کون ہوسکتا ہے .... تیزی سے سامنے والی راہداری کا رخ میں .... راہداری ا فاصلے برخم ہوتی تھی۔ نیلم کون میں موجود تھی ..... میں نے دروازہ کھولا اور نیلم کود کھا اللہ ا تیز تیز سانس بنا نا قفا کہ وہ دور تی ہوئی بہاں آئی ہے۔اس نے چونک کرمیری طرف ریا اورمسکرائے بغیر یو چھا۔ "بإل، كوئى كام ہے؟" "جى" ..... مى نے سرد كہے ميں كہا۔

"ایک پیال جائے مل کتی ہے؟" ''بن ربی ہے ..... میں تہیں بہنچادوں گی، کہاں ہواس وقت؟'' "گاڑی کی صفائی کرنی ہے، گندی ہور بی ہے"۔ " حائے وہیں پہنچادوں؟"

"مربانی موگ" .... من نے جواب دیا اور کن سے بلث بڑا مر بیسوچا کہ بیم مادب کے قریب ہونے برنیام جاسوی کیوں کر بی تھی .... ایک بار پھر وہی کیفیت بیار ہوگئ۔ بلاثبہ ں بھوت گھر میں یمی تین کردار تھے جواپی اپنی جگدا لگ الگ نوعیت کے حامل تھے..... بچلے کھ وقت میں نیلم کے لئے میرے دل میں عجیب سے خیالات پیدا ہو گئے تھے، عالانکہ دو ا الركائقي كيكن اس كى شخصيت بھى كى طور ان لوگول سے كم پُر اسرار نەتقى \_ واپس باہر نكا ادر ڑی کی دیکیے بھال کرنے لگا ..... تھوڑی در کے بعد نیلم چائے کی پیالی لے کر باہرآ گئی تھی۔

" "تعب ب" من في آسته س كبار "<sup>د کم</sup> بات پر؟" . " تم مجھی مجھی مسکراتی بھی ہو''۔ وہ ایک دم شجیدہ ہوگئ۔ چند کھات کھڑی رہی پھر دالی تومیں نے اسے آواز دی۔ «نیلم.....هیلو"<u>. وه رک گئی</u> "برا مان گئیستم میری بات کا؟"

''کیا جواب دوں؟''

من نے سرد نگاہوں سے نیلم کودیکھا تو وہ مسکرادی۔

روع نے خوٹ صاحب بولے۔ روعتے نوٹ صاحب بولے۔ ، نلم، من نے سندر سے کہدویا ہے اس سے یکن میں بھی مدولیا کرواوراس کے ساتھ

و برتام کاموں میں بھی .... تم تنا سارے کامنیں کرسکتیں .... میرا خیال ہے سکندر

اری بہترین مدد کرے گا''۔

"ج غوث صاحب ""، نیلم نے ادب سے کہا۔

" جاؤتم لوگ اپنا کام کرو۔ انجی ہم لوگ یہاں دریتک میٹھیں سے '۔ میں نیلم کے ساتھ ن می آگیا ....اس نے کہا۔

"مائے ہو ھے؟" 'وونهيس'' - ' "كيابات بي تمبارا چره كيما موربا بي"

"بنیں کوئی بات نہیں ..... ممیک ہوں کوئی کام ہے؟" "فی الحال تو کوئی کامنہیں ہے۔ مجھے، ضرورت ہوئی تو میں تمہیں خود بی بتادوں گی۔ کل

ے بر شروع کریں گئے'۔ من الني كرك من جلا آيا- مجمع من نبين آيا تعاليكن نيلم في جو بجركما تعاس كا

بدر کھنا چاہتا تھا اور اس کا متجہ رات کو برآ مد ہوگیا ..... مجھے پت چل گیا کمنیم نے س کے لئے الاتا؟ غوث صاحب كى حالت اجا كك مجر حتى -اس كى اطلاع محى نيلم نے مجھے دى تھى -"غوث صاحب برسانس كا دوره برا ب ..... برى برى حالت مورى ب بساور درا.....

من تیزی سے نیلم کے ساتھ اہم لکل آیا ..... بیٹم صادب فوث صاحب کے زد یک بیٹمی الراد فوث ما حب كى حالت برى مى .... سالس سنة بين سار إقار حلق سے بھيا ك الزنقل ری محی اور وہ بری طرح ہاتھ یاؤں ماررہے تھے۔

"بیم صاحبہ کیا خیال ہے، کسی ڈاکٹر کو بلاؤں یا انہیں کسی ڈاکٹر کے باس لے جایا الني من في يوجعا-

"ادو ..... من تو\_ من تو باكل موجاوك كي د ماغ خراب موجائ كا ميرا - انيس تو كي الله اوكا، لكن مي ..... عمر من .... مير احصاب " يميم صاحب في دونول المحول سر يكر ہی تھی کہ میں فورا آڑ میں ہوگیا....اس کا کوئی مقصد نہیں تھا....نیلم نے مجھے نہیں ریا تھا..... وہ کچن میں داخل ہوگئی اور کچن کا دروازہ اندر سے بند کرلیا....میراتجس بڑھ کہا<sub>او</sub> میں نے ''کی بول'' ہے آ کھ دیجاری ....اندر کا منظر میرے سامنے تھا۔

عائے کی ٹرے بھی ہوئی رکھی تھی .....ٹرے میں جائے کے ساتھ جوں کا ایک گال بھی انظر آرہا تھا .... نیام نے اپنی لیاس سے کچھ نکالا اور میں نے اس چیز کو دیکھ لیا .... یا ایک چھوٹی می شیشی تھی۔ اس نے شیشی سے جھوٹی پر کچھ انڈیلا اور پھر چنگی بھر کے اسے اٹھالیا۔ اس کے بعد اس نے رخ بدل لیا۔اس کی پشت' ہول' کے سامنے آگئی ....البتہ کسی برتن میں جو بلانے کی آواز صاف سائی دے رہی تھی ..... میرے رو تکٹے کھڑے ہوگئے۔ نیلم نے ال

مشروبات میں سے کسی میں کچھ ملایا تھا، پہنیس کس میں ..... جائے میں یا جوس میں، مرکزا يه كيسے پته بلے كا ليكن كچھ مواتھا ..... كچھ ضرور مواتھا۔ نیلم کے بارے میں میرا نظریہ ایک بار پھر تبدیل ہوگیا۔ جو کچھ بھی کرنا تھا، وہ کرچگا تھی .....میرا ذہن نوری طور پر ساتھ نہیں دے سکا تھا اور میں نے فیصلہ نہیں کیا کہ اس دن

مجھے کیا کرنا ہے لیکن نیلم کے سامنے مشکوک ہوتا بھی مناسب نہیں تھا، چنانچہ میں وروازے۔ تھوڑا پیچیے ہٹ گیا اور جب نیلم نے دروازہ کھولا تو اس طرح آمے بڑھا کہ جیے اجما ا ہوں ....اس نے چو کم رجمے دیکھا اور بولی۔ ''خیریت، کیا بات ہے؟''

دوسیچینیں ....غوث صاحب نے بھیجا تھا کہ تمہاری مدد کروں ..... لاؤید کرتن جھے د۔

دو'۔ وہ آہتہ سے اسی اور بولی۔ "برتن اتنے وزنی نہیں ہیں۔ میرے پیچیے چلے آؤ"۔ میں نے اس کی ہدایت پر ملی ا اس کے چرے پر کوئی تا رہیں تھا .... اس کا مطلب تھا کہ وہ چوکرری ہے، اس کی اہر ؟ لیکن میری کیفیت اندر سے خراب محق سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ بیگم غوث اور غوث ماہب كيے خردار كروں ....نيلم كے يتھے چل ہوا دہاں بينج كيا مجهال وہ دونوں موجود تھے جم

جوں کا گلاس غوث ما حب کے سامنے رکھا۔ جائے کے برتن بیم صاحبہ کے سامنے اور ج ب کر کھڑی ہوگئی ..... میں سخت پریشان تھا، لیکن جلد بازی بھی مناسب نہیں تھی .... براگا سے سکیا تھا .... کیے ہوشیار کرتا اور کیا کہتا۔ خاموثی ہی مناسب تھی۔ دونوں ہی اپنے منافلہ

" کیا تھم دول ..... کوئی علاج نہیں کرتے .... بختی سے مخالفت کرتے ہیں، اگر ڈاکٹر ک

"آپ مجھے علم دیں بیٹم صاحب"۔

اردره ایک آدھ مھنے کا ہوتا ہے۔اس کے بعد غوث صاحبِ نارل ہوجاتے ہیں'۔ الله و ايد ون ايما ضرور آجائ گار جب وه نارل نبيس موسكيس معوار

المامطب؟" "مطلب..... مين ڈاکٹر تونہيں ہوں كەمطلب بتاؤں" \_

المادن عُوث صاحب وفتر نہیں محے تھے۔ ون کو دس بجے کے قریب میری ان سے

يهوَلَ تو ..... واقعى وه حمرت الكيز طور ير بهتر حالت من ستے ..... كمني الكے\_

"نہیں یہاں کوئی کام ہے سکندر؟"

"نبينغوث صاحب" \_ "آج من وفتر نبيس جاؤل كائم عابيال لياو، بس سے وفتر علے جاؤ اور بورے وفتر

ال كر د الو ..... بهت ون سے ميں بيسوچ رہا تھا كه ايك دن پورے دفتر كى صفائى كر

ائ .... يكام تمهارك لي مكن موكا يانبيس؟"

"كول جيس غوث صاحب!" ميس نے كہا۔

اجن وقت بھی کام سے فارغ موجاؤ، واپس آ جانا۔ میرا آج کہیں بھی تکلنے کا پروگرام .... من في حرون بلادي اوراس كے بعد دفتر جل بردا\_

افر والعي برى طرح غليظ مورما تعا ..... عن في اس دوران تحور ا بهت كام ضرور كيا تعا، يك إقامره أفس تعا، اس كى صفائى كرت بوئ من سوچن لگا،كيسى عجيب بات بكه الروفر قائم كيا حيا تعا ..... ليكن اب يهال كي خبيس موتا .... معاملات واتعى اس قدر

افے .... کہ مجھ جیسے آ دمی کی عقل مجمی چکرا کررہ گئی تھی۔ الم المرك كي من في من مفائي كرؤالي جس من ميزين وغيره يدى موئي المام مرول كى درازي كھول كر ديكھيں، بہت سے سادہ كاغذات بوے ہوئے تھے الرف سے پہلے وفعتا میری نگاہ اوہ کی ایک الماری پر بردی جوتھوڑی سی کھلی ہوئی

نوانے کیوں میرے ذہن میں تجس جاگا ..... میں نے اس الماری کا بینڈل پکڑ کر السن پہلے میں نے اس پر توجہ نہیں دی تھی .... نہ جانے غوث صاحب اے کھلا

یاس لے بایا می او خود می کرلیں مے، بناؤ میں کیا کروں .... ایسی جی حالت ہوجاتی ہے۔ ب شک ٹھیک ہوجاتے ہیں لیکن .....لیکن کسی وقت حالت بہت زیادہ مجر بھی سکتی ہے"۔ غوث صاحب کو دوره ضرور برا تھا، لیکن ہوش وحواس میں تھے۔ دونوں ہاتھ المار مچولے ہوئے سائس کے ساتھ کہا۔

و تم لوگ ..... تم لوگ، فکر نه کرو ..... تھیک ہے ..... ٹھیک ..... عارضی ہے، سب کچ عارضی ہے ..... محمیک ہوجا دُن گا''۔ "و يكماتم نه، جاد بلاوجه النا وقت برباد كررب مو ..... على تو عرص س يرب كر

و كيور بى مول ..... كي نبيل كرسكى ..... من اس سلسلى من كي نبيل كرسكى "- بيكم صاحبه كى مااية ر میں وہاں سے نکل آیا .....نیم البتہ وہیں رو گئ می نہ جانے کیوں؟ كرے ميں آكر ميرے بدن برسنني عي طاري مونے لكي-'' يُتَةِ ابِ كَلِمُ كَلِمُ معامله موهميا تَها كه نيلم غوث صاحب كے خلاف كوئى كارروائى كررانا

ہے۔ ہوسکتا ہے یہ کارروائی بیکم صاحب کے ایماء پر ہو، لیکن اب میرے علم میں آگئی تھی ال اب مجھے بید دیکھنا تھا کہ نیلم غوث صاحب کو بیر کیا چیز دے رہی ہے جس سے ان کی ما<sup>ن</sup> موجاتی ہے .... او ه .... اس کا مطلب ہے کہ غوث صاحب کا خدشہ بالکل درست ہے مر مر ..... وہ احق آدمی خود ہی پاگل تھا، کوئی بھلا کیا کرسکتا ہے، اس کے لئے .....علی رحال

صاحب کو بیاطلاع دینا ضروری ہے۔ بقیناً ان کے کانوں میں سے بات ڈالنا ضروری ہے " جم اب بورى طرح ميرى نظرون مين مڪنوك موگئ تھي-طالانکداس سے پہلے میرے ول کے پچھ کوشے اس کی کہانی سننے کے بعدزم ہوگئے نے اور اس کے بارے میں نہ جانے کس کس طرح سوچنے لگا تھا، لیکن اس وقت ان عالات ک

ملم كوميرى نگاموں ميں بے حد مشكوك كرديا تھا..... جمھے افسوس مجمى مواليكن كيا كرسكا تا على رحمان صاحب بى اسليل من اگر كوئى حكم دية تو اس كى تعيل موعتى تقى منها رات کو کون سے جھے تک سے تمام باتی سوچنا رہا۔ میج کومقررہ وقت پر نیلم سے المانات

ہوئی ..... میں نے فورا ہی غوث صاحب کی کیفیت پوچھی تو تیلم ہنس کر بولی-

"السيم المجمد المستحدي المراقب المراقب المراقب المراقب المرادي المراقب المراق مانب نے آواز پر قابو پاتے ہوئے کہا اور پھر میری طرف دیکھ کر بولے۔ الله الله الله والمرك المناكم فتم اليس كا؟

"ابرے کرے کی صفائی ختم کی ہے ..... ابھی تو اندر داخل ہوا ہوں"۔

"بهاں کوئی صفائی وغیرہ نہیں کی تم نے؟"

، ابھی کہاںغوث صاحب کیکن آپ تھوڑ ا سا وقت دے دیں۔ میں صفائی کرلوں گا''۔ "بن .....نيس ..... تم ذرا بام ركو، مير ع كر على صفائى بعد من كرلين ..... مجص ياد ران کہ کرے کا دروازہ کھلا چھوڑ گیا ہوں ..... میرا خیال ہے پچھلے دن .... اوہ! اس ا کول کر دیکھاتم نے ....؟" انہوں نے میری طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اور میں

الله من خدا كاشكر ادا كرف لكاكه چند لحات قبل بى من في بدالمارى بندى تحى ـ "نہیں غوث صاحب، ابھی تو میں اس دفتر میں داخل ہوا ہوں ..... بدالماری تو لاک ہے

"نہیں شاید کھلی رو گئ ہے۔ ذرا دیکھوتو"۔ انہوں نے کہا اور میں نے میڈل کے اوپر راھ گراہے کھولا۔

"فی ہاں تھلی ہوئی ہے"۔

"جُونُفِك ہے .... اتفاق سے اس كى جاني بھى ميں اپنے ساتھ مبيں لايا .... خيرتم باہر ركؤ'۔ لماحب نے کہا اور میں باہرنگل آیا .....میرا ذہن سائیں سائیں کررہا تھا.....غوث صاحب 

بينا انتشاف تعام.... دو باتيل جمع موهمي تعين اور مجص على رحمان صاحب كو بيتفسيلات

ِ 'جُرِهُمُ اَ پ کا .....اگر آپ کی اجازت ہوتو یہ دفتر بھی صاف کرلوں؟''

بن رئے دو آج ..... بس میں تو یونمی آگیا ..... ایک کاغذ دیکھنا تھا۔خصوصی طور پر

رکھتے تھے یا بندرہی تھی۔الماری میں البتہ بہت سے فائل اور کاغذات رکھے ہوئے تھے و ریکارڈسیٹ کراس الماری میں معل کردیا گیا تھا۔ اس الماری کے مخلف مصے تے۔ رہانا خصوصاً اس جھے کی جانب مبذول ہوئی جے حجوری کہا جاسکتا تھا۔ اس کو کھول کر دیکھا ترہ میں براؤن رنگ کا لفا فدر کھا ہوا تھا، اس کے علاوہ اس تجوری میں اور پھینیں تھا۔

من نے لفافہ تکال لیا اور اس میں رکھے ہوئے کاغذات و کیھنے لگا ..... بد کام مری لائن كا تھا، اس لئے اسے بچھنے میں ذرائعی ندالجھا..... كاغذات میں بینک الیمنش می جو مختلف بنکوں کے تھے اور ان میں جو رقو مات تکھی ہوئی تھیں، وہ نا قابل یقین تواسیہ بدی رقیں جن کی مالیت بے پناہ ہوجاتی ہے ..... میں نے جیرانی سے آئکھیں مجازی الميتمناس غوث صاحب ہی کے تھے۔

میں نے ان بر بڑی ہوئی تاریخیں دیکھیں اور مزید حیران ہوگیا، کیونکہ یہ تاریخی: زياده برانى نبيس تعين ..... ليكن بيسب كيا ع؟ الرغوث صاحب كاالياً

میں تو چر ..... پھر وہ دیوالیہ کیے ہو ملے؟ سوال بی نہیں پیدا ہوتا۔ میں نے تمام کاغذات کے بعد انہیں احتیاط سے ان کی جگہ رکھ دیا۔ پھھ اور کاغذات بھی تھے جو ٹائپ شدہ تھ۔

میں نے انہیں دیکھا اور مزید جیرت کا شکار ہوگیا۔ان کاغذات میں چھٹیئرز گاند تھیں اور جوسب سے زیادہ جران کن بات تھی، وہ سے کہ بیم صاحبہ کے ایج الأ

تنصيلات تعين اور ..... بية اريخين مجى زياده برانى نهين تحين اور بيتنصيلات عالباً بمواللا نقول كى شكل مي تمين، كيونكه بيفوثو اشيث تمين - مين احقون كى طرح بيرتمام چزين

وولت مند تھیں اور غوث خان کی دولت کی تو کوئی حد بی تبیل تھی لیکن پھر سے سب مجمو تاریخیں انہیں زیادہ تفسیلات کی شکل میں پیش کررہی تھیں، میں نے تجوری بندر کے ا تاریبیں ایس زیادہ تعبیلات می سی سی سی مردی میں میں سے بوری بین ایس میں باہر آکر بیٹے گیا ..... کچے دیر کے بعد غوث صاحب تو بی تعبیلات الماری بھی بند کردی اور کسی خیال میں ڈوب کیا، کیکن ابھی زیادہ دیر ہیں گار کی بند کردی اور کسی خیال میں ڈوب کیا، کیکن ابھی زیادہ دیر ہیں گار ہیں۔

بوے دروازے سے غوث خان صاحب اندر داخل ہوتے ہوئے نظر آئے اور تیم کی طرف عاب لیے۔اس سے پہلے میں الا ان کے اعداز میں یہ محرتی نہیں ویمی تی

بی وہ مجمع ملکوک نگاہوں سے دیکھنے لگے۔ میں نے حیرانی سے مند کھول کر کہا۔

" آپغوث صاحب .....آپ کوتو آفن بین آنا تھا؟"

راں ۔۔۔۔ ہاں چلے جاؤ ۔۔۔۔۔ کوئی کام ہے؟'' روعوث صاحب کچھلوگوں سے ملوں گا''۔

"فردر جاو، ملطان احمد سے ملاقات ہوگی؟ "انہوں نے کہا۔

رادین البی غوث صاحب وہاں سے تو جب تھم ملے گاتب ہی جاؤں گا''۔ ری کی مند '' غیر

السسابان جاو كوكى بات نبين "غوث صاحب نے كہا اور ميں نے كاركى جابى ان كے اركى سابى ان كے اركى سابى ان كے اركى سب كہا ميں ايك كيمسٹ كے باس كبنجا تقاسسشيشى اسے دكھاكر ميں نے كہا۔

اوراد کھنے بھائی میکون می دوا ہے .... میں نے ڈاکٹر کے برے کے مطابق منگوائی بری بوی کہتی ہے مطابق منگوائی استعال کرتی تھی ' \_ کیسٹ نے شیشی بری بوی کہتی ہے میدوہ دوانہیں ہے جو پہلے استعال کرتی تھی ' \_ کیسٹ نے شیشی

برن یون من من ایک گولی نکال کر چیک کی مجر بولا۔ عدد یکھا، ایک گولی نکال کر چیک کی مجر بولا۔

ارتو بلد پر یشر کے لئے ہے ..... مگر بہت ہائی پڑینسی کی ہے ..... واکثر کے مشورے کے اللہ بریشر رہتا ہے'۔ ال ندکرانا ..... تمہاری بیوی کو بلد پر یشر رہتا ہے'۔

"-" -"U

ب چرید دوا ٹھیک ہے''۔ کیسٹ نے کہا اور میں وہاں سے واپس بلث آیا، مگر بات میں اُن کھی۔۔۔۔۔ اگر غوث صاحب کو یہ گولیاں دی جارہی تھیں تو ان کا بلڈ پریشر کے تقا۔۔۔۔۔ سانس کا مرض انہیں کیوں لاحق ہوگیا۔۔۔۔۔ ہوسکتا ہے کہ اس کے بچھ سائیڈ لا۔۔۔۔ ملی معج حقیق کر کتے ہیں۔

انتمان کو تلاش کرنا پڑا ..... مجھے دیکھ کر ہمیشہ کی طرح خوش ہوئے تھے، بولے۔ ناب عالی، سائے کوئی اہم بات؟''

ل كا فيمله تو آپ بى كريكتے بيں، على رحمان صاحب ميں تفصيل عرض كئے ديتا لائے اوراس دوران كى تمام رپورٹ على رحمان صاحب كودے دى، على صاحب كئے تھے۔ پھر ان كے چېرے ير عجيب كى چك نمودار ہوگئى وہ بولے۔

الم کتبے ہوکہ تم کچھ بیں کررہے، زبردست کارنامہ انجام دیا ہے، تم نے .....تہاری دو آئی سخت جیران کن ہے... گرئی میں آگے بڑھنے کا موقع ملا ہے .... یہ سب کچھ واقعی سخت جیران کن ہے .... کمیک خود بخو دفیل تو نہیں ہوتے ہوں گے اور فرض کرو اگر ایسا ہو بھی جاتا تو نیلم یارکوں کرتی ..... اس لڑکی کا کردار واقعی ہے حد پُراسرار اور خطرناک ہے، میرا

"تو اورکون لاتا؟" عُوث صاحب نے جواب دیا اور ٹس ان کے ساتھ باہرنقل آیا۔ کی اور ٹس ان کے ساتھ باہرنقل آیا۔ کی ال کے بعد ہم گھر پہنچ گئے تتے ....غوث صاحب کو غالبًا بیاطمینان ہوگیا تھا کہ میں ان کی اللہ کے ایک جد سے تھا گئے کر آئے تھے گئے ہیں۔ کہ اس کی مد سے تھا گئے کر آئے تھے گئے ہیں۔

کول کرنبیں دکھے سکا .....اور یقیناً وہ ای الماری کی وجہ سے بھاگ کرآئے تھے۔گر آئے ا بعد مجھے باہر جانے کا موقع نہ ملا اور میں رحمان علی کے پاس نہ جاسکا۔ بیٹم صالبہ کے کر صفائی کی ذمہ داری سونچی گئی تھی ....نیام بھی میرے ساتھ تھی اور پچھ شکفتہ کی نظر آری تھی۔

"تم بوے باہمت نظر آتے ہو؟" "کیوں؟"

اسے د مکھ لیا ..... چلو واپس چلتے ہیں''۔

"آپگاري لائے بي؟"

''ان حالات میں گزارا کررہے ہو، جبکہ تمہاری شخواہ کا معالمہ بھی کھٹائی میں ہے''۔ ''ایک آ دھ مہینہ تو دیکینا ہوگا .....غوث خان صاحب نے ملازم رکھا ہے جھے۔ بات

بن تو دیکھا جائے گا۔ ونت تو گزر بی رہا ہے'۔ ''اور کوئی نہیں ہے تہارا.....؟ کوئی تو ہوگا''۔

''کیا بات ہے ۔۔۔۔۔آج مجھ سے باتیں کرتے ہوئے تمہیں ڈرنییں لگ رہا؟'' ''تمہیں میری خاموثی سے شکایت تھی تاں ۔۔۔۔۔بس میں نے ہمت کرلی ہے۔آ ثراز ہوں۔ مالکوں کی باتیں دوسروں سے نہیں کہوں گی، لیکن زبان پر تو تا لے نہیں لگائے جانکے

بروں وہ اور میں اور میں اور اور اور ہوں کر خاموش ہوگئ اسلام "" تم نے اعلانِ بغاوت کردیا ہے"۔ میں نے کہا اور وہ ہس کر خاموش ہوگئ سلام کرتے ہوئے مجھے بیگم صاحبہ کے کمرے میں سے ایک چھوٹی می شیشی ملی جس میں نے "کولیاں بھری ہوئی تھیں سسس میں چونک پڑا اسسس میں نے کسی خیال کے تحت شیشی الجام

میں چھپالی اور کاموں میں مصروف ہوگیا ..... دل میں خیال آیا تھا کہمکن ہے ہودی بھائے گئے میں چھپالی اور کاموں میں مصروف ہوگیا ..... دل میں خیال آیا تھا کہمکن ہے ہودی بھٹے جو کچن میں نیلم کے پاس تھی ۔ نیلم کو اس کا علم نہیں ہوسکا تھا ۔.... اس رات کھانا کھانے کے بھی نیلم دریتک میرے پاس میٹھی رہی۔ اس نے مجھ سے میری پند کے کھانوں کی اور میں بھی بوچھا تھا ..... دوسرے دن میں نے خصوصی طور پر علی رحمان سے ملاقات کا ا

تکال .....غوث صاحب کو دفتر پہنچانے کے بعد میں نے کہا۔ ''غوث صاحب، کوئی کام نہ ہوتو مجھے دو تین گھنٹے کے لئے چھٹی دے دیں''

خیال ہے تم اس پر بوری نگاہ رکھواور اس کے زیادہ سے زیادہ قریب ہونے کی کوشش کر ا

معمين ببت مجمعلوم موسكا باوربال ال شيشي سے مجھ كوليال فكالے لين الله

المارا .... نیم کے اس انداز میں مجھے عجیب سی کیفیت محسوس ہوئی تھی .... رات کافی ا اور بی خانے میں جا پہنچا .... نیکی معمول کے مطابق مصروف تھی۔ میں نے بن سر ر ابوری ہوگئ یانبیں؟"اس نے نگاہیں اٹھاکر مجھے دیکھا مگر منہ سے کچھ نہ کبا۔ "بل بعوكا ہول"- ميس في كہا-

" بھے کیا کرنا جائے؟" اس نے کہا۔

" بھے کھانے کو دو ' ب "كن من سارى چزي زمر آلودنبيل مول كى، افي پند سے جو جائے لو"\_اس

"نلم مِن من فاق كيا تفا ..... آئنده نبيس كرول كا"\_

"ہارد.....، میں نے کہا: وہ خاموثی سے کام میں مصروف ہوئی ..... پھر اس نے ناشتہ ، اعضر اور مل کھانے میں مصروف ہوگیا ..... پیٹ بھر کر اٹھتے ہوئے میں نے کہا۔

"ئى چانا ہوں، نيلم ..... مجھے افسوس ہے كه من في تمبارا دل دكھايا بس اس سے زياده اُن صاحب بالكل تھيك تھے ..... دفتر پہنچ كر بولے۔ " آج تم ميرے كرے كى صفائى

في ايم كے مجھ كام بين .....دو بيرتك واپس آجادُن گا'۔ "أَبِ گاڑی لے جائیں،غوث صاحب''۔

'ہاں! کوئی حرجہ نہیں''۔ ا چلے گئے الماری بند تھی ، مر مجھے اب اس سے کوئی رکیبی نہیں تھی ..... کرے کی صفائی معرفوث صاحب والس مع اور اس كے بعد كوفى بين محك مسدبيم صاحب كى طبيعت

للمستقوث صاحب رات تک باہر نہیں نکلے ..... دوسرے اور تیسرے دن بھی بیٹم البيت درست نه موئى ..... دو پېر كوغوث خان صاحب نے كہا۔ الم ذاکر کے پاس جارہے ہیں، واپسی میں ہمیں در بھی ہوسکتی ہے۔تم لوگ فکر نہ الاول بمى غوث صاحب خود بى كارى لے كئے تھے ..... بيكم صاحب كھ زيادہ بارسي،

تمهاری تمام ربورث برتحقیقات کروں گا .....تم بس آتکھیں تھلی رکھواور اپنی حفاظت بھی <sub>گا</sub>؛ علی رحمان کو بیر بورث دے کر میں مطمئن ہوگیا، پھر اس دوران واپس آنے کے بعد میں موقع یاتے ہی وہ شیشی اس کی جگه رکھ دی تھی .....نیکم کے انداز میں جو تبدیلی تھی، اس مجه حرت بمي موربي تقى اور من مشكوك بهي موكيا تعا-"من نے آج تمباری پندکا کھانا بھی لکانا ہے '۔ اس نے کہا۔ واس میں زہرتونہیں ہے؟ " میں نے بوچھا اور نیلم تعجب سے ویکھنے گل۔

"بيس تم برجيران مول نيكم"-"متہارے اندراس ماحول سے بغاوت كا جذبه اجاكك پيدا موا اور تهميس بوري بھی مل گئی۔اس کے بس بردہ کوئی راز تو نہیں ہے؟ ''

ودمير المجحى نهيس

"كياراز بوسكما ہے؟"اس نے كسى قدر افسرد كى سے يو چھا۔ "معاف كرنا ..... اس دن تم في سي خواب ديكها تها" من في مسرات موع كا "اور نەصرف غوث صاحب بلكەمىس بھى نىڭ گىيا۔اس غلطى كا ازالەتونىيس كرنا جائ

میں نے کہا اور تیلم میرے الفاظ سجھنے کی کوشش کرنے لگی۔ میں نے بیا نداز و ضرور لگالا فا نیلم میرے اس سوال بر حیران نہیں بلکه افسردہ ہوئی تھی ....نیلم نے شندی سائس لی اور ا جھکالی ..... میں نے اس کی آنکھوں ہے آنسو ٹیکتے ویکھے تھے ..... پھراس نے میرے رکھے کھانے سے نوالہ توڑ لیا اور اس کھانے کوخود کھانے گئی .... اس کی آجھوں ''ارے نیلم ..... اوہ .... نیلم معاف کرنا ..... اوہ نیلم سوری، بھتی نہاق کا برا م<sup>ان کی</sup> ن ن ک آنسو بہدرے تھے۔

نیلم نے کوئی جواب نہیں دیا .... اس نے کھانا میرے سامنے رکھا اور مسلسل روتی رہا اس سے معدرتیں کرتا رہا تھا، پھراس نے بقیہ کھانا اٹھایا اور باہرنکل گئ۔ میں سے ا " مجھے ایک بات کا جواب دو ....اس گھر کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟"

ودين جران مون ..... يه دونول ميال يول انو كي بين "-

"اجنے عجیب کہتم یقین نہیں کرو گے اور میں ..... میں ان کے درمیان رہ کر وہنی مریض

نی ماری جول ..... تمهیں کوئی نقصان جو یا نہ جو، میرے دماغ کی شریا نیں ضرور بھٹ جا کیں

ی می تمہیں این بارے میں جو کھ بتا چی ہوں .... وہ بالکل سیح ہے .... میں لاوارث میں۔ یہاں نوکری مجھے اس لئے بیند آئی تھی کہ میں دنیا کی بری نگاہوں سے محفوظ ہوں۔ میں

يان بہت خوش محی ليكن ..... ليكن "-وونلم ..... ميں ہر حالت ميں تمبارا ووست مول ..... كچھ متے موسے برخوف كو ذمن

ے نکال دو۔ مجھ سے مہیں کوئی نقصان مبیں مہنچ گا''۔

"من اس بھیا تک ماحول ہے، قاتل ماحول سے نکلنا جاہتی مون ..... سکندر، نہ جانے کیں مجھے لگتا ہے، جیسے مجھے کچھ ہوجائے گا اور کچھ نہیں تو ..... میں قانون کے جال میں ضرور

پنن جاؤں گی..... ہیے لوگ مجھے ضرور مچانسی جڑھوا نمیں سے سسسسکندر میں حمہیں سب سیجھ ناؤں گی۔میرے صبر کا بیانہ لبریز ہو چکا ہے .... سکندر یباں کا ماحول بہت خوفناک ہے۔ بیم

مادبر کی خواہش غوث صاحب کی موت ہے .... وہ ایک نہ ایک دن البیں ضرور بلاک کرویں

کی۔وہ مار دیں کی انہیں''۔ "كيے؟" ميں نے سنجل كر يو جھا اور نيلم نے آئے ہيں بند كرليں۔ ال كا چره مرخ جور ما تھا ..... كچه دري كے بعد اس نے آئكھيں بند كئے كئے كہا۔" يہال

واری کرنے کے بعد تو بہت ٹھیک رہا، میں بھی خوش تھی ..... پھر بیگم صائب نے غوث صاحب کے اندر کیڑے نکالنے شروع کردیئے ....ان کے سامنے وہ ہمیشہ ٹھیک رہتی ہیں ....لیکن ان لے پیچے ان کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرتی رہتی ہیں ..... میں تمہیں وہ باتیں نہیں علم ایک دن انہوں نے جھ سے کہا۔ تیلم ایک کام کرنا ہوگا ..... میں نے اقرار کرلیا تو

المول نے مجھے ایک شیشی وے کر کہا کہ ہفتے میں دن ایک ایک گولی بری احتیاط سے خاموثی سع وف صاحب کے مشروبات میں شامل کردیا کرو .... انہوں نے ایس ایس باتیں کرکے مصحوف زدہ کیا کہ میں بیان نہیں کر علی ..... میں وہشت زدہ ہوگئی تھی، کیکن پھر بھی میں نے اسكى، من فغوث صاحب كويد بات بادى "- کونکہ پچپلی سیٹ پر لیٹ کر گئی تھیں ..... گاڑی باہرنگل گئی تو میں گیٹ بند کر کے واہل بلار نیام اندر موجود تھی، اس دوران مجھ سے وہ کھنچی کھنجی رہی تھی ..... میں نے خود ہی اس سے دوز بار بات کرنے کی کوشش کی تھی اور اس نے ضرورت سے زیادہ جواب نہیں دیا تھا سسارہ بھی شام تک اس سے کوئی بات نہیں ہوئی .....شام کی جائے لے کروہ میرے کرے م<sub>یں</sub> تھی..... جائے رکھ کروہ رکی، مجھے و کچھ کر بولی۔ "<sup>"</sup>چھاور جا ہے؟" دنہیں نیام شکریے'۔ میں نے نرمی سے کہا .... وہ چربھی واپس نہیں گئ اور کوری، میں نے چوتک کر کہا۔

" دبیٹھونیم ، مجھ سے کوئی کام تونہیں؟" '' او ہ ..... بیٹھو پلیز'' میں نے خوش اخلاقی سے کہا اور وہ بیٹھ گئے۔ " مجھتم سے شکایت ہے سکندر' .....اس نے کہا۔ " بجھے افسوس ہے ..... اگر بات اس دن کی ہے تو میں تم سے معافی ما تک چکا ہوں،

نے مجھے معاف تہیں کیا''۔ " " تم نے سکندر، تم نے اس دن مجھے شدید دکھ پہنچایا تھا ..... ایسی بات کہا گائم كه .....كرتمبارك بارك مي ميرك تصورات كى سارك بت ثوث كئ تھے۔ سكند ا بی سطح سے بہت نیچ گر کر آج تم سے پھھ با تمیں کردہی ہوں ....اس کے بعد میں فود کا حقير سمجھوں كى ..... ميرا ول فيمله كرچكا ہے۔ سكندر، ميں بہت تھك كئى مول ..... شايدان

زیادہ میری قوت برداشت میرا ساتھ نہ دے سکے ..... میں خاموش رہی تو سکندر..... تو نہ جا کما ہوجائے گا''۔ ''اگرتم مجھےاس قابل سمجھتی ہونیلم، تو جوول چاہے کہو..... شاید میرے بارے ٹما<sup>ڈ</sup> فيصله بدل جائے''۔ ''جو کچھ میں تہمیں بتاؤں گی سکندر ..... ہر خدشے سے بے نیاز ہوکر بتاؤ<sup>ں گی بنج</sup>

بھی نکلے پرواہ نہیں ..... آخر کھی نتیجہ تو نکلے، کچھ تو ہو'۔ "نو پر سوچومت سابلی رہو"۔

ر زي؟ "من الجلي يراء

کی خدمت کروں گا .....تم ایک کام کرونیکم''۔

"كياغوث صاحب؟" من في يوجها

ہیں ....غوث صاحب کی حالت بھی بھی خراب ہوجاتی ہے'۔

اور افسردہ ہونے کے باوجود مسکرادی ..... پھراس نے کہا۔

"بال، میلی مول وینے سے مبلے بی میات بنادی مسفوث صاحب نے ان می رہے

دو گولیاں مجھ سے لے لیں اور کہا کہ بیگم صاحبہ کو یبی بناؤں کہ میں بیا گولیاں انہیں استعال كراچكى بول ..... پيرسكندر انبول نے مجھے بتايا كه وہ زہر يلى گولياں ميں۔سلوپوائزن،ج

ہے آہتہ آہتدان کی صحت خراب ہوتی جائے گی اور نتیجہ موت نکاے گا۔ میں لرز گئی تھی نوٹ صاحب بولے، میں اسے دیوانوں کی طرح جابتا ہوں تیلم ..... میری زندگی کا مقصد اس کی

زندگی ہے .... میں جانتا ہوں اسے اب کیا احساس ہے، مجھ سے اس کی توقعات پوری نہیں ہو کیں .....میرا کاروبار تباہ ہوگیا ہے....میرے پاس دولت نہیں رہی، کیکن میراعزم بے میں ا سے اتنی دولت کما کر دوں گا کہ اس سے سنجالی نہ جاسکے اور پھروہ، وہ خود اپنے کئے بر شرمندو

ہوگی .....میری آرزو ہے کہ وہ خوش رہے تندرست رہے۔ جھے سے جتنا بھی بن بوا، میں اس

"دو کھو باس انداز کی، اس رنگ کی گولیاں ہیں ..... بیشیشی اپنے پاس رکھ لو، اس کی ہدایت کے مطابق مجھے اس میں سے گولی دیتی رہو۔ یہ گولیاں بے ضرر میں اور وٹائن کی

میں .... ان سے مجھے نقصان نہیں پہنچ گا .... وہ جب تمہیں نی شیشی وے مجھے بتادو اور می اے ان گولیوں سے تبدیل کرتا ربول گا ..... میں بس اتنا جینا جاہتا ہوں کہ اس کے لئے

دولت المنص كراول كا ....البته تم اگر ميرى زندگى جائى بوتو مجھے اس كے اقد امات سے آگاه کرتی رہا کرو ....غوث صاحب فرشتہ صفت انسان ہیں، وہ بیوی کے ہاتھوں اس کی دانت

میں زہر کھا رہے ہیں، مگر اسے امرت دے رہے ہیں .... اس کے کھانے بینے کا خیال رکھنے

"ان کی یہ کیفیت کتنے دنوں سے ہے؟" میں نے پوچھا۔ مجھے وہ صبح یاد آ مخی تھی۔ جب میں نے میجن میں نیلم کی کارستانی دیکھی تھی ....نیلم جذبال

''غوث صاحب بے حد حالاک انسان ہیں..... وہ کسی زمانے میں قلمی اوا کار رہ چھے میں .... ان گولیوں کے استعال کے بعد انہوں نے زیردست ڈاکٹنگ شروع کررکھی ہے 🕆

مرن جن چیتے ہیں اور وٹامن کھاتے ہیں اور بھی بھی ان پر مصنوی دورے پڑتے ہیں ..... انہا نے ڈائمنگ کرکے اپنی صحت کم کی ہے تا کہ بیگم صلابہ یہ بیجھیں کہ ان کی گولیاں اثر

ر ای جن، ورنه وه بالکل تندرست میں 🐇 وه صرف بیار ،وٹ کی ادا کاری کرتے میں اور ہے۔ اپی پرفارمس پوچھتے ہیں'۔

"اوه میرے خدا..... بیگم صاحبہ کوشبہ بیں ہوا؟"

"بالكل نبين"۔

"كال ب، مرغوث صاحب في يمم صاحب كوسمجها يانبين" "پیزئیس، بیکم صاحبہ کا کہنا ہے کہ غوث صاحب بے حد شا کر انسان ہیں، ان کا کاروبار انہیں ہوا بلکہ انہوں نے اسے فروخت کرکے اپنی دولت چھپادی ہے۔ بس اپنی گڈول محفوظ

ا بن اکہ بیٹم صاحبہ کی دولت ہڑپ کرے اپنے کاروبار کو از سر نو شروع کر سکیں'۔ "بیلم صانبہ کے باس دولت ہے؟"

"بيتو الله جانے ليكن، كى باران كے فون آتے ہيں جن پر جونے والى گفتگو سے اندازہ الله على المراكبول في محلى الى دولت الدر ركراؤند كردى بياك

" گاڑی کا کہا قصہ تھا؟" "بيم صاحب كى بارتثويش كا اظبار كريكى تحس كركبين درايونك كرتے بوت غوث

مانب كودوره نه يرُجائ .....ايى حالت من فيتى گارى بهى تباه موعتى بيس. وه كوئى برانى الله فريدنا عامي محى الله عن ا بسے ہاتھ سے نہ نکل جائے ..... پھر انہوں نے کہاتم بھی جہنم میں جاؤ، جاتے ہی نہیں تو وہ

"محركيا بوا"ر ميس في يوجها-

' "أنهول نے ڈاٹس میں کچھ کیا تھا .... میں نے اتفاق سے دیکھ لیا تھا .... میں بہتو سبیں اُنَّا كدانہوں نے كيا كيا تھا، ليكن وہ گاڑى كے نيجے سے نكلى تھيں ..... ان كے باتھوں ميں الله تھاور ہاتھ کالے ہورہے تھے....اس کے علاوہ چھپ چھپ کر واپس آئی تھیں....اس

النص منك بوكيا اوريس في تمهيس بتايا تها". ''کم نے بے شک اس دن ہم دونوں کی جان بچالی تھی، مگر تمہارے خیال میں غوث

ددتم و کھتے ہو، اس کے باوجود انہیں ویوانوں کی طرح جاتے ہیں ....عمرہ عمرہ الل

خریدتے میں ان کے لئے، اعلیٰ سے اعلیٰ کھلاتے میں .... ان کی صحت کے لئے فکر مندرجے

ہیں، حالا نکہ بیم صاحبہ کو اپنے موٹا پے کا شدید احساس ہے اوریدی کئے ہے کہ بہت مخترع مے میں

ری کرائے سے دوئی کروں ۔۔۔۔ اندر سے تمہارا جائزہ لوں۔ یہ پتہ چلاؤں کہتم ہمارے

بي عنظ ہو يانبيل"۔

"اده سدوه مجھ سے کام لینا جا ہی تھیں؟"

"فايد انہوں نے مجھے اس بارے من کھ مایانہیں لین ان کا خیال تھا کہتم ان

ہے میں مشکل بن کتے ہو، اگر کچھ رقم دے کر تمہیں بھی اپنے ساتھ شامل کرلیا جائے تو

نان ہوجائے گا، مگروہ اس میں جلد بازی نہیں کرنا جا ہتی تھیں ..... انہوں نے مجھے تھم دیا یا می تم سے قربت حاصل کروں .....تم سے تمبارے ماضی کے بارے میں بوچھوں اور

" دورك كهونيلم ..... مي حميس راز دارى كالقين دلاتا بول اور تمبار اس اعتاد برے دل میں تمہارا احر ام بھی پیدا ہوگیا ہے اور کیا کہا تھا نیلم؟"

"انہوں نے کہا تھا کہ میں تمہارے دل میں اپنی محبت پیدا کروں .... بی بھی کہا تھا، ے کہا کہ اگرتم ..... اگرتم بیکم صاحبہ کے مددگار بن جاؤ تو اپنے مقصد کی تحمیل کے بعد رونوں کو بھیان کرویں گی''۔

"اي؟" من في منه يهاو كركبا ....نيلم في تكاميل جمكالي تيس، اس ك چرب يرنه اليم كيس لمي جلي كيفيات نظر آر بي تفيس-"ي ..... يان كا كمنا تعال سكندر يه بدے لوگ غريبوں كو اپنا كھلونا سجھتے ہيں ..... وه

2 میں کدان کا سوچا بھر کی لکیر ہوتا ہے .... وہ جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کسی اور کے لئے ممکن ا ان کی ہدایت برعمل نہیں کیا۔ نیلم؟ " میں نے شرارت سے مسکراتے ہوئے کہا۔

"كيا؟" اس نے يو چھا۔ "محساتو آج تكتم في اليارويدى اختيار نبيل كيا؟" اليرب كچه كمى كے كہنے ہوسكتا بسكندر ..... دل تو ہرانان كا كيسال ہوتا ہے .....

اب سکندر، بیسب کچهمهیں بتا کرنو میں اب کچھاور بی کرنا چاہتی ہوں۔ میں اب ان کی النكل بن على .... ميس في فيعله كرايا ب .... سكندر، خدا كاتم ميس في فيعله كرايا ب-

ان کا وزن بے پناہ برھائے'۔ "وزن كى وجه سے انہيں باكى بلد پريشر بونا جا ہے" - كيا وه بلد پريشركى مريض بين، و الكل بين .... انهيس بلد پريشر ربتا ہے مگر دوائيوں سے وہ بہت كھبراتى بين .... موائ

وزن کم کرنے کی گولیوں کے اور پچھنیں کھا تیں'۔ "اوه ..... كيا وه وزن كم كرنے كى كولياں استعال كرتى بير؟" "این وانست میں"۔ "کما مطلب؟"

"واکثر کے مشورے سے انہوں نے وزن کم کرنے کی گولیاں منگوائی ہیں، مرغوث صاحب أنبين صرف طاقت كي كوليان استعال كرات بين 'ميسوچ مين دوب كيا ..... يمن نے مجھے بتایا تھا کہ وہ گولیاں جو میں بیگم صاحبہ کے کمرے سے گے گیا تھا، لو بلڈ پریشر کے مريضوں كيلئے بين، جبكه بيكم صاحب كو باكى بلد بريشر تھا ..... ميرے خيال بين تو وه كوليال بيكم صاحب كيلي خطرناك موسكى تحيس ..... نيلم في مير عنالات كاسلسلم منقطع كرديا ..... وه بولى-

" بيكم صاحب في ايك ايك كرك تمام طازم تكال دية .....ان كا كبنا تحاكدان حالات من

وہ ان کے اخراجات کی متحمل نہیں ہوسکتیں .....تبارے بارے میں وہ تشویش کا شکار ہوگئ میں''۔ " يمي كه ية خف ان كرات من وشواريال پيدا كرے گا ..... مجمعة تى سے ممانت ك مھی کہ میں تم سے ربط وضبط نہ رکھوں'۔ " پرتم نے بغاوت کی؟" میں مسکرا کر بولا۔

" " بہیں میری اتن جرائت کہاں تھی"۔ "كيا مطلب؟"

" بجھے حکم ملا تھا''۔

''کیا فیصلہ کیا ہے نیلم؟'' ''یا اللہ متہدہ و تکلیب متر بھی اللہ تا مان

"سارے حالات تمہیں بتا بھی ہوں .....تم بھی ان واقعات سے العلم نہیں رہے۔ دل بی باکا ہوگیا .....تم نے مجھ سے الی بات کی حالانکہ میں ان سے زیاد و تمہارے ال

مند تھی ..... میں سوچتی تھی کہ کہیں بیگم صاحبہ اپنی سازش کی بھیل کرتے ہوئے تہیں کو اُنھا نہ کا اُنھا نہ بہنچادیں ۔.. سب کے اپنے رشتے ہوتے ہیں۔ کون کس کے لئے کیا ہوتا ہے، کو اُن روم نہیں جان سکتا ..... بیگم صاحبہ نہ جانے خود کو کیا جھتی ہیں، میں بھی تو انسان ہوں''

مسکراتے ہوئے پوچھا۔ ''ایں؟'' وہ چونک پڑی پھراس کا چپرہ شرم سے سرخ ہوگیا ..... پھراس کی آگھوں۔

آنسو نکنے گے ..... میں نے آگے بڑھ کراس کے شانے پر ہاتھ رکھا اور اس کے دویے۔ اس سن جن عص بر مد ہیں ۔

اس کے آنسوخنگ کرنے لگا۔ پھر میں نے کہا۔

کہ اب میں باتی زندگی تمہارے ساتھ گزاروں گا .....تم مزید کھے نہ کہنا، نیلم میں تم ہے بہ کرتا ہوں .....تم میری آرزو ہو'۔

ود جمیں یہاں سے نکلنا ہوگا، سکندر .... یہاں ضرور کھے ہوجائے گا .... ہم پیش جائم

گے۔ میں تم سے بھی یہ ہی کہنا جا ہتی ہوں .... یہاں سے نکل چلو سکندر .... ونیا بہت آ ہے۔ ہم کوئی ٹھکانہ ضرور تلاش کرلیں گئا۔

، ''کیوں نہیں نیلم .....کین تمہارا ارادہ کیا ہے؟''

'' پہلے میں حسبیں بیرسب سچھ بتا کر یہاں سے چلی جانا چاہتی تھی۔تم ہے جم<sup>می ہیںا</sup> چاہتی تھی کہ بینو کری چھوڑ و ..... بیرخطرناک ہے، مگر اب ہم دونوں یہاں سے چلیں <sup>ہے''</sup>۔

ِ 'کی کی کہ بیاد کری چھوڑ و ..... بیر مطرما ک ہے، سراب ہم دونوں یہاں ہے ۔ ۔ ۔ ۔ ''خاموش ہے؟''

ہوں ۔ ''آہ ..... بیاس سے زیادہ خطرناک ہوگا ..... وہ ہم پر کوئی الزام لگا کتے ہیں ہے۔

ا ہے۔ اسکا ہے۔ ان سے رویرہ سرہ کی اون مسلومہ کم پرون ، روا الان کے ملازم ہے۔ کا، ڈاکہ زنی کا، بیٹم صاحبہ اپنی سازش پر فوری عمل کرکے کہد عتی ہیں کہ ان کے ملازم ہے۔

ی گئے ۔۔۔۔تم نے مینیں سوچا؟''میرے ان الفاظ پرنیلم کا رنگ پیلا پڑگیا، اس نے کہا۔ ''اِن میں نے مینیں سوچا تھا، اب کیا کریں سکندر؟''

" بھے سوچنے کا موقع دو"۔ میں نے کہا اور نیلم خاموش ہوگئ۔ اس کے چبرے کے رنگ لارے اور پھر وہ پُرسکون ہوگئ، مگر میرے د ماغ میں ہاٹھ ی پک رہی تھی ..... اب جھے کیا لارے اور پھر وہ پُرسکون ہوگئ، مگر میرے د ماغ میں ہاٹھ ی پک رہی تھی۔ علی رحمان ل

اب کے خیال کے عین مطابق ..... رات ہوگئ کوئی نو بجے غوث صاحب کا فون موصول است واز گھرائی ہوئی تھی۔

"كندر! فورا استال بن جاوس بيم صاحب كو بارث افيك موا به است وه انتهائي المات ك شعب من بين الله جاوئ والمائي كوصورت حال بناكر مين چل براس غوث

اب کے بتائے ہوئے اسپتال پہنچا تو غوث صاحب پاگل ہور ہے تھے۔ اعا یک دورہ پڑا تھا..... عالت خراب ہوگئی، ڈاکٹر کچھ بتاہی نہیں رہے..... نہ جانے کیا

ہا: گر پھر ڈاکٹروں نے بتایا کہ ہارٹ اٹیک کے ساتھ ساتھ بیگم صادبہ کو ہرین ہیمبرج بھی اِتفا، دہ زندہ نہیں چے سکی نھیں ....غوث صاحب کی بری حالت ہوگئی، لیکن میری ذمہ داری

الادی تھی، میں نے فورا ٹیکسی بکڑی اور علی رحمان کے پاس پینچ حمیا۔ می نے انہیں بوری اطلاع دی تو انہوں نے ٹر خیال انداز میں گر دن بلات تر ہو

علی نے انہیں پوری اطلاع دی تو انہوں نے پُر خیال انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔
"السساس کا مطلب ہے کہ فوٹ صاحب کامیاب ہوگئے سس دونوں اپنی اپنی بساط علی ہوئے تھے اور اس کے ہوئے تاور اس کے ہوئ تھے اور اس کے ہوئے کہ اور اس انہیں ایک بیوی کا زیادہ تج بہ تھا۔۔۔۔ میرا مطلب ہے کہ بیوی صاحب کا جوئی تھی ان ایک تھی کہ انہیں ایک بیوی کا زیادہ تج بہ تھا۔۔۔ میرا مطلب ہے کہ بیوی صاحب ہی کو ہونی تھی '۔ کی تھے ، جبکہ دہ فود غوث صاحب کا چوتھا شکارتھی ۔ کامیا بی غوث صاحب ہی کو ہونی تھی '۔ اللہ تھی کہ ان واقعات سے نمٹنے کے بعد بیاس احساس کا شکار ہوگیا تھا اللہ کی مشکل بیتھی کہ ان واقعات سے نمٹنے کے بعد بیاس احساس کا شکار ہوگیا تھا گراملبہ کی موت اس کی وجہ سے ہوئی ہے۔ وہ ایک طرح سے نفسیاتی البحض میں پردگیا تھا

اسے اسلیلے میں مدد حیابتا تھا۔ ''تم تین دن کے بعد ہمارے پاس آؤ''۔ ناصر فرازی نے کہا۔ ''کول تین دن میں تم کیا کرو ھے؟'' ا بھی ہمی ہونا چاہئے''۔ بات دونوں کے دل کو لگ عمی ..... پچھ دن تیار یوں میں صرف "تہاری مشکل کاحل تلاش کریں گے"۔ برم دونوں نے اپ راستے بدل کے .... ناصر فرازی کہاں گیا، میں نہیں جانتا لیکن ا کے ایک لائن بنائی اور چل پڑا ..... زندگی بہت حسین لگ رہی تھی ..... ملک " إل الما وقت تو دركار بولا" -نك كريس في اب رنگ و هنگ بھى بدل لئے تھے۔ اكثر آئمس ننگى ركھتا تھا، " چاہے اس دوران مجھ پر پچھ بھی بیت جائے؟" کے ان دو گڑھوں کا اب میں عادی ہو گیا تھا، چنانچہ انہیں چھپانا ضروری نہیں سمجھتا تھا۔

ودتم نے جو واقعات سنائے ہیں ان میں کوئی الی بات تو نہیں جس سے تہارے ال الم بہت سے دلچیپ واقعات پیش آچکے تھے۔اس دن بھی سڑک کے کنارے کھڑا كوئى خطره ہو'۔ میں نے اسے سمجھاتے ہوئے كہا۔ ل عدر كرنا حابها تعاكد أيك خوشره جوان ميرے ياس آگيا۔

دداوہ ..... یہی تو تم نہیں سمجھ رہے ہو ..... ٹھیک ہے میں تین دن کے بعد تمہارے بار اً بنے بلیز ..... اس نے میرا باتھ پکر کر کہا اور میں نے اسے حیرت سے ویکھا..... " آؤں گا'۔ وہ چلا گیا اور میں اور ناصر فرازی د ماغ سوزی کرنے گلے کہ بھلا ہم اس کے لئے

كياكر كيت بي .....كوكي فيصله مشكل تها،لكين موا يول كه تين دن، حيار دن، ايك مفته، وه ايخ

اور پھر کافی وقت گزر گیا، کیکن وہ واپس نہیں آیا ..... ناصر فرازی نے کہا۔

" آصف خان ، چچه بوریت نبیس مور بی؟"

"ووتو ہاری زندگی کا حصہ ہے"۔ میں نے مسکرا کر کہا۔ " کوئی تبدیلی ہی ہیں ہے زندگی میں "۔

''واقعی ہیتو ہے''۔

دو تين ون مين .....؟<sup>\*</sup>

"يبي تو مشكل ہے۔ کچھ كيا ہی نہيں جاسكتا"۔

تلاش كريں!" ميں نے كہا اور ناصر فرازى مننے لگا چر بولا۔

"سب قصے کہانیاں ہیں .....کون کی مشکل میں پھنتا ہے"۔ د جمیں جو کر دار ملتے ہیں ، ان کی شعاعیں ہماری زندگی میں پچھرنگ بھیر

"إسكين مارى زندگى كريك تھكيے بى بين"-"تو پھر آؤ ....ان رگوں کو گہرا کریں"۔

''وطن حچور میں، آوارہ گروی کر میں''۔

"أيسرك باركرنا جائبة بين ناسي؟"

"ارو ..... مال، شکریه .....، میں نے صورت حال کو سمجھ کر کہا اور اس کے ساتھ سراک عبور ل كے نقوش عجيب تنف مجھے وہ اپنا ہم وطن بھى لگ رہا تھا....كى كو دوست بنالينا ، لے کول مشکل بات نہیں تھی۔ اس کا نام احمد اسدی تھا۔ میں نے اسے اپن آجھوں ا من کچھ نہیں بتایا تھا، لیکن اس نے مجھے اپنے بارے میں سب کچھ بتادیا، بلاشبہ وہ ، تُميت كا ما لك تضايه

الك بے جين زندگي ، ايك مضطرب روح ، بس اس كے سوا مي خيبيں \_ "نهاف سکون کہاں ہوتا ہے؟ میرے استاد محترم کا کہنا ہے کہ اس کا ایک واضح پس

"میرا خیال ہے کہ ہم حاتم طائی کی طرح دنیا گردی کونکلیں اور لوگوں کے سوالات کا است میں اس آغوش سے محروم ہوں، جس سے سکون کے چیشے پھوٹتے ہیں "۔
"کی میں اخیال ہے کہ ہم حاتم طائی کی طرح دنیا گردی کونکلیں اور لوگوں کے سوالات کا استعمال کے درجہ میں اور اور کون کے جیشے پھوٹتے ہیں "۔

السلام عصر کے سینے سے اللنے والے دودھ کی دھاروں میں شر کوڑ کی آمیزش المال كمس مين كمل طور ير فرشتول كى باكيزى موتى ب اور روح كوسكون حاصل

ائن مال سے محروم بیجے اس نعمت سے بہرہ ورنہیں ہوتے اور یہ ان کی از ل برسمتی

الم بنیادی خمارہ جو موت کے وقت تک بورانہیں ہوتا۔ میری مال بحین میں بی مر ی

كاف يرورش كى، خدا بهتر جانتا ہے۔ ہوش سنجالاتو يورپ ك ايك ملك مي تا۔ ما أندي كا محران من جواليا كا ايك غيرمسلم ملك كرين وال ته، بهي الان اور ما كف خدام سوج ميس في جواب ديا اور حاكف خدام سوج ميس مم بو كني، پير آست

1853ء میں پیدا ہوا، کو کلے کی کانوں میں مزدوری کی، پچھ عرصہ ایک چرچ میں پادری pressioniss کا موجد، تیز رنگوں کا رسیا بڑا انسان تھا، لیکن تم اسے فالو نہ کرو''۔ یہ نے کوئی جواب نہیں دیا اور بات ٹل گئی۔

من اسدی پیملی بار مجھ سے طنے آئے تو سکھے سے سے۔ پہلے جیے نظر نہیں آئے ان اسدی پیملی بار مجھ سے طنے آئے تو سکھے سے سے۔ پہلے جیے نظر نہیں آئے ان اے کیا کہا جاتا کہ ہم باپ بیٹوں کے درمیان بردا تکلف تھا۔ وہ صرف بوقت باتی کرتے ہے۔ میں نے زندگی کا بیٹٹر حصہ اس آرزو میں گزارا تھا کہ بھی ان کے بات کر یں کہ مجھے ان ضرورتوں کے علاوہ بھی پچھ درکار باب کی شفقت جاگے۔ وہ محسول کریں کہ مجھے ان ضرورتوں کے علاوہ بھی پچھ درکار باب کی خاموش رہا۔

الف فدام نے كبا-" كى سے عشق كرتے ہو؟"

٠٠٠٠ . .....

بانبیں'' بانبیں''

نظرُ پَقرنبیں ہوتی اکتا محے تو تخریب کاربن جاؤ کے''۔

ين بول كا" - من في كها-

ارت سے جنگ مشکل ہے'۔ وہ بو لے اور میں نے خاموثی اختیار کرلی۔ وہ میرے اسمبیلی تقیل اور اتی سیحی تھیں کہ وہ حیران رہ

الله من کھ تماکر بیاحساس ہوتا ہے کہ جیسے اپنا کوئی قیمتی سر مایہ محفوظ لاکر میں رکھ دیا اور پائٹرسٹ بھی مل رہا ہو، یعنی اس میں اضافیہ ہوریا ہو''۔

المات كما تها، فان كوگ كو بينك نه كرو ..... مين في خاموشي اختيار كرلي تهي، كيونكه

ات سے جنگ مشکل ہے"۔ میں خاموش ہوگیا، کیونکہ استاد کا اس سے زیادہ احرّ ام لاً، میں کی عمل کواپنا موقف نہیں بناتا تھالیکن اگر بنالیتا تھا تو بھروہ میراوجود ہوتا تھا۔

یوگنڈا میں آباد تھے، بعد میں ترک سکونت کرکے نہ جانے کیوں ازمیر میں آکر آبادہو گئے تا میں نے طویل عرصہ ان کے اہل خاندان کے ہمراہ گزارا۔۔۔۔ بعد میں جہازیب آزیا انتقال ہوگیا اور ان کے اہل خاندان منتشر ہوگئے، لیکن اس ونت میری عمر 21 مال ہوگیا اور میں اپنے پاؤں پر کھڑا ہوگیا تھا۔ والد صاحب نے ازمیر میں بھی میرے لئے ہندوبست کردیا تھا۔ وہ خودایے آبائی وطن میں قیام پذیر تھے۔ انہوں نے بھی مجھائے ہوئی وطن کے وہاں جاتا۔ نعمان اسدی صاحب سال میں آیا۔ وہاں کون تھا معلوم ہی نہیں تھا۔ کس کے لئے وہاں جاتا۔ نعمان اسدی صاحب سال میں ایک بارا تھے۔ میرے ساتھ قیام کرتے تھے جھے بس اتنا معلوم تھا کہ دہاں ان کا کاروبار ہے۔ کاروبار کے بارے میں نہ انہوں نے بھی بتایا، نہ میں نے پوچھا۔۔۔۔ بہت واجی سارٹون باپ بیٹوں کے درمیان۔

البتہ میرے اپنے مشاعل سے ،تعلیمی مشاعل سے فارغ ہوکر میں تمن کام کیا گانا ورزش جس نے میرے بدن کو نواد و بنادیا تھا، یا پھر قدیم زبانوں پر مختیق، قدیم بارنا ورزش جس نے میرے بدن کو نواد و بنادیا تھا، وہ ازمیر میں ایک سرکاری گئے وہ ازمیر میں ایک سرکاری گئے ملازمت کرتے ہے۔ انہوں نے مجھے اپنا تمام فاصل وقت دے دیا تھا اور خود بھی مجھ کما ولیت سے ، جتنی میں ان میں۔

میرا تیسرا مشغلہ مصوری تھا اور اس کی وجہ شاید اس مغربی ملک کا ماحول تھا۔ ٹھا؛ انہیں جانتا تھا کہ ایک باپ نے اپنے بیٹے کے قیام کے لئے اس ملک کا انتخاب کیل بابا کین اس ملک کا انتخاب کیل بابا لیکن اس ملک کی فضاء جھ پر اثر انداز ہوئی تھی۔ یہاں کے رہنے والے قدرتی طور پر فاللہ صلاحیتوں کے مالک ہوتے ہیں۔ فرانز بال، پیٹر ہوگ، ریجرانت، روسوڈی، جان ٹھا فان گوگ، فن مصوری کے ستون مانے جاتے ہیں اور ازمیر کا سنیک میوزیم کی جمی طرف فان گوگ، فن مصوری کے ستون مانے جاتے ہیں اور ازمیر کا سنیک میوزیم کی جمی طرف تا تاز، ٹو وو، پیشل آرٹ، او تھی اور پراڈو سے کم نہیں ہے۔ جھے ونسدے فان گوگ نے رقب کی سورج کی انتشیں کو لے ایک سورج کی میں کے زرد چیکیلے بچولوں کوسورج کے آتشیں کو لے ایک سورج کی آتشیں کو لے ایک سورج کی میں کی قان اس سے متاثر ہوکر میں نے مصوری شروع کی تھی انہا ہوکہ میں کے بعد حاکف خدام نے میری کچھ تصویروں کو دیکھ کرمیری طرف غور سے دیکھا تھی۔ عرصہ کے بعد حاکف خدام نے میری کچھ تصویروں کو دیکھ کرمیری طرف غور سے دیکھا تھی۔

اناش ايك خوب صورت لؤى تقى، جو چيز دي تيخ مين اچھى ليگ وي خوب موارس إ

ہے .... اناش خوب صورت تھی۔ حاکف خدام کی شاگردتھی۔ انہی کے گھر اس سے ملاہّد

'دو میری مال تھی، کیکن اس نے مجھے مامتانہیں دی۔ مجھے خود سے دور رکھا''۔ «گرمیں نے سا ہے ۔۔۔۔مسٹر حاکف خدام نے بتایا تھا کہ وہ مرگئ''۔ ''سے جینا چاہئے تھا۔۔۔۔میرے لئے''۔

''اے جینا جاہے تھا۔۔۔۔میرے گئے''۔ ''عجیب بات کہدرہے ہو''۔

"ثايد"-

"كال ب بحنى ، كوئى مرف والاجتموت آجائ وه"-

"مرامونف ہے"۔اس نے مجھے گہری نظروں سے دیکھ کر کہا۔ "عورت کے دوسرے روپ بھی تو ہیں۔ ہوسکتا ہے وہ کسی اور حیثیت سے سمہاری

> ی، تمہاری تفتی دور کردئے'۔ ''یہ تجربہ میرے شیڈول میں نہیں ہے'۔

''یعنی کوئی عورت تمہارے دل میں نہیں اتر سکتی؟'' ''نہر''

"اور میں؟" آخر کاراس سے رہانہ گیا۔

"تم جھ پر تجربہ کررہی تھیں .....اگر ہمت ہے تو حاکف خدام سے کہددینا، تمہارا تجربہ ناکام .... علی نے اس وقت تم دونوں کی گفتگو کا جواب نہیں دیا تھا۔ اب جواب دے دیا ہے'۔ "تم خود کو کیا سجھتے ہو آخر؟'' اس نے رو دینے والے انداز میں کہا اور

م ودوی عصے ہو۔... یا عصے ہوا ہر گارگا دن کے بعد حاکف خدام نے کہا۔

"اناش بیار ہے"۔ "اے کی اجھے ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہئے"۔ میں نے ایک بوسیدہ کتاب پر نظریں

لرکہاتو حاکف خدام تھنڈی سانس لے کر خاموش ہوگئے۔ چنرروز بعد میں نے حاکف خدام صاحب کو ایک لفافہ دیتے ہوئے کہا۔ ''ن

بول ک۔
" یہ برف میں دبا ہوا انسان ہے۔ کیا برف کی اس سل کوتو ڑا جاسکتا ہے؟" خدام نے بر
" آسانی ہے"۔ اناش نے مسکرا کر کہا۔ میں اس کے رخساروں میں بڑنے والے ڑم کا ذکر نہیں کرنا چاہتا جو مسکراتے ہوئے بہت اچھے لگتے تھے، لیکن اس کی آٹھوں کی چکہ ہم

کا ذکر نہیں کرنا چاہتا جو مسکراتے ہوئے بہت اچھے لگتے تھے، کیکن اس کی آتھوں کی چکہ ہُ مجھے چیلنج چھپا ہوامحسوس ہوا۔ میں نے ان دونوں کی باتوں میں داخل نہیں دیا تھا اور بہاراتا میرے مؤقف کا اظہار ہوتی تھی۔

''اناش بھی قدیم علوم، تاریخ کے بوشیدہ پہلو اور زمانہ قدیم میں طریقہ اظہار اور علوم پر ان شریع میں طریقہ اظہار اور علوم پر ریسر ہے اسکالر ہے۔ میں جا بتا ہوں کہتم دونوں ایک دوسرے سے را بطے رکھ کراپ علم، اصافہ کرو احمد اسدی بمہیں اعتراض تونہیں ہے؟''
اضافہ کرو احمد اسدی بمہیں اعتراض تونہیں ہے؟''
دنہیں .....' میں نے جواب دیا۔

اناش نے بوی خوب صورتی ہے اپنی جدوجبد کا آغاز کیا۔ اس نے مجھے بول ایجا میں پہلا ڈنر دیا۔ بیدقد یم طرز تعمیر کا ایک ٹاور شا بکارتھا۔ ایک برکش سوداگر کا گھر نے بعد بول بنادیا گیا تھا۔ پھر ہم نہ جانے کہاں کہاں کی سیر کرتے پھرے۔ اناش سے براہا

بوں بادی یا عام اس بہتر تھا، اس نے مجھ ہے کہا۔ ''تمہارامستقبل کا کیامنصوبہ ہے؟'' ''میرا حال ہی میرامستقبل ہے''۔

> «میں نہیں سمجھ''۔ •

''مگر میں نے جواب دے دیا ہے''۔ ''مسٹر جا کف خدام کا کہنا ہے کہتم عورتوں سے پچھ کھنچے رہتے ہؤ'۔ ''ماں''۔

> "اس لئے کہ جھے ورت سے شکایت ہے"۔ "سیام"

ہے۔اس کے تحت مجھے وطن واپس آگر اپنی جائداد وغیرہ کا نظام سنجالنا ہے اور سیاہ وسفیری ، تہاری جائیداد اور مجھ اٹائے ہیں۔ یہ بہت زیادہ نہیں لیکن پھر بھی اتنے ہیں کہ اندگی سکون سے گزر مکتی ہے اور تمہارے اہلِ خاندان ان کے لئے پریشان میں، کونکہ ہے۔خط میں میرے والد صاحب کے اہلِ خاندان کے بارے میں بھی لکھا تھا۔ وذكيكن نعمان اسدى ساحب كا انتال كب موا؟ سى في مهين خرنيين وي؟ "

"دوهمروم ربيل كي"-

"ال انبیں احساس ہے، حمہیں تمہارے والدکی موت کی اطلاع نہ دے کروہ مجھ سے ر کرتے رہے ہیں، مجھے پیشکش کی جاتی رہی ہے کیکن بہرحال اسدی صاحب میرے

ن بھی تھے۔ گہرے راز دار دوست''۔

" جھے کیا کرنا ہے؟'' "ان تمام چیزوں کے بارے میں فیصلہ کرلو۔ جائیداد فروخت کرنا چاہوتو فروخت کردو۔

عَلْ ہوجائے گی اور اگر اورپ حصور نا جا ہوتو؟'' "ان کی تفصیل موجود ہے'۔

"بالكل بيدوكيولو"- اختشام صاحب في ايك فائل نكال كرمير ساسف ركه دى \_

نعمان اسدی صاحب کی کوتھی میں، میں اختشام صاحب کے ساتھ ہی داخل ہوا تھا۔ کوتھی · ل اوقعی گھاس سے بھرا ہوا تھا۔ سوئمنگ بول ناہموار گڑھے کے سوا کچھ نہیں نظر آتا تھا۔ یبت بوری عمارت کی تقی ۔ پھر کوٹھی میں پہلے تحص سے ملاقات ہوئی۔ چبرے پر نعمان

الماحب كے نقوش موجود تھے۔ ہميں ديكھ كرجيران رہ گئے تھے۔ پھرستجل كر بولے۔ " فيريت احتشام صاحب؟ بيكون صاحب بين؟''

الماسدي آپ كے بيتے .... احمد بيشابد اسدى بين تبارے چا'' ـ شابد اسدى كا چره إلكا - أيك لمحه سكت على عالم مي كرارا بهر انهول في جميل ساته آف كا اشاره كيا اور المراز الله المرازي المراجع ا بھر چنر دوسرے افراد کے ساتھ اندر داخل ہوگئے۔ دونو جوان لڑکے جوصورت سے پڑھے بطوم ہوتے تھے۔ تین چارلڑ کیاں، کچھ خواتین شاہد اسدی جیسے ایک اور صاحب جن کے مسلم بعد میں پیتہ چلا کہ وہ میرے والد صاحب کے دوسرے بھائی فیضان اسدی ہیں۔

بيرسب كي سنجالوجودل عاع كروسيد جانا ضروري ميا-میں وطن چل پڑا ..... واقعی ضروری تھا۔ میں نے کسی کو اطلاع نہیں دی تھی، ایک بڑ میں قیام کرے میں نے احتثام احمد کوفون کیا۔

"اورتمباری این اہل خاندان سے بھی ملاقات نہیں ہوئی۔تم وطن جاؤ، ہوشمندی سے

"مرانام احمد اسدى ہے اور مل آپ ك خط كے جواب مل يبال آيا ہول". "اوہ بینے ایر پورٹ سے بول رہے ہو؟ مجھائی آمد کی اطلاع بھی نہیں دی۔ ش آر

"میں ہوئل فیروزن سے بول رہا ہوں۔روم نمبر تین سواعیس"۔

"اچھا ٹھیک ہے۔ میں آدھے گھنے کے اندر پہنے رہا ہوں"۔ اصفام احد شل سى ا وكيل لكتے تھے۔ كسى قدر يسة قامت۔ كورے رنگ اور شفاف سر كے مالك ....ون كا

تراش بہت عمد وتھی۔ ایک اسٹنٹ کے ساتھ تھے جے بعد میں انہوں نے لاؤ تج میں بھی دیا۔ "جہیں کسی نے نعمان اسدی صاحب کی موت کی اطلاع نہیں دی؟"

" حالانکہ تمبارے دو چیا، ایک پھوپھی اپنے بھائی کی موت پر خورکشی تک کے لئے بار تے'۔ میں نے احشام صاحب سے چیا اور پھوپھی کا مطلب بوچھا تو وہ افسردگ سے مطل ویئے، چھر بولے۔

" الم مجھے معلوم ہے تم سے ان لوگوں کا کوئی تعلق نہیں رہا"۔ احتشام صاحب مجری سالی لے کر خاموش ہو گئے ..... پھر بولے۔ ''نعمان صاحب کو کینسر ہو گیا تھا ..... کینسر ڈکلیئر ہونے کے بعد ایک بار وہ تمہار<sup>ے پا</sup>

محيَّ بهي تهي ، لين شايد انهول في حميس جهينبيل بتايا تها؟" "انبول نے بھی مجھے کھنیں تایا تھا ..... بہر حال آپ نے مجھے کیوں طلب کیا ؟

نبلكرے گى۔آئے احتام صاحب!" من اٹھ كر ڈرائنگ روم كے باہرآ كيا۔احتام

" آپ کوعلم ہے، وکیل صاحب ہم ان سے پہلے بھی نہیں طے؟"

" پر کیے تعلیم کرایا جائے کہ یہ جارا بھیجاہے؟"

''میرے پاس نا قابل تر دید ثبوت موجود ہیں جن سے ان کی شناخت ہوجائے گا'۔

"ان شوتوں کے بعد ہی ہم اسے گلے لگائیں گے۔بس بی ثابت ہوجائے کہ یہ اللہ بھائی کی نشانی ہے'۔ اختام صاحب نے مقامی ماحول کے مطابق کرتب وکھاکران لوگوں ا

میری شاخت کرادی اور شاہد اسدی صاحب نتھنے پھیلاتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ "میرا بچه، میرالعل، میرے مرحوم بھائی کی نشانی"۔ وہ دونوں ہاتھ بھیلا کرآگے بائے

اور میرے قریب پہنچے تو میں نے ایک انگلی کھڑی کرکے ان کے سینے پر رکھی اور انہیں پیج

" میں اس سر کس سے دلچین نہیں رکھتا ، آپ اپنی جگہ تشریف رکھئے۔ میرے والد کا کم ف مجھے بتائے میں اس میں قیام کروں گا''۔

شاہداسدی رک کر سینہ مسلتے ہوئے بولے۔"باپ کی طرح بداخلاق ہے"۔

"اضام صاحب .... بوليس كے كھ اہم لوگوں سے رابط كرنا جا ہا ہول، مجھ

عمارت ان لوگوں ہے خالی کرانا جاہے تا کہ میں اس کے بارے میں بہتر فیصلہ کرسکوں''۔ اگر آپ این ان لوگوں سے معاملہ مطے کرلیں تو بہتر ہے اور اگر ضروری سجھے ال يهاں فون موجود ہيں اور ڈائر يکٹري ميں پوليس آفيسر کا نمبر''۔

ان سب کے چروں پر ہوائیاں اُڑنے لگیں۔شاہداسدی نے کہا۔ ''میاں ہمیں گفتگو کرنے کا موقع دو آخرتم ہمارا خون ہو یہ سب تمہارے اپنے ہیں''۔

میں نے کچھ دریو تف کیا کوشی کا نقشہ ذہن میں دہرایا۔ بوے گیث کے پاس بھ<sup>الا</sup> بے ہوئے تھے۔ جو بوسیدہ اور تو فے چھوٹے پڑے ہوئے تھے۔ میں نے کلائی پر بندگ

"ایک گھنٹہ بہت ہوتا ہے۔ آپ ای ایک گھنٹے کے اندر اندر گیٹ کے پا<sup>س ہے؟</sup> کوارٹروں میں منتقل ہوجا کیں۔ یہ عارضی ونت دے رہا ہوں آپ کوایک مھنٹے کے بعد آگا کی صورت یہاں نظر آئی تو میں پولیس طلب کرلوں گا۔ اس کے بعد پولیس آپ کے ا

"جي ميں جانتا ہول"۔

ور کیل صاحب نے خوب پڑھادیا، صاحبزادے کو مرآپ نے اپنے حق میں اچھانہیں

<sub>کار</sub>کبل صاحب"۔ اں کوشی کی تلاشی لیتے ہوئے احتشام صاحب بولے۔ ''پولیس سے داقعی مدد لےلو۔ یہ

" میرے چھے آئے تھے۔ عقب سے فضان اسدی کی آواز سالی دی۔

"يہاں ملازم نہيں ہيں؟"

"بم من متف ليكن سب على محرّ بيال كابض رب ،-"نعمان اسدی کیسے آ دی تھے۔ کیا وہ ان لوگوں کے درمیان خوش تھے؟"

''ووان لوگوں کے درمیان رہتے ہی کہاں تھے۔بس نہ جانے کہاں کہاں وقت گزارتے

"آپ جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں میں خود آپ سے طاقات کروں گا"۔ میں نے احتام

مانب سے کہا اور وہ چونک کر مجھے ویکھنے گئے۔ پھر مسکراتے ہوئے خدا حافظ کہد کر چلے گئے۔ میں نے این والد کا کمرہ تلاش کیا۔ کمرے کے کاٹھ کباڑ کی تلاشی لے رہا تھا کہ ایک ماہزادی اندر داخل ہوئیں۔ بردی می ٹرے اٹھائے ہوئے تھی۔ جس پر جائے کے برتن سج

ان تھے ....مسكراكر بوليں۔

"مرانام نابيداسدى ب- عائ في لين .... ميس ف خود بنائى بـ، -

مل نے انہیں محور کر و یکھا ..... "آپ کا تھم ماننا ضروری ہے؟" "انس تب كى بات بئاء انبول في شوخ آلكهول سے مجھے ديكھا۔

"آئے ....." میں نے زم لیجے سے کہا اور دروازے کی طرف مرحمیا۔ وہ جانے کیا سجھ يرك ييچے بابرنكل آئيں۔ ان كے باتھوں مل تھى۔ دروازے سے چند قدم دور

"جائے مجھے دوبارہ آپ کی صورت نظرنہ آئے'۔ میں نے کمرے میں واپس آ کر دروازہ

وہ رات میں نے نعمان اسدی کے کمرے میں ہی گزاری تھی۔ پوری کوٹھی پر جمازہ برائی ہوں کو تھی پر جمازہ برائی ہوئی تھی۔ موئی تھی۔ میں یہاں آتو گیا تھا لیکن سوچ رہا تھا کہ کیوں آیا ہوں، بڑی الجھن، برائ نفریت محسوس ہورہی تھی ان لوگوں سے بیسب مجھے مردار خور گدھ محسوس ہور ہے تھے، جو کی کی لائی کے گرد بیٹے اپنی مکروہ چونچوں سے لاش کی انتزیاں مینی رہے ہوں .... مجھے اس بات کا کو نہیں تھا کہ انہوں نے مجھے نعمان اسدی کی موت کی خبر کیوں نہیں دی تھی۔ نعمان اسدی نے

خود ہی بھی مجھ سے کوئی رغبت کا اظہار نہیں کیا تھا۔ دوسری صبح کچھ عجیب سی آوازیں کانوں میں ابھریں۔ یہ آوازیں کو تھی کے عظیا جھے ہے آر ای تھیں۔ میں بحس میں ڈوبا ہوا وہاں پہنچ گیا ..... گول دائرے کی شکل میں زمین کھوری کی

تھی اور اس دائرے کے اندرتین جارنو جوان لنگوٹیاں باندھے ورزش کررہے تھے، لیکن انوکی ورزش جو میں نے مجھی نہیں دیکھی تھی۔ میرے پیا صاحبان بھی دہاں موجود سے اور تع افی نظروں سے ان نو جوانوں کو دیکھ رہے تھے۔ وہ آپس میں الجھے ہوئے جوان سیدھے ہوگئے اور مجھے دیکھنے لگے اور ان کے چونکنے پر باقی سب بھی میری طرف متوجہ ہو گئے ۔ شاہد اسدی اور فیضان اسدی کے چرے اثر گئے۔ الجھے ہوئے جوانوں میں سے ایک جو اچھتن واوش کا

ِ اس کا چہرہ عجیب سالگ رہا تھا۔ چند قدم آگے بڑھا اور میرے پاس آ کر بولا۔ "توتم ولاین پہلوان ہو۔ سا ہے بوی توی شوی جمائی ہے آتے ہی۔میرے بارے میں معلوم نہیں تھا تہہیں'۔ "سیسب کون ہیں؟" میں نے اشارے سے دوسروں کے بارے میں یو چھا۔

مالک تھے۔ سانو کے رنگ، چھدرے بال اور گلے میں تعویذ تھا۔ نو کیلی مو چھوں کی وجہ سے

'' پٹھے ہیں اپنے .... یہاں تمہاری دال نہیں گلے گی، چا ند کے ٹکڑے ہم کھوپڑی کے تکھ ہیں ....قتم استاد کمالے کی کھوپڑی گھوم گئی تھی تمہارے بارے میں س کر۔ یار رشتے دار ہو آگا گئے ہو وقفہ تو چار چھروز ہمارے ساتھ رہو، کھاو پیوسیر کرو، پھر پھٹی کھاؤ..... وہ وکیل صاحب

وشمنی کررہے ہیں تم ہے، ان کی باتوں میں نہ آئو'۔ "میرے ہوئے ہوئے کس کی جرائت ہے کہ ہم سے پیرکٹی نال کرائے ،تم جانے تھ

''ان سب سے کہو دوبارہ ادھر کا رُخ کیا تو اپنے پیروں پر واپس نہیں جا کیں گئے''۔

« ٹھک کہدرہے تھے، ابا جی ، بولتے خوب ہو۔ ملاؤ ہاتھ پہلوان '۔ اس نے ہاتھ بڑھا دیا۔ ونہیں ٹاقب میں نے منع کیا تھا تھے، کچھ بھی ہے تیرا خون ہے، تیرے تایا ابا کا بیٹا

ے"۔ شاہداسدی نے کہا۔

" يجت كيا إب اي آپ كو- مارے دروازے پرآكر جميں بى تروى، باتھ ملا ببلوان

رد کی بے ہوئے ہور ہاتھ برها کرسینہ تانے ہوئے کہا۔ میرا د ماغ سائے میں آگیا تھا۔ میں نے ایک قدم آگے بڑھا کر اس کی کلائی پکڑی اور

ن نے پھرتی سے اینے بدن کو جنبش دی۔ غالبًا کوئی داؤ لگانے کی کوشش کی تھی مگر میں نے

ے زور سے گھمایا اور ورمیان میں مچینک دیا۔ پھر میں نے جنون کے عالم میں گاؤن اتار بیناادراس دائرے میں داخل ہوگیا۔سارے پٹھے انھل انھل کر باہر پھدک گئے۔

ا تب کروٹ بدل کر اٹھا تو میں نے ایک ٹھوکر اس کی پسلیوں پر رسید کردی۔ پھر میں ب کچه بحول گیا۔ اوقب کی سرخ لگوئی مجھے نظر آربی تھی اور میری آنکھوں میں کسی خونی نہے جیسی سرخی انھر آئی تھی۔ میں اسے جھنچوڑ رہا تھا۔ اٹھا اٹھا کر پٹنخ رہا تھا۔ دوسرے لوگ نہ

بانے کیا کیا کہہ رہے تھے، چیخ رہے تھے، میرے پاس آگر مجھے پکڑ رہے تھے۔ وہائیاں وے ے تھے، رورے تھے مگر میں اے دیکیور ہاتھا۔ اس کے بدن میں جنبش تھی اور یہی تح یک مجھے بندگی، جب تک وہ بلتا رہے گا میں اسے مارتا رہوں گا۔ دوسرے لوگ کس طرح میرے

۔ فول سے زخمی ہوئے، مجھے معلوم نہیں تھا۔ میں نے تو انہیں اس وقت ریکھا جب ٹا قب اکت ہوگیا وہاں سے بلٹا تو سب بھرا مارکر ہیتھیے ہٹ مگئے اورعور نیس کانپ رہی تھیں۔ ایک

الون كهدر بي تحييل -"ارے خدا اے غارت کرے، ہائے و کھے تو لو، ہائے قیمہ کردیا میرے بیج کا"۔ میں فانها گاؤن اٹھا کر مینتے ہوئے کہا۔ "آب لوگ جتنی جلدی ہوسکے اس عمارت سے نکل جائیں۔ جب تک نہ جالیس تو

ال کوارٹروں میں رہیں۔ اندر کو تھی میں کوئی نہ تھے''۔ میں وہاں سے وہ قدم آ مے بروھا، پھر ا ن رک کر کہا۔"اور سین اس آدمی نے مجھ پر قائلانہ تعلد کیا تھا۔ میں نے جو مچھ کیا ہے بن باؤ کے لئے کیا ہے۔ پولیس کو یہی بیان دوں گا میں '۔

' در پهر کو احتشام صاحب خود **آگئے ، انہیں ابھی صورتِ حال نہیں بتائی گئی تھی ورنہ وہ مجھ** 

ے تذکرہ ضرور کرتے۔ میں ان کے ساتھ ہی باہرنگل آیا راہتے میں وہ بولے "برداسکوت ہے۔میرے خیال میں بیسب منصوبہ بندی کررہے ہیں۔ ویسے انہوں بتے۔ توہر کی وفتر میں کارک تھے۔ بیٹے پڑھ رہے تھے اور بس۔ تمہاری بات مان کی ہے؟"

"فیس اس کوشی میں قیام کروں گا۔ ایک ملازم جائے آپ کے بھروے کا۔ کھانے پنے کی اشیاء بھی محتاط اور ہوشیار آ دی ہو''نہ

" میں بندوبست کردوں گا ..... جائداد کے سلیلے میں کچھ کام کرنا ہے۔ تبہاری خرورت بر ہوگی۔آؤ پہلے کسی ریستوران میں چلتے ہیں'۔

شام کو واپس لوٹا تو کوارٹروں میں روشن تھی۔ اندر کی عمارت تاریک نظر آرہی تھی تر ہ میں نے کچن دکھایا اور وہ سامان کے تھلے لئے ہوئے کچن میں داخل ہوگیا ..... کام کا آدی قار ڈرائیور سے لے کر باور کی تک، گاڑی وہی واپس چلا کر لایا تھا جواحشام صاحب نے مرب استعال کے لئے دی تھی۔

دوسرے دن دوپہر سے کچھ بہلے ایک عجیب وغریب شخصیت سے واسطہ پڑا، وہ آنووں ے ترچرہ لئے اندر داخل ہوئی تھی۔

ود پھوچھی ہوں تیری بیٹا، بے بس اورمظلوم ہوں۔سب کے ظلم کا شکار ہوں، جوتوں مل وال ركها ب مجھ، بحقيقت بحيثيت مون .... بينا ميري ايك بيني كى مدد نه كرنا مرجم سے میرا رشتہ نہ چھینا۔ میں ان کی طرح تیری دولت کی پیاس نہیں رکھتی۔ بیٹا ایک پید ماگول أ

جوتے مارکر نکال دینا..... ارے میں تو اپنے بڑے بھیا کے خون کی یو سوسمحتی آئی ہوں... آتھوں کی پیاس بجھانے آئی ہوں۔ چلی جاؤں گی..... ہائے مجھے تو سمی نے بتایا بھی نہیں قا-وہ تو اس الله كومنظور تھا كه اقب ال كيا دواؤل كى دكان براس سے باچل كيا كه أو آيا ہے"-

ال عورت کے بدن ہے ایک عجیب می خوشبواٹھ رہی تھی۔ ایک اجبی می خوشبو جس کے نہ جانے دماغ کے کون سے جھے کو متاثر کیا تھا کہ وہ مجھے بری نہ لگی۔ "" آب کون میں؟" میں این سوال برخود حران ہوا۔

" ترے باپ کی بہن ہوں بیٹا-حمیدہ ہے میرا نام، بیٹا! بوے بھیا مرکئے کی نے بھی

بتایا نہیں .....غریب جو موں۔ ارے بیتو مجھ سے رشتہ ہی تو ٹر بیٹھے میں تو مجھے پھو<sup>پھی ضرار</sup> معجما ميرے يح ايك بيبه مانكوں تو منه يرجوتا مارنا"۔

"آرام سے بیٹھیں ..... مجھے اپنے بارے میں بتا کیں''۔ پھو پھی کے شوہر تھے، دو

" بھے ایک بات بتائے؟" میں نے کہا۔

"فرور بيني ..... جودل جائ يوجيم؟"

''ان لوگوں کا میرے باپ سے کیا رویہ تھا''۔

"ارے بھیا تو جیتے جی مردہ تھے۔ان کے ساتھ کی کا رویہ کیا خراب ہوتا، انہی کی ن رتو بل رہے تھے، بیسارے کے سارے، مگر بیٹا بڑی بری فرزی ان کی۔ان کی وولت وس فحبت کی البیس کی ف نہ جابا۔ بس ان کی ہاں میں ہاں ملاکر انہیں لوسے رہے،

ان رے۔ایک ہم تھے کہ جنہوں نے بھی بڑے بھیا کے سامنے ہاتھ نہ پھیلایا ..... وہ تو دنیا ، نا بگانے تھے۔ بھلا کرے بھائی کا .....ارے سنو، تمہاری ماں تم سے نہیں ملتیں؟''

"تم این مال سے ملتے ہو؟"

یل حرت سے اس عورت کو د کھنے لگا۔ یہ پاگل تو نہیں ہے۔ کتنی انہونی بات کہدرہی . کیا اسے اتنا بھی نہیں معلوم کہ میری ماں مرچکی ہے۔ میں اسے مجس نظروں سے دیکھیا

ارده خود ہی یو لی۔ "برے بھیا تو ایسے تھے کہ جہاں بیٹھیں محفل زعفران زار بن جائے۔کون ہے ان میں

كمقاط كا-ارے يرسارى زندگى ان سے جلتے رہے-انہوں نے بى ان سب كوسنجالا ال نے جان بوجھ کر بڑے بھیا کے مرنے کی خرمبیں دی'۔

" جانے ہو کیوں؟ صرف اس لئے کہ جوعیش کررہے ہیں ختم ہوجا تیں ہے''۔ اُ پ نے میری ال کے بارے میں کیا کہا تھا؟" میں نے کہا۔

"ليك بين بهاني زمرد جهان، اب تو بوزهي هو بي بول كي؟" "أب كوان كے بارے ميں علم نہيں؟"

> کیمی کہ وہ مرچکی ہیں''۔ اين....مرتئين؟''

'' آپ نعمان اسدی کی بہن ہیں؟'' ''ماں ہوں''۔

" آپ کوا تنانہیں معلوم کہ میری ماں مریکی ہیں، اس وقت جب میں ثایدایک دورہا کا بھی نہیں تھا''۔

· 'کیا؟'' خاتون منه کھول کر بوکیں۔

"آب ان کے بارے میں کیا جاتی ہیں؟"

"نبيس بينا ..... تمهاري بات جاري سمجه مين نبيس آئى - الله ركھ تمهاري عمر تو كانى ين "آپ كهال رہتى بين؟"

ابھی زیادہ پرانی بات نہیں ہے۔ وہ مجھ سے بھی ملی تھیں'۔

'' جمہیں یقین ہے وہ میری مال تھیں؟''

"بال بيغ"۔

"کیا میرے باپ کی دوسری بیوی؟"

ہے .... وہ تو ضیاء کا زوال ہو گیا ورنہ ہمارا تو وہ حشر ہوتا کہ اللہ دے بندہ لے۔ان کی موت کی ادریں خاکسر ہونے لگا۔ مال ہے، زندہ ہے، باپ کے پُراسرار اصول کے بیچے دبی ہوئی خبرتو بھی نہیں سی ورنہ جہان میں بھیل جاتی ''۔

" آپ سے کیوں ملی تھیں؟"

" تمہارے ہی سلسلے میں ..... تمہارے بارے میں معلوم کرنے مجھ غریب کے جھونیز-میں آئی تھیں'۔

" مجھے میری ماں اور باپ کے بارے میں تقصیل بتائے "۔

"برے بھیانے اپنا کاروباری سلسلہ بیرون ملک تک پھیلادیا تھا۔ کافی عرصه دال رہے۔بس وہیں بھائی زمرد جہاں سے شادی ہوگئ۔سب مخالف ہوگئے ..... اللہ بخشے،ال خوداشی تک کی دهمکی دے دی تھی۔ ایک دن بھی بھانی کو کوشی میں نہ رہے دیا .....سرال آل تھیں الیکن ہوگل میں رہنا پڑا۔ بس وہیں ہے ان کا دل کھٹا ہوگیا۔ آخرتم بیدا ہوئے الیان اور بھانی کی نہ بن ۔ بسیا تمہیں لے کریہاں آئے۔ پیر کہیں اور پیلے گئے .....اس سے بھا نے تمہیں بھی نہیں دیکھا..... بھیا آتے رہے.... یہاں بھی رہتے رہے مگر بہت<sup>ہم، بھیا</sup> یباں عیش کرتے تھے۔

یس نہ ہوئے۔ ہاں اگر دور ہوتا ضیاء کا تو دوسری بات تھی ..... بہرحال بھیا نے اس سے بنال و ضرور كرايا تفاء كيكن ول ميس وه زمرد جهال كو بهت ياد كرت تص اوريبي ياد البيس

رون ہوتی ہے'۔ ایک عمر کی کہانی ہے۔ کل کی سی بات معلوم ہوتی ہے'۔

می مہربان خاتون کے ساتھ ان کے گھر گیا ..... بوسیدہ حالی اور افلاس بھرے ماحول میں رے سے النفات پر دیوانے ہوجاتے ہیں۔ یہ دیوانے پر وانے بن کر مجھ پر نثار ہونے لگے۔

پر وہ ازلی سکون میں بھونیال کی رات ثابت ہوئی۔ صدیوں سے خاموش مھنڈے دونہیں بیے زمرد جہاں کی بات کررہی ہوں .... اکبر ضیاء خاندان سے ان کا تعلق اے کو آتشیں طوفان نے لییٹ لیا۔ راکھ کے آتھان سے لگے ڈھر کے نیچے دبی آگ ایلنے ، وه تاريكيون ميس هم جوكيا اورايي وانست من تمام كهانيان ختم كركيا- انتها پند انسان نے سے پہلے ایک نیکی کا کام کرجاتا تو کیا برا تھا۔ بدن کے تکڑے کو جدا کردیا تھا اس نے۔

والت جائيداد انائے سب کچھ سے تھے۔ صديوں كى اس طلب كے سامنے اصلى ور شاتو آگ- باتی سب جوتوں کے بینے دبا ہوا تھا۔ ایک تھوکر سے اسے جار گنا کرسکیا تھا۔ کون غلط

الن درست اس کا فیصلہ بعد کی بات تھی۔اس کی صورت تو ریکھی جائے کیس ہے۔ سب کھاس اکشاف کا صدقہ دے دیا۔مہربان خاتون کو ماں کی قیت چادی۔سورج ات پہلے احتام صاحب کی رہائش گاہ پہنے میا جو پہلے بھی نہیں دیکھی تھی، لیکن ان کے أبريها درج تقا\_

أرائك روم مين احتثام صاحب كا استقبال كيا جو النا گاؤن پنج ہوئے اندر داخل المنظ"- بالكل فيريت إب آب ك ساته ناشتا كرف عاضر بوابين".

"بخوش ..... مجھے صرف تمہارے اتن صح آنے کا اضطراب تھا"۔ احتشام صاحب نے کہا

" جائے کے لئے کہہ دیجے"۔

"أجائے كى .... ملازموں كو جارے يہاں ہونے كاعلم بـ"-

"آپ سے کچھ معلومات درکار ہیں"۔

''مهوں، کہو؟''

'' خاتون زمرد جبال کی کہانی کیا ہے؟'' میں نے سوال کیا اور اختشام صاحب نے گردن جھکالی، پھر بولے۔

" مجمع يقين تماكه بهت جلدتم بيسوال ل كرآن والع بواليكن من بهى ال وعدم إلى بوع كها-

ك سامنے مجورتها، جوميں نے اپنے دوست نعمان سے كيا تھا"۔

ود كيا وعده تها؟"

" يہى كہ ميں اپ طور سے تم بركوئى انكشاف نبيں كروں گا، كيونكم صرف ميں تماجويہ جاتا تھا كہتم كہاں ہو؟"

"اوہواس کا مطلب ہے کہ بیلوگ مجھے نعمان اسدی کی اطلاع دے ہی نہیں سکتے تے"۔
"دیمجی ہے، لیکن اگر انہیں علم بھی ہوتا تو تنہیں بھی نہ بتاتے۔ بہر حال اب بید وعداخ ہوچکا ہے، کیونکہ نعمان ہی کا کہنا تھا کہ اس کی موت کے بعد سارے اصول ختم ہوجائیں گ

ہو چکا ہے، یونلہ ممان ہی ہا جہا کا ندان کی توت ہے۔ اور پھرتم اینے ہر عمل کواپی مرضی کے مطابق کرو گے'۔

"فاتون زمرد جهال حيات بين؟"

''ہاں''۔۔۔۔۔ اختشام صاحب نے پُراعناد لہجے میں کہا اور میرے وجود میں کیف وسرور اجنبی ٹھنڈک اترنے گئی۔ میں نے صدیوں کی تپش میں کمی محسوس کی تھی۔

" کہاں ہیں؟"

"ایک اسلامی ملک مین"۔

"قصد كيا تھا؟" ميں نے كہا اور اختام صاحب ال پُراسرار واستان كے آغاذ كے في مناسب الفاظ تلاش كرنے گئے۔ اتى دير ميں ملازم جائے ہے آيا..... الى نے جائے باك مناسب الفاظ تلاش كرنے گئے۔ اتى واليسى كا انظار كرنے گئے۔ جب وہ باہر نقل كيا تو ميں كا انظار كرنے گئے۔ جب وہ باہر نقل كيا تو ميں كا انظار كرنے گئے۔ جب وہ باہر نقل كيا تو ميں كي واليسى كا انظار كرنے ہيں، جبكہ ميرى بے چينيوں ميں اضافہ ہور ہا ہے "
"" بناور وخوض ميں دير كررہ بيں، جبكہ ميرى بے چينيوں ميں اضافہ ہور ہا ہے "
"" بناور وخوض ميں دير كررہ با ہوں، جہاں سے اس واستان كا آغاز كروں" كا

ع .... مجھ پر بہت می ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، جس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ میں انہاں اسدی کا قانونی مشیر ہی نہیں بلکہ اس کا دوست بھی ہوں ....اس کے مرنے کے فرن بھی مجھ پر عائد ہوتا ہے کہ تمہیں کہاتی اس طرح سناؤں کہ تمہارا ذہن معتدل رہے فرن ہوچ کے دھارے غلط ست نہ اختیار کرلیں'۔

"م<sub>برا</sub>خیال ہے آپ پر زور بیان پر زیادہ توجہ دے رہے ہیں، جبکہ میرا رواں رواں چیخ <sub>کہ ا</sub>مل حقیقت جس قدر جلد ہومیرے سامنے آجائے"۔ میں نے بدن کی اینٹھن پر روسہ ترکیا۔

ً" بھے اس کا احساس ہے''۔

"اس کے باوجود آپ نے ابھی تک آغاز نہیں کیا"۔ میں نے وانت پیس کر کہا۔

" پائے لو ..... محمد الله موكر ب كار بوجائے گى " وه بولے اور ميس نے عالم جنون ميس ك يالى بر باتھ مارا اور وه ميز، فرش اور ديوار كولتھيرتى بوكى دور جاگرى \_

امثام صاحب بے اختیار المجل پڑے .....معصوم صفت انسان منے اور میرے غصے کو نہ کے ادر چرت سے اس منظر کو دیکھتے ہوئے ہوئے۔

"ارے ..... اوه ..... بد كيا ہوگيا ..... كوئى بات نہيں \_ ميں ملازم كو بتاتا ہوں، بلكہ جلدى ٢- بعد ميں صفائى ہوجائے كى مكر يہ ہواكيے؟"

التا ہے ۔۔۔۔۔ انسان ہر حالت میں انسان ہوتا ہے۔علم حاصل کرتا ہے،شہرت کے آسان التا ہے۔ اپنی ذہانت سے اپنی علیت سے، لیکن یہی انسانی مخلوق بھی سمجھ کسی عام می معموم نیچ کی مانند بلکیس جھیکاتی ہے، کچھ بھی نہیں سمجھ پاتی۔

فٹام صاحب کی بھی اس وقت میں کیفیت تھی، وہ میرے اضطراب کونہیں سمجھ پائے الی میرے اضطراب کونہیں سمجھ پائے الی میرے اللہ اللہ علی میں مست تھے، بھر وہ جلدی سے اٹھے اور اپنی جائے کی پیالی میرے

ایک کوزی ..... بین ملازم کو بلاتا ہوں۔ وہ بیسب صاف بھی کردے گا اور چائے کی باللہ میرے گئا اور چائے گئی کیوزی ..... بین ملازم کو بلاتا ہوں۔ وہ بیسب صاف بھی اس کپ کو ہاتھ بھی بیال میرے لئے لے آئے گا۔ تم نے وقیس نے عقب سے ان کا الٹا گاؤن پکڑلیا۔ وہ بیسب کیا ہے ''۔ وہ اٹھ کر آگے بڑھے تو بیس بینس کیا ہے ، لیکن اسے میرے ہاتھ میں پینسا دیکھ کر گئیران کا گاؤن کی چیز میں پینسا دیکھ کر

حیران رہ گئے۔ میں نے ایک جطکے سے انہیں تھینج کران کی جگہ بھادیا اور بولا۔

" حائے کا یہ کپ میں نے بھینکا ہے، کیونکہ اس وقت مین حائے سے پہلے اپی ماں م . بارے میں جانا جا ہتا ہوں'۔

"ایس ...." وہ جیرانی سے بولے اور کسی قدر بو کھلائے ہوئے نظر آنے لگے، ان کے ان میں ایک عجیب ی کیفیت پیدا ہوگئ تھی۔ شاید نہیں ہوگئے تھے۔ میں سکتی آنکھوں سے آہر د کھتار ہا۔ اختشام صاحب کچھ گھبرائے ہوئے تھے، اب انہوں نے تو تف نہیں کیا اور بولے " تمبارا خاندان مالى طور ير مجهم بهي نبيل تقاراس كا اندازه تم في لكاليا موكار يمرز نعمان اسدی منے جنہوں نے اس خاندان کی تقدیر بدلی اور انتقک محنت سے کامیابیاں مام كرتے مط كے .... انہوں نے اسے نكے بھائيوں كو بميشہ آگے بوھاكر كاروبار من ش كرنے كى كوشش كى،كين كوئى كارآ مرتبين ثابت موا۔ وہ خود ہى سب كچھ كرتے رہا كاروبار يحلتا بهواتا رما۔ يبال تك كدوه كاروبارك لئے تمبارى مال ك آبائى ملك بين ك و ماں انہوں نے کافی عرصہ قیام کیا اور وہیں ان کا تعارف تمہاری مال یعنی زمرد جہاں۔ ہوا۔ وہ ظہور مہدی کی صاحبز ادی تھیں اور ظہور مہدی اس ملک کے امیر ضیاء کے قری از تھے۔حکومت کے اہم عہدے پر فائز تھے۔

ببرحال باہمی رضامندی سے دونوں کی شادی ہوگئ۔ ابتداء میں اس شادی کو چم گیا.....نعمان اسدی، خاتون زمرد جہاں کو بانگاوں کی طرح جائے تھے۔ پھر وہ انہیں <sup>بہا</sup> لا ئے لیکن یہاں ان کے خلاف طوفان کھڑا کردیا گیا۔ یہاں تک کہ میہ کوتھی جوایک اُو۔

بھوٹے کھر کی شکل بدل کر خود نعمان اسدی صاحب نے بنائی تھی، زمرد جہاں کے لئے: کردی گئی۔انہیں ہوئل میں رکنا پڑا۔

زمرد جہاں بھی شعلہ مزاج تھیں، انہوں نے ان سب سے نفرت کا اظہار کیا اور نما ے کہا کہ یہاں کا کاردبار ختم کرکے اس کے ساتھ واپس ان کے وطن چلیں اور وہ<sup>یں ہ</sup>

سکونت اختیار کریں۔ نعمان نے کہا کہ وہ حالات سنجالنے کی کوشش کرتے ہیں، حیلن آ جہاں تنبا واپس چلی تمیں۔ بعد میں نعمان اسدی بھی ان کے ماس چلے گئے ....وہا<sup>ن ج</sup>

کچھ زیادہ بڑھ گئے۔ اس کی تفصیل مجھے نہیں معلوم .....تم پیدا ہوئے تو نعمان خاموثی <sup>ہے</sup> ع کے کریباں دائیں چلے آئے۔

ال طرح وہ زمرد جہال کو یہال آنے پر مجبور کرنا جائے تھے۔ پھر پکھ عرصہ بعد امیر ن زوال بذیر ہو گئے ..... ظہور مہدی کے بورے خاندان کو گرفتار کرلیا گیا اور حالات نہ ن ای ہوئے۔ خاتون زمرد ان مفروروں کی فہرست میں تھیں، جن پر انعام مقرر کیا گیا تھا۔ ر گراؤنڈ ہوگئ تھیں .... نعمان اسدی نے بہت سے جوڑ توڑ کے اور ایسے حالات بیدا لئے کہ خاتون کو دہاں ہے نکال لائمیں،لیکن ان کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ ان کا بیٹا انہیں واپس ماجائے۔ تم نعمان اسدی کا واحد سہارا تھے جس سے وہ محبت کے اس ٹوٹے رہتے کو جوڑ بنے، پر شاید خاتون زمرد جہاں کو یہاں دیکھا گیا جو شاید تہمیں حاصل کرنے آئی تھیں۔

نمان تمہیں ملک سے باہر لے گئے، درمیان کی تفصیل مجھے نہیں معلوم \_طومل عر ہے بد مجھ معلوم ہوا کہ تم یورپ میں ہو ..... یہ بات صرف مجھے معلوم تھی۔ زمرد جہاں بیگم ا کی مفرور ہے اور ان کے ملک کی حکومت انہیں تلاش کررہی ہے، لیکن ان کے گرو کوئی

الم حمار ہے اور وہ خود بہت اہم شخصیت اختیار کر چکی ہیں اس لئے اب بھی وہیں ہیں، اں دوران انہوں نے کی بار یہاں آ کرتمہارے حصول کے لئے کوششیں کیں، لیکن تمہارا المعلوم كرسكين - نعمان اسدى محبت كى آگ مين جل كر خاكسر موسكة ، انهين كينسر موسكيا

الروه طاموش سے مرکئے۔بس بیکہاتی ہے۔ "میری مان زنده بین؟"

"ال ..... به بات میں بورے یقین سے کہدسکتا ہوں'۔

"کہاں ہں؟''

ال تفصیل ہے تم بیا ندازہ لگا کتے ہوکہ مجھے ان کے بارے میں نہیں معلوم، بس اتا أبول كداريان من بين اليكن كس جكد بينبين بتاسكنا" \_

"تعمان اسری نے بھی نہیں بتایا؟"

المرك لئ انهول في كيا كها تها؟"

المیت نامه تیار کرنے کے سوا می منہیں'۔ "كُونُ شرط بمير ب لئے؟"

"كوئى ذريعه بزمرد جهال كى تلاش كا؟" "ایک نام بتاسکتا ہوں گومیراان سے براہ راست کوئی واسط نہیں رہا، لیکن مشہورنام ا اور تلاش کرنے برتم حیدر اوی سے فل سکتے ہو۔ بیرسٹر حیدر اوی تبران کی ایک متر ر تحر ہیں اور بیسو فصد حمہیں زمرد جہاں سے ملا سکتے ہیں''۔

" میں اس دولت اور جائداد کے سلسلے میں اپنا فیصلہ سنانا جاہتا ہوں۔ آپ اے ط کار کے مطابق این واجبات وصول کرے میرا کام کردیں'۔

"مری جائدادجس کی تفصیل میں دکھے چکا ہوں، تمام میری چھوچھی کے نام نقل کی جائے۔ کاروبار کی فروخت سے جورقم حاصل ہوئی ہے وہ میرے نام پر ہالینڈ میں منتقل کرا جائے۔ میں اس کے بارے میں تمام امور تحریری طور پر آپ کو پیش کردول گا'۔ «غور كرلوبيشي ..... جلد بازى اور جذبات "-

"شكريه.....آپ وبي كريس جويس كهدر ما بون ..... اگر مشكل موقو مجھے بتادي تاكه ش احتثام صاحب مننے لگے پھر بولے ..... دہمہیں وہی ہونا جائے جوتم نظر آرہ ہولم

ماں کی زندگی کی اطلاع دینے والی چھوچھی کو کروڑ پتی اور پچاؤں کو ان کے اہلِ فاللا سمیت قلاش اور بے کھر کرکے میں اپنی ماں کی تلاش میں نکل بڑا۔ واقعات کے بھارا

میرے علم میں تھے لیکن ان دونوں کے جنگڑے میں مجھے ٹالث بنایا جاسکتا تھا.....فلطی نما اسدی صاحب کی تھی کہ انہوں نے میری تا مجھی میں مجھے مال کے نام سے برگانہ کردیا اور اللہ

مور بھی مجھے اپنے اعماد میں میں لیا اور سردمبری سے اپنا بویا کا منت رہے۔

ماں کا تصور میرے دل میں گد گدی بیدا کررہا تھا اور میں اینے گرد آلود وجود میں اللہ تبديلى محسوس كررباتها ـ ونيااب مجهداتى برف زده نبيس لگ ربى تقى بال كچهددوسر عوال سے جن پر مجھے سوچنا پرار ہا تھا۔ مثلاً یہ کہ زمرہ جہاں طویل عرصہ سے حکومت وقت کے اللہ مثلاً میں کہ زمرہ جہاں طویل عرصہ سے حکومت وقت کے اللہ

بلیک لسٹ میں اور میں ان کا بدیا موں تاہم اس کے لئے مجھونا موگا۔ میں نے اپنی وو<sup>ال ا</sup> لئے بالینڈ منتقل کرائی تھی۔

یر میں داخل ہو گیا۔ اب تک کی زندگی غدید: اقا، کفیہ کار رای تھی گیا اسلام تھیں۔ موسم میں نمایاں تبدیلی تحسوس ہونے لگی۔ سراک کے دونوں سمت بھولوں تہران میں داخل ہو گیا۔ اب تک کی زندگی غدید: اقا، کفیہ کار رای تھی گیا ا

نودائی تبدیلیوں سے لطف اندوز مور ہاتھا۔ ایران کا اپنا مقام تھا اور حاکف خدام سے بار ہا ی ماریخ اور دباں کی قدیم زندگی پر گفتگو ہو چکی تھی۔ نادیدہ ایران کے بارے میں بھی اتنا ا فا كه بهت سے لوگول كوبيس معلوم بوگا-

ایک اعلیٰ درجے کے ہول میں قیام کیا اور وہاں بیٹر کر حیدر ساوی کی تلاش کا منصوبہ ا الکامشکل کام نہیں تھا، کی بھی قانون وان سے ان کے بارے میں معلوم ہوسکتا تھا۔ ل ك كرب من تحصة ربالب كارتفاء شام بوربى تقى - بابرنكل آيا بلكى كبريس لا تعداد منال جململا رہی تھیں۔ پیدل چل بڑا۔ اچھی طرح تھکنے کا ارادہ تھا۔ چنا نچہ نہ جانے کہاں ے کہاں نکل آیا۔میدانِ سیاہ سے گزراتو خیابان فردوی پر آ نکا جس کے آخری سرے پرشاعر روی کا مجمہ شاہنا ہے کی جلد تھا ہے کھڑا تھا۔ بدلے ہوئے شہران کا پرانی داستانوں سے اندكرتا موا آم يوهتا ربا چر جب تحك كيا تو ايك فيكسى روك كر مول وايس آكيا ليكن ا مقرواک می کام کی جگه د کی لی اور دوسرے دن ان معلومات سے فائدہ اٹھایا۔ سیاہ

ن میں ملبوں ادھیر عمر عاطف اکبرنے مجھے بتایا۔

"بہت بڑی ہستی کے مہمان ہیں آپ۔ حیدر ساوی ہمارے استاد ہیں اگر آپ علم کریں ال خود وہاں لے کر چلوں''۔

شكريه ..... آپ مجھے ان كاپية بتا ديجے''۔

''دواٹی قرون کی قیام گاہ میں ملیں گے۔ان دنوں وہیں مقیم ہیں۔قرون کو وہمزان کے یں ہے اور شہر سے دو ہزار فٹ کی بلندی پر ہے۔اصل میں ان دنوں تہران سخت گرم ہے افرون من بهار كاموسم موكا"\_

"وہال ان کا پیتہ؟''

امی لکھے دیتا ہوں''۔ عاطف ا کبرنے اپنے کارڈ کی پشت پر حیدر سادی کا پند درج کر افرداک میکسی روک کر ڈرائورے مجھے قرون لے جانے کے لئے کہا۔ مؤدب ڈرائیور

كُرونق بازار اور بلند ممارتوں كا سلسله آہسته تيجھے رہ گيا۔شہری ہنگاہے ختم ہو گئے ک کے پہلویں سفر کرتی ندی کی شررشرر سنائی دینے لگی جس کے ساتھ پرندوں کی اور گھنے سبز چناروں کی قطاریں تاحدِ نگاہ چلی گئی تھیں اوپر سے میدورخت سر جوڑ سے ہوئے تا

اس مہارت سے گردن کے نازک جھے پر مارا گیا تھا کہ آئھوں میں ستارے علیہ میں میارے

ا ہم گھونے کی کوشش کی دوسری ضرب بھی عین ای جگہ بڑی اور تمام ستارے ڈوب پھر اپنی تمام تر جسمانی تو توں کے باوجود میں حواس قائم نہیں رکھ سکا۔ پھر ہوش کی پھر نودکو ایک صاف ستھرے کمرے میں پایا۔کس اسپتال کا جزل وارڈ معلوم ہوتا پہلے تے فریم والے چند بستر بڑے ہوئے تھے جن میں دو بستروں پر دو بزرگ شخصیتیں

ردے کھانہ بولے۔

"كيابياستال ب؟"من في يو چها-"نين ....."ان من ساك في كها-

"پچرکون ی جگہ ہے" "جنم...." دومہ یر زینزار کی سرکوا!

"جہنم ....." دوسرے نے بیزاری سے کہا اور میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ آگئ۔ "آپ لوگوں نے بہت سے گناہ کیے ہوں گئ"۔ میں نے مسکرانے ہوئے کہا۔

" ہوٹ میں آئے ہو ..... ابھی چبکو گے .... پیٹی کے بعد واپس آؤ تو ہمیں اپ گناہوں اے گناہوں اے گناہوں اے گناہوں اے شاہ بتادیں گئے'۔

" فيشى في من في سواليه نظرون سے انہيں ديھ كركبا

''دیکھو نہ ہم تم سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں نہتمہارے لئے ذریعہ معلومات بنیں گے۔ براہ میں پریشان نہ کرو''۔ان میں سے ایک نے کہا۔

"كياتمهين ال لعنتى تخص كے بارے ميں معلوم ب؟"

(امرے نے اچا تک سوال کیالیکن میں اس سے پچھ پوچی بھی نہیں سکا تھا کہ وروزازہ کھلا اُرُی اندر داخل ہوگئے۔ وہ پہتول تانے ہوئے تھے اور چبروں سے بے حد کرخت نظر متے وہ سیدھے میری طرف آئے اور انہوں نے پہتول سیدھے کر کے مجھے اشارہ کیا۔ الاازے کی سمت تھا۔ وہ منہ سے پچھ نہیں ہولے، میں خاموثی سے دروازے کی طرف

اور یوں محسوس ہورہا تھا جیسے ٹیکسی کسی سرنگ میں سفر کر رہی ہو۔ تہران بہت پیچھے رہ گیا تھا لیکن راہتے سنسان نہیں تتھے۔ رنگین کاریں جگہ جگہ ک<sub>ھڑی ن</sub>ا آرہی تھیں۔ سڑک اور پھریلی چٹانوں کے درمیان سریٹنجنے پُرشور دریا کے کنارے درخق چھاؤں میں لوگ پھروں پرخوشما قالین بچھائے بیٹھے کینک منا رہے تھے۔

ڈرائیور نے نیکسی مطلوبہ جگہ روک دی۔ 20ریال اداکر کے اس خوبصورت ممارت کے طرف بڑھ گیا جو بلندی پرنظر آرہی تھی۔ عاطف اکبر نے مجھے لوکیش بھی بتا دی تھی۔ بہت ، الممار سیر ھیاں عبور کر کے میں اس بڑے بھا تک کے پاس آ کھڑا ہو جو اندرے بندنیں ،

لیکن آس پاس کوئی نہیں نظر آر ہا تھا۔ میں نے ارد گر دنظر ڈالی گھنے درختوں پر بھدکتے پرندا کے علاوہ کوئی نہیں نظر آر ہا تھا۔ درواز ہے پر اطلاع گھنٹی بھی نہیں تھی۔ کسی قدر الجھن کا ش<sub>کار:</sub> گیا۔اب کیا کروں؟

حیدر سادی سے ملنا بے حد ضروری تھا۔ اس کے لئے ہر خطرہ مول لیا جا سکتا تھا۔ بہار کوئی نہیں تھا۔ اندر ضرور ہوگا۔ زیادہ سے زیادہ معذرت کرنی پڑے گی۔ وروازہ کھول کرانہ

داخل ہو گیا۔ بہت خوبصورت جگہ تھی۔ دونوں طرف لوہے کے کڑے ہے ہوئے تھے جن ٹم رنگین پرندے بچدک رہے تھے۔عمارت کا مرکزی دروازہ تھوڑے فاصلے پر تھا۔

''کوئی ہے۔۔۔۔۔کوئی ہے؟''میں نے رک کر آواز لگائی۔ پچھ فاصلے پر ایک فیتی اسکار نے پڑا نظر آرہاتھا شاید اُڑ کرآ گرا تھا۔ میں نے دوسری آواز نگائی۔اب بیسکوت پچھ پُراسرالگُّ لگا تھا، ہوسکتا تھا وہ تنہائی پند ہوں اور انہوں نے یہاں کسی ملازم کورکھنا پیند نہ کیا ہو۔

"میاں کوئی ہے؟" اس بار میں نے دروازے کے بالکل قریب جاکر کہا۔ پھر زدرت تھی ہتایا۔ دردازہ اندر کو دبا اور میں نے دھکا دے کر اسے کھول دیا۔ پھر کسی قدر جھلا ہوئے عالم میں قدم اندر رکھا اور صدر دروازے سے بھی اندر دائل ہو گیا۔ سامنے ہی سنگ مرم ایک بھر تھی اندر دائل ہو گیا۔ سامنے ہی سنگ مرم ایک بھر تھی جمہہ ہی محسوس ہوا تھا۔ کوئی زندہ وجود اس قدر جی محسوس ہوا تھا۔ کوئی زندہ وجود اس قدر جی محسوس ہوا تھا۔ کوئی زندہ وجود اس قدر میں

میں مسلم میں اور کی سکی اہاس میں ملبوس پھر میلی اور اس قدر در لکش کہ آتھوں کو لین اور اس قدر در لکش کہ آتھوں کو لین ا نہ آئے لیکن پھر میں نے اس میں جنبش دیکھی اور میرے حلق سے ایک آواز نکل گئی لیکن میں اسلم حلق سے ایک آواز نکل گئی لیکن میں حلق سے نکلنے والی دوسری آواز نارال نہیں تھی۔ گردن کی پشت پر شدید ضرب پڑی تھی کی اور سے نکلنے والی دوسری آواز نارال نہیں تھی۔ گردن کی پشت پر شدید ضرب پڑی تھی ۔

میرے دونوں طرف کھڑے ہو گئے۔ چند کمحوں میں ایک دراز قد مخص ای دروازے سے انہ ہیں پروں اور بدن سے باندھی گئی تھیں نہ تو میرے جسم کو ان کا احساس تھا نہ میں ان کا واخل ہوا اور میرے سامنے آ کھڑا ہوا۔ وہ کڑی نگاہوں سے مجھے کھور رہا تھا۔ پھراس نے کہا۔"

جھوٹ کی سزا ہرترین ہوگی۔ کیاتم جواب دینے کے لئے تیارہو؟''

دونہیں .....، میں نے سکون سے کہا اور وہ چونک پڑا۔ کچھ دیر وہ بول ندسکا ..... قالبال اتھا۔ اس نے سرو لہج میں کہا۔ جواب کی اسے تو قع نہتھی اور اس کے بعد کے الفاظ اس کے پاس نہیں تھے۔

''تمہارا انکار دیوانگی ہے،تمہیں اس نکار کے بعد کےعوامل کا اندازہ تہیں ہے''۔ اِس خود کوسنھال کر کہا۔

: "شايدايابي ئے"۔

" فکیک ہے۔ تمہارے ساتھ جو کچھ ہوگا اس کے ذھے دارتم خود ہو گے۔اے آبالی روم میں لے آؤ کوئی گر بر کرے تو گولی مار کرزمی کر دو'۔

میں نے آپریش روم تک آنے میں کوئی گر بوند کی البتہ جب انہوں نے جھے ایک کا پر بٹھا کر باندھا تو گڑ برد کر گیا۔ ہالینڈ میں میرے پاس کرنے کو کچھ نہیں تھا۔فطرت کچھ الکا گا

کہ میرے زیادہ دوست نہیں بن سکے تھے۔ حا کف خدام کے علاوہ کسی سے رابط نہیں تھاا<sup>ر ہم</sup> وونوں اپنے آپ پر ہی تج بات کرتے رہتے تھے۔ قدیم زبانوں کی تحقیق کے ساتھ قدیم<sup>ا</sup>

بھی ہمارے زیرِ نگاہ رہتے تھے اور ہم ان کی حقیقت کا تجزیہ کرتے رہتے تھے۔ چنانچہ <sup>لمالکا</sup> چروں کی مشق کی تھی جن کا جدیدعلوم میں کوئی نشان نہیں تھا۔

مثلًا حواس خمسه برفوقیت۔ دماغ کے بین ہزار خلیوں میں سے صرف چند فلے زام

ہوتے ہیں باقی خفیہ طور پر باڈی کنٹرول کرتے ہیں اور سب کی تحریک الگ الگ ہو<sup>تی ہے۔ ا</sup> نے کھ اور خلیوں سے شناسائی حاصل کی تھی اور ان سے رابطہ کر لیا تھا۔ حواس خر براہ اللہ

پورا کنٹرول تھا۔ چھونے کی حس کوسلا دیاجائے تو بدن پھر کا نکڑا ہو جاتا ہے اور ہراذ<sup>ہے ال</sup> ب اثر ہوتی ہے۔ سو تکھنے کی جس کو نا کارہ کر دیا جائے تو خوشبواور بدبو بے مقصد۔ دہیمنے کی تنا

بڑھ گیا۔ ایک روثن راہداری سے گزر کر مجھے ایک تک کمرے میں لایا گیا تھا جہال «بان فرند آئے وغیرہ۔ ہم دونوں اس عمل کے ماہر ہو گئے تھے۔ میں ایک کری پڑی ہوئی تھی اور پھینیں تھا۔

جھے کری پر بیٹھے کا اشارہ کیا گیا۔ میں بے چوں چرااس پر بیٹھ گیا۔ دونوں پہول کیال اور میرے پورے بدن کی حسیات بڑھ گئی تھیں۔ جو رسیاں میرے بچھے کری پر بیٹھے کا اشارہ کیا گیا۔ میں بھوٹی تھیں۔ جو رسیال میرے بھوٹی تھیں کے دونوں پہول کیا تھیں کے دونوں پہول کیا تھیں کے دونوں پہول کیا تھی کے دونوں پھوٹی تھیں۔ جو رسیال میرے بھوٹی تھی کیا تھی کیا تھی کیا تھی کی جو رسیال میں کیا تھی کی جو رسیال میں کے دونوں پھوٹی تھی کیا تھی کیا تھی کی جو رسیال میں کیا تھی کی جو رسیال میں کیا تھی کی جو رسیال میں کیا تھی کی جو رسیال میں کی کی جو رسیال میں کی جو رسیال میں کی کی جو رسیال میں کی جو رسیال میں کی جو رسیال میں کی کی جو رسیال میں کی جو رسیال میں کی کی جو رسیال میں کی جو رسیال میں کی جو رسیال میں کی کی جو رسیال میں کی کے رسیال میں کی جو رسیال میں کی کی جو رسیال میں کی کی جو رسیال میں کی جو رسیال میں کی کی جو رسیال میں کی کی جو رسیال میں کی جو رسی ل تھا۔ بدن کی ہوا خارج کر کے میں انہیں با آسانی ڈھیلا کرسکتا تھا۔ اور خود کو ان سے

"جمیں تم سے پچھ معلومات درکار ہیں۔ شرط عائد کی جاتی ہے کہ صرف بچ ساجائ ارسان تھا۔ میں نے اس وقت صرف بدکا م کیا تھا۔

دوآدی ان میں اور شامل ہو گئے۔اب ان کی تعداد جار ہوگئ تھی جن میں وہ دراز قد بھی

"تہارے بارے میں ہمیں کچھ نہیں معلوم تم کون ہوکیا ہو۔ بہر حال تمہاری ہث دھری ن کا نتیجہ ہے۔ تمہاری دلیری کہیں اور تمہارے کام آتی تو بہتر تھی۔ تمہیں اب بھی موقع دیا ع ابتداء ملکی اذیت سے ہو گی اور پھر تنہاری ضد ہمارے جنون کو ہوا دے گی '۔

"مجھے کیا معلومات درکار ہیں؟" میں نے کہا۔

" كتاب كے اوراق كہاں ہيں؟"

"حیدر اوی سے تمبارا کیا تعلق ہے"

"ال كے علاوہ؟"

"حيدر ساوي كهال بير؟"

"بن تين سوال؟"

"ان کے جوابات مہیں درکار ہیں یا تمہارے علاوہ کی اور کو؟"

" کل اس کا مطلب ہے کہ مہیں حالات سے آگائی ہے۔ بہر حال اس بات کا جواب

''وبی'' میں نے جہمیں تمہارے سوالات کے جوابات دینے سے منع کر دیا''۔ میں نے کہا

ملے بھاگ کر دیوار کے ساتھ جا تکی تھی۔اس کی آئیسیں خوف سے پھیلی ہوئی تھیں۔وہ بلا اور وہ مشتعل ہو گیا۔اس نے جیب سے لائٹر نکال کراہے روش کیااور آ مے بڑھ کراہے ہیں ياكي خوبصورت كريا لگ راي تقي-پنج کی بہت پر کھ دیا۔ لائٹر میرے ہاتھ میں جاتا رہا ہے۔ میں نے تکلیف کے احمال کر دوسرے تمام افراد سخت وہشت کے عالم میں دیوارے جا گئے۔البتہ وہ زخی اپنی جگہ کھڑا خانے کو بند کرلیا تھا اور میرے ہاتھ کی کیفیت ایسی ہی تھی جیسے آگ کسی پھر کے گاڑے پر جل ری م ہو۔ سب کی توجہ اس طرف مرکوز تھی اس لئے میں نے دوسراعمل کیا۔ بدکن سے ہوا خارج کر کے را تماجس کے بازو میں گولی تکی تھی۔ میں نے پہتول سے اسے اشارہ کیا۔ "م ..... من .... ان بيرول ير كفر انبيل موسكنا" ال في سبح موئ لهج من كما-میں نے بندشیں ڈھیلی کر لیں۔ دراز قامت نے لائٹر میرے ہاتھ سے ہٹالیا چر بولا۔ "تو پھراس بے کار شے کا کیا فائدہ۔ جواپنا کام سرانجام نہ دے سکے'۔ میں نے پستول

ارخ اس کی طرف کیا تو اس نے دیوار کی طرف چھلانگ لگا دی اور دوسروں کے ساتھ جا

وری گذا" میں فے مسرا کر گردن بلا دی۔

"مجھ ررحم كرو ..... من زحى مول خون تيزى سے بہدرہا ہے۔ زيادہ خون بہد كيا تو مل

مر جادُن گا''۔زخی گر گر اگر اکر بولا اور میں نے اپنے ہاتھ کی پشت اس کے سامنے کر دی۔ " يركيا ب، كيابي كوشت يوست سے بنا موااناني باتھ بيل ب " - يرك باتھ كے جلے

ہوئے زخم د کھے کر ان کے چبرے جھک گئے۔ میں ان کے چبردل کو پڑھ رہاتھا۔ بہت معمولی ے پشیان ہوئے تھے وہ لیکن لڑکی کافی متاثر نظر آ رہی تھی۔

''جو کھھتم کر چکے ہواس کے عوض سودے بازی ہو عتی ہے .....گریاتم آگے آؤ''۔ "مم..... هن ..... الزكى رندهي مولى آواز هن بولى-"بالتم ..... آوُ آ كَ آوُ" من في اثاره كيا تو لاك لرزت قدمول س آ ك بده

> اً أَن " تم لوكول كے علاوہ يبال اور كتنے افراد ميں؟" ''اورنبیں ہیں''۔وہمنمنائی۔

دونہیں اور کوئی نہیں ہے'۔ "چلوائتبار کرلیا۔ابتم یوں کرو کہان سب کے ہاتھ پاؤں ری سے کس کر باندھ دو،

الله يكوب استعال كراوجو مجنه بالدعة ك التوال ك مح تصدعت من اوردى ی پڑی ہے لیکن گڑیا! انہیں اس طرح باندھنا جیسے انہوں نے مجھے باندھا تھا۔ ورنہ ..... چاؤ ۔ آخر میں میری کڑک ابھری تھی اور لڑکی نے رسی کی طرف چھا ایگ لگا دی تھی۔ زحمی کو رس

''اب میں اے تمہارے رخسار پر روش کروں گا او رتمہارا چبرہ بدنما ہو جائے گا۔ پ<sub>ر ال</sub> کے بعد'۔ وراز قامت نے اتنا ہی کہا تھا کہ اچا تک وروازے سے وہی لڑکی اندار وافل ہوکی جے میں نے حیدر ساوی کی رہائش پر ویکھا تھا۔ وہی جے دیکھ کر احساس ہوتا تھا کہ اس اتعلق اس بدنما سارے ہیں ہے۔

گیا۔'' ذرا ایک منٹ ....،'اس نے آشارہ کیا اور داور میرے پاس سے ہٹ کراس کے قریب پہنچ گیا۔لڑکی نے ہاتھ میں بکڑی ہوئی ایک تصویر اس کے سامنے کر دی اور سر گوشی میں کچ کمنے لی۔ داور نے تصویر کو دیکھا پھراس کے چبرے پر ناگواری کے آثار نمایاں ہو گئے تھے۔ مجصے مزید موقع مل گیا اور میں نے پہلے دونوں پاؤں آزاد کتے پھر ہاتھوں کی رسال الل کیں۔اس کے بعد میں سی چینی مجھلی کی طرح میسل کر بدن کی بندشوں سے آزاد ہو گیا۔وولال پتول بردار جیے ہی میری طرف متوجہ ہوئے میں نے کری اٹھا کر پوری قوت سے ان پراے

"مسرر داور .....مسرر داور ایک منٹ"۔اس نے کہا اور دراز قامت اس کی طرف متوجرہو

ماری اور وہ اس کی ضرب سے ایک دوسرے پر ڈھیر ہو گئے۔ میں نے چھلا مگ لگائی ادران دونوں کے پستولوں پر ہاتھ ڈال دیئے۔ باتی لوگ مکا بکا رہ گئے تھے۔ میں نے نورا ڈائر بھٹن بدلی اور دروازے کے مقابل آگیا۔ اب میرے دونوں ہاتھوں میں پستول ان کی طرف تے ہوئے تھے۔ میں نے سرد کہے میں کہا۔

"م سبرترتيب سے كھڑے ہوجاؤ۔ اپنے ہاتھ بلند كراؤ"۔

نے اس کے بازومیں سوراخ کر دیا تھا۔ وہ بازو پکڑ کر درد ہے کراہنے لگا۔ "ميرى،ميرى توس لو - بچھ غلطانبى موڭى تھى تم جميں معاف كر دو" \_

"ترتیب سے کھڑے ہو جاؤ، ویوار کے ساتھ"۔ میں نے سرد کہے میں کہا

در میلے اس کے زخم پر کوئی کیڑا کس دو۔ اس کے بعد اے ری سے باندھ دو" کر

می نے کہا اور لائٹر کوجنبش دی اور وہ دہشت زدہ انداز میں چیخ پڑا۔

"فدا غارت کرے دن ہی برا تھا کہ کتاب .....کتاب کی نشاندہی کر دی جائے گی، یہ رازی جانی ہے کہ وہ کتاب کہاں ہے۔' دراز قامت آ دمی نے کہا۔ انہورتم یقیناً جھوٹ نہیں بول رہے ہو گے؟''

"باں میں نے سے کہا ہے"۔

، کیوں اڑکی؟ "میں اڑکی کی جانب دیکھا اور اس نے اتن زور زور سے ہاں میں گردن

الله مجھ لطف آگیا۔

" فیک ہے۔میرا دوسرا سوال،حیدر سادی کہاں ہیں؟"

و لوگ ایک بار پھر حیرت زدہ رہ گئے اور دراز آدمی نے گلو گیر آواز میں کہا۔

"جناب امير كاقتم ااگر جميل اس بارے ميں معلوم موتا تو جمتم سے بيسوال كيول كرتے، بر المنبي ہے۔ ہم بالكل نبيس جانے۔ ہم تو انبى كى اللش ميں ان كى ربائش ير كئے تھے ليكن امیں رستیاب نہ ہو سکے اور تم وہاں آ گئے۔ ہمیں علم تھا کہ بیخص جس کی تصویر تم نے ابھی

المی ہے، حیدر اوی کے لئے کام کر رہا ہے اور ایک طرح سے ان کے باؤی گارؤ کی حیثیت الا ہے۔ ہم مہیں اس کے دھوکے میں پاڑے لے آئے جبکہ ہمیں یاتصور بعد میں دستیاب

الله اس وقت جب مم تمبارے بارے میں تفصیلات معلوم کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ پانچه میں نہیں معلوم کہ حیدر ساوی کہاں ہیں۔ آہ..... اگرتم منا سب سمجھوتو میرا ہاتھ کھول دو

الم جلى موئى جكه برشديد تكليف محسوس كررما مول "-"

مرے ہونوں پر سفاک مسراہت سیل گئی۔ میں نے کہا۔

"ب جا مطالبات مير يجنون كو موا دي مياس كے اس لئے صرف اتنى بكواس كروجس كا الم حمل موسکوں اور یہ بتاؤ حیدر ساوی سے تم لوگوں کا کیا تعلق ہے؟ " میں نے وہی سوال ان

ع ك تح جوانبول في محمد ع تحدان من ساك في الما

" ہمارا ان سے براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک بہت بری شخصیت کے لئے ہم کام الرب میں اور ہم تک یہ ادکامات مختلف ذرائع سے پہنچتے ہیں۔ یوں مجھ لو کہ ہم تو کرائے

الوك بين اور جمين صرف يه مدايات دى گئي تعين كه يه كتاب حيدر سادى سے حاصل كرلى المسئر مستخصیت کواور کیوں اس کتاب کی حاجت تھی وہ جمارے علم میں بالکل نہیں ہے۔ ہم

''ابتم ان کے پاس انہی کی طرح بیٹھ جاؤ''۔ وہ خاموثی سے یہاں جائیٹھی۔ میں سب سے پہلے وہ تصویر اس مخص سے حاصل کی جولا کی لے کر اندر داخل ہو کی تھی۔ یوالکہ آوا شخص کی تصویر تھی جو مجھ سے بہت مختلف تھی۔لڑکی نے بے اختیار کہا۔

"ہم اس کے دعو کے میں تمہیں لے آئے ہیں"۔

کے بعد میری ہدایات پر کمل عمل ہو گیا تو میں نے اسے و کھتے ہوئے کہا۔

. '' دلجیب، کیکن در میان سے ہیں''۔

باند صع موے اس نے البت میری طرف دیکھا تھا۔

"و کھو جو خلطی ہم سے ہوگئ ہے ہم اس کا تمہاری خواہش کے مطابق ازالہ کرنے کہا ہیں'۔اس بار ایک مردنے کہا۔

" يقييناً تتهميل ازاله كرنا موكا" \_\_

" بولو كيا جاتي هو؟ " " کچھسوال کرنے ہیں،تم سے ".....

''اوراق کے علاوہ بقیہ کتاب کہاں ہے؟''میں نے سوال کیا اور ان کے چیرے ہواتیا' مے ۔ وہ سب ایک دوسرے کی صورت و کیھنے گئے۔ میں نے ایک پستول جیب میں رکھالار

ہاتھ میں لئے آ کے بردھا۔ ان کی خوفزدہ نگاہیں میرے ایک ایک قدم کا جائزہ لے رائ میں میں نے دراز قامت ہی کونشانہ بنایا اور پستول کی نالی اس کی چیشانی پر رکھ کراس کی جیب خوبصورت لائش نكال لياجس في ايخ شعله كانشان ميرے باتھ پر كنده كر ديا تھا-لائشراداتا کے میں نے اس کے چہرے پر شور ای کے نیجے لگا دیا۔ وہ ایک لمحہ بھی شعلے کی آگ بران

نہیں کر سکا اوراس کے حلق ہے ایک دل خراش جیخ نکل میں نے لائٹر ہٹا لیا اور آہتہ ے لہ " نینمونه تفاتم نے کہا تھا کہ شعلہ میرے رضار کو بدنما کر دے گا۔ میرا خیا<sup>ل ؟</sup> مؤثر اور کار آمد دهمکی نہیں تھی۔ میں اس بار جب لائٹر روٹن کروں گا تو تمہارے دانی آٹھ کھا

بناؤں گا اور یہ آ نکھ ہمیشہ کے لئے اپنی بینائی تھو بیٹھے گی اور اگرتم اس تکلیف کو بمر<sup>ل</sup> برداشت كر محكة تو چرتمبارى دوسرى آكه كونشانه بناؤل كا"-

نہیں جانے کہ وہ کون ہے لیکن ایک ایباشخص جس کا نام احر ام علوی ہے اس کاب کوم ا المحصيت نبيس معلوم موتى تھی۔ کی ہے۔ کرنے کے لئے ہمیں معقول معاوضہ دے چکا ہے۔ اگرتم چاہوتو ہم تمہیں احر امعلوی کا رہے بھی اس کی حرکات سے اس کی عمر کے مطابق بچکانہ بن جھلکتا تھا۔اس نے تجوری من تعد ڈال کر ایک لفا فیہ نکالا جو چمڑے سے بنا ہوا تھا اور پھر اس لفانے میں سے اس نے دے سکتے ہیں اور بس۔ ی تاب نکال کرمیرے سامنے کر دی جس پر نہایت نفیس اور قیمی جلد بی ہوئی تھے۔ میں جب ہم نے یہ کتاب حاصل کی اور احتر ام علوی کو پیش کی تو اس نے کتاب ہاں

ز بن اس كتاب كو كحول كر ديكها -ايك قلمي نسخه تها ليكن زياده قديم نهيس تها- فارى زبان ملها ہوا تھا۔ بہر حال اس کی تفصیل کیا تھی۔ یہ فوری طور پر یہاں جاننا ضروری نہیں تھا لیکن

مرے اشارے پر لڑی نے تجوری بند کی اور ہم لوگ واپس اس کمرے میں آگئے۔ ردارہ کھول کر اچ تک اندرداخل ہوئے تو وہ تمام لوگ اچھل بڑے جو سہال قید تھے۔ میں نے

ے حق دار ہو جو تمہاری پند کے مطابق ہو'۔ دراز قامت آ دمی نے کہا اور میں اے گور<sub>ال وا</sub>زاد کو پشت ہے پشت ملائے ہوئے دیکھا اور میرے ہونوں پرز ہریلی مسکرا ہٹ جیل گئے۔

"فالبًا تم للك ايك دوسرے كى بندشين كھولنے كى كوشش كر رہے تھے ليكن ميں تمهين

ایک چھوٹا سا انتقام جو مجھے ان لوگوں سے لینا تھالیکن کتاب میرے لئے باعث دلچپی بناگی ہن کہ پہتمہارے حق میں بہتررہا کیونکہ اگرتم میں سے کسی ایک کے بھی ہاتھ کھل جاتے تو 

الل كومناسب طريقے سے باندھا ہے اس لئے ميں اسے دل احترام ديتا ہوں اور ابتم سے الرا آخری سوال ہے۔ یہ بتاؤیہ کون می جگہ ہے اور جہاں سے تم نے مجھے اغوا کیا ہے وہاں

ا ال کا کتنا فاصلہ ہے؟''

"عزیزی بیقرون ہی کا علاقہ ہے اور ہم ترائیوں سے تھوڑے فاصلے براس جگہ مقیم ہیں الله سے قرون کا برا علاقہ شروع ہوتا ہے۔ تم اسے کوہ خدام کا دامن کہد سکتے ہو'۔

"اس شارت میں کوئی ایس گاڑی موجود ہے جس سے میں واپسی کا سفر کرسکوں؟" "ہاں ..... ہا ہرایک لینڈ کروزر کھڑی ہوئی ہے"۔

"اس کی جانی....."

''میری جیب میں ہے''۔ ایک خوفزدہ شخص بول اٹھا۔ وہ لوگ مجھ سے پوری طرخ مسحور اُسكُ منتے اور كافى خوفز دونظر آرہے ہتے۔ ميں نے آگے بوجہ كرائ فخص كى جيب ۔ سے جا في

الا اوراس كا جائزہ لينے كے بعد اسے جيب ميں ركھ ليا۔ پھر ميں نے انہيں تہران ميں اپنے

یر مار دی اور کہا کہ اے ممل کر کے لائیں۔اس کتاب کے کچھ اوراق غائب تھے اور اور وہی اوراق ان لوگوں کو درکار ہیں جواس کتاب کو حاصل کرنے لئے جمیں بہت برا معان کر رہے ہیں۔ ہمارا ایک چھوٹا سا گروہ ہے جو انہی افراد پرمشمل ہے اور ہم بڑے ب<sub>رے ذ</sub>ہن میں جس منصوبے نے سر ابھارا تھا میں اس کی تعمیل میں مصروف تھا۔ لوگوں کے لئے ایسے کام سرانجام دیتے ہیں ورنہ عام حالات میں ہم ایک باعزت دیشت ما لک جیں۔ اس سے زیادہ اگر کوئی اور بات تمہارے علم میں آجائے تو تیم ہروہ سلور ر

میں نے اس بات برغور نہیں کیا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے یا سے۔ بیتو ایک تفریح عمل إ

میں نے لڑکی سے کہا۔ '''گڑیا مجھے وہ کتاب در کار ہے'۔

" بن ابھی کے کرآئی ہوں"۔ وہ جلدی سے اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ ''ارے نبیں .... نبیں۔ایے کہاں گڑیا۔تم باہر جاؤگی ٹیلی فون پر کسی کو اطلاع دولیا

اس کے بعد وہاں سے غائب ہو جاؤگی۔ ظاہر ہے سب سے پہلے تہمیں اپنی زندگی بچانے كوشش كرنا موكى \_ چلو ميس تمهار ب ساتھ چلنا مول ' \_

''میں ایبانہیں کروں گی، کیکن تم چلو''۔وہ بولی اور میں نے گردن ہلادی۔ مچر ممل<sup>ا</sup> لڑی کے ساتھ باہر آیا اور وہ مجھے لئے ہوئے راہداریاں عبور کر کے آخر کار بڑے کرے

مکان کافی خوبصورت تھا اور اعلیٰ درج کے فرنیچر سے آراستہ تھا۔ کمرے میں ا الماري تھي جس كے عقب ميں ايك بيشدہ تجوري بھي تھي۔ ميں نے لؤكي سے زيادہ فاملي ركها تقا اور پستول كى نال اس كى كمريش چجوتا ربا تقا كيونكه عين مكن تقاكه المارى

دوسرا پیتول بھی برآ مد ہو جائے یا کوئی ایس شے جس کی موجودگی مجھے نقصان پہنچائے لکہن لا

"میں اس بوٹل کے کمرے میں مقیم بول۔ یہ تاب میں اپنے ساتھ لئے جا رہا بہ جس ہے جھے کوئی دلچی نہیں۔ یوں سجھ لو کہ بیصرف تمبارے اس غلط اقدام کی سزا ہے نے میرے ساتھ کیا اور میرا وقت بھی ضائع کیا۔ جھے حیدر ساوی کی تلاش ہے۔ ایک با عام سلسلے میں جس کا کسی لڑائی ہے کوئی تعلق نہیں۔ اگر تم اس کتاب کا حصول چاہتے ہوا میرے پاس تمہاری امانت کے طور پر ہے۔ اس کے اوراق کا جھے کوئی علم نہیں ، تم انہیں ما کرنے کے لئے جو چاہووہ کر سکتے ہولیکن اگر حیدر ساوی مل جائے تو دس منٹ کے لئے تم پر اس سے کوئی دلچی نہیں رکھتا ہے کہ اوراس سے بات کرادو۔ یہ کتاب تمہاری امانت ہے۔ میں اس سے کوئی دلچی نہیں رکھتا ہے واپس مل جائے گی۔

سمجھ رہے ہو ناں، میری بات۔ یہ بطور ضانت ہے اور اس وقت تک مجھ تک ہے اللہ میں اور تم نیلی فون پر مجھ سے ان کا گوشش مت کرنا جب تک حیدر سادی تمہیں نہ اللہ جا کیں اور تم نیلی فون پر مجھ سے ان کا نہ کرادو۔ نمبر تمہارے پاس موجود ہے۔ اب میں چلنا ہوں۔ یہ لؤکی تمہاری بندشیں کھول کی ''۔ میں نے اسے اجازت دی۔

" الیکن خبردار کسی غلط نیت ہے جھ تک آنے کی کوشش مت کرتا اور حیدر سادی کے اسے پہلے اس کتاب کو طلب بھی نہ کرنا۔ سمجھ رہے ہو۔ ورنہ اپنی زندگی کے زیال کے فود دار ہو سے ''۔ میں نے کتاب کا لفا فہ سنجالا اور وہال سے واپس پلٹ پڑا۔ جاتے ہوئے نے باہر کا دروازہ بند کر دیا تا کہ یہ لوگ فوری طور پر میرا تعاقب کرنے کی کوشش نہ کریا میں راستوں کو خود تلاش کرتا ہوا باہر نکل آیا۔ سیاہ رنگ کی فیتی لینڈ کروزر کے بارے ہم ان کی اطلاع غلط نہیں تھی اور وہ جس وہی کیفیت کا شکار ہو گئے تھے وہ غلط اطلاعات کے اس

میں نے لینڈ کروزر کا دروازہ کھولا اور اسے سارٹ کر کے چل پڑا۔ تاحدِ نظر تاریکی اور ساٹے کا راج تھا۔ سر کیس سنسان تھیں۔ راستوں کا صحح طور کا

اندازہ نہیں تھالیکن سڑکیں کہیں نہ کہیں لے ہی جایا کرتی ہیں اور ایک مناسب سفر کرنے در بعد میں شہری آبادی میں دائش ہوا تو پہلے ہی مرحلے پر مجھے سے معلوم ہو گیا کہ یہ شہران ہو لیکن میں احمق نہیں تھا۔ لینڈ کروزر کو ایک مناسب جگہ پارک کیا، وہاں سے ٹہلا ہوا آگے اور پچھ در بعد ایک نیکسی نے کافی رات مجھے میرے ہوٹل کے دروازے پر پہنچاہا۔

باس وغیرہ تبدیل کرنے کے بعد میں نے اپنے ہاتھ پر اس زخم کا نثان دیکھا۔ میں اپنی وغیرہ تبدیل کرنے کے بعد میں نے اپنے ہاتھ پر اس زخم کا نثان دیکھا۔ میں افیل ہورہی تھی لیکن اب اتنی رات گئے ظاہر ہے اس زخم کا کوئی علاج میرے لئے ممکن افیل ہورہی تھی لیکن اب اتنی رات گئے ظاہر ہے اس زخم کا کوئی علاج میرے لئے ممکن افیا۔ پھر بھی میں نے پہلے اس پر ایک رو مال لیسٹا اور بستر پر دراز ہوگیا اور اس کتاب کا رق کھول لیا۔ فاری کی میت حربے با آسانی میری سمجھ میں آرہی تھی اور میں اوراق اللتے ہوئے موضوع کا اندازہ لگار با تھا یہ امیرایران کی سوائح عمری تھی۔

لین سوائح عمری کا انداز نبیس تھا بلکہ امیر سے متعلق کی کمنام اور پُر اسرار فخف کی یا دواشیں بوشاید امیر سے گھری قربت اور دوئی رکھتا تھا اور اس کے تمام خفیہ رازوں سے واقت تھا لو عام پرنہیں آئے تھے۔ کتاب کی تحریر انتہائی دلچسپ تھی اور میں ان اوراق میں اس طرح واکہ رات گزرنے کا کوئی احساس بھی نہ ہو سکا۔ پھر میں اس جگہ پہنچا جہاں سے کتاب رواق پھٹے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ ان اوراق کا تخیینہ میں نے تقریباً 14 صفحات لگایا اور کے بعد کتاب میں اس جگہ کہ میں اس جگہ ہوئے تاہم یہ سارا کے بعد کتاب میں جو اوراق کم تھے وہ واقعی اجمیت کے حامل تھے تاہم یہ سارا اس کے ایم کے بیان تھے۔ اس اوراق کم تھے وہ واقعی اجمیت کے حامل تھے تاہم یہ سارا اور کے لئے قطعی طور پر باعث دلچی نہیں تھا۔

گر میں اس وقت چونکا جب دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے جلدی سے کتاب ماکر رکھی اور شکئے کے نیچے رکھا ہوا پہتول اٹھالیا جو میری ملکیت نہیں تھا۔ اس پہتول کو اٹھ میں چھپا کر میں نے دروازے کی جانب دیکھا اور پھراپٹی جگہ سے اٹھنے کی کوشش ہی اٹھ میں کہ دروازہ آہتہ سے کھلا اور میری نگاہیں آنے والے کی جانب اٹھ گئیں۔ یہ ہوٹل کا جومفائی کا سامان ہاتھ میں لئے ہوئے اندر واضل ہوا تھا۔

'مُ اپنا کام جاری رکھو، بستر بعد میں درست کر دینا میں دیر سے جاگنے کا عادی ہوں'۔ مُعافی جاہتا ہوں جناب'۔اس نے مؤدب لہج میں کہا اور صفائی کرنے لگا۔ دوسرا

آ دی تھوڑی در کے بعد آیا اور گلدان میں نئے بھول لگا کر چلا گیا۔ بھروہ اپنے کام سے اُ ہوئے تو میں نے بھی بستر چھوڑ دیا۔ عسل وغیرہ کیا اس کے علاوہ اشیاء جن کی حفاظت متر چھپانے کے لئے میں نے مناسب جگہ تلاش کی اور اپنے طور پر انہیں محفوظ کر دیا۔

میں ان لوگوں کو پینے کر کے آیا تھا اور یقین طور پر سپر مین نہیں تھا کہ اگروہ آجاتے ہ مر قیت بر شکست ہی وے ویتا۔بس ایک ایسا داؤ چلایا تھا میں نے کممکن تھا مجھے درر کے بارے میں تفصیلات معلوم ہو جاتیں ویسے سیمرحلہ خاصہ مشکل ہوگیا تھا اور جو واتعار سلسلے میں پیش آئے تھے وہ میرے مقصد سے بالکل میل نہیں کھاتے تھے۔

اس کام کے لئے میرے ول میں جوتیش ہوسکتی تھی بلکہ مجھے تو جلد از جلد اینا مقد تھا اور اس کے لئے میں مناسب صورت حال کا تعین کرنا جا بتا تھا۔ بہر حال تمام معرا ے فارغ ہونے کے بعد ناشتا طلب کیا اور ناشتا کرنے بیٹھ گیا۔ نہ جانے زہن کے اُ میں کیے کیے تصورات ابھررے تھے،میری شخصیت پر سے وہ خول کچھ وقت کے لئے ہا بجین ہے مجھے پرمسلط تھا۔ایک ایے نام کی زندگی کی خبر ملی تھی جوشاید میرے دل ٹی د بن كر خاموش بهي موكميا تفاليكن اب ..... اب بلا وجداس ميس مشكلات بيدا مور بي تميل-کون سا ایبا ذراییہ ہوسکتا ہے جس سے مجھے سیح صورت حال کاعلم ہو سکے اور بغیر کا کے بیمعلوم ہو سکے کہ زمرد جہال کہال ہے۔ بہرطور اب بیفیسلہ کرنا تھا کہ آئندہ الدا

موں مے؟ مامون رضا اگر دوبارہ رجوع كرنے كى كوشش كرتا تو يہ بھى ايك بے مقعد عل نه جانے کیا قصہ ہاوراس کتاب کے سلسلے میں حدر ساوی کیوں الجھ گیا ہے؟ بہت دبیکہ معاملات پر بیشا سوچارہا۔ ذہن کے گوثوں میں بہت سے خیالات آرہے تھے۔ لین پراچا تک ایک خیال نے ذہن میں جگه پائی اور میں اس برغور کرنے لگا۔ ال

نوعیت اور اہمیت کھی ہو، اگر حیدر اوی کی ایے سئلے میں البھ گیا ہے تو پہلی بات ف ا بنی رہائش گاہ پرنہیں ملے گا۔ دوسری بات یہ کہ قرون میں اس کی وہ رہائش گاہ بز<sup>ی خفرط</sup> کی حامل ہے اور جب اسے تلاش کرنے والے اسے وہاں نہ پاکر مایوں ہو مجے إلى قدر متحم ہے کہ اگر حدر سادی ایک ذبین آدمی ہے تو وہ اس عمارت میں انی رہائی کرنے گا۔ بلکہ یہ بھی ہوسکتا ہے کہ اس وقت بھی وہ ای عمارت میں موجود ہو۔ اب اے طال

را کا سامنا کر چکے ہوں اور میں اتفاقیہ طور پر ہی وہاں پہنچ گیا تھا۔ بید خیال میرے ذہمن يَ چَكَلَى اختيار كرتا چلا كيا اور اس خيال كى يحيل كاعمل بيتھا كەميں قرون كا رخ كروں اور ے لئے میں نے دو پہر کے بعد کا وقت متعین کیا۔ شام کو پانچ بجے نکلنا سب سے موزوں ع اوراس وقت تک ہوشیاری سے ان لوگوں کے فون کا بھی انظار کرلیا جائے تو کوئی حرج بنانچ شام تک کا بقیہ وقت میں نے ہوئل میں اپنے کمرے میں ہی گزارا۔طبیعت پر بہر بمی ملط ہور بی تھی لیکن کیا کیا جا سکتا تھا۔ وقت جن حالات کی ترتیب کرتا ہے ان میں

لى آسان تېيى ہوتى-وربوں کے بعد پانچ بج میں اپنے معمول کی رہائش گاہ سے باہر نکل آیا۔اب مجھے ن کی جانے کے رائے معلوم مو چکے تھے چنانچ کیسی مجھے ایک بار پھر لے کرای ممارت اب چل روی البته اس بار پہلے سے زیادہ مخاط رہنا ضروری تھا اور میں نے نیکسی کو ایک امکہ چھوڑ دیا جہاں سے تیکسی ڈرائیور بھی کسی کو بینشا ندہی نہ کر سکے کہ میں کہاں اترا ہوں۔ لی نے چاروں طرف کا جائزہ لینے کے بعدایے قدم اس عمارت کی جانب بردھا ویے۔ پُرامرار اور سنسان عمارت سنائے میں ڈونی ہوئی تھی۔شام کے سائے اس برلرز رہے۔ بوم کی کیفیت مچھ عجیب سی تھی اور ایک پُراسرار خاموشی بر مسلط تھی۔ میں نے عمارت میں لم کے لئے بھی الی مجگہ کا انتخاب نہیں کیا جہاں سے ممارت کے کسی مکین کومیرے بارے تعلوات حاصل ہو سکیں بلکہ عمارت میں داخل ہونے کے لئے میں نے تھوڑی می محنت اور ت كے ساتھ ايك ايكى بہتر اور مناسب جگه تلاش كر لى جبال سے عمارت ميں وا خله تھوڑا سا ماب شك تقاليكن ناممكن تبيس\_

ایک مفروضے پر آئی محنت کر ڈالنا ہوسکتا ہے ایک عام آ دمی کے لئے ایک احتقانہ عمل ہو اس اس وقت بھی اپنی کاوش ، اپنی محنت سے بد دل نہیں تھا۔

الم ال عمارت مين، من في ايك اليم جكم متنب كى جهال سے مين دور دور تك كا جائزه الله اور جھے کوئی نہ و کھے سکے۔ شرط یمی ہے کہ کسی کو یہاں میری آمد کے بارے میں علم <sup>ہو۔</sup>اپٹی جانب سے تو مجر پور کوشش کر ل محل کہ ہر نگاہ سے پیشیدہ رہوں کین ہمر صال مل عقل بھی اہمیت رکھتی ہے ممکن ہے کوئی ماحول سے روشناس رہنے کے لئے اس سے میں بلکہ کسی ایسے کمرے میں مدہم روثی جلا کر بیضا ہے یہاں سے دور دور کا جائزہ لیا عرفی اسے کہ وہ اس کمرے کی افادیت سے باخبر ہے لیکن اب اسے دھوکہ ویئے کے ایک مقصد ہے کہ وہ اس کمرے کی افادیت سے باخبر ہے لیکن اب اسے دھوکہ ویئے کے ایک طویل اور صبر آزما وقت ضروری تھا۔ وہ ستون جس کی آڑ میں، میں نے اپنے کی رمق کی رمق کی سائھ گز کے فاصلے پر تھا جہاں سے روشی کی رمق کی اور لینی طور پر کسی حساس شخص نے اپنے کا نول سے میرے قدموں کی ہے جائمی سی کسی کی ہے ہی میں کی تھی اور مختلط ہو گیا تھالیکن اب طویل اور صبر آزما وقت گزار کر اس کے شبہ کو بیاب کی دلیل تھی۔

ستون کے پاس کھڑے کھڑے میرا سرکی ایمی چیز سے مکرایا جس سے ہلکی می چیٹ کی اللہ ہوئی تھی۔ میں نے فورا بی اپنا سروہاں سے مثایا اور ہاتھ کواس جگہ رکھا جہاں سے بیآواز

یہ ہوئی بورڈ تھا جس پر مختلف سو بھی گئے ہوئے تھے اور یقینا ان سے روشی ہو سکتی تھی۔ وہ نگر ہے کہ میرا سرایک ایسے سو کچ سے نگرایا تھا جس کا اپنے مرکز سے کنکشن نہیں تھا ورنہ پھر

میں نے جلدی سے واپس اسے اس کی جگہ دبا دیالیکن چٹ کی یہ آواز بھی ان حساس ال کے لئے شک کا باعث بن گئ ہوگی۔اب جو پچھ ہوا ہے دہ تو ہو ہی چکا ہے۔ مختاط انداز اگڑے رہنا ہی کامیابی کی دلیل ہو علق ہے درنہ اگر حیدر ساوی یہاں موجود ہے تو پھر وہ

بہ ن ہے۔ بی خض کے حساس کانوں نے میرے قدموں کی جاپ س لی تھی، وہ یقینا ایک الیت انسان تھالیکن اب میری باری تھی۔ میں اپنے طور پر اسے دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا الیقینا آئی طویل خاصوش کے بعد اس کے ذہمن میں ہے جسس ضرور بیدا ہوا ہوگا کہ میری بہت دوبارہ تح کیک کیوں نہیں ہوئی چنانچہ اب میرے کان ادھر کی آواز پر لگے ہوئے تھے۔ بہت دوبارہ تح کیک میر مرابٹوں نے احساس دلایا کہ کوئی دروازہ کھلا ہے۔ اس نفیس کوشی کے

پھر میں یہاں ایک طویل وقت گزارنے کے لئے تیار ہوگیا۔ میں جانا تھا کہ ان م عمارت میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں جو مداخلت کرے لیکن اس کے باوجود احتیاط زندگی م میشہ کارآ مدر بتی ہے بشرطیکہ اسے سچے جگہ اختیار کیا جائے۔ ایک جگہ ساکت بیٹے رہنا جم از مشکل کام ہو عکما ہے شاید اس کا اندازہ نہ کیا جاسے لیکن صبر کرنا میری عادت تھی اور میں م سکون کے ساتھ یہاں منٹ اور گھنٹے گزارنے لگا۔

سورج حیب گیا، تاریکی ہوگئ اور پھر رات کے سفر کا آغاز ..... میں بہت سے مائل سوچ رہا تھا اور سوچیں وقت گزاری کا بہترین ذریعہ ہوتی ہیں۔ چنانچہ بہت سا وقت گزارگیا۔ ا میں ہنس بھی رہا تھا اپ آپ پرلیکن کسی کام کے لئے اگر ایک رات صرف کر دی جائے تو آیار نہیں ٹوٹ بڑتی اور پھر کام بھی ایسا جس کا تعلق میری زندگی کے سب سے اہم پہلوسے تھا۔ خیر اس طرح بہت سے گھنٹے گزر گئے۔ میری کلائی پر بندھی ہوئی گھڑی جھے وقت ۔

پارے میں بتاری تھی اور اصولی طور پر اب اتنا وقت ہو گیا تھا کہ اس کے بعد میرایهاں بنا رہنا جماقت کے سوا کچھ بیس تھا۔ دور دور تک نگاہیں دوڑانے کے باوجود مجھے کوئی الی تخفیہ نظر نہیں آئی تھی اور نہ ہی کسی ایسی آجٹ کے سننے کا اتفاق ہوا تھا جس سے بیاحسال ہونا اس بجوت گھر میں کسی بجوت ہی موجودگی کی توقع کی جاسکے۔ پھر میں نے اپنی جگہ چھولالا اب بجوت گھر میں کسی بجوت ہی موجودگی کی توقع کی جاسکے۔ پھر میں نے اپنی جگہ چھولالا اب اصولی طور پر مجھے اس عمارت کا جائزہ لینا جا ہے تھا۔ کم از کم بچاس فیصد اندان کی اس انداز میں نہیں سوجا جس انداز میں نہیں سوجا جس انداز میں نہیں سوجا ۔ بینی وہ یہاں نہیں آیا ہے حالانکہ ایک ایسی جگہ جہاں دشمن مایوں ہو گئے ہوں ، رہائن سوجا۔ بینی وہ یہاں نہیں آیا ہے حالانکہ ایک ایسی جگہ جہاں دشمن مایوں ہو گئے ہوں ، رہائن سوجا۔ بینی وہ یہاں نہیں آیا ہے حالانکہ ایک ایسی جگہ جہاں دشمن مایوں ہو گئے ہوں ، رہائن اللہ سب سے بہتر ہوتی ہے لیکن بہر حال ہرخض کا انداز فکر مختلف ہوتا ہے اور ضرور رکائنگ

حیدر ساوی میری ہی لائنوں پر سوچ ، سو میں نے اپنی جگہ سے ہٹنے کے بعد ممارت کما قدم رکھ دیا اور ایک طویل راہداری ہے گزرنے لگا۔ پھراچا تک ہی جھے عجیب احساس ہوا۔
راہداری کے فرش پر روشن کی ایک بلکی ہی چک تھی لیکن میرے قدموں کی آوانہ اور وہ چک معدوم ہوگئی لیکن میری حساس نگاہوں نے ہونے کے برابر تھی ، شاید سن لی گئی اور وہ چک معدوم ہوگئی لیکن میری حساس نگاہوں نے لیکر کا جائزہ لے لیا تھا جو دور ہے آئی تھی اور ختم ہوگئی تھی۔ میں اس لیکسر کے مرکز کوان کی میں بھا چکا تھا۔ تب میں اپنی جگہ پر ساکت ہوگیا۔ میرا دل خوشی ہے اچھل رہا تھا کہ اور جو میں اس کی دی روح ضرور موجود ہے اور جوش میرے ایک اندازے کی تصدیق ہوگئی دیاں کوئی ذی روح ضرور موجود ہے اور جو میں میرے ایک اندازے کی تصدیق ہوگئی دیاں کوئی ذی روح ضرور موجود ہے اور جو اور جو اور جو اور جو ایک میرے ایک اندازے کی تصدیق ہوگئی دیاں کوئی ذی روح ضرور موجود ہے اور جو اور جو اور جو ایک میرے ایک اندازے کی تصدیق ہوگئی میں اس کوئی ذی روح ضرور موجود ہے اور جو

دروازے بے آواز تھے لیکن بس ایک احساس تھا جس نے مجھے مختاط کر ویا تھا اور پھر میرا پر ر سے مطلے میں، میں نے ہاتھ سیدھا کر کے سوئے بورڈ پر مارا۔ دوسرے مرحلے میں یقین میں تبدیل ہو گیا۔ قدموں کی وہ چاپ سی بھی طرح میری جاپ سے زیادہ نہیں ت<sub>قی تا</sub>ہر وه این تیز تیز سانسوں قابونہیں باسکا تھا۔ قدموں کی جاپ اوراس کا تیز تنفس میں محسوں کر بی بیلے عمل نے راہداری کو بقعہ نور بنا دیا۔ زمین برگرنا بے حد کامیاب رہا کونکہ تها اور میری خصوی صلاحیتی اس مخص کا تصور کر رہی تھی جو آہتہ آہتہ ای راہداری کی ر ور کرد و فائروں کی آواز امجری اور گولیاں دیوار پرلکیس اگر مدِمقابل ہتھیار کے استعال آر ہا تھا۔ نیز یہ کہ میری آ تکھیں اندھیرے میں دیکھنے کی عادی ہو چکی تھی۔اس لئے اب م كبرك مونا تو اس وتف ك بغير تيسرا فائر ضرور كرنا جائ تعااور نثانه بدل كر لينا اس کے سائے کو بھی بخو بی و مکھے رہا تھا جو دیور کے ساتھ ساتھ چیکا ہوا آ گے بڑھتا ہوا آرہاتی <sub>: فا</sub>لین اناڑی کھلاڑی ایک دم اینے عمل کا نتیجہ جاننے کے خواہشند ہوتے ہیں اور انتظار اگریدحدر اوی ہے تو اس کا تعلق وکالت کے شعبے سے ہے۔ ایک وکیل الیے مشکم ر ہن جبکہ ایس چویشن میں تیسرا فائر ہی سب سے کامیاب موتا ہے کیونکہ شکار اپنی حالات میں اگراینے پاس اسلحدر کھے اور اسے استعال کرنے کے بارے میں سوچ تواں ر چا ہوتا ہے اور عام حیثیت میں آجاتا ہے۔ ا پنا انداز کیا ہوگا۔ یقین طور پر وہ اسلح کا ماہر تو نہیں ہوگا۔ اس نے اپنے داہنے ہاتھ میں پتو برمال مدِ مقابل نے اس کمزوری کا اظہار کیا اور میں نے اپنی مہارت وکھا دی۔ بے شک

ا پنا انداز کیا ہوگا۔ یقینی طور پر وہ اسلیح کا ماہر تو نہیں ہوگا۔ اس نے اپنے داہنے ہاتھ میں لہتو ہم مارت دکھا دی۔ بہتک کیٹر رکھا ہوگا اور اسلیم کا ماہر تو نہیں ہوگا۔ اس نے اپنی مہارت دکھا دی۔ بہتے کیٹر رکھا ہوگا اور اسے اپنے جسم سے تقریباً ایک فٹ آگے کئے ہوئے ہوگا۔ اس کا قد پائی نظر کہا تھا کہ میری چلائی ہوئی گولی صرف پستول کی نالی چھوئے اور اس ہاتھ کو نقصان نہ پہنچے دیں ان تمام چیزوں کی اندر اندر ہے تو اس کے ہاتھ کی بلندی کیا ہو سکتی ہے۔ میں ان تمام چیزوں کی اپتول ہو، کیکن ایسا ہی ہوااور ایسا کہتے ہوا؟ یہ ایک طویل واستان ہے بلکہ میری زندگی کی جائزہ لے رہا تھا۔

جائزہ لے رہا تھا۔

بنول اس کے ماتھ سے نکل گیا اور اس کی پھٹی بھٹی آئکھیں جھ پر گر سکئیں لیکن ان آ تھوں نہیں تھا، ایک عجیب سی چک تھی۔

"بلوا" من نے سرد لہج میں کہا لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔میرے اندازے اللہ وہ موات ہے۔ پروفیسر اپنی اللہ وہ مو فیصد حیدر ساوی تھا۔ ہر پیشے کے لوگوں کا ایک انداز ہوتا ہے۔ پروفیسر اپنی عربی بیا اپنا اینا انداز ہوتا ہے اور بیشخصیت خود بخود بن

"آپ کیلئے خطرہ اب بھی باتی ہے اور مراس سے بہتر ہے کہ آپ بہت جلد کوئی مناسب کرلیں۔ میں آپ کے ان دشمنوں میں سے نہیں ہوں جو آپ کونقصان پہنچانا چاہتے ہیں''۔ 'گرکون ہوتم ؟'' اس نے حیرت انگیز پھرتی سے اپنے آپ کوسنجال لیا تھا۔

لُّنَاوَن كُرِينَ مِحْھ سے، يہاں اس سِجويش ميں سب سِجھ جاننے كی كوشش نہ كريں'۔ اُنْ يَا مُكَل سِجھتے ہو''۔ وہ غرايا اور ميرا پارہ چڑھ گيا۔

ہوسکتا ہے وہ حیدر سادی ہولیکن اگر اس کے ہاتھ میں پتول ہے اور وہ ایے تھی کور ا ہے جو اس کے لئے اجنبی ہے تو موجودہ حالات کے تحت وہ پہتول کوفورا استعال کرنے۔ در لیخ نہیں کرے گا۔ اس کے علاوہ اگر وہ میری رینج میں آتا ہے اور میں اتفاقیہ طور پر دریاف ہونے والے اس سونچ بورڈ سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتاتو ظاہر ہے کیے بعد دیگر ۔ ا ایک سونچ دہانے کی صورت میں مجھے استے کھات گزر جائیں گے کہ وہ میرا نشانہ لے ت ہاں اس کا ایک طریقہ یہ ہوسکتا ہے کہ ان تمام سونچ پر ایک کھڑا ہاتھ اس طرح مارا جائے

اس راہداری میں موجود روثنی کا جو بھی سونچ ہو، وہ اس کی زد میں آجائے چنانچہ میں <sup>ال</sup> لئے بھی تیار ہو گیا۔میرا اپنا پستول میرے ہاتھ میں تھا ائر میں نے اب سانس کمل طور <sup>پرائ</sup> این ت

اں وقت میں اپنے مدِ مقابل کہیں بہتر پوزیشن میں تھا۔ پہلے اسے بھے پرشہ ہوائی وہ مخاط ہو گیا تھالیکن اب اس نے اس خیال کو مترلزل کر دیا تھا اوروہ نیتین کی منزل کی تھا۔ اس کے قدم آہتہ آہتہ میری طرف آرہے تھے۔ یہاں تک کہ وہ میرے سان گزرااب مجھے تین مرحلے پوری کامیاب سے طے کرنے تھے۔

"ا كيسيوز ہو گئے ناں۔ ايك ليح ميں كل گئے ناں۔ ميرے بهى خواہ ميرے رور

كهال جلوس؟ بولو "-

کی طرح دور نھینک دیا۔

فن رم الماريوں من شياف على شياف تے ليكن وہ ان كے درميان سے كزر كر ايك .. ہدہ شیاف تک پہنچا اور پھر اے گھما کر ایک درواز ہ بنا لیا۔ یہ بے حد وسیع کمرہ تھا۔ ٹھنڈا اور

و الدورون من المراسة على الماسة على الماسة على الماسة الما

نفیہ کمرے کے اندر اتن مناسب روشن تھی کہ ہم دونوں بہ آسانی ایک دوسرے کو دیکھ

"اپ کیا کروں؟" اس نے کسی قدرطنزیہ کہیج میں پوچھا۔

"آرام سے بیٹھ جاؤ"۔ «شکریه" ـ وه بینه گیا ـ

"من نبیں جانا مسر حیدر سادی که آپ جیسامعزز تحض کس انجھن میں گرفتا رہے۔آپ

الد اعزت پیشے سے مسلک ہوکر کن مجرموں کے جال میں کھنے ہوئے ہیں۔امیر کی زندگی ے تعلق اس کتاب کا کیا تھیل ہے۔جس کے پچھ اوراق آپ کے پاس موجود میں اور کوئی

ایں مامل کرنے کے لئے کوشاں ہے۔ بہر حال نہ مجھے اس کتاب سے دلچیں ہے نہ اوراق

"المرى كبانى عجيب ب- من آپ معلومات حاصل كرن كيلي آيا تفاكمشكل ٹماگرفتار ہو گیا''۔ ''اده.....ميرے خداكل ..... وه .....تم شے؟''

> "كيا مطلب؟" ''کیا کل تمہیں بہاں سے اغوا کیا گیا تھا؟'' "ہاں آپ جانتے ہیں؟"

''همل ليهبل بوشيده تفا''۔ "ديري گذير آپ ايك وجين انسان جين" ـ ''کیکن چرتم کون ہو؟''

"أب پُرسكون مول تو ميس آپ كو بتاؤل - نه صرف تفصيل بتاؤل بلكه حسب ضرورت ا مدد بھی کروں۔ اگر آپ جرائم پیشہ افراد کے خلاف بولیس وغیرہ کی مدد جاہیں تو میں

"اوہ تمبارا خیال ہے....، "اس نے بات درمیان میں چھوڑ دی۔ پھر بلٹتا ہو ابرال ا آؤ ..... من نے سونج بورڈ پر پھر ہاتھ مارا اور تار کی چھیل گئی لیکن اس کے ساتھ ی ساوی زمین برلوث لگا دی۔ اس نے وہ پستول تاک رکھا تھا جواس کے ہاتھ ہے گر

کین وہ مجھ سے زیادہ مہارت کا ثبوت نہ وے سکا یا اندھیرا ہونے کی وجہ سے اس اندازے کی تلطی ہوگئ۔ جبکہ میں نے تلطی نہیں کی اور میری ٹھوکرنے پستول کو کیرم کار

واس عربیں شعبرہ گری زیب نہیں دیتی۔تم مجھے مسلسل نقصان پہنچانے کی کوشٹر سر رواں ہو۔ جبکہ میرے ہاتھوں مہیں ابھی تک کوئی نقصان نہیں پہنیا۔ مجھے تم سے ایک معمولی سا کام ہے اور میں ..... اٹھو ..... کھڑے ہو جاؤ۔ میرے غصے کوآ واز نہ دو ..... میں نے جسک کراہے کمرے پکڑ کراٹھایا اور اسے پہلی باراحساس ہوا کہ میر کاج

قوت کیا ہے بھر میں تقریباً سیدھا ہو گیا۔ " <sup>د</sup> کہاں چلوں……؟'' "اس جگه جيتم محفوظ سجحتے ہو"۔

"کس کے لئے؟" "این اور میرے دونوں گئے"۔ "اب شايد كوئى جكه محفوط نبين" وه چيشى پچشى آواز ميس بولا -

> "اس لئے كدتم يبال بھى بينى كئے"۔ ودمیں میشیا ہوں، دوسرے نہیں''۔ میں نے کہا۔ ''تم السليح ہو؟''

" إل كون .....؟ من في سوال كيا ليكن اس في السوال كا جواب نبيل دا ال بڑھ کر ایک کمرے میں داخل ہو گیا۔ جھوٹا سا کمرہ تھا جس میں بے شار کتابی<sup>ں جرکا</sup>

452

اس کے لئے عمل بھی کرسکتا ہوں"۔

حدر سادی نے تعریفی نظروں سے مجھے دیکھا پھر بولا۔

"نتم دوباره يهال كيے آئے؟"

"دبس يهى خيال تھاكه آپ كے لئے اب اس مے محفوظ كوئى جگه نہيں ہوگى"۔ "اوه ..... شايد ..... تم ب حد ذين نوجوان مو جمع سے كيا كام تها؟"

"ایک پہ درکار ہے جس کے لئے میں آپ سے ملنا جا بتا تھا"۔

"بناؤ، کیسا پنة درکار ہے؟"

" فاتون زمر جہاں ان کا نام ہے۔ "میں نے کہا اور حیدر ساوی کے چبرے کے عضلات تنج كئے ايك لمحے كے لئے يوں محسوس مواجيسے وہ سكتے ميں آگيا موليكن خود كوسنجالنے كا ماہر

الله الله فودكونارل كيا اور بولا "كياكام إان سي؟"

"آب ان کے بارے میں کتا جانے ہیں؟" ''طویل عرصے کا ساتھ ہے، ایک زمانہ تھا کہ ......گروہ امیر کے دور کی بات ہے'۔ "آپ نے بھی نعمان اسدی کا نام سنا ہے؟" " إن ووسخض زمرد جہاں كا شو ہرتھا" \_

''اوران دونوں میں علیحد گی ہو گئی تھی''۔

ان کے ساتھ بہتر سلوک نہیں ہوا اور وہ بدول ہو گئی۔سب یکساں لگے، یہاں ہے ملک میں ارد جہاں نے نعمان اسدی کے ساتھ بہترین سلوک کیا تھا اور اس کے کاروبار کوعروج دیا تھا ان جب زمرد جہاں بدول ہو گئ اور اسدى اس كے بيٹے كو لے كرفرار ہو كيا تو امير كا زوال

"'ہول'' \_ میں نے گہری سائس لی، پھر کہا۔" نعمان اسدی کا انتقال ہو گیا''۔ ''أَدُه ..... مجھے عَلَمُ نہیں، مَّر .....تم .....تم كون ہو..... اور .....؟''

."میں احمد اسدی ہوں ....."

حیدر سادی اب مجھے غور سے دیکھ رہا تھا۔ غالبًاب وہ اپنے تجرب کی آنکھ استعال رہاتھا۔ پھراس نے کہا۔ '' مجھے بتاؤتم کون ہو؟'' ''میں دوسرے ملک سے آیا ہوں۔ یہاں میں نے عاطف اکبرنامی ایک شخص ہے،جم

كالعلق آپ كے پيشے سے باور جو آپ كا بے حد احر ام كرتا ہے، آپ كے بارے مى معلوم کیا تو پید چلا که آپ اس وقت اپنی قرون والی رہائش گاہ پر مقیم ہیں۔ میں ٹیکسی لے کر یہاں پہنچا اور آپ کے اس مکان میں آوازیں دیتا ہوا اندر داخل ہوالیکن یہاں کچھ لوگ موجود تھے۔ انہوں نے مجھے دھوکے سے زخمی کیااور اغوا کر کے لے گئے''۔ "کہاں ....؟" حیدر سادی نے بے اختیار پو چھا۔

> ''بہیں قرون کی ایک عمارت میں''۔ "تم اس کے بارے میں جانتے ہو؟" " جائے وقوعہ جانتا ہوں'۔ "اس ممارت كو بهجيان سكتے ہو؟"

"اوه، معاف كرنا من درميان من مداخلت كربيطا مول-آ كے بتاؤ"۔ "جب مين موش مين آيا تو انهون في مجه سے تين سوال كئا"۔ ''کیا؟''وہ دلچیں سے بولا۔اباس کے چبرے پر بے صداشتیاق کے آ ٹارنظر آرہے تھے۔

"مہلا سوال تھا کہ کتاب کے اوراق کہاں ہیں؟ دوسرا سوال تھا کہ حیدر سادی سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ اور تیسرا سوال تھا کہ حیدر ساوی کہاں ہیں؟'' ''خوب''۔ وہ ہاتھ ملاتا ہوا بولا۔' ''بہر حال میں ان سے نے کرنکل آیا۔ مجھے پریشانی ہوگئی تھی کہ بیسب کیا ہے؟''

"م ان کے چنگل سے کیے نکاے؟" ''میں .....!ان میں سے ایک زخی ہو گیا تھا باتی کو میں نے معاف کردیا کیونکہ دہ جما غلطی کا شکا ہو گئے تھے اور انہوں نے مجھے یہاں کسی اور کے دھوکے میں پکڑ لیا تھا''۔

"السيخف كا كهرانه كچه غيرمبذب تقار زمر دجهال برى جابت سے وہال كئ تحى ليكن

الكادرند، اسدى كولينے كے دينے برد جاتے"۔

''اسدی خاندان سے ہو....؟''

"'بإل.....؟''

"كياتعلق إنعمان اسدى سے؟"

''ان کا بیٹا ہوں''۔

پہلے تو حیدر ساوی نے ان الفاظ پرغور نہیں کیا۔ پھر اس پر بم بلاسٹ ہو گیا۔ اس کیفیت میجھے الیی ہی ہو گئی تھی۔

"بيني ..... يعني اس كي اور زمرد جهال كي اولا د؟"

تھا کہ زمر جہال کا پتہ مجھے آپ سے السکتا ہے'۔

"إلى يقيناً كيول نبيل ..... كيول نبيل ميرا بهي تم ع كراتعلق ب .... اجم تعلق".

''ولیل نے مجھے بتایا تھا''۔ ''میرے بیج ہوتم میری اولاد کی مانند ہو''۔حیدرساوی نے کہا اور ایک عجیب ہے

اضطراب کا شکارنظر آنے لگا۔ میں نے اس کا چہرہ دیکھا اور مجھے ایک عجیب سا احساس ہوا۔ اس کی آتھوں میں جرم جھا تک رہاتھا جبکہ چبرے کے تاثرات مختلف تھے۔اس نے کہا۔

> "ولکین تم میرا ..... میرا مطلب ہے'۔ "ایک سوال حیدر ساوی"۔

" آپ کا اس خاندان سے کیاتعلق ہے؟"

"میں اس کا قدیم ہی خواہ ہوں۔ امیر کے دور میں اس کے تمام قانونی امور کا حکمان میں بی تھا۔ جب تمہارے والد تمہیں لے کر چلے گئے تو میں نے تمہارے حصول کے لئے بری کوشیں

كى تھيں ليكن انبى ايام ميں امير زوال بذير ہو گئے اور بہت سے مسائل كھڑ ہے ہو گئے''۔

''خاتون زمرد جہاں کہاں ہیں؟'' ''وہ ای اسلامی ملک کے ایک شہر میں ..... وہ اس آہ میرے بیجتم سے مجھ مل کر کُنْ

خوشی ہوئی ہے۔تم بے شک اپنی ماں سےمل لینا کیکن مجھے مرخرو ہونے کا موقع دؤ'۔

«میں بے تاب ہول''۔ ، میں بھی زیادہ وقت صرف نہ کروں گا۔ ہمیں اس وقت ایک ایک پیالی کافی کی اشد

، ﴿ فَوْتِي كِي بِيخِرِ مِينِ الْهِينِ سَاوُلِ گا''۔

''یہاں اس کا انتظام ہے۔ مجھے بس چند کھوں کی مہلت دو''۔وہ میرے جواب کا انتظار ر بغیرا تھا اور باہر نکل گیا۔ میں نے اس کی جال پر بھی غور کیا تھا۔ بدن کے ہر عضو کی ایک ان ہوتی ہے۔ پورا بدن بولتا ہے۔ زبان الفاظ تراشتی ہے۔ د ماغ زبان کو ان کی ساخت دیتا کین باتی اعضاء خیالات کی ترجمانی کرتے ہیں بشرطیکہ ان کی زبان بجھنے کی صلاحیت ہو۔

ارت حیدرساوی برتر تیب تھا۔ اس کے خیال اور عمل میں ہم آ جنگی نہیں تھی۔اس کاعمل مشکوک تھا۔ کیوں، کافی، یہ ایک اب الفتكويين كافى كہال سے داخل موكئ اور پھرميرى خواہش كے بغير ..... يكافى كربر ہے۔ اب میرا ذہن مدایات دیے لگا اور میں نے اس کے مشورے سے کچھ فوری فیصلے کئے۔ براوی کو والیسی میں کوئی پانچ منٹ لگے تھے۔ وہ کافی کے برتنوں کے ساتھ اندرآیا تھا۔ پھر لانے ایک پیالی میں کافی انڈیل کر مجھے دی اور دوسری خود لے کر پچھ فاصلے پر جا بیشا۔

می اس دوران بندوبست کر چکا تھا ایک گلدان اٹھا کر میں نے اپی نشست کے پاس المكردكوليا تحاجهال سے وہ نظرندآ سكے۔ پھر ميں نے اٹھتے ہوئے كہا۔

''ایکسیوزی مسٹر ساوی ..... مجھے تھوڑا سا پانی درکار ہے۔ آپ براہ کرم مجھے یہ بتا دیجئے

"اوه مو ..... ميس لاتا مول تم كها جاؤ كـ"-"لبیں مجھے شرمندہ نہ کریں"۔

"جى ..... ايك منك" \_ حيدر اوى نے كها وہ باہر نكل گيا۔ اس كے باہر جاتے ہى ميں

فَكُالَ كَى بِيالَى الْهَالَى ، اس سونكها - مجمد اندازه موكيا كه كافي س اشف والى بهاب ميس كافي سنااوہ کی اور شے کی بھی بہت ہلکی می ہو ہے۔ میں نے مسکرا کر کافی اس کی جگہ رکھ دی۔ الله الله گلاس اور شندے مانی کا جگ لے آیا تھا۔ میں نے اس سے جگ لے کر ایک .

گلاس پانی بیالیکن اس میں بھی میں نے احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا۔ حیدرسادی نے اپنی بیالی سے کافی کے چند گھونٹ لئے۔ میں نے بیالی اٹھا کر ہے سے لگائی لیکن اپنے فن کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس سے ایک گھونٹ بھی نہیں لیا جس کا ا نہیں ہو سکا۔ میں نے کہا۔ ''میری ماں کی صحت کیسی ہے؟''

''بہتر ہے''۔حیدرساوی بولا۔ ''شاید سے بات آپ کومعلوم نہ ہو کہ نعمان اسدی نے مجھے میری ماں کی موت کی خ<sub>ر دگ</sub>' ''کیا مطلب؟''حیدرساوی چونک کر بولا۔

" مجھے اب سے چندروز قبل بیمعلوم نہیں تھا کہ میری والدہ حیات ہیں اور جب مجھ کا علم ہواتو میں بے چین ہوگیا۔ بالکل فیرا کا علم ہواتو میں بے چین ہوگیا۔ بالکل فیرا انداز سے اس کامحلول گلدان میں گراتا جارہا تھا۔

''یقینا ایها ہی ہوگالیکن زمرد جہاں نے اپنے لئے بوے غلط راستے منتخب کئے۔ کا' ایبا نہ کرتیں''۔

''کیے غلط رائے؟''میں نے آواز میں تھوڑی ہی لکنت پیدا کر کے کہا۔ ''ہمارے خاندان برسوں سے کیجا تھے، بڑی ہم آ ہنگی تھی۔ ہمارے درمیان لیکن

''ہمارے خاندان برسوں سے یکجا تھے، بڑی ہم آسمی سی۔ ہمارے درمیان ہم جہاں نے انو کھے کھیل شروع کر دیے''۔

ال عابو مع مردن مرد ہے ۔ "کہا؟"

"امیر کی کہانی ختم ہو چک ہے۔ گڑے مُر دے اکھاڑنے سے پچھ حاصل نہیں ہوتا لیکن نے ایک تحریک کا آغاز کیا ہے۔ پچھ حاصل نہ ہوگا اسے اس تحریک ہے۔ پہلے میں نے ا سمجھایا لیکن اس نے مجھ سے بیر باندھ لیا۔ میں اس ملک کا ایک قانون دان ہوں اور ال

مفادات مجھ پر فرض ہیں۔ بچھے ایک ایس کتاب کاعلم ہوا ہے جس میں امیر کی سوان جا درج کی گئی تھی۔ اس میں ایسے انکشافات سے جن سے امیر کی موت کے باوجود ایک فر کا انکشاف تھا۔ میں نے کتاب کے حصول کے لئے جدوجہد کی اور اسے پالیا لیکن پھڑا '' وہ رکا اس نے چونک کر جھے دیکھا۔ جھے احماس ہوا کہ وہ جھ پر غورکر رہا ہے '' انگلان کے اندازے کے مطابق مجھے اب تک بے ہوش ہو جانا چاہے تھا حالانکہ میں بے ہوش

روب ہوا۔ یہ کہانی مجھے عجیب لگ رہی تھی لیکن صبر سے کام لینا تھا۔ پیالی کی بقیہ کافی فرش پر گری پھر یالی پنچ گر گئی اور آخر مجھے زمین پر آنا پڑا۔

پاں ہے مدھ ہو کر گز گیا۔ حیدر سادی نے فور آ اپنی پیالی نیچے رکھی اور کھڑا ہوگیا۔ پھر وہ میں بے سدھ ہو کر گز گیا۔ حیدر سادی نے فور آ اپنی پیالی نیچے رکھی اور کھڑا ہوگیا۔ پھر وہ میری طرف لیکا تو میں نے آ تھوں کی وہ جھری بند کر لی جس سے میں اس کی حرکات کا جائزہ لے دہا تھا۔ وہ میرے قریب آ بیشا اور اس نے طاقت لگا کر جھے سیدھا کر دیا۔ ایک لحمہ میرا ہاؤہ لیتا رہا۔ پھر برق رفآری سے اپنی جگہ سے اٹھا اور باہر نکل گیا۔ اب جھے یہ فیصلہ کرنا تھا کہ اس کے بعد کیا کروں۔ اصل میں، میں یہ جائزہ لینا چاہتا تھا کہ جھے بے ہوش کر کے وہ کیا

کنا چاہتا ہے۔ ابھی یہی سوچ رہا تھا کہ باہر جا کراہے دیکھوں کہ وہ واپس آگیا۔اس کے اِنوں میں ری تھی۔ دع میں میں شہر اور میں اور میں

''گردُ۔۔۔۔' میں نے سوچا، حیدر ساوی صاحب ذہین ہیں۔وہ قریب آگئے۔ طاقت لگا کر بھے اوندھا کیا۔ پھر مزید طاقت سے میرے دونوں ہاتھ پشت پر کئے جس میں انہیں شدید پیٹانی کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ میں ہاتھوں کی ایسی ڈائریکٹن نہیں دینا چاہتا تھا کہ انہیں کھمل کامیانی حاصل ہو جائے۔ان سے جو بن پڑا کیا۔ پھر پیروں کی جانب متوجہ ہو گئے۔

وہ اس مشقت سے ہانینے گئے۔ بہر حال فارغ ہوگئے۔ اس کے بعد انہوں نے آگے کا للے اور نمبر ڈائل کرنے گئے۔ پچھ در انظار کیا۔ پھر بولے،

"فاتون رمرد جہاں سے بات کراد! بکواس مت کرد انہیں بتاؤ میں حیدر ساوی بول رہا دل- ہاں حیدرسادی" \_ پر کوئی ایک منٹ تک کمل خاموثی رہی۔

''ہاں ..... میں ہی ہوں زمرد جہاں ..... مجھ سے زیادہ کون تمہارے بارے میں جان سکتا ب-چھوڑوان باتوں کوئم نے تو شاید ساری زندگی دوستوں کو دشمن سمجھا ہے''۔ اور دوسری طرف باآواز سنتا رہا بھر بولا۔

''عقل کا فقرہے دیکھو! اگر میں وشن ہوتا تو اس قدر جدوجہد نہ کرتا۔سیدھا تانون کا اللیما اورتم جانتی ہو، یہ انگشافات حکومت کے لئے کئی اہمیت کے حامل ہوتے، مجھے کیا کیا اللیما اورتم جانتی ہو، یہ انگشافات حکومت کے لئے کئی اہمیت کے حامل ہوتے، مجھے کیا کیا اللات نہ ملتے لیکن تمہارے خاندان ہے، تم سے یہ میری دوسی ہی ہے جس نے بچھے اس سے باز رکھا۔۔۔۔۔ ہاں، غور کرو۔۔۔۔۔ غور کرو۔۔۔۔ بوقوف ہوتم غلط مقعد چنا میں نامی نامی کی سے بین رندگی کے لئے۔ نقصان اٹھاؤ گی۔ پچھ نہیں بگاڑ سکو گی تم اور تمہاری تنظیم حکومت

کا .... بہک گئے ہوتم لوگ .... میں جانتا ہوں تم کس کے لئے کا م کر رہے ہو۔ کون تمارل دور بھی معلوم ہے کہ وہ لوگ کیا دور بلا رہا ہے۔ اس کے جال میں نہ آؤ۔ زمرد جہاں ، تمہیں خود بھی معلوم ہے کہ وہ لوگ کیا الله اور میری طرف بوط-تب میں اٹھ کر بیٹھ گیا اور حیدر ساوی کے ملق سے حرت آواز نکل ۔ وہ دم بخو درہ گیا تھا۔ میں نے اپنے پاؤں سے تھلی ہوئی رسیاں ایک طرف جاہتے ہیں۔ٹھیک ہے۔ زمر دجہاں ..... ٹھیک ہے..... اس سے زیادہ وفا شعار نہیں ہو رک<sup>ہ</sup> ادیں اور سرد کیج میں کہا۔ میں۔ نحبِ وطن ہوں۔ اپنے وطن کو ساز شوں سے بچانا جا ہوں۔ اس تنظیم کے خاتے کے لئے الى طرف بينه جاؤ"۔ میری مدد کرو۔ پلیز زمرد جہاں، اچھا ٹھیک ہے۔ زندگی میں دوسرے بے شار مشغلے ہوتے "فدایا، خدایا"- اس کے منہ سے نکا اور وہ بیشتا چلا گیا۔ میں آگے برها اور میں نے ہیں۔ میں بھی مجبور ہوں۔ ابھی تک میں نے قانون کا سہارانہیں لیالیکن لگتا ہے تم مجھے مجر ازوے پکڑ کراٹھایا پھرایک کوچ پر لے جا کر بٹھا دیا۔

كروكى .....تم سے كچھ اور كہنا جاہتا ہوں، ہال ..... بيٹا اسے بعول كئيں؟ جوان ہو چكا ہے۔ "م ب شک ایک تجرب کار انسان مولیکن ایک تلطی کی ہے تم نے۔ وہ یہ کہ میرے میں مجھ اندازہ نبیں لگا سکے۔ اپنی دانست میں مجھے بے ہوش کر کے حمہیں سب سے سلے شاندار ہے۔خوبصورت ہے۔اپنے باپ کی طرح .....اتفاق سے میرے پاس ہے .... ہاں مجوط نہیں بول رہا۔ تمہاری تلاش میں آیا ہے۔ نعمان اسدی مرچکا ہے اور اب وہ مال کو تلاش کرر بتول كوقيض من كرنا حاسي تفا"\_

"نم ..... تم ب ہوش نہیں ہوئے تھے؟"

"ليكن كافى ميس برى سريع الاثر دوائقى \_ اتنى طاقتور كه ايك كھوڑے كو بے ہوش كر د ك\_' \_ "كافي،ميري طلب نہيں تھي"۔

"كما مطلب؟"

ال کی زبردی پیشکش اور میری خواہش کے بغیر اس کی تیاری کے لیے نکل جانا ایک غیر

"اده .....، وه آ بهته سے بولا۔

"بال كى كافى اس كلدان ميس بـ"\_

"ادرسال؟" اس في باختيار بوجها

"می نے مہیں اپنی کہانی سائی تھی۔ یہ زخم اس کا ثبوت ہے اور میں ان کے درمیان للآياتها"\_

السستمہیں میری کارکردگی برغور کرنا جاہیے تھا''۔ میں نے کہا اور حیدر ساوی مجھے یشنگا۔ پھراک کے ہونؤں پر بے اختیار مشراہت کھیل گئی۔ "فراتمهیں زندگی دے، بیصلاحیت تم نے کہاں سے حاصل کی ہے؟"

حیدر ساوی دریتک نون کے پاس بیٹھا کچھ سوچنا رہا۔ پھر ایک ٹھنڈی سانس کے ک<sup>ا ا</sup>

ووتفصيل جانے دو زمرد جہاں ..... ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں، وہ تمہارے پد كرده بي، انوه ..... دل حايب تو يقين كراو ورنه تمهاري مرضى ب- مال!..... وه ب اور شر ات تبهارے حوالے کرنا جاہتا ہوں۔ نہیں زمرد جہاں بیفریب نہیں ہے۔ بخدا بالکل مج کهدر

ہے۔ نہیں زمرد جہاں میں جموث نہیں بول رہا۔ بالکل سے کہدرہا ہوں۔ ہاں اس وقت مجی و

ميرے پاس ہے۔ ميں نے اے ب ہوش كرديا ہے '-

ہوں میں ..... ہاں وہ کتاب میرے حوالے کردو۔ وہ کتاب میرے حوالے کردو۔ اوراق میر۔ پاس ہیں۔ نہیں، مجھے بوری کتاب در کار ہے۔ نہیں، زمرد جہاں میمکن نہیں ہے ..... جانی ہ میں ضدی انسان ہوں۔ کیا فائدہ حمہیں بیٹے کے نام پر سامنے آنا پرے مکن ہے وقت گرا

جائے .....کیا.....تم اتنی سنگدل ہو۔ افسوس .....تمہاری مرضی، چلوٹھیک ہے۔ میں تم سے آخر؟ بار رابطه کروں گا اور تمہارے بیٹے سے تمہاری بات کراؤں گا۔ بھر بھی تمہارے اندر تبدیلی رُوٹما: ہوئی تو..... میں اپنے اخلاقی فرض سے بری الذمہ ہوجاؤں گا۔ او کے..... خدا حافظ<sup>'</sup>۔

اس نے فون بند کر دیا لیکن مجھ پر جرتوں کے لا تعداد دروازے کھل گئے تھے اور میں اگ گفتگو سے حالات کا تجزیہ کر رہا تھا۔ میرے دل میں مچھ اور عجیب احساسات جنم کے <sup>ر</sup>

تھے۔ بہرحال میں نے اپناعمل کیا ور موقع یاتے ہی تھوڑی سی کوشش سے بندشوں سے نجانہ

حاسل کر لی لیکن ای طرح پڑا رہا سے بڑا تھا۔

"ر" تا ہمیں کہاں سے ملی تھی؟" الم فخص كى ذاتى لا برري سے "-

" کون تھا وہ؟"

"وای فض جس نے کتاب کھی تھی"۔ "وه دیات ہے؟"

"نہیں، بہت پہلے مر چکا ہے"۔

"كياوه كتاب استح يك مين كام كرنے والوں كے لئے اہميت ركھتى ہے؟"

"\_ےمد!"

"انہوں نے پہلے اسے حاصل کیوں نہ کیا؟" "تلاش نہیں کر سکے تھے"۔

"مٰں نے زمرد جہاں کو سمجھایا کہ اصل میں بیٹحریک سی جامع اصول پر ہن نہیں بلکہ بیہ ، لاے ملک کی طرف سے اس اسلامی ملک کے خلاف ایک سازش ہے لیکن زمرد جہاں

الكالثاار ليا"\_

"جھ پر تملہ ہوا اور کتاب مجھ سے لے لی حمی ۔ اس کے بعد انہیں احساس ہوا کہ اس کے ت فائب میں اور زمرد جہاں نے تمام دیرینہ تعلقات پس پشت ڈال کر مجھ سے دشمنی کا

حید اوی خاموش ہو گیا۔ اب میرے لیے سوچنے کے لمحات تھے۔ میں دیر تک خاموش مجریم نے کہا۔

"اب آپ کا کیا ارادہ ہے؟"

بہت بدول ہو چکا ہوں۔ تم یقین کروسیدھا سیدھا متعلقہ حکام سے رجوع کرسکتا ہوں۔ نظل جائے گا اور بہت سے لوگ منظرِ عام پر آجائیں گے۔ پھر جو کچھ ہوگا، اسے میں ز منجال سكون كالنكن مين بينبين جابتا تھا''۔

"وہ گروہ کتنا بڑا ہے؟''

"بِمقدر سوال ہے"۔ ورنبیں، مے مقصد نہیں ہے۔ یہ ذہانت، میمل، غیر معمولی ہیں۔ کہال پرورش مائی "میں نے کہا ناء اس کا جواب نہیں دوں گا"۔ "زندگی میں بھی اپن مال سے ملے ہو؟"

''وہ دیوانگی کی حد تک بخت گیر ہے، تمہارے والد سے مفاہمت ہو سکتی تھی اس کی لیم 🚅 "اب وه باب بند بوچکا"۔

" الله عال سے ملو سے؟" ''ضرور ملوں گا، کیکن وہ کہانی مکمل کرو گئےتم جوادھوری رہ گئی تھی''۔

''ہاں..... اب میں خوشی سے تمہیں وہ کہانی سناؤں گا۔تم نے میرے تجربے کوظر

'' کہانی ساؤ''۔ میں نے کہا۔ "من کی طرح سخت کیر، بے تاثر ، کسی احساس کا اظہار نہ کرنے والے ہو۔ جبکہ تمہارا

ا یک نرم خوانسان تھا۔ زمرد جہاں اگراس سے تعاون کرتی تو وہ اس سے بھی منحرف نہ ہوا''

"سناتا ہوں .... سناتا ہوں"۔ حيدر ساوى نے كہا۔ اس نے ايك بار چر جولا بل تھا۔اب اس کے چبرے پرایسے آثار تھے جیسے وہ مجھ سے بہت متاثر ہو۔اس نے کہا۔

بہت کچی تمہیں بتا چکا ہوں۔اب مختصراً بقیہ تفصیل سنو۔اس میں کوئی شک نہیں ک جہاں امیر کے خاندان سے ہے لیکن اس میں بھی شک نہیں کہ کچھ عرصہ سے ایک تحریک را ادر اور میری زندگی کے دریے ہوگئ"۔

عمل ہے۔ یہ امیر پندوں کی تحریک ہے جونہ جانے کیا جاہتے ہیں لیکن جو پچھ جاہتے ہیا کے نام سے مسلک کر کے جاہتے ہیں۔ تہاری ماں ای تحریک کی سرگرم رکن ہے اور ال میں شامل ہوکر کام کررہی ہے۔ یہ قلمی نسخد امیر کے ایک بہت قریبی ساتھی کی تحری<sup>ے ہی</sup>۔

اس نے اس کی تاریخ لکھنے کے ساتھ بچھوا سے انکشافات بھی کیے تھے جن سے ال تحریک کی جزوں تک کا پتا چلتا تھا۔تم یقین کرو، جب وہ کتاب میرے ہاتھ گل تو ہم

را عا خوفر دہ ہوا کہ میں نے وہ صفحات اس کتاب سے جدا کر دیے'۔

ل میں نے کچھ وقت خاموش رہنے کے بعد کہا۔

"نعمان اسدی نے بچپن سے مجھے بتایا تھا کہ میری ماں مر پکی ہے۔ میں نے زندگی کا

ول سفرایک حسرت بھرے احساس کے ساتھ طے کیا ہے کہ میں ماں جیسی نعمت سے محروم اللہ پر نعمان اسدی کا انتقال ہو گیا اور مجھے علم ہو اکہ میری ماں نے مجھے تلاش کرنے کی

بٹش کی ہے۔ میں اس سے ملول گا اور پھر اس سے کہوں گا کہ وہ بیرسب کچھ چھوڑ کر میرے لے جیئے۔ مجھے میر ک محرومیوں کا نعم البدل دے اور مجھے یقین ہے کہ وہ ایسا کرے گی'۔

". "دنتهبیں یقین ہے؟''

"اینے اس یقین پرشرمسار ہوگئ'۔

ا جائے گا اور میں اس کے ساتھ شرہ سکوں گا''۔ حیدر ساوی جھے ویکھتا رہا۔ پھر بولا۔ ابھی تم نے کہا تھا کہتم اسے وہ کتاب بطور تحفہ دو

''ہاں''۔ ''کیا صرف وہ اوراق جواسے مطلوب ہیں اور جومیرے پاس ہیں؟''

''نیں، پوری کتاب''۔ ''کتابہ گروہ سرافہ اور لہ استحکرین''

"كآب روه كافراد لے جا چكے بين "-" بجھ علم بے"-

"میرے عزیز! اگر اپنے آپ کو اتنامتحکم سمجھتے ہوتو صرف مجھ بوڑھے پرستم نہ کرو۔ اپنی المیں اپنی جوانی ان لوگوں کر جوانی میں کرنے میں کامیاب ہو گئے تو نہایت خوشی کے ساتھ وہ اوراق تمہیں پیش کر

مرے ہونوں پر مسکراہٹ بھیل گئی۔ میں نے کہا۔

''وه کتنا بی برا ہولیکن اس کی پشت مضبوط .....'' ''صفحات کہاں ہیں؟''

"ميرے پاس بين" "مجھے دے دو"۔

میں..... وہ صفحات مجھے دے دؤ'۔ ''ہاں..... وہ صفحات مجھے دے دؤ'۔

''یہ مشکل ہے''۔ ''تمہیں اس مشکل سے گزرنا ہوگا''۔ میں نے کہا اور وہ عجیب ی نظروں سے جھے،

لگا۔ پھراس نے کہا۔ ''وہ میرے لیے پچھنہیں ہیں لیکن حکومتِ وقت کے لیے بہت پچھ ہیں اور تحریکہ،

ان سےخوفز دہ ہیں،تم ان صفحات کا کیا کرو گے؟'' ''اپنی ماں کو تحقیم جیجوں گا''۔

''کیا یہ جائز ہوگا؟'' وہ دکھ بھرے لیجے میں بولا۔ ''نہیں''۔

یں ہے۔ ''مطلب؟''وہ چونک پڑا۔

''وہ صرف تحفہ ہوگا، بیٹے کی طرف سے مال کے لئے۔ پھر میں بوری کتاب الناا کے ساتھ ضائع کر دوں گا اور اپنی مال سے کہوں گا کہ وہ اس تحریک سے علیحدگی اختیار کر

> اورمیرے ساتھ چلے''۔ ''وہ ایسا مجھی نہ کرے گی''۔ ''اے کرنا ہوگا''۔

"نامکن ہے بیٹے۔ وہ بہت گہرائی میں اُتر چکل ہے"۔
""اب میں آگیا ہول"۔

"تم نے شاید خود کو غلط کیلکو لیٹ کرلیا ہے"۔ "کیا مطلب؟"

"وہ تباری بات نہیں مانے گئ"۔ حیدر ساوی نے کہا اور مجھے اس کی یہ بات ہے

''بہارے درمیان معاہدہ ہو چکا ہے''۔ ''ہاں''۔ وہ پُر جوش کیج میں بولا۔ ''تو پھر آؤ۔تم وہ بقیہ صفحات ساتھ لےلو۔ میں تمہیں وہ کتاب دکھا دیتا ہوں''۔ ''نہیں، پہلے میں کتاب دیکھوں گا''۔

''ہیں، پہلے میں نماب دیھوں گا۔ ''اس کے لیے تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ میں تمہیں کھونانہیں چاہتا''۔ ''دریت' ''' '' '' میں میرے ساتھ جانا ہوگا۔ میں تمہیں کھونانہیں چاہتا''۔

"میں تیار ہوں"۔ وہ بولا۔ میں نے اس سے غلط نہیں کہا تھا۔ ایسا ہی ہوا تھا۔ وہ خطرہ بل لے کر تمارت کے گیٹ تک میرے ساتھ آیا اور میں نے کتاب نکال کر اس کے سامنے

بل نے کر ممارے سے میت ملک میرے ساتھ ایا اور مل نے کہا جاتا ہوں ، کردی۔اس نے ایک نگاہ میں اسے پہچان کیا تھا وہ مصطربانہ انداز میں بولا۔

" آؤ..... آؤ، اندر ..... به جگه مخد دش ہے"۔ شن میں اس شال جکھی کھیجھے کا

روثیٰ میں اس نے کتاب ویکھی پھر مجھے ویکھنے لگا اور بولا، "میں نہیں جانتا کہ نعمان مرئی میں اس نے کتاب ویکھی پھر مجھے ویکھنے لگا اور بولا، "میں اپنے وعدے کا پابند اللہ آؤ، تہمیں صفحات دے دول'۔

ال آؤ، ہمیں صفحات دے دول '۔ اس نے بھی ان صفحات کو چھپانے کے لیے ایسی ہی جگہ کا انتخاب کیا تھا جہاں کسی کا تصور گانہ ﷺ سکے۔صفحات میرے حوالے کر کے وہ حسرت بھرے لیجے میں بولا۔ ''اے کاش!تم اپنی مال کے مشن کے شریک نہ بنو۔ کاش وہ تہمیں اینے فریب کا شکار نہ

ئے''۔ ''میں نے اب تک تم سے کوئی جھوٹ نہیں بولا''۔ میں نے کہا،''اگر مجھ پر پچھ بھروسہ ہے

سین نے اب تک م سے لوئی جھوٹ بیس بولا'۔ میں نے کہا،''اگر بھی پر چھ بھروسہ ۔ البات بربھی یقین کرلو کہ اگر میری ماں نے اس شظیم سے کنارہ کشی اختیار نہ کی تو میں اس عکنارہ کش ہو جاؤں گا''۔

" ٹھیک ہے۔ میں نے تم پر اعتبار کر لیا"۔
"اب مجھے بتاؤ، میں اس سے کہاں مل سکتا ہوں؟"
" تین فون نمبر نوٹ کر او۔ وہ ان میں سے کی پر ضرور مل جائے گ۔ نہ طے تو اسے اپنے بارے

ین نون ممر نوٹ کر لو۔ وہ ان میں سے کی پر ضرور کل جائے گی۔ نہ مطی تو اسے اپنے بارے ماننا دینا برمیرا مطلب ہے جوٹون ہے اسے ''۔ اس نے خود بی کا نذر پر مجسے مینمبر لکھ دیے۔ ''تمہارا کیا ارادہ ہے؟''

"میں ابھی یہاں رہوں گا"۔

'' جلد بازی صرف نوجوانی میں نہیں کی جاتی بلکہ کسی بھی عمر میں کر لی جاتی ہے۔ کیا تم نے یہ فیصلہ کن بات کہنے میں جلد بازی نہیں کی ہے؟'' '' جو پچھ بھی کہا ہے، میرا وعدہ اٹل ہے''۔ '' شاید بعد میں تمہیں افسوس ہو''۔

''ہاں''۔ ''تو پھرسنو! کتاب میرے پاس ہے''۔ میں نے حیدر سادی سے کہا اور اس کے چ<sub>رے</sub> کے تاثرات سے لطف اندوز ہونے لگا۔ پھراس نے یقین نہ کرکے کہا۔

کے تاترات سے لطف اندوز ہونے لگا۔ چھراس نے بھین نہ کرکے کہا۔ ''تم نے پہلی بارا پناامیج توڑا ہے''۔ ''کیوں؟'' ''یہ جھوٹ بول کر''۔

''نہیں کتاب میں نے حاصل کر لی تھی ان ہے'۔ ''کب ..... کیے؟'' اس نے کہا اور میں نے اسے گزرے ہوئے واقعات سنا دیئے۔'و ملکے سے انداز میں ہنس کر بولا۔ '''کاش ،تم ہے جموثی کہانی مجھے نہ سناتے''۔

"میں نے انہیں چیلنے کر دیا تھا کہ میں فلاں ہوئل میں مقیم ہوں۔ وہ مجھ سے ال سے میں۔ چیل کے ہیں۔ چنا نچہ جب میں نے بہاں آنے کے لیے ہوئل چیوڑا تو سوجا کہ ممکن ہے میرے پیجے اللہ وہاں آئیں اس طرح انہیں مشقت کے بغیر کامیابی ہوجائے گا'۔

"اس کیے میں کتاب اپنے ساتھ ہی لے آیا"۔
"کیا؟" حیدر سادی کی سرسراتی آواز انجری۔
"اور اے انبی جگہ پوشیدہ کر دیا جہاں ہے واپسی میں اے آسانی سے اپنے ساتھ۔

جاسکوں۔ لین اس عمارت کے گیٹ کے پاس ایک خلاء میں ..... وہ وہاں موجود ہے'۔

''نو جوان لڑکے، عجیب ہات کہدرہے ہو''۔

" ٹھیک ہے، میں چلنا ہوں'۔ میں نے کہا۔ وہ مجھے گیٹ تک چھوڑنے آیا تھا پھر ال

" نرپروی ملک جاؤ گے؟"

"بإن، ظاہر ہے"۔

'' ذَریعهٔ سفر کیا اختیار کرد گے؟''

" و مکے لول گا"۔ میں نے کہا۔

' دنہیں، تمہیں ابھی اپنے آپ سے لاپرواہی نہیں برتی جا ہے کیونکہ حقیقتوں کا ادراک نہیں ہوسکا اور دھوکے میں تمہیں نقصان پہنچایا جا سکتا ہے''۔

روی اورور سے کہا۔ میرے ہونؤں پرمسکراہٹ بھیل گئی۔ میں نے کہا۔ ''میں اس نقصان سے بینے کی کوشش کروں گا''۔

"فداتمہاری حفاظت کرے"۔ حیدر اوی نے کہا اور میں عمارت سے نکل آیا۔

多多多多

ورحقیقت میرے ذہن میں کچے بھی نہیں تھا۔ میں تو ان واقعات کے طلعم میں کھویا ہوا تھا۔ حیدرسادی کا مؤقف میں نے دل سے تتلیم کیا تھا اور میری سمجھ میں نہیں آر ہا تھا کہ خالون

: مرد جہاں اب لکیر کیوں پیٹ رہی ہیں۔ جو وقت گزر گیا تھا، اس کی واپسی تو ممکن ہی ہیں گا۔ میرے علم میں آپکی تھی کہ خاتون زمرد جہاں امیر کے خاندان سے ہیں۔ اس طرن

ے میرا بھی تھوڑا ساتعلق اس خاندان سے قائم ہوگیا تھالیکن اب تو کچھ بھی باتی نہیں رہا تھا۔ امیر کے اہلِ خاندان خاموش زندگی گزار رہے تھے۔

ے اہن خاندان خانون کو کو کر کر کہا ہے۔ حیدر ساوی کی لیمی بات سمجھ میں آئی تھی کہ بڑی طاقتیں اس اسلامی ملک کے خلا<sup>ف ج</sup>

تعلیل کھیل رہی تھیں، اس میں انہوں نے مقامی لوگوں کو بھی ملوث کر لیا تھا اور بہر طوریہ ا<sup>ن</sup>

جس سے ان کے شوس اور اپنے مؤتف پر پوری طرح مضبوطی سے تائم ہونے کے شیعت سے سے سے سے سے تائم ہونے کے شیعت سے سے سے تھے۔ زمر د جہاں غلط راستوں پر ہیں۔ ہو سکا تو انہیں سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ ان خیال<sup>ے</sup> سے بیدفائدہ ضرور ہوا کہ میں نے کافی طویل فاصلہ طے کرلیا اور ایک ایسی شاہرہ جو پڑوی ملک ک

ری ہے میری مطاوبہ جلہ جائے ہے سے تیار ہو ایا یوںلہ وہ کی سرون سے حال جارہ طاب ہوں ہے۔

اللہ میں شہر میں داخل ہو گیا اور شہر میں داخل ہونے کے بعد میری حسیات کام کرنے اب اتنا سیر میں بھی نہیں بنتا جا ہے کہ واپس اپنے ہوئل جاؤں۔ جن لوگوں کو چینئے کرکے راب تا سیر میں بھی نہیں میرے سلیلے میں ہدایت نہ کی ہوں اور وہاں میرا انتظار کیا جا رہا ہو چنا نچہ فی ہوئی کی تلاش ضروری تھی۔ میں پچھ دیر کے بعد درمیانے درجے کے ایک ہوئل میں

ہوگیا۔ یہاں کمرے کے حصول میں مجھے کوئی دقت پیش ہیں سنی تھی۔ ہوٹل بہت ستا تھا اور اندر سے غیر معیاری بھی نہیں تھا۔ ضرور ت پوری کی جاسکتی تھی۔ دہرے بعد جوتے وغیرہ اتار کر میں بستر پر دراز ہوگیا۔ سامان تو دوسرے ہوٹل میں

ت دواقعات کا تالع رہنا پڑتا ہے اور اپنی کے مطابق عمل کرنا ہوتا ہے۔

ینانچہ جو وقفہ میری زندگی میں تھا مال سے ملاقات کے لیے، اسے تو گزارنا ہی تھا۔ کیا ، وفریب حالات ہیں۔ مجھے خاتون زمرد جہاں کاعلم ہو چکا ہے لیکن میں ہوا میں پرواز کے ان تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ بیصرف جذباتی ہا تیں ہیں کہ خون کا سمندر جب شدت سے

ان ہوتا ہے تو ہر رکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ میرا خیال ہے، ایسانہیں ہے۔ ہر چیز وقت اور ت کے تابع ہوتی ہے۔ زندگی میں لاتعداد تجر بات کیے تھے لیکن اندازہ یہ ہورہا تھا کہ ت کے لئے زندگی مختصر ہے اور ہر لمحد ایک نے کھیل کا آغاز کرتا ہے اور ہم ساری زندگی

اکے مخاج رہتے ہیں۔ پر حیدرسادی کی کہانی پر ذہن دوڑانے لگا اور اپنے پہلے تصورات سے الگ نہ رہا۔ مال رُدُورِل شِن طوفان اٹھا رہی تھی۔ جھے مال کے تصور کے ساتھ لاکھوں وافعات یا د آ رہے

۔ چھوٹے چھوٹے واقعات جن پر میں خاص طور ہے توجہ ویا کرتا تھا، اس لیے کہ ماں سے القام مال نے کے ماں سے القام مال نے سیجے کی جان بچانے کی خاطر زندگی قربانی کر دی، مال نے یہ کیا، مال نے

‹ نہیں، ٹھیک ہے۔ میں دس منٹ کے بعد دوبارہ فون کرتا ہوں لیکن خیال رکھے ٹھیک

"بالكل ..... بالكل ..... ووسرى طرف سے كہا كيا اور مين في كسى قدر جوال مي و كانداز

ي فن بند كر ديا ليكن بهرحال بيالي نيچرل بات تقى ادر اس ميس كسى قتم كى جطلاب كا مظاهره

ری این کسی خواہش کا نتیجہ تو ہوسکتا تھا دوسرے کی غلطی نہیں۔ لیکن بیدوس منٹ بوے قیامت ع ررے تھے۔ بے چینی عروج کو بہنج رہی تھی۔ دل و د ماغ میں ہجان بریا تھا۔ مال سے ملنے

ارکانات پیدا ہو گئے تھے۔ ماں ..... ماں .... ماں .... اور جب گھڑی کی سوئی وس منٹ کا

اللہ طے کر چکی تو میں نے دوبارہ نمبر ڈاکل کیا اور دوسری طرف سے وہی آواز سنائی دی۔

"میں بول رہا ہوں احمد اسدی"۔

"جی ہولڈ سیجے" ..... دوسری طرف سے کہا گیا۔ جانے کیوں مجھے ایک عجیب سااحساس ہواب بھی ہولڈ کرنا ہے مجھے، میں نے دل میں سوچا لیکن زیادہ نہ سوچ سکا کیونکہ چند لمحات ے بعد مجھے ایک عمر رسیدہ آواز سنائی دی تھی۔

"بيلو ..... كيا خاتون زمرد جهال بول ربى بين؟" من في سوال كيا-

" ہاں میں بول رہی ہوں''۔

"مرانام احد اسدی ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ میں آپ کا بیٹا مول"۔ میں فرزقی موئی

اُواز میں کہا۔ کوشش کے باوجود آواز کی لرزش پر قابونہیں یا سکا تھا دوسری طرف بھی خاموشی الری ہوگئی تھی اور میں نے اس سے یہی اندازہ لگایا تھا کہ خاتون زمرد جہاں بھی جذبات کے

اللهات مے گزررہی ہیں جوانسانی زندگی میں ایک نمایاں حیثیت رکھتے ہیں۔ میں نے چھر کہا۔

''خاتون کیا آپ مجھ سے ملنا پند فرمائیں گی؟''

"تم نعمان اسدی کے بیٹے ہو؟"

وہ کیا میکسم گور کا ناول' مال' بھی بڑھا تھا میں نے اور نہ جانے کیا کیا واقعات ....مل مال سے محروی نے مجھے اس سلسلے میں خاص طور سے متوجہ کر رکھا تھا۔ رات نہ جانے کیے گزری۔ دن کی روشی زیادہ پائیدار ہوتی ہے۔ چنانچہ میں نے ہول

یہ کمرہ خالی کر دیا لیکن اسے اپنے نام پر بک رہنے دیا تھا۔ وقت اور ھالات نہ جانے کیا رائے متعین کریں۔ان کے لیے پہلے سے تیار رہنا ضروری ہے۔تھوڑی دیر کے بعد میکسی نے بھے میرے ہوگل کی سامنے اتار دیا۔ بہاں آسانیاں تھیں۔ ہول میں داخل ہونے کے بعد می نے لباس وغیرہ تبدیل کیا۔ اس سے فارغ ہو کرٹیلی فون کے پاس آ گیا۔ تینوں نمبر میں نے

ا بنے پاس رکھ لیے تھے اور پھر دھڑ کتے ول کے ساتھ میں نے پہلا نمبر ڈاکل کیا۔تھوڑی رر کے بعد فون ریسیو کر لیا گیا تھا اور کسی مرد کی آواز سنائی دی۔

> "میں خاتون زمرد جہاں سے گفتگو کرنا جا ہتا ہوں"۔ " کون ہیں آپ؟"

"ان سے کسے احد اسدى ان سے بات كرنا جا ہتا ہے "۔ "براو كرم نام دوباره د برايخ"

"أحراسدي"-

'' آپ کوانظار کرنا ہوگا''۔

" بس مولد سیجے ۔ ابھی تھوڑی دیر میں رابطہ قائم کر ادیا جائے گا''۔ دوسری طرف ے کیا اور میں ریسیور ہاتھ میں لیے اتظار کرتا رہا۔ کچھ دیرے بعد وہی آواز سائی دی۔

"مان بول ربا مون"-

"كيا يمكن تبيل كهآب وس منك ك بعد ريك كر ليس؟"

" خاتون زمرد جہاں اس وقت قرب و جوار میں موجود نبیس کین ٹھیک وس منٹ کے اعمر المار الہیں تلاش کرلیا جائے گایا پھرآپ اپنافون نمر دے دیجیے۔ہم آپ سے رابطہ قائم کرلیں گئے۔

"كيال سے بول رہے ہو"۔

کے سامنے آکر رکے گی اس میں ایک نگرو ڈرائیور ہوگا تمہیں ہوٹل سے باہر آنا پڑے گائی نے عالبًا آج تعطیل کا دن تھا اور بیشتر لوگ اس پُرفضا مقام کی رنگینیوں سے لطف اٹھانے و درائور کے ساتھ بیٹے کرمیرے پاس آ جاد''۔

"بہتر ہے۔ کتنی دیر گگے گی؟" میں نے سوال کیا۔ ''بس زیادہ سے زیادہ پندرہ منٹ'۔

میں نے اینے ہوئل کا نام بتایا تو دوسری طرف سے آواز آئی۔

''او کے''۔ میں نے کہا۔

''او کے، خدا حافظ'۔ دوسری جانب سے کہا گیا اور فون بند ہو گیا۔

میرے ول و دماغ کی عجیب سی کیفیت تھی۔کیا مال ہے،اسے تو پرداز کرے این اللہ تك آجانا جائے قاليكن كي سردمبرى سى محسوس كرر باتفا۔ پھرمكن ہے وہ حالات جن ير

زمرد جہاں نے اپنے آپ کوملوث کر لیا تھا، اسے مختاط رہنے پر مجبور کرتے ہوں اور وہ برسلے میں اینے آپ کو محفوظ رکھنا جا ہتی ہو۔ ول کو یہی سلی دے کر بہلا لیا کیونکہ حالات کا تھوڑا ہر علم بھی تھا۔ میں ہوٹل سے باہر نکل آیا تھا اور پھر سرخ کارکو آتے ہوئے دیکھا تھا۔ ساہ فا ورائیور نے کار ہوٹل کے سامنے والے فٹ پاتھ کی جانب روک دی اور میں تیز قدمول -

چلتا ہوا اس طرح چہنچ گیا۔ "ميرا نام احد اسدى بنائد من في يحيلا دروازه كھولتے ہوئے كہا اور نيكرو درائور-

مشینی انداز میں گردن بلا دی۔ میں اندر بیٹا تو اس نے کار آ کے بوھا دی۔ کار مخلف ان طے کرتی ہوئی آ گے بڑھنے گلی اور میری نگاہیں ان مناظر میں بھٹکنے لگیں جو یہاں کی ثقافت

نیکرو ڈرائیورکاری رفتار خاصی تیز رکھے ہوئے تھا اور کاراس خوبصورت شہر کی وسی سرال یر دوڑ رہی تھی۔اسپیڈ بتانے والی سوئی 100 اور 120 کلومیٹر کے درمیان تھرک ر<sup>ہی تھی۔ کم</sup> کسی قدر جیران تھا۔ پانہیں، بیسفر کتنی طوالت کا حامل ہے۔ ڈرائیور کے انداز سے <sup>تو پت</sup>ے

ا قتا جيه وه شهر سه محين يا برجانا مايتا وه ها انكه ذا تون زمرد جبال ف اس كى كونى وضاحت ال کی تھی۔ میں نے محسوس کیا جس شہر میں ہوٹل تھا وہ کافی بیجھیے رہ گیا ہے اور اب کال وریا کے کنارے سفر کر رہی تھی۔

وریا، سڑک اور پھر ملی چٹانوں کے درمیان سر پنخا ہوا زور شور سے بہدر ہا تھا۔ دریا کے ''تھوڑی دیر انظار کرو، سرخ رنگ کی ایک کار جس کا نمبر 4040 ہے، تمہارے پا<sub>کارے</sub> درخوں کی چھاؤں میں لوگ پھروں پر بچھے ہوئے قالینوں پر بیٹھے کینک منا رہے

ے لیے یہاں بھنے گئے تھے۔ ایک موڑ پر دریا گھنے درختوں کی اوٹ میں مم ہو گیا اور آ کے جا كر كار سامنے والے بہاڑى سلسلے كى جانب بروسے لكى۔ راستوں ميں خوش ذوق كے ليے

جوٹے چھوٹے ریستوران بے ہوئے تھے۔ بلند درختوں کے خوشگوار اور خنک ماحول میں ، ہوا ی مرسراہٹوں کے ساتھ بہتے ہوئے دریا کے شور میں زندگی رواں دواں تھی اور میں جیرانی ہے۔

یوچ رہاتھا کہ آخر بیسفرکتنا طویل ہے اور خاتون زمرد جہاں نے مجھے کہاں بلایا ہے۔ ویسے لوں کموں میں کچھ اور احساسات بھی جنم لینے لگتے تھے۔ کہیں کوئی سازش نہ ہوگئی ہو، کہیں کسی ئے کھیل کا آغاز نہ ہو گیا ہو؟ کا لے رنگ کا ڈرائیور کار کی رفتار مست ہی نہیں کر رہا تھا بلکہ

ان نے رفتار اور بڑھا دی تھی۔

عمین گھاٹیاں اورخطرناک موڑ راستے میں آ رے تھالین رفار بنانے والی سوئی 120 ار 130 کے درمیان ارز ربی تھی اور بھی گاڑیاں سرک سے گزر ربی تھیں۔ سامنے سے کوئی گاڑی آتی نظر آتی اور میں دانت کیکھا کر ڈرائیور کے سرکو دیکھنے لگتا لیکن بس بیک جھیکتا اور

ایک زنائے سے وہ گاڑی غائب ہو جاتی۔ فر اور سرو کے درختوں کے درمیان گاڑی تیزی سے دال دوال تقى ـ زم و ملائم دهوب اوراس كى چىك قابل دىدىسى ـ

وریا کے دوسری طرف بلند چانوں کی شکلیں بدل رہی تھیں اور نہ جانے کیا کیا انداز پیش کرری تھیں کے بہیں وہ بلند مینارنظر آتیں، کہیں ہیب ناک قلعے اور کہیں خوفناک سیاہ جانوروں

<sup>ل تنگ</sup>یں۔ پھر دریا پر تعمیر کردہ بندعبور کرنے کے بعد ایک موڑ پر گھانی کے بینچے ایک باغ نظر أاور مي في محسوس كياكه كاركى رفتاراب كيه مست مون تى ب

عَالبًا منزل قريب آ ربي تھي ليكن به راسته .... به راسته ميري توقع سے اتنا برعس تھا كه کل نے خواب میں بھی نہیں سوجا تھا۔ کم بخت ڈرائیور پھر کے بت کی مانند تھا۔ اس نے اپنے سے آیک میں لفظ نمیس تکالا تھا اور میں نے میں اپنی پُروقار خصیت کو برقرار رکھا تھا اور اس ات میں ایک لفظ بھی تہیں نو حصا تھا۔ پھر کارسڑک سے ایک ڈھلوان منظم کی طرف اتر گئی۔ سے ذیلی سڑک جھی اتنی طویل تھی کہ اس کا آخری سرا نظر تہیں آتا تھا لیکن پھر کانی فاصلہ

ال-"دل جاہتا ہے، تم سے بہت ی با تنیں کروں لیکن بہتر ہے کہ تم اس سفر کی تھکن دور کر پرویں نے تنہارے لیے مخصوص کیا ہے۔ وہ سامنے واش روم ہے'۔ "میں واش روم کی ضرورت محسوس نہیں کر رہا''۔ میں نے سیاٹ کہجے میں کہا۔

"وہیں واش روم کی ضرورت محسوس جیس کر رہا"۔ میں نے سیاٹ کیج میں کہا۔ "پھر مجھے کچھ ویر کے لیے اجازت دو۔ میں ابھی تم سے مکتی ہوں"۔ اس نے کہا اور

ر اور گئے۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ آہتہ آہتہ چلتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئے۔ اے عقب سے دیکھتارہا۔

"ال!" میرے ذہن میں آواز انجری۔ ماں الیمی ہوتی ہے! مچر وہ کہانیاں..... وہ مقدم میرے ذہن میں آواز انجری۔ ماں الیمی ہوتی ہے! مچھر وہ کہانیاں..... وہ

الله علا میں یا زمرد جہاں مختلف ہے؟ فیصلہ مشکل تھا۔ گردوسرے خیالات ول میں آئے۔ زمرد جہاں ایک مشن پر کام کر رہی ہے۔ کیا اپنے النہ مقصد نے اسے اس قدر بے اثر کر دیا ہے، ویسے ایک اور خیال بھی دل میں آیا تھا۔ ان زمرد جہاں کی عمر کیا ہوگی؟ اگر وقت حالات اور صعوبتوں نے اسے اس قدر تڈھال کر

ہو دوسری بات ہے۔ ورنہ نعمان اسدی اس سے کہیں زیادہ خوبصورت اور اسارث تھے۔ ان ہے بیمر میں بھی ان سے بوی ہو۔ چروہ کون سے عوامل تھے جنہوں نے انہیں زمرد ال سے عش کرنے پر مجبور کر دیا۔ شکل وصورت بھی بس واجی سی تھی۔ اس میں کوئی حسن

باقا۔ پھر ۔۔۔۔۔ اوہ۔ میرے ذہن میں دوسرا خیال آیا۔ نعمان اسدی کے ماضی کے بارے میں باتھام تھا۔ وہ بے حیثیت انسان تھے۔ ممکن ہے اس ملک میں امیر کی عزیزہ ہونے کی حیثیت بائیں زمرد جہاں سے مالی فوائد حاصل ہوئے ہوں اور بیشادی اور عشق کاروباری ہو۔ ایسا

میں اپنی جگہ بیٹھا رہا۔ بڑی مایوی ہوئی تھی اور بہت افسردہ ہوگیا تھا۔ پھر ایک عورت اور الرائے اور انہوں نے مجھے ساتھ میلئے کے لیے کہا۔ اس بار دوسرے نوشنا کرے میں

> لاجهال نے میرا استقبال کیا اور میں پھرا کیے صوفے پر بیٹھ گیا۔ "تم اپنا سامان ساتھ نہیں لائے؟"

طے کرنے کے بعد ایک اور شاخ اس ذیلی سڑک ہے بھی کی اور ڈرائیور نے کار کی رفار رُر کرکے اس کا رخ بائیس سمت کر دیا۔ میں نے اب تک جس صبر وسکون سے کام لیا تھا، دور مثل حیثیت کا حامل تھا اور اب بھی میں نے اس سکون کو قائم رکھا تھا لیکن اب مجھے اندازہ گیا تھا کہ وہ جو سبز رنگ کا خوشما کھلونا نظر آ رہا ہے، وہی کار کی منزل ہے۔ ایک عجر غریب جگتھی اور نہ جانے کیوں خاتون زمرہ جہاں نے اپنے لیے اسے منتخب کیا تھا۔ بہر حال اس عمارت کو دیکھنے کے بعد ایک بار پھر وہی جذبات اور وہی احساسات میں

ول میں جاگ اٹھے۔ یہاں زمرد جہاں ہے..... میری ماں..... وہ مجھے ویکھے گی تو ش

جذبات سے دیوانی ہو جائے گی اور مجھے زندگی کا سب سے منفردسب سے انوکھا تجربہ ہوگا۔ کے عجب لمحہ میری زندگی میں آنے والا ہے۔ وہ لمحہ، جس کے تصور نے میرا مزاج بدل دیا ہے۔ ا گاڑی اس عمارت کے بڑے اور خوشنما گیٹ سے اندر داخل ہو کر صدر دروازے پر رک گؤ

دروازے پر دبلی جسامت کی ایک عورت کھڑی تھی۔ قیمتی سوٹ میں ملبوں کیکن بے اثر شخصیہ کی مالک نے رنگ شفاف کیکن چہرہ جھریوں سے بھرانفوش واجبی، دو مرد اور ایک لڑکی اس۔ َ عقب میں مؤدب کھڑے تھے۔

ذہن کو ایک جھٹکا سالگا۔ بیز زمرد جہاں ہیں! میں نے دل میں سوچا، بہر حال میں ا ے اتر کر نیچے آیا اور غیر جذباتی انداز میں چلا ہوا آگے بڑھا۔

زمرد جہاں پھرائی ہوئی کھڑی تھی۔ جھے اس کے اندر جذبوں کی کوئی تحریک نظر ہمیں اس کے اندر جذبوں کی کوئی تحریک نظر ہمیں آئی۔ وہ خاموش نگاہوں سے جھے دیکے رہی تھی۔ جب میں اس کے قریب پہنچا تو اس نے آیا قدم آگے بردھایا اور اپنے بہت قامت وجود کو بلند کرنے کی کوشش کی۔ میں نے خودسر جمکا

تھا۔اس نے میرے رخسار پر ایک داجی سا بوسہ دیا بالکل غیر جذباتی انداز تھا۔نہ جانے کیا دل کے گوشوں میں برف سی جمتی ہوئی محسوس ہوئی۔ '' آؤ''۔اس نے کہا اور میں اس کے ساتھ اندر داخل ہو گیا۔

بے حد حسین عمارت تھی۔ انتہائی خوش ذوقی کی آئینہ دار لیکن میں اپنے بچے ول کو ظُلُفتہ کر سکا۔ بے دل کے ساتھ اندر دافن ہو گیا۔ ایک بڑے اور ای اللیٰ انداز ہے آراستہ کرے کا

واخل ہونے کے بعد اس نے ایک صوفے کی طرف اشارہ کرکے مجھے بیٹھنے کے لیے کہا اور ق داخل ہونے سے بیٹھنے کے لیے کہا اور ق

المن ہوتیں''۔ <sub>''میر</sub>ے بارے میں انہوں نے کیا بتایا؟''

"بې كه آپ مر چكى ين"-

"بال اس نے مجھے زندہ درگور کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔اس نے اپنی دانست میں یہ الما تھا ۔۔۔ تمہیں میری زندگی کا ثبوت کیسے ملا؟''

" وطن واپس آ کر''۔ "وطن واپس

''وطن میں تمہاری ملا قات کس سے ہوئی؟'' "نمان اسدی کے خاندان سے"۔

> "تم نے انہیں کیا بایا؟" "تبره نبیل کرنا جا ہتا"۔

"حيدر اوى سے كيول ملے تھ؟" "میرے وکیل نے مجھے بتایا تھا کہ صرف حیدر ساوی تمہیں تمہاری مال کا پت بتا سکتا

> ع" من نے جواب دیا۔ "اس نے میرے بارے میں کیا بتایا؟"

"وه سب مجھ جوحقیقت ہے۔اس نے مجھے ایک تنظیم کے بارے میں تفصیل بتائی"۔ "تہارے ذہن میں اس کے لیے کیا تاثر ہے؟"

"نی بیار بحقیقت عمل نے جس کا نہ کوئی مفہوم ہے نہ مقصد" - میں نے کہا " مستقبل میں تمہارا کیا ارادہ ہے؟" "بتانا پندنہیں کرتا"۔

"يورپ ميس كيا كرتے ہو؟" "پرمتا ہوں''۔

"شادی کر لی؟" "شادئ" ميرے وشافرت سے مسرا وسيئے بين نے اسے كوئى جواب مبن ويا اور

الا کے بندوہ بھی خاموش ہوگئی۔

" کیوں کیا ہمارے ساتھ رہنے کا ارادہ نہیں؟" "بي ميس كيسے جان سكتا ہوں؟"

"کیا مطلب؟"

'' یہ تو آپ کے رویے پر منحصر تھا''۔ ''میرے رویے کے ہارے میں تمہارا کیا خیال تھا؟''

'' ماں کے بارے میں ٹی ہوئی کہانیاں میرے تجربات سے مختلف ثکلیں'' یم اور وہ خاموش ہوگئ۔ چند کھے خاموش رہی پھر بولی۔

دوشهيس اس كي وجنهيس معلوم؟" " جاننا جا ہتا ہوں"۔

''تمہارے باپ کا ردیہ میرے ساتھ کیسا رہا؟'' "بي من كيے بنا سكتا ہون"۔

"كيا مطلب؟" « آپ کونبیں معلوم؟<sup>،</sup> "د جہیں معلوم ہے کہ بیں؟"

« نہیں ، مجھے کون سنا تا''۔ "م كبال تضي؟" "لورب ميل" ـ

"كبال؟" وه حيرت سے بولى۔ "پورپ ميں"۔

''ادہ''۔ وہ کچھ دریر کے لیے خاموش ہوگئی۔ پھراس نے کہا۔'' نعمان اسدکا کے مجھ سے چھیانے کے لیے وہاں رکھا تھا۔ تمبارے ساتھ ان کا رویہ کیسا تھا؟'' "بياآپ كالات"

« کما مطلب؟" ''ا تا ہی سرد، اتنا ہی غیر جذباتی۔ اس پوری زندگی میں میرے اور ان <sup>کے درمیان</sup>'

ال خاموثی کو چند کمچ گزرے سے کہ کمرے کی اندرونی خوبصورت جلمن ہٹی، جایدی کی

ي ذبزب كاشكار موسكتا بي كين ايك مال ايك لمح من اي بيني كو يبيان ليتي بيسي ے میری اولا د ہواور میں نے لوگوں سے کہد دیا تھا کہ تعمان کتنی ہی سازشیں کر لے، میرے ۔ <sub>کک</sub> جھے سے دور کرنے کے لیے اس دنیا کے آخری سرے پر بھیج دے لیکن ایک دن ایسا ضروری

۔ ﴿ جَا جِبْ وہ مجھ تک پینچے گا اور آج میں اپنے دعوے میں سرخرو ہوں۔ آؤ تم اس طرح سرو

اں نے ایک بار پھرمیرا ہاتھ بکڑا اور مجھے لیے ہوئے اس جاندی کی تھنٹی والے دروازے ا ماب چل بڑی۔ ادھر ایک راہداری تھی جس کا اختام ایک بڑے سے کمرے پر ہوتا تھا

ارابداری کی دونوں شاخیں دائیں بائیں چھوٹ گئ تھیں اور ادھر بھی بہت سے کرے نظر آ ے تھے۔ جب ہم کمرے کے دروازے کے سامنے پہنچ تو دروازہ خود بخو دکھل گیا۔اطراف ل کوئی موجود نیس بھا۔ اس نے اپنی خوبصورت بادامی آنکھوں سے مجھے اشارہ کیا اور میں اس

ا کم باتھ کمرے میں داخل ہو گیا۔ وہ آہتہ سے بولی۔

"م خاموش كيول جو؟" دروازه خود بخود بند جو كيا- اندر جو فرنيچر اور ساز و سامان نظرة افا، وہ سی معنوں میں سی شنرادی کی خواب گاہ سے کم نہیں تھا۔ اس نے ایک بہت ہی قیمی النفيصوف كى جانب اشاره كياجس ير بيضے كے بعد انسان سب كى نگابوں سے روبوش امانا تھا۔ میں بیٹھ گیا اور وہ میرے بالکل قریب بیٹھ گئے۔ اس کی آتکھوں میں متا کی جھلک

گا۔ دہ آہشہ سے بولی۔ "تم بولتے کیون نہیں احمد اسدی! میری زندگی، مجھ سے بولو۔ مجھ سے بات کرو"۔ میں فے

> أیں اٹھا کر اے دیکھا اور کہا۔ 'کیا ایک نگاہ میں بہجائے والی ماں ٹیلی فون پر میری آوازنہیں بہجانی تھی؟''

"كيا مطلب؟" "می مطلب بتانانہیں جاہتا"۔

'مُن نے تمہاری آواز پہلے کب سی تھی؟ زندگی میں پہلی بارتو مجھے بیسنہ اِ ون و یکھنا

وه من نے بہوان لیا"۔

محسنیاں بجیں اور میری نگاہیں اس طرف اٹھ گئیں۔ بے حدقیتی سرخ رنگ کے گاؤن میں لمین ایک متاسب بدن کی دراز قامت عورت وہال نمودار ہوئی۔آتشیں رنگ جوسرخ لبادے میں رہا تھا، اخرونی رنگت کے بال، بادام جیسی بوی بوی آئھس جن کا رنگ بالکل براؤن نگاہ میں بیجیان لیا۔ یہ وہی لڑکی تھی جس سے دوبار میرا سابقہ پڑچکا تھا۔ جس نے مجھے افوال تھا اور جے دوسرے مرحلے پر میں نے شکست دی تھی۔

عورت آ مے برھی تو زمرد جہاں احر ام سے کھڑی ہوگئی۔عورت نے پاٹ دار آواز میں کا " فیک ہے وانین تم جاؤ۔ بیمیرا ہی بیٹا ہے، میرالختِ جکر۔ اٹھو احمد اسدی میں تمہارل پیشانی بھی چوموں گی شہیں گلے بھی لگاؤں گی کیونکہ میں تنہاری ماں ہوں۔ میں زمرہ جہاں

"اعصاب ایک بار پھر شدید تناؤ کا شکار ہو گئے۔ یہ دیوانی کا تھیل نہیں تھا۔ مرب جذیے میری طلب اس آنکھ مچول کو قبول نہیں کر رہی تھی۔ میں اسے اپنے جذبوں کے ساتھ مٰالّ سمجھ رہا تھا۔ پہلی عورت جس نے سرومہری کا برتاؤ کر کے میری ان امنگوں پر تا لے لگائے تھے جنہیں لے کر میں یہاں تک پہنچا تھا۔ زمرد جہاں کی تلاش میں مجھے خاصی مشکلات کا ماما كرنا يرا تفااوراس كے بعد جب زمرد جہال كوميرے سامنے آنا جا ہے تھا تو اس كے جذبات فطرلا

طور پرمیرے جذبات سے کم نہ ہوتے۔زندگی جذبات ہی کا تو کھیل ہے۔ جذبات نہ ہول اُ انسانی جسم کا کیا کہا جائے۔خاتون زمرد جہاں میری جانب بردھی اور میرے قریب بیٹی گا-غالبًا اس نے محسوں کرلیا تھا کہ میں پھر ملے بت کی مانند خاموش کھڑا ہوں، تب<sup>ال نے</sup> ا ہے دونوں ہاتھ میرے ہاز دؤں پر رکھے۔ جھے دیکھتی رہی ادر میرا سر اپنا ہاتھ اونچا کرکے کے جھکایا اور پیشانی کو بوسہ دیا۔ پھر میرے دونوں ہاتھوں کو چوما اور دو قدم سیجھے ہٹ کر مطرال

نگاہوں سے مجھے دیکھتے ہوئے بول۔ "میرے تصور ہے بھی آ مے .....میرے خیالات سے بھی بلند، حالانکہ لوگ مجھے آپ دراز قامت عورت کہتے ہیں لیکن جس کی پیشانی چومنے کے لیے جھے اس کا سر جھکا تا پہلار گیا۔

اولا د ب-آہ! ایک ملح میں میمسوں ہوتا ہے جیسے مجھے نعمان اسدی کی تمام برائیوں کو مطاف کرنا پڑے گا۔ کم از کم اس نے مجھے ایسا بلند و بالا بیٹا دیا ہے جس پر میں فخر کر عتی ہوں۔ ک<sup>ان</sup>

بسبوا ہے۔ میں نے تهباری آواز کونبیں بہیاتا تھا، بسلامیں جیوٹ کیوں بولوں گی؟''

پہارا سامان کہاں ہے؟'' اس ہول میں جہاں سے میں نے تنہیں ٹیلی فون کیا تھا''۔

الجح اس كا پتامتاؤ؟"

ا بناس لو '۔ اور میں نے اپنے ہول کا بنا وہرا دیا۔

رد جہاں نے اپنے قریب رکھے ہوئے ایک چوکور ٹیلی نون کا بٹن دبایا اور کس کو ہدایت ارد جہاں نے اپنے قریب رکھے ہوئے ایک چوکور ٹیلی نون کا بٹن دبایا اور کسی واقعی ایک اور بین محسوس کر رہا تھا کہ اس بیس واقعی ایک ایک فئی جزے جوشاید میری ماں کے اندر بی ہوسکتی ہے اور بیابھی ممکن ہے کہ باپ کے مزاج

ں میرے اندر میری ماں کی خصوصیات زیادہ سائی ہوں۔اس نے کہا۔ اکٹا سنگدل تھا وہ مخص جس کا نام نعمان اسدی تھا۔ جس نے مجھے ان ضرورتوں سے بھی

اونے دیا جو ماں کے اندر بیٹے کے لیے ہوتی ہیں۔ اجم تم بالکل محسوں نہ کرنا کہ میں اس کے دیا جو ماں کی حیثیت سے رہنے الکار کی میں کریں۔ فی الحال تم آرام کرو۔ مجھے

ایا سرید با یک جمر سے کہ ہم فاری اوفات کی کریں۔ فی افال م آرام کرو۔ عصر انہاں کرنے جیں۔ اس کے بعد ڈنر پر ہم مفصل گفتگو کریں گے۔ آؤ، میں تمہیں تمہارا مادوں اور اس کے بعد تمہارا لباس وغیرہ بھی آ جائے گا اور پھر ہم آرام سے یا تیں مادوں اور اس کے بعد تمہارا لباس وغیرہ بھی آ جائے گا اور پھر ہم آرام سے یا تیں

ے''۔ مانے اس کی بات سے انحراف نہیں کیا اور وہ جھے ایک دوسرے کرے تک پہنچا گئی۔

ا الله میرے شانے کو بوسہ دیا اور کرے سے باہر نکل گئے۔ میں ایک آرام وہ کری رئیا۔ اگیا۔

 ''کس طرح؟''

"بس اس میں مجھے اپنی مامتا کے نقوش ملتے ہیں''

"میں طویل جدوجہد کرنے کے بعد یہاں پہنچا ہوں اور تم تک آنے کے لیے بہنگر مراحل سے گزرنا پڑا ہے اور اس کے بعد جب میں اپنے جذبات کے ساتھ تم تک پہنچا تو مری ملاقات دوسری عورت سے کیوں کرائی گئی؟"

زمرد جہاں کے چیرے پر آیک کمھے کے لیے عجیب سے تاثرات بھیل گئے۔ پھر وہ ایک گہری سانس لے کرآ ہتہ ہے بولی۔

"تو کیاتم اس بات سے ناراض ہو؟"

" مجھے اپنے سوال کا جواب درکار ہے'۔ میں نے بدستور سرد کہیج میں کہا اور وہ کی لار تشویش سے مجھے دیکھنے لگی۔ پھر آ ہت سے مسکراتے ہوئے بولی۔

> ''سردمبر، بے ہم اور سخت لہجہ ..... کیا یہی تمہارا مزاج ہے؟'' میں نہ نہامیثی اخترار کر کھی تدائیں نہ جاری ہے کہا

میں نے خاموثی اختیار کیے رکھی تو اس نے جلدی سے کہا۔ ''میں ان دنوں کچھ ایسے حالات کا شکار ہوں جس کی تفصیل میں تمہیں ضرور بتاؤں گا۔

اس کے پیشِ نظر ہم ہرآنے جانے والے پرغور کر لیتے ہیں۔ یہ بھی ہوسکتا ہے کہ کوئی ایسائل میرے پاس آئے جس نے اپنے بازو پر بارود باندھ رکھا ہواور وہ مجھ پرخود کش حملہ کردے۔ اس کے امکانات ہیں اور یہی وجہ ہے کہ اس عورت کوتمباری ماں کے طور پرتمبارا انٹرولو لیے کے لیے بھیجا گیا''۔

'' چلوٹھیک ہے، میں اس حقیقت کوتشلیم کیے لیتا ہوں۔اب مجھے یہ بتاؤ کہ نعمان اسرا ہے تمہاری علیحد گی کیوں ہوئی''۔

'' ویکھو، ان باتوں کے لیے تو ابھی ہمارے پاس بہت وقت پڑا ہے۔ کم از کم جھے ا<sup>ن کا</sup> موقع دو کہ میں تمہاری آمد کی خوشی محسوس کرلوں۔ تم میرے بارے میں کیا جذبات ہے تھ<sup>ا</sup>''' ''جوحقیقت ہے وہ یہی ہے کہ میں نے تمہیں پہلی نگاہ میں ماں جیسا نہیں پالے۔ ابشہ ہمارے درمیان مفاہمت ہوگتی ہے نیکن بہر حال میں ان جذبوں کو تعمل نہیں یا سے جن کا تھا۔

ول میں لے کریباں تک آیا تھا''۔ زمرد جہاں کچھ دریر خاموش رہی پھراس نے کہا۔''تم بےسروسامانی کے عالم میں <sup>بیان</sup>

ہے۔ پھراپ وطن ہے اپنی مال کے آبائی وطن پہنچا کیونکہ جھے اس کی زندگی کی خردل کہاتھ حقیقت سے کہ حاکف خدام کا بھی یمی کہنا تھا کہ ماں باپ کے بغیر اولا وایک عمیر کے کا شکار ہو جاتی ہے اور میں ای کیفیت کا شکار تھا۔

باب تھا، نہ ہونے کے برابر ..... مال کا تصور دل میں بیتھا کہ اس کا اس کا کات میں کول نہیں اور ان دونوں چیز وں نے مجھے ایک عجیب وغریب فطرت کا ما لک بنا دیا تھا۔ بہر<sub>مال</sub> کی آرزو کے کریہاں آیا تھا۔ اس کی تلاش اور تک و دو کی اور جب محبت کا ایک طوفان ما آتش فشاں لے کراس کے حضور پہنچا تو وہ بوڑھی عورت آتھی جس نے ان تمام تصورات ک

میك كرديا اور آتش فشال مرد جو كيا، طوفان ساكت جو كيا- تب زمرد جهال في ال كر ير سامنے آ كر ذہن كو كچھ اور جھنكے ديئے اور اب ميں سوچنے پر مجبور ہو گيا كه تصورات كى

حقیقت کی دنیا سے بالکل الگ ہوتی ہے۔ مال کے بارے میں بے شک کچھلوگول نے انوکی

ولچیپ کہانیاں ملھی ہیں لیکن اگر زمرد جہاں ہی ماں ہوتی ہے تو پھر یہ کہانیاں، دومری کہانیا کی طرح صرف اختراعات ہیں۔

تقريباً أيك محننه اى طرح خاموش بيش بيش كزر كيا اور مي نه جان كون كون -

جہانوں کا سفر طے کرتا رہا۔ زمرد جہاں کس خاص کام میں مشروف ہوگئ موں گی۔ کِلَٰ اِ تھننے کے بعد ہوٹل سے میرا سامان آ حمیا اور اس کے ساتھ ہی وہ حسین لڑ کی جے لیا۔

حیدر سادی کی قیام گاہ میں و یکھا تھا اور جس نے بجھے اغوا کیا تھا، اندر وافل ہوگئ۔

اس وقت اس کے چبرے پر مجلول کھلے ہوئے تھے اور کم بخت اس وقت بور کا کا إلا

گلتان معلوم ہو رہی تھی۔ اس کے ہونٹ مسکر! رہے تتھے۔ پھر اس نے سر جھکائے جم<sup>کائے</sup>

انکھیوں سے مجھے دیکھا۔ اپنی دانست میں اس نے مجھ پر ہلاکتوں کے بہت سے وار کرزا-

تھے اور شاید وہ بیسوچ رہی تھی کہ میں اس کی آتھوں کے میزائلوں کا شکار ہو گیا ہو<sup>ں ہین</sup>ا مجھے جانتی نہیں تھی۔ پھر اس نے اینے خوبصورت بالوں کو ایک جھٹکا دیا اور سیدھی کھڑ<sup>ل ہو</sup>

عالبًا اس احساس کا شکار ہوگئ تھی جے پندار حسن کی تو بین کبا جاتا ہے۔ تب آہشہ آہشہ

"جے زندگی میں ایک بار دیکھ لیتا ہوں۔اہے بھی نہیں بھولتا۔ تمہیں میں نے ددا<sup>دا آ</sup> 'اں کا جواب دینا میرے لیے ممکن نہیں'۔

، کھنکتی ہوئی آواز میں ہنس بڑی پھر بولی۔''دلیکن ایسے نہ دیکھا ہوگا جیسے اب دیکھ رہے ہو'۔ ار ارمبم گفتگو کرنے کی عادی ہوتو میں معافی جا بتا ہوں۔ بات وضاحت سے کرو میں

ہ چوں گا کہ تمہاری اس بات کا کیا مطلب ہے'۔ ''اوہو۔۔۔۔۔ ہاں خاتون زمرد جہاں نے بتایا تھا کہ ذرا بخت مزاجی ہے آپ کے اندر''۔

''شاید، بات پھر بھی مکمان نہیں ہوئی''۔

" مچینیں، بس میں یہ ہی سوچ رہی تھی کداب آپ کے کیا تاثرات ہوں گے ہمارے

" کیک ہے، تم جو کچھ سوچ رہی تھیں وہ تمباری اپنی سوچ ہے''۔

"كياآب مجھ سے بات نہيں كرنا جاتے؟"

"میں نے اس کا اظہار مہیں کیا"۔

"زمرد جہال نے کہا ہے کہ میں ڈنر تک آپ کے ساتھ رجوں اور آپ سے باتیں کروں'۔

"كرين مجھے كوئى اعتراض نہيں"۔ "شكريه، ميرانام دانيه بإ" وه سامنے بيٹھتے ہوئے بولى۔

"میں نے بینام اس وفت سناتھا جب زمرد جہاں نے تمہیں واپس جانے کیلئے کہاتھا"۔

"مُكْدْ .... اور آپ كا نام تويس جانتى بول" ـ

"خوش کی بات ہے'۔

"آپکیی باتیں کرتے ہیں"۔

نہیں یہ تو نہیں کہوں گی لیکن بس ایسا لگتا ہے جیسے آپ تفتگو کرنا نہ جاہتے ہوں'۔ مل نے ایک گہری سانس لی اور اس کی بات کا کوئی جواب نہ ویا۔ پھر وہ بولی۔ "آپ باتیں شیجے ناں''۔

تمبار ک عظیم کا کیا نام ہے؟ " میں نے کہا اور وہ چونک پڑی۔ چند کھات مجھے ویکتی رہی

" دنہیں ..... ' وہ حیرت ہے بولی اور میرے آگے بولنے کا انتظار کرنے لگی لیکن میں ۔ میں۔ کچھ آ گے نہیں کہا تھا۔ شاید وہ خود ہی میری باتوں سے بیزار ہوگئی تھی اور تھوڑی در<sub>یر کے بور</sub> ہے معذرت کرتے ہوئی بولی۔

" مجھے کچھ کام یاد آ گئے ہیں، اجازت دیجے '۔اور پھرمیرے اجازت دیئے سے پلے

کرے سے باہرنکل گئے۔میرے ہونؤں پرایک آسودہ ی مسکراہٹ بھیل گئے۔ بھر رات ہوگئ۔ میں نے یہ وقت گزار لیا تھا۔ خاتون زمرد جہال نے میرے کم

میں آ کر مجھ سے ملاقات کی۔ وہ اس وقت دوسرا لباس پہنے ہوئے تھی۔ یوں لگتا تھا جے ا حسین لباس میننے اور میک اپ کرنے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں۔ وہ کسی بھی طور پر مجھے متا

حامل نظر نہیں آتی تھی۔ بہر حال میں نے اس موضوع پر سوچنا چھوڑ دیا تھا۔ میں نے لباس تبدیل کرلیا تھا۔ایک ہاف آستین کی شرث اور پتلون،اس نے مجھر

"تمبارا قد و قامت، تمباری بلندی اور تمهارا ورزشی جسم د یکھنے کے بعد مجھے اول فو ہوتا ہے جیسے میں اپنی پشت پر ایک و بوار تغیر کرنے میں کامیاب ہو گئی ہوں۔ آؤ میرے ما

ہم وزنیبل پر چلتے ہیں''۔ ڈنرئیبل بہت شاندار تھی۔سونے اور جاندی کے برتن سے ہوئے تھے اور ان کے درمیا

مبایت نفاست سے اعلی درجے کا کھاٹا چنا ہوا تھا۔ خاموش اور باوردی ملازم آہتہ آہتہ اپنا ا سرانجام دینے لگے اور ہم مال بیٹے کے درمیان کھانا سرو کیا جانے لگا۔ باقی اور کوئی میز پر ہم الق کھانے سے نہایت خاموثی کے ساتھ فراغت حاصل کی گئی اور پھر ملازموں <sup>نے ہا</sup>

ِ اٹھائے اور کافی کا سامان میز پر سجا دیا تو خاتون زمرد جہاں نے کہا۔ "جميں يہيں گفتگو كرنى چاہيے، كيا يہ جگہ تہميں پندنہيں آئى؟"

" إل ..... " من في آسته سے كہا۔ "تم اتنے ہی کم گوہو یا مجھ ہے اب تک کبیدہ خاطر ہو؟" خاتون زمرد جہال بولا-و دنہیں، میں کم بولتا ہوں''۔

" یہ بناؤ کبال رہے، کہال پرورش پائی، کس کے بارے میں کیا تجربہ ہے؟"

دورپ میں رہا۔ مختلف لوگوں میں رہا ہوں۔ ونیا کے بارے میں تجرب ہی کرتا رہا۔ رے والدنعمان اسدی مجھ سے بہت کم ملاقات کیا کرتے تھے ....صرف کام کی باتیں۔آپ

کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ آپ مر چکی ہواور میں نے آپ کومرحومہ ہی تصور کیا تھا۔ برندان اسدی کی موت کی اطلاع ملی تو ایک نا گوار فرض سرانجام دینے کے لیے میں واپس

ا کھی لوگوں سے ملاقات کی اور اس کے بعد پتا جلا کہ آپ زندہ ہو'۔

''وہ مخص قابلِ نفرت تھا۔ بعض اوقات جذبات میں کیے گئے فیصلے کس طرح زندگی تجرکا ار بن جاتے ہیں، یہ کوئی میرے دل سے بو چھے اور پھر یہ تو مجھے بعد ہی میں پہ چلا کہ وہ نائی گھٹیا خاندان کے تعلق رکھتا ہے۔ یقینا ان لوگوں سے تمباری ملاقات ہوئی ہوگی؟''

"معیار کا تجزیه کرنا برامشکل کام ہے ہو خص ابنا ابنا ایک معیار بنالیتا ہے۔ وہ موضوع نم ہوگیا۔ میں یہاں تمہاری تلاش میں آیا تھا۔ بہت سے خاکے بہت سے تصورات بنا کے اور ٹاید نعمان اسدی کی موت کے بعد جب ایک آزاد زندگی حاصل ہوئی ہے، میں اس وقت کو نے لیے ایک فیصلہ کن وقت کہتا ہوں''۔

"من تمبارے الفاظ مجھنے کی کوشش کررہی ہوں"۔

" دنېيں، اپنے ذبن پر زور نه دو، پس جو بات کرتا ہوں اس کی وضاحت بھی کرتا ہوں'۔ "بال کہو"۔

"يهال كيا كررى مو؟"

''زندگی میں جو پچھ کھو چکی تھی، اس نے مجھے نڈھال کر دیا تھا۔ نعمان اسدی نے سازش كرك مجهة م ي دور كرويا مال كى مامتا مجه ويكف بى نه دى ـ اولاد كيا موتى ب، اس كا حمال ہی اس تحض نے مجھ سے چھین لیا اور آخر کار میں نے اپنے لیے مشغلے تلاش کیے۔ بعد

ال احماس موا كه زندگى كى ذمه داريال تو كچه اور بهى موتى بين ينانچدان من سے كچه ذمه الال قبول كرليس اورسر كرم عمل موكى \_ مجه جينے كى آسانياں حاصل موكى تھيں' \_ "ميرے ليے افسرده تعين؟"

> " آپ مجھے بھول گئی تھیں؟" ''انکارنہیں کروں گی''۔

"ب باتیں تم نہیں مجھ کتے۔ اول تو تم یہاں کے باشندے نہیں ہو۔ دوسری بات یہ کہ عظیم کی گہرائیوں میں بہت کچھ ہے'۔

''وہ بہت کچھ کیا ہے؟'' ''افسوس یہ بتایا نہیں چا سکتا''۔

"لکین میں جانتا ہوں''۔

''کیا جائے ہو؟'' ''یہی کہ اس اسلامی ملک کی سرفروشانہ پالیسی بہت سے ممالک پندنہیں کرتے جواس

یں نہ ہوں ہے، اس میں میں اس مرار ماند پوس تھا''۔ اک پراپنا دیسا تسلط چاہتے ہیں جوامیر کے دور میں تھا''۔ ''تہہیں الی یا تیں نہیں کرنی چاہئیں''۔

''تہہیں اکبی یا تیں نہیں کر ٹی چاہیں''۔ ''کرنی چاہئیں، میں بچینہیں ہوں۔ ڈیڑھ سو افراد جو دوسروں کے ہاتھوں میں کھی تیلی سو کڑ ہیں، ااکھوں افراد کی زندگی خطرے میں ڈالنے کا باعث بنیں گے۔ میں سنہیں کہتا کہ

بے ہوئے ہیں، لاکھوں افراد کی زندگی خطرے میں ڈالنے کا باعث بنیں گے۔ میں یہ بیس کہتا کہ ان نظیم سے تمہاری علیحدگی کے بعد تنظیم کی بقائس شکل میں ہوگی لیکن میں تمہیں ان حالات سے علیمہ دکرنا چاہتا ہوں''۔ دد کسے جسس نندس میں ہے۔''

"کسی بچوں جیسی باتیں کررہے ہو؟"
"نہیں خاتون زمرد جہاں میں ان سے اتفاق نہیں کرتا"۔
"تم مجھے کس انداز سے نخاطب کررہے ہو۔ میرے کان اس بات کے خواہشند ہیں کہتم

نگھ ماں کہد کر پکارو''۔ ''میں تمہیں یورپ لے جانا جاہتا ہوں''۔ ''کیا.....؟'' وہ حیرت سے بولی۔

کیں.....ہ وہ بیرت سے ہوں۔ ''ہاں..... میں تنہیں ماں کہہ کر پکاروں گا لیکن اس دقت جب میں تنہیں ماں کے روپ یا دیکھوں گا''۔

"نہیں احمد، یمکن نہیں ہے"۔ "تم پر میرا بہت قرض ہے۔ زمرد جہال احسین میرا قرض اتارہا جا ہے"۔

بیسا سر ں: ''بھین سے آج تک میں ماں کی محبت کے لیے ترستا رہا ہوں اور اب میں چاہتا ہوں ''بہت خوش ہوں''۔ ''اس لیے کہایک بیٹا مل گیا ہے؟''

"مرے ل جانے کے بعد آپ کے دل میں کیا تاثرات میں؟"

''ہاں ..... بڑا مان ہوتا ہے۔ اپنی اولا دیر اور پھر وہ الیمی اولا دیجے دیکھ کررشک آئے۔ تم میرے میٹے ہی نہیں بلکہ اب میرے مثن میں میرے دستِ راست بھی بنو گئ'۔ ''مثن کیا ہے؟'' ''ابھی معلوم کر لو گے؟''

''ہاں.....'' ''یہ جلد بازی نہیں ہوگی؟'' ''نہیں، کیونکہ میں ذہن پر ہو جھ رکھنے کا عای نہیں ہوں''۔ میں نے جواب دیا۔ خاتون زمرد جہاں سوچ میں ڈوب گئیں۔ چندلمحات اس کے چبرے کے تاثرات تبدیل ہوتے رہے پھروہ سرد لہجے میں بولی۔

''ہم امیر کے خاندان کو دوبارہ برسرِ اقتدار لانا چاہتے ہیں''۔ ''کیوں؟'' ''اس لیے کہ موجودہ طرزِ حکومت ہے ہمیں اختلاف ہے۔ اقتدار کا حقدار امیر کا خاندان

تھالیکن جو کچھ ہوا ہے اس سے ہم اتفاق نہیں رکھتے''۔
''اس ملک کی پالیس بالکل ٹھیک چل رہی ہے۔ حکومت اپنے مقاصد پورے کر رہی ہے
لوگ مطمئن ہیں''۔
''لیکن ہم مطمئن نہیں ہیں''۔

" كافى لوگ بيں۔ان كى تعداد تقريباً ڈيزھ سوكى جائتى ہے"۔
"اس ملك كى آبادى كتنى ہے؟"
"كيدن؟" زمرد جہاں نے سوال كيا۔

" (تنظیم کتنے افراد پرمشمل ہے؟''

" حکومت سے غیر متفق لوگوں کی تعداد ڈیرھ سو ہے جبکہ باقی آبادی حکومت سے انفاق کرتی ہے اور جو باب ختم ہوگیا ہے اے دہرانا عقلندی نہیں ہے'۔

دمیرا خیال ہے کہ آ ایک ایس ضد کر رہے ہوجس کے بارے میں تمہیں کچھ ہیں معلوم

ہے چھ بے حد ضروری ہے۔ تم مجھنے کی کوشش کرو'۔ "اور جو کچھ میں سمجھ لیتا ہوں اور مجھے یقین ہوتا ہے کہ بیر میں نے غلط نہیں سمجھا تو پھروہ ن میرا ایمان بن جاتا ہے۔تم جانق ہو کہ تمہارے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے میں نے حیدر ساوی کا سہارالیا تھا۔ حیدر ساوی نے تم سے رجوع کیا تھا کہ اگر کتاب اس ہوا لے کر دی جائے تو وہ تمہارا بیٹا تم سے ملا دے گا۔ میں نے حیدر ساوی کو یہ چیلنج کیا کہ ی ال میرے لیے اپنی تمام مصروفیات ختم کر دے گی اور وہ صرف میرے ساتھ رہے گی اور تقور کے ساتھ میں نے اس سے تمباری کتاب کے وہ اوراق بھی لے لیے جن کے لیے تم ں نہ جانے کب سے سر گردال تھے۔ بیسب کچھ میں نے بیشک کرلیا ہے لیکن اس کے بعد نے آپ کو اس بات کاحق دار سجھتا ہوں کہ مہیں بیسب کرنے سے روک دول'۔ خاتون ردجال کے چبرے پرشدیدافتیاق کے آثار پیدا ہو گئے تھے۔اس نے کہا۔ "تم نے حیدر ساوی سے وہ صفحات بھی حاصل کر لیے؟"

"بان، خاتون زمرد جہاں"۔

" کہاں ہیں وہ؟"

"میرے پاس محفوظ ہیں۔ ظاہر ہے، میں انہیں ہول میں دوسروں کے رحم و کرم پرنہیں

''اوہ میرے خدا! لا وَ! وہ مجھے دے دو۔تم نہیں سجھتے آہ.....تم نے وہ کر دکھایا ہے جس لاتو تع تم ہے کی جا سکتی تھی۔میری زندگی ،میری روح ، وہ اوراق مجھے دے دو''۔

"ان اوراق میں اس ملک کے خلاف سازش کی گئی ہے"۔ میں نے کہا۔ ''بیتمہاری غلط ہمی ہے'۔

> "" الميل خاتون زمرد جہاں به غلط مبی مبیں ہے"۔ "كتاب كهال بي مجهد وكهاؤ توسيئ" وه بولي

كتاب كوميس نے اين بانكل محفوظ ركھا تھا چنانچہ ميں نے وہ كتاب نكال كراہے مال .... خاتون زمرد جہاں نے ہاتھ بڑھایا تو میں نے اسے پیچھے کرتے ہوئے کہا۔

"اسے میرے ہاتھوں میں دیکھوتو بہتر ہے"۔ اجا تک ہی اس کا چرد اال بھبھوکا ہو گیا۔

کہ مجھے تہاری وہ محبت ملے جومیراحق ہے۔ میں آج بھی اپنے آپِ کوایک نھا بچہ بھٹے کے ل تیار ہوں، میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنا سرتمہاری آغوش میں رکھ کر آٹکھیں بند کر لول۔ یہ میرے ول کی پیاس ہے۔میرا دل متہیں مال کہنے کو جاہتا ہے لیکن میں تمہیں مال کے مقدی روپ میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں تہمیں یورپ لے جانا جا ہتا ہوں اور ممہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا' "میں تہاری خواہشوں کا احر ام کرتی ہوں۔ میں جانتی ہوں کہتم دھو کے میں رکھے مج ہولیکن اس و تف میں جومیرے اور تمہارے ورمیان رہا، میری ویٹی کیفیات بہت سے رخ دوار چی ہیں۔ میں نے بڑی ستم رسیدہ زندگی گزاری ہے اور آخر کار میں اپنے ان جذبول کو فن کرنے میں کامیاب ہوگئی ہوں جومضطرب کر دیتے ہیں اور آج میں ایک شوں شخصیت کے طور پرتمبارے سامنے ہوں۔ احد اسدی! میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ جول جول میرے دل میں تمباری محبول کے چراغ جلتے رہیں گے، میں تمہارے تمام قرض اتار دوں کی کیکن مہیں اپنے باپ کی طرح مجھ مے منحرف نہیں بلکہ میرے مقاصد میں میرا ہمسفر بنا ہوگا'۔

''خاتون زمرد جہاں! میمکن نہیں ہے''۔ ''الیی با تیں مت کرو\_ میں تنظیم میں اتنا اعلیٰ عہدہ رکھتی ہوں کہتم تصور نہیں کرسکتے''۔ "مبهرحال تنظیم میرے بعد وجود میں آئی ہے۔ مجھ سے پہلے میں اور میں اپنے مؤتف کو درست تشکیم کرتا ہول''۔

'' لکین میں اسے نہیں مانی''۔ خاتون زمرد جہاں کے انداز میں کچھ برافروختگی رُونما ہولًا اور میں نے گہری نگاہوں سے اسے دیکھا۔ چندلمحات وہ خاموش رہی، پھراس نے کہا۔ "وه كتاب! وانيه نے اس بارے ميس مجھے تفصيل بتائي ہے۔ اس نے بتايا كه وه كتاب تمہارے یاس ہے ۔

" ال وہ میرے پاس موجود ہے اور میں نے اسے تہاری آ دمیوں سے حاصل کیا ہے"۔ حاصل کرنے والا میرا اپنا بیٹا ہے تو میں خوب بنسی اور میں نے ان لوگوں کا خوب نداق اڑایا۔ میں نے ان سے کہادیکھوا یہ بیراخون ہے جواس قدر توت رکھتا ہے کہتم لوگ اس کا مقابلہ ند کر سطیج ج '' یہی تمہیں آ گے بھی سوچنا جاہیے، خاتون زمرد جہاں! کہتم اپنی تنظیم کے ا<sup>ن افراد لو</sup>

میرے مقابلے میں آنے سے روکؤ'۔

وہ ایک دم اپنا چواا بد لنے لکی اور اس نے سرد لہج میں کہا۔

'' بیمیری رہائش گاہ ہے۔ بیمیرا گھر ہے۔ یہاں چیے چیے پرمیرے جاں ناریمیا ہیں میں اور میرے سامنے آن والے میہ بات جانتے ہیں کہ انہیں میرے ہر عم پریس ہاں کہا، ے۔ مجھ رہے ہوناتم ..... اور تم میری اولاد ہونے کے باوجود مجھ سے اس قدر مخرف ہوں

میرے ہونؤں پر تلخ مسکراہٹ بھیل گئی، میں نے آہتہ ہے کہا۔

"فاتون زمرد جبال! آپ نے مجھے جو کچھ بتایا ہے اس کے لیے شکریا کم از کم از کا اس نے باختیار مسکراتے ہوئے کہا۔ سے مجھے آپ کی شخصیت کو سجھنے کا موقع تو ماا۔ ایک بار پھر میں آپ سے عرض کر رہا ہوں ک میری رگوں میں آپ بی کاخون ہے بلکہ شاید زیادہ شدید ہے۔اس لیے مجھ سے ایم گفترز سیجے جو مجھے آپ سے بالکل ہی منحرف کر دے کیونکہ ابھی تک آپ لوگول کے ردیے کی مال المیدرات بہت زیادہ ہو چکی ہے کیاتم سونا پند کرو گے؟''

میں این آپ کو آپ سے دور بی سمجھ رہا ہوں'۔ خاتون زمرد جہاں نے بغور مجھے دیکھا اور پھرایک مختدی سائس لے بولیں۔

" إل ..... مُعيك ب، ابتمبارا كيا مؤقف ب؟"

المهمين ميرب ساتھ يورپ چلنا بوگا"۔

'' یمی الفاظ، یمی انداز تمهارے باپ کا بھی تھا اور وہیں سے ہمارے درمیان اختلافات كا آغاز جوا تحا\_آج وه كهاني بحرو جرائي جاربي بے '\_

'' نیکن اس کہانی کا انداز مختلف ہے۔ میں تمہارے وجود کا ایک حصہ ہوں جبہ نعالا الدخواب گاہ میں داخل ہونے کے بعد وہ پچھ جذباتی سی ہوگئ۔ اس نے کہا۔ اسدى تمبارا شوہر تھا''۔

میں لہراتے ہوئے کہا۔

''اور میں این بدن کو چھی جبش دے سکتی ہوں، یوں''۔ "تحکیک ہے'۔

"أورخ كبت بوكة عرب وجود كالخسد بوك

" اہاں، مانتا ہوں لیکن دنیا سے گہراتعلق رہا ہے۔تم سے تو تعلقات کا اوراس کے بعد فیصلہ ہوگا کہ یہ تعلقات کس نیج سک پینچ سکتے ہیں''۔

دد مجھے سوینے کا موقع رو''۔ وہ آ ہتہ ہے بولی اور میں اس کا چرہ دیکھنے لگا۔ ونبیں جانت کی کہ ماکف خدام نے مجھے کون سے علوم سے آراستہ کیا ہے۔ میں جانتا ا کہ آتھیں ہراحساس کی غماز ہوتی ہیں اور اگر آتھوں کو پڑھنے کا فن جان لیا جائے تو بچ اور <sub>بوٹ</sub>ی تمیز کی جاعتی ہے۔ چنانچہ مجھے بیاحساس ہوا کہ اچا تک ہی اس کے اندر مکر بیدار ہوا ي ميري مال نے ميرامؤقف تعليم نہيں كيا تھا بلكه اپنے مؤقف كے ليے وہ كوئي منصوبہ بندي

'' کیما عجیب ہے میرا بیٹا، کتنا حیران کن! اور جب میں مکمل طور پر یقین کرنے میں اماب ہو جاؤں گی کہتم میری زندگی کا ایک حصہ ہوتو تنتی خوشیاں ہوں گی مجھے، آہ .....!

''ہاں میراجھی سونے کاونت ہور ہاہے''۔

" " تو پھر چلو میں تہہیں تمہارے کمرے میں چھوڑ دوں گا''۔

" بنیں، خاتون زمرد جہاں! مجھے وہ سب کچھ کرنے دیجئے جو بیٹے کاحق ہوتا ہے "۔

"میں آپ کو آپ کی خواب گاہ تک چھوڑ کر شب بخیر کہوں گا"۔ وہ بنی اور اس فے الدے سے مجھے ساتھ آنے کے لیے کہا۔ تب میں اس کی شاندار خواب گاہ کی طرف جل

"تم نے ابھی تک مجھے میرے وہ حقوق نہیں دیئے جن کی میں حقدار ہوں'۔ میں آہت

"میں اینے اس ہاتھ کوجنبش دے سکتی ہوں دیکھ رہے ہوتا؟" اس نے اپناایک ہاتھ نظا ہمتہ چاتا ہوا اس کی مسہری پر جا بیٹھا اور میں نے گردن جھکا لی۔ وہ خاموش نگاہوں سے مجھے

"میں تمہیں تمہارے ووحقوق وینا جا ہتا ہول کیکن میرا مؤقف بھی مجھو منظیم کے معاملات الهكرتم مجھے وہ سب مجھ نہ دے سكو بگى جوميرى برسول كى خواہش ہے۔ميرى بات مانو، ات ساتھ پورپ چلو'۔

" آه..... کاش کیم کن بوتا، ش واقعی تعباری بات مان کیتی کین ش نے جس تھیل کو الوكن الركاف المركا خطرے ميں ير جائے گئا۔

"مين تهمين اين ليع جذباتي و كهنا جابتا مول"-

ادر دروازے کے ''کی ہول'' سے ایک پتلے سے پائپ کے سرے کو اندر داخل ایر کے دروازے کے ''کی ہول'' سے ایک پتلے سے پائپ کے سرے کو اندر داخل جہوئے دیکھا اور میں دلچیں سے اس کا تجزیہ کرنے لگا۔ ایک لیمے کے ہزارویں جھے میں نے جہن میں وہ اصل بات آگئ جو ہو رہی تھی، یا کی جا رہی تھی اور دوسرے لیمے میں نے اس بند کر لی۔ مجھے جس دم کی خاصی مشق تھی اور یہ مشق ہوگا کی ورزشوں کے ساتھ میری اس بند کر لی۔ مجھے جس نے دم سادھ لیا اور پر سکون نظروں سے پائپ کی جانب دیکھتا ہوں ہے سے مقدار میں نکل رہا تھا۔ جس مقدار میں نکل رہا تھا۔ آور دھواں سارے کمرے میں پھیل گیا اور میں خاموثی سے اسے دیکھتا رہا۔

ا اور دور میں اسلہ بند ہو گیا۔ غالبًا میری مان نہیں جائتی تھی کہ زیادہ مقدار میں خواب آور اس کا سلسلہ بند ہو گیا۔ غالبًا میری مان نہیں جائتی تھی کہ زیادہ مقدار میں خواب آور اس مجھے ہوش وحواس سے عاری کر دے یا ایسا کوئی نقصان پہنچائے جومیرے لیے خطرناک ان ہو جائے بوش ہو جائے ان ہو جائے انسان آسانی سے بہوش ہو جائے الم بار مال کے گئی تھی اندر داخل نہیں ہوا بلکہ وہ لوگ گیس کے ایم جلدی سے دروازہ کھول دیا گیا لیکن کوئی بھی اندر داخل نہیں ہوا بلکہ وہ لوگ گیس کے

ان ہونے کا انظار کرنے گے۔ پر پھافراد کیس ماسک لگائے اندر داخل ہوئے اور میں نے ان میں سے زمرد جہاں اور زاد پھان لیا۔ باقی تین مرد تھے اور سب کے سب گیس ماسک پہنے ہوئے تھے۔ پھر انہوں نے رے کا پچھا کھول دیا حالا تکہ ایئر کنڈیشز چل رہا تھا لیکن وہ پچھا کھول کر گیس کو باہر خارج لا چاہتے تھے۔ پھر ان کے اپنے خیال کے مطابق گیس کے اثر ات زائل ہو گئے اور انہوں مادردازہ بند کرکے کمر نے میں تیز روثنی کر دی۔ اب مجھے تھوری سی اداکاری کرنی تھی۔ پٹانچہ میں اس طرح بے سدھ ہو کر لیٹ گیا جیسے بے ہوش ہوں۔ پھر بھی وہ لوگ گیس کیل لگائے ہوئے تھے اور میں نگلے چہرے کے ساتھ یہاں موجود تھا۔ ہوسکتا ہے گیس کے ساتھ یہاں موجود تھا۔ ہوسکتا ہے گیس کے ساتھ یہاں موجود تھا۔ ہوسکتا ہے گیس کے

ال بہت اثرات کرے میں ہوں اس لیے میں نے اپنے جس دم کی مثق کوئیس چھوڑا تھا ا بہتور دم سادھے ہوئے تھا۔ سب سے پہلے میری ماں میرے قریب آئی اور اس نے اسکر محصد دیکھا۔ میرے تفس کا اندازہ کیا اور اس کے بعد گہری سانس لے کر بولی۔ اسکر مجھے دیکھا۔ میری بات ویسے علی مان جاتے احمد اسدی۔ کیا خیال ہے، کیا گئیں کے استان ہو گئے ہیں؟"

ا مادام! مجھے پوری طرح اندازہ ہو چکا ہے'۔ ایک مردانہ آواز سائی دی اور سب

فاتون زمرد جہاں اپنی جگہ ہے آگے بڑھی۔ اس نے الماری سے شب خوائی کا لہاں ٹکالا ادرا سے ایک اسٹینڈ پر ڈال دیا پھر بولی۔ ''میں اس موضوع پرتم سے کل بات کروں گئ'۔ ''جیباتم پند کرو۔ مجھے اعتراض نہیں ہے''۔ میں اپنی جگہ سے کھڑا ہوگیا اور وہ عجیب کی نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگی۔ پھر میں نے ال

سے آہتہ ہے کہا۔

''شب بخیر.....' اور اس وقت میں نے اس کے لیج میں ایک لرزشیں پائیں جوکی فاص تصور کا پیش خیمہ ہوتی ہیں۔ ب میں اس کے کرے سے نگل کر اپنے کمرے کی جانب چل پڑا۔

چل پڑا۔

حاکف خدام کا کہنا تھا کہ وقت اپنے فیصلے خود کرتا ہے اور سب سے بڑی کامیا نجا اللہ فخص کو حاصل ہوتی ہے جو وقت پر نگاہ رکھے۔ ہم اگر کسی ایسے شخص سے دھوکہ کھا گے جم

کے لیے ہارے ول میں بہت اچھے اور پاکیزہ جذبات ہوتے ہیں تو اس سے زیادہ برزمل

اور کوئی نہیں ہوسکتا۔ لیجے کی لرزش اور نگاہوں کے زاویے بتاتے ہیں کہ بچ کیا ہے اور جھوٹ کیا چائوہ ہوں کیا چنا نچے ہمیں اپنے وشمنوں سے زیادہ دوستوں سے مختاط رہنا چاہیے چونکہ یہاں ہماری سون کے دائر سکڑے ہوئے ہوتے ہیں۔

کے دائر سکڑے ہوئے ہوتے ہیں۔

اور حاکف خدام کے افکار میرے لیے ہمیشہ ہی معاون ثابت ہوئے تھے۔ سوال دت ہمیں ہمی میں نے ان تمام تصورات کو ذہمن میں رکھا تھا۔ ایک طویل عرصے کی جدائی جمتنا فاصلاالہ جتنا خلاء میں یاؤں نہیں پڑنا چاہیے۔ اپنے کرے میں آ کر میں نے لیاس تبدیل کیا اور مسہری پر لیٹ گیا لیکن ان تمام تصورات کے ساتھ جو میرے محافظ ہوئے لیاس تبدیل کیا اور مسہری پر لیٹ گیا لیکن ان تمام تصورات کے ساتھ جو میرے محافظ ہوئے تھے۔ ایر یہ تھورات نیندکو دور بھگا رہے تھے۔ یہ دات اگر بے خوابی کے عالم میں بھی گرز ہائے کے اور یہ تصورات نیندکو دور بھگا رہے تھے۔ یہ دات اگر بے خوابی کے عالم میں بھی گرز ہائے کی تھے۔ اور یہ تصورات نیندکو دور بھگا رہے تھے۔ یہ دات اگر بے خوابی کے عالم میں بھی گرز ہائے کی دور بھگا رہے تھے۔ یہ دات اگر بے خوابی کے عالم میں بھی گرز ہائے کی دور بھگا رہے تھے۔ یہ دات اگر بے خوابی کے عالم میں بھی گرز ہائے کیا دور بھگا رہے تھے۔ یہ دات اگر بے خوابی کے عالم میں بھی گرز ہائے کیا دور بھگا رہے تھے۔ یہ دات اگر بے خوابی کے عالم میں بھی گرز ہائے۔

سو میں ہوا۔ کوئی دو بجے کا وقت تھا کہ مجھے دروازے کے باہر آہٹ محسوں ہوئی۔ مبرک کان ان حساس آہوں کو سننے میں مصروف ہو گئے جو بڑی مخاط تھیں۔ پھر میری باریک جن

تو کوئی حرج نہیں چونکہ زیادوں کے زادیے اور آواز کی لرزشیں اس راے کو فیصلہ کن بل<sup>انے</sup>

میں معروف ہو گئے۔ سب سے پہلے میرے بیمے کے نیچے دیکھا گیا۔ پھر میرے لباس کا میں اور کھے ہوئے کھڑی ہوئی تھی۔ اس نے کہا۔

، احد اسدی! کیا کیا جائے، وقت نے کچھ اس طرح ہماری کبانی ترتیب دی ہے کہ لیا گیا۔مسہری کا اچھی طرح جائزہ لینے کے بعد وہ لوگ اس الماری کی جانب متوجہ ہوئے ج میں میرا سامان رکھا ہوا تھا۔ میں جانتا تھا کہ وہ کیا تلاش کررہے ہیں۔ بے اختیار محران اور میں میرا سامان رکھا ہوا تھا۔ میں جانتا تھا کہ وہ کیا تلاش کررہے ہیں۔ بے اختیار محران کی درمیان وہ رشتہ ہونے کے باوجود جو تمام رشتوں سے مقدس اور مقدم ہے، وہ کیفیات دل جاہتا تھالیکن ظاہر ہے مسرانہیں سکتا تھا کیونکہ کمرے میں تیز روشی ہورہی تھی اور ہے اور اور جائے جو مال اور جائے کے درمیان پیدا ہوتے ہیں۔ میں نہیں جانتی برے دل میں تمباری جا ہت ہے کہ نبیں۔ ہاں یہ تصور برا خوشگوار محسوس ہوا تھا کہ ایک کے عالم میں بھی ہونوں کی جنبش کومحسوس کیا جا سکتا تھا۔

رفتہ ان کے انداز میں بے چینی پیدا ہوتی جارہی تھی۔ خاتون زمرد جبال خود بھی المائیا گیا، توانا اور قابل دید شخصیت کا مالک نوجوان میرا بیٹا ہے۔ میری اولاد ہے۔ میں نے تو کے پاس موجود تھیں پھر انہوں نے الماری کے عقب میں ہاتھ ڈال کر دیکھا۔ اس کے بعدان کی بعدان کی مجھے فخر کا ایک ادرموقع مل رہا ہے لیکن تم ، آخر تمباری رگوں میں اپنے باپ کے اوپری جصے پر اور پھر وہ واش روم میں داخل ہو گئے۔اب وہ کمرے کے ایک ایک گوٹی ان ہے اور مجھ سے انحراف تمباری فطرت کا ایک حصہ ہے لیکن تمہیں مجھ سے تعاون کرنا تلاثی لے رہے تھے اور ان کے انداز میں کچھالی بافتیاری پائی جاتی تھی کہ جھے برالط آرا گھا جات کے لیے مال اور بیٹے کے رشتے میں ایک نی روایت کا آغاز کیوں نہ ہو جائے۔ الى جھ سے تعاون كرنا ہوگا۔ احمد اسدى!" تھا۔ کوئی پندرہ، سولہ منٹ تک وہ اپنا بیمل دہراتے رہے پھر خاتون زمرد جہال نے کہا۔

''اوہ میرے خدا! اس کا مطلب ہے کہ یہ ہوشیار تھالیکن لیکن کہاں، چلو دیکھو، ٹاٹا اوا آہتہ آہتہ قدموں سے واپس پلٹی۔ ایک بار پھر اس نے پورے کمرے میں نظر دوڑائی، کرو۔ اندازہ لگاؤ کہ وہ کتاب کہاں چھیا سکتا ہے۔ اوہ میرے خدا! بیتو بہت ہی براہوا۔ بنیان کوریکھا اور پھر ایک گہری سانس لے کر آ مجے بڑھی اور اائٹ بجھا دی۔ پھر کمرے سے ہوش میں آنے کے بعد اے احساس ہو جائے گا کہ کوئی انوکھا عمل ہوا ہے۔ پھر سے چا گائے۔ میرے حساس کان اب بھی اس کا جائزہ لے بھے اور میں نے ایک لمحے میں غور كرے گا اور مجھ سے برطن ہو جائے گا۔ ہم اس كے مقابلے ميں ناكام رہے ہيں۔ آو، ہم الكاكيا كه كرے كا دروازہ باہر سے بندنہيں كيا كيا حالانكہ جوالفاظ اس نے ادا كيے تھے، ا عجمے بیشبہ ہوگیا تھا کمکن ہاب یہاں جھ پر حق کا آغاز کر دیا جائے اور اس کے لئے مستح طور براندازہ نہیں لگا سکے کہ یہ کس قدر طوفانی صلاحیتوں کا مالک ہے۔ اوہ میرے خدا اس کا مطلب ہے کہ اے شبہ تھا اس بات کا کہ کتاب اس سے حاصل کرنے کی کوشن کا فرایہ ی ہوتا کہ ہو جھے قید کر دیتی اور کمرے کا دروازہ باہر سے بند کر دیا جاتا۔

جائے گی۔ یہ، سب یہ بہت چالاک ہے۔ بہت چالاک ہے۔ یہ البتد راہداری الله الوگوں كى بھاگ دور محسوس كر رہا تھا اور ميرے ہونؤں برمسكراہٹ بھيلى ہوئى تھى۔ عالم میں بولے جارہی تھی۔ الاسے بیاوگ اپنی کارروائیاں کرلیں ،اس کے بعد میں فیصلہ کن قدم اٹھاؤں گا۔ "اب ہمیں کیا کرنا جاہے فاتون"۔

''پورے گھر کی تلاخی لو۔ ہراس جگہ کو دکیر لو جہاں ایسی کوئی شے چھپائی جائتی ہو<sup>۔ خوا</sup> جانچ میں آرام سے لیٹا رہالیکن میرا بیاندازہ غلط ٹابت ہوا۔ اس کے بعد میرے کمرے اللهم أيا في اور وه اوك افي كوششول من مايول مو يك يفيد ول تو جاه ربا تفا كدائس جو کھے میں کہدرہی ہوں اے فورے سنو۔ بدمیرے کمرے سے تُکُل کرائے مرے تک آیا۔ لم مورت حال كا جائزه اول جو باہر در پیش ہے، ليكن يه في احال ممكن نہيں تھا اس ليے اور یقیناً اس دوران اور کہیں نہیں عمیا بلکہ وہاں سے یہاں تک آیا ہے۔اس کے ا<sup>س را۔</sup>

التيار كركى اور وقت كزرنے كا انتظار كرنے لگاليكن اس كے ساتھ ساتھ ہى مجھے اپنے تلاشی لے لو۔ بوری طرح الیمی طرح"۔

اور کرے سے باہر نکل آیا۔ خاتون زمرد جہاں کو غالبًا یہ اطلاع دے مستقبل کا فیصلہ بھی کرنا تھا۔طبیعت میں وہی سیماب بھرا ہوا تھا۔ میں یہ تجزیر کررہا تھا کہ فار اللہ تھی کہ میں تیار ہورہا ہوں اور تھوڑی دیر بعد میں ناشتے پر پہنچ جاؤں گا۔ چنانچہ وہ ناشتے ، زمرو جہاں کمل مان نہیں بلکہ شایداس کے سینے میں مامتا کے وہ جذب ختم ہو چکے ہیں جن کا انہیں کی میں ہوئی میرا انتظار کر رہی تھیں۔ ملاز مین با ادب کھڑے تھے اور ان کی متفکر بہرطور ماتا ہے اور جب ماں اصلی حالت میں مجھے نہیں ملی تو پھر ایک ایسی عورت کو مال کئے ایہ ان دروازے کی جانب لگی ہوئی تھیں۔ میں اندر داخل ہوا اور میں نے دست بستہ انہیں تنگیم کرنے سے کیا فائدہ جس کے رائے میں ہزاروں مصلحین ہوں۔ اگر خاتون زمرد جہاں بلکہ آگے بڑھ کران کے داہنے ہاتھ کو اٹھایا اور ہونٹوں سے لگا کر تعظیم دی۔ انہوں نے مجھے دیکھ کر بے اختیار ہو جاتی، وہ ساری طلب مجھے سونپ دی جاتی جومیرے سینے میں پڑیرہ تی ہیری پیٹانی چوی تھی۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے نیا کھیل کھیل رہے تھے۔ میں نے تو شاید یہ بھول جاتا کہ مجھے اس کے مفادات کے لیے مجرمانہ اقدام کرنے پڑ رہ ہیں۔ ایک لیے کے لیے محسوس کیا کہ فاتون زمرد جہاں نے مجھے متفکرانہ نگاہوں سے دیکھالیکن صرف ماں ہوتی اور میں اس کے احکامات کا تابع۔ یہ واقعی میری فطرت کا ایک حصہ تھاادر کی الرب لیے انہوں نے اپنے چبرے کے تاثرات بدل لیے اور بیٹھنے کا اثبارہ کیا۔ میں کری اس سے انکار نہیں کر سکتا تھالیکن اب، اب صورت حال وہ نہیں رہی تھی۔ اب میرے مائے فرے کر بیٹھ گیا۔

ایک ایس عورت تھی جس نے اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے مجھے خواب آور کیس سے ب "آج معمول سے کچھ زیادہ دیر تک سوئے یا دیر تک سونے ہی کے عادی ہو؟" ہوش کرنے کی کوشش کی تھی چنانچہ کیا فائدہ ان لکیروں کو بیٹنے سے؟ میں جس رشتے کی اللہ "نبیس، میں اے ایک عجیب اتفاق کہدسکتا ہوں۔ اتن گہری نیند مجھی نہیں سوتا اور پھر صبح میں آیا تھا، وہ در حقیقت ختم ہو چکا تھا۔ان لوگوں کا کہنا تھا، ماں مرچکی ہے۔ وہ دانتی مرچکا ہے کے بعد طبیعت اس قدر بوجھل بھی نہیں ہوتی، بانہیں آج کیا ہوا۔ اس وقت بھی جسم پر اوركسي مُردے سے محبت كى تو قع واقعي نہيں كى جاسكتى۔ بات ختم ہوگئ تھى ليكن اب ذرا نظرت كوات سوارے '-

ك دوسرے بہلوكو بھى تسكين دے لى جائے چنانچەاس كے بعد ميں سونے كى كوشش كرنے لاً-"موسم اور جكه بدلنے سے مجمی مجمی ايا ہوتا ہے۔ ناشتا كرو، طبيعت بہتر ہو جائے گئ"۔ وسری مج البتہ بالکل پُرسکون تھی۔ چبروں پہنس ضرور نظر آ رہا تھا۔ سب ے کا ارس سعاد تمندی سے ناشتے میں مصروف ہو گیا۔ اس دوران بالکل خاموثی طاری رہی تھی۔ ملاقات وانبی سے ہی ہوئی۔اس نے میرے کمرے میں جھا نکا تھا اور مجھے جا تحتے دیکھ کرمرے اُٹاختم ہوا اور خاتون زمرد جہاں نے عادت کے مطابق کہا۔

پاس آ مئی تھی۔ میں نے توقع کے خلاف کسی قدر دلچیں سے اس سے کبا۔ "ميرا ذبن مسلسل تمبارے بارے ميں سوچوں ميں دوبا مواج بال يقينا بيا تفاق ہے " بيلو واندا كيا د يكيف آئي تعين؟" وه ميرالهجة تبديل بإكر اندر داخل موگي اور آست ال لراد درمیان ..... اس نے جملہ ادھورا چھوڑ کر اس ملازم کی جانب دیکھا جو گردن جھاتے

'' د کپیر ہی تھی کہ آپ جاگ گئے ہیں یانہیں''۔ ائے اندرآ گیا تھا اور اس نے ہمارے سامنے کچھ کھل رکھ دینے تھے۔ زمرد جہاں نے اشتے ''کوئی خاص بات؟''

"وقت کھ زیادہ ہو گیا ہے اور خاتون زمرد جہاں تاشتے کے لئے آپ کے جائے کا انگا آؤ میرے کمرے میں جلو۔ وہ محفوظ جگہ ہے۔ ورنہ بیاوگ بھی بھی احتقانہ حرکات بھی کررہی ہیں"۔

"اوه، معافی جابتا ہوں، تم چلو میں آتا ہوں'۔ اس نے ایک نگاہ مجھے دیکھا اور مجرانا میں اٹھ گیا اور تھوڑی در کے بعد زمرد جہاں کے کمرے میں جاکر بیٹھ گیا۔ وہ گہری ا مالے كرمسرى يرجا بيلى تقيل - انبول نے كبا-کے لیے مزگی۔

بِ وقوف الركى! اس كے علاوہ بھى ان كى زندگى ميں كھ اور جوتا ہے۔ آ مان كى بندلا "تم نے مجھے بری طرح الجھنوں کا شکار کر دیا ہے"۔ پر پہنچا دو، میرانا انداز نہیں بدلیں گی۔ میں نے دل میں سوچا پھر شید وغیرہ کرے ایج آپ

" ہاں بالکل اتفاق ہے کہ ہم زندگی میں پہلی بار ملے سیکن ہمارے رائے صاف نریط

اورایک احقانه اختلاف کی دیوار درمیان مین آ کھڑی ہوئی'۔

" میں مجھتی ہوں، اس میں تمہاری جارحیت شامل ہے۔ اور بُرا نہ ماننا، میں نے خور مجی

رات بھرسوچا ہے کہ آخر تمہاری رگوں میں بھی نعمان اسدی کا خون ہے۔خون کے اثرات انسانی فطرت پریفینی طور پر اثر انداز ہوتے ہیں''۔

" انتا ہوں خاتون! لیکن اب میں اس مؤتف پرغور کرنے پر مجبور ہوں کہ اب تک میں ا بے باپ کو ایک غلط انسان سمجھتا رہا ہوں لیکن کیا میری ماں ایسی تشدد پنداور تندخو فطرت کی ما لک نہیں ہوسکتی کہ میرے باپ کومجبوراْ وہ ردیہ اپنانا پڑا ہو''۔

خاتون زمرد جہاں کی تیوریوں پر بل پڑ گئے۔میرے ان الفاظ کوشاید وہ برداشت نہیں کر یائی تھیں۔ انہوں نے کہا۔

"مر چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں اور صرف ایک پہلو کو ذہن میں رکھنا، میں سجھتا بول، دانشمندی تبیس ہوئی''۔

"مجھ سے منطق نہ مجھارو۔ وہ ایک سنگدل آدمی تھا۔ اس کی سنگدل کا اندازہ اس بات

ے لگایا جا سکتا ہے کہ آج میرا بیٹا میرے سامنے پہلی بارآیا ہے اور میرے افکار وخیالات

''افسوس، اگر اس کی عمر جھے سال ہوتی تو وہ یقینا عقل وخرد سے عاری ہوتا۔ اور وہ کرتا اور كہتا جوآپ كى زبان سے نكلاً۔ زمرو جہاں! كيكن ميں اس عمر ميں بينچ چكا ہوں جس ميں الكي

سوچ رکھتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ جن مقاصد کے لیے کام کررہی میں، وہ ایک مُردہ

حمور ب میں جان ڈالنے کی کوشش کے سوا اور کچھ نہیں ہے اور میں اینے تجربے کی بنیاد پرا<sup>ال</sup>

کوشش کو دانشمندی نہیں کہه سکتا''۔ " بیتمبارا خیال ہے۔ تم ابھی ان عوامل ہے واقف نہیں ہو۔ ہمارے ان اقدامات عم

آ گاہ وہیں ہو جوہم اب تک کر کیے ہیں'۔

" آپ نے جو کچھ مجھے بتایا، وہ یہ ہے کہ ڈیڑھ یا دوسوافرادایک تنظیم کی بنیادر کھنے ہال اور ان کے مقاصد اتنے خطر ناک ہیں کہ آگے چل کر لاکھوں انسانوں کی زندگی خطرے جمل کم

رایا حق حاصل کرنے کے لیے قربانیاں دین بی برتی بیل ایک

۱۰ بنی یا بے گناہ انسانوں کی؟'' میں نے پھر ایک تلخ سوال کر دیا اور خاتون زمرد جہاں ن منغير ہو گيا۔

"كوياتم أي مؤتف بريخي سے قائم مو؟"

· کیا آب اس بات کو پندنبی*ن کرین کی زمر*د جبال؟''

" کیا بکواس کرتے ہو؟" زمرد جہاں نے میری بات کاٹ دی اور میں مسکراتی نگاہوں سے ے رکھنے لگا۔ پھر میں نے کہا۔

" كيانلطى موگئى؟"

""تم مجھے خاتون زمرد جہاں..... خاتون زمرد جہاں کبے جا ۔ ہے ہو۔ حالانکہ تم جانتے ہو

یم تمباری مال جول۔ ابھی تک تم نے ایک بار بھی مجھے مال کہد کر مخاطب مہیں کیا''۔ اوران الفاظ پرمیرے مونوں پر بھی تلخ مسکرا ہٹ بھیل گئی۔

''اس کی کیچھ وجوہات میں''۔

"كيا وجوبات مين، مال كو مال كهني مين بهي كيامسلحين آزية قي إنا"-

"فاتون زمرد جہاں! اس کی مجہ جو کچھ ہے،آپ کواس کا انہی طرح علم ہے'۔

" تحک ہے، اگرتم اپنے آپ کو بہت طاقتور اور ذہین سجتے ہوتو میں بھی اپ ذہبن اور ، کے دروازے بند کر علق ہوں'۔ میرے ہونؤں پر تلخ مسکراہٹ میسل گئی۔ میں نے آہستہ

''میں یہ جاننا جاہتا ہوں کہ کیا آپ اپنے وہ رائے ترک کر عتی ہیں جن پر آپ دوز

"ميرك ليے الله علي كے ليے بھى نہيں؟" اوجیس الد اسدی، میں تزی اور مامنا کی دیوائی سے نکل چک بون تمہارے باپ نے

عُرْلِوانه بونے کا موقع نہیں ویا۔ اب میں مختلف مزاج رکھتی ہوں'۔ 'تو گویا اس شظیم کو چلاتے رہے کا فیصلہ آپ کا آخری فیصلہ ہے'۔

«الله بن الله المارين في واضح الفاظ مين كيا ب ظاهر ب وه مير علم مين "كم ازكم اس سليلے ميں، ميں آپ پر فخر كرسكتا موں - خاتون زمرد جہاں! كه آپ استاری ایس ماسك لگا كر اندر آئے اور وہ سب بچھ كميا جو آپ كی آرزو تھی لیکن آپ " ے۔ اس کامیاب نہیں ہو سکے۔ مجھے آپ کی آنکھوں میں وہ گاائی ڈورے صاف نظر آرے میں معاملات میں اٹل بیں'۔ بہر حال کسی کواس کے اصواول سے جانا غیر مناسب یات رات بھر جاگنے کا متیجہ میں اور اس وقت بھی میں نے تجزیہ کر لیا تھا کہ ناشتے میں آ ب مجھے خیال ہے اس کے بعد مجھے آپ سے بیسب کچھنیں کہنا ما ہے'۔ الى به بوشى كى دوا تو نبين د برين ماتون زمرد جبان! آپ استنظيم كو چلا ربى مين جو "تم اینے بارے میں بتاؤ .....تم نے کیا فیصلہ کیا؟" "نيك من آپ سے تعاون نبيس كرسكنا اور چونكد مجھے آپ كے اندر وہ شئ نظر نبيل أل ے ملک کے خلاف ہے اور ایک تخص آپ کے قابو میں نہیں آسکتا پھرسوچ کیجئے غور کر لیجئے '۔

جس کی حلاش میں ، میں نے ایک طویل سفر طے کیا ہے اس لیے میں اب أینے والد کی رائے ہے بی اتفاق کر لیتا ہوں''۔

"کون ی رائے ہے؟"

ہے بچانے کے لیے خود اس تار پر گر پڑتا ہے وہ جوخود سلاب کی نذر ہو جاتا ہے اور بجل کو نشكى ير بيينك ديتا ہے۔ وہ ماں شايد صرف ايك كہانى ہے ..... يا اگر كہانى نہيں بھى تو كم ازكم

وہ خاتون زمرد جہاں تہیں ہے''۔

" كهد كت مو سيضرور كهد كت بو"-

" " نہیں، صرف کہ نہیں سکتا، تجربہ کرچکا ہوں۔ آیس کی زیادہ مقدار انسان کوموت کی نبل بھی سلا وی ہے اس میں شک نہیں کہ آپ نے وہ مقدار کم رکھی لیکن میمی ایک معصومیت

کہ جس تحص کو آپ نے خواب آور کیس چھوڑ کر بے ہوش کرنا جایا، اس کے بارے ہم آب ینبیں جانتیں کہ وہ اینے آپ کو محفوظ رکھنے کی کس قدر صلاحیتیں رکھتا ہے'۔

خاتون زمرد جہاں کا چبرہ پھیکا پڑ گیا۔ ایک کمجے کے لیے ان کے بدن پر لیکی کی طاراً

ہوگئی لیکن بہر حال ول گر دے والی عورت تھیں۔ ایک جھر جھری ی لے کر اپنے آپ کوسٹھا البته کچھ کہنے کے لیے دریک اے الفاظ نہیں مل سکے تھے۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ''اور آپ کی ہر کیفیت ہے میں احمیمی طرح روشناس ہو رہا ہوں۔ خاتون زمرد جہا<sup>ل!</sup>

شکر ہے میں نے آپ کو ابھی تک ماں کہہ کر نہیں ایکارا۔ ورنہ شاید کچھ فرائض مجھ <sup>پر عالمہ ہ</sup>

"نوتم ....تم .... توتم ..... تتهبين"\_

"اس کا مقصد ہے تم واقعی میری تو قع ہے بہت زیادہ حیاااک ہو۔ نعمان اسدی ایسانہیں

"شكرية خاتون زمرد جہاں! آپ نے ميرے باب ميں كوئى تو الى صفت بائى جے آپ '' بیے کہ وہ وجود مامتا میں دیوانہ ہوتا ہے، جو کسی بجلی کے نظمے تاریر اولا د کا پاؤں پڑن<sub>ے کہ</sub>یں کہان کے اندریہ برائی نہیں تھی۔ بہر حال .....''

'' و کیمو، اب صورتِ حال بالکل مختلف ہو گئی ہے۔ وہ کتاب کہاں ہے۔ مجھے دو؟''

"اس کے بعد سب کچھ تمباری مرضی پر مخصر ہوگا۔تم جانا جا بوتو جا سکتے ہو۔میرے پاس

اور کہ تو بوں سمجھ لو کہ زندگی نیش ہے گزرے گی۔ کوئی تکلیف نہیں ہوگی حمہیں اور، اور اُرے والا وقت شاید میرے ول میں تمہارے لیے وہی تڑپ، وہی دیوائلی پیدا کر دے۔

اگی میں واقعی ان جذبات و احساسات سے دور ہول'۔ "اسول کی بات ے۔ کتاب میرے لیے ایک بے مقصد چیز ہے کیونکہ میں بہت مختصر وقت

لی بہاں سے چلا جاؤں گا۔ مجھے ان تمام معاملات سے کوئی دلچیں نہیں اور اب چونکدان سے واسط بھی نبیں رہا اس لیے میزا یہاں رکنا تو ایک بیکاری بات ہوگی کیکن چونکہ ہے کتاب لی نے اپی محت سے حاصل کی ہے اور اس کے لیے مجھے نقصانات پہنچانے کی کوشش بھی گی لا ہے۔ اس لیے اب وہ میری ہی ملکیت ہے اور میں اسے لے کریبال سے جا رہا ہوں۔ ما ملاقات کا شکریے، جس نے کم از کم مجھے یہ وہنی تقویت تو مجشی کہ رشتوں کے بارے میں الم الصور غلط تھا اور اب میں اس سے زیادہ اس سلسلے میں کچھنہیں کہنا چاہتا''۔

" دیکھواجر، کتاب میرے حوالے کر دو۔ ورنداچھانہیں ہوگا''۔ 🗀 ''اور جو برا ہوگا، اس میں اپنے آپ کو شکست خوردہ و کیھے کرممکن ہے آپ میہ سوچنے پر

مجبور بهو جائيں كه آپ أاپ انسك يرقطر اللي كرني حابي '۔ ''میں کہتی ہوں، کتاب کہاں ہے؟''

"آپلوگ اے تلاش نبیں کریکتے ناں؟"

'' کتاب کبال ہے'' ووغرائی اور اچا تک ہی تڑپ کر اس نے اپنی جگہ چھوڑی اور ائد میز کی دراز کھول کر اس میں ہے پہتول نکال لیا۔ میرے بونوں پرمنکراہٹ پھیل گئی۔ میں آہتہ ہے کہا۔

''تو کیا آپ پستول مجھ پر جاا سکتی ہیں؟''

ا ہے آپ کوزندہ آگ میں جلاسکتی ہوں'۔

"آه سیمیرا مظلوم باپ جس نے زندگی بحرابی زبان سے بھی آپ کے بارے بی ایک بھی برالفظ نبیں کہالیکن کیا کتاب حاصل کرنے کے لیے آپ واقعی مجھے فتم کر دیں گی؟" ''مجبوری ہے۔ بالکل مجبوری ہے''۔

"تو چر تحیک ہے، زمرد جبال! کتاب آپ کو دے کر میں اس ملک سے نقل جاؤل گا۔ فاہرے میرایباں رہنا ایک بے مقصد قمل ہوگا۔ آیئے میرے ساتھ'۔ میں اپنی جگہ ہے اٹھ کر دروازے کی جانب چلا تو وہ تیزی ہے اٹھ کر میرے قریب آ <sup>گ</sup>ئی اور میرے ساتھ قدم آگ بر هان کی میکن احمد اسدی اس کے تصور سے بہت آ گے کی چیز تھا۔ ورواز سے کی جانب معمول

کے لیے ان کی توجہ پستول ہے الگ پائی تو دوسرے کمیح میرا چوڑا ہاتھ ان کی کاائی پر پڑا۔ اور بہر حال میہ وجود اس خون سے عالم وجود میں آیا تھا لیکن اب اس کی قوت اس وجود

انداز میں جلتے ہوئے میں نے ایک کھے کے لیے زمرد جہاں کو کن انگییوں ہے ویکھا اورایک کھ

ے لہیں زیادہ تھی جوابے آپ کو قادر سمجھتا تھا۔ پہتول خاتون زمرد جباں کے ہاتھ ے آااد میں نے مہارت کے ساتھ اس پر ضرب لگا دی اور وہ مسہری کے نیچے چلا گیا لیکن میں جانا قا

کہ خاتون زمرد جہاں کا گھر ہے اور چے چے پر اس کے آدمی موجود ہیں۔ ابھی میرے ظاف کی خاص کل کا آغاز نیں ہوا تھا لیکن اس کے منہ سے نکی ہوئی ایک تی یباں میرے کی دشمنوں کے گروہ پیدا کرسکتی تھی۔

چنانچہاس ممل کے ساتھ ہی میں نے اس کے بونؤں پر ہاتھ رکھا اور پھر اس کا بایا<sup>ں ازو</sup>

ی دراز قامت خاتون تھیں۔ اچھاتن وتوش رکھتی تھیں لیکن احمد اسدی کے بارے میں پچھ ں مانی تھیں۔ میں نے انہیں ایک کھلونے کی طرح لاکایا اور کہا۔

"اس وقت میں دنیا کا برترین عمل کرنے جا رہا ہوں۔ وہ عمل جس کا تذکرہ شاید میں بھی ا سے نہ کرسکوں لیکن جب رشتوں کو اس طرح پا مال کر دیا جاتا ہے تو نفرت بھی کی گناہ اوہ ہو جاتی ہے۔ خاتون زمرد جہاں! آیئے میں آپ کو وہ کتاب دوں تا کہ کم از کم آپ کے میں پیرسرت ندرہ کہ اپنی اوالاد سے کچھ مانگا تھا مگروہ نددے کی'۔ میں اے لئکائے "بال سسمير پاگل بول الوگول كا يمي كهنا ب كه جو فيصله كرتى بول، اسكر نے كے الى كى مسمرى ك بتي اور پھر مسمرى ك كدے كا كونه اٹھا كروه كتاب نكالى- يە نب میں نے اس وقت خاتون زمرد جہال کی مسبری کے گدے کے نیچ رکھ دی تھی جب ہل رات وہ مجھے اپنے کمرے میں لائی تھیں اور پھر چند لمحات کے لیے مُو کر الماری سے اپنا النظالع تكى تھيں۔ ميں جانتا تھا كەاگراكك چورنگابول كے سامنے بوتوانى دولت چھيانے الے چور کے کوب کی جیب سب سے محفوظ جگہ ہوتی ہے اور میں نے اس جھوتی می دکایت

الل کیا تھا اور اس کے بہترین نتائج حاصل کیے تھے۔ " يه كتاب ميس تمهيل بيش كرر ما بول ليكن اصول اصول موت مين ' يه مين اور لاب فاتون زمرد جبال کے لیے ہوئے ہاتھ میں تھا دی۔ اس نے بری طرح کتاب کو دبوج افالین جو تکلیف اے میرے اس ممل ہے ہور ہی تھی وہ اس کے لیے نا قابل برداشت تھی الاس كابدن مسلسل جدوجهد من مصروف تھا۔ ميس في اس سے كباء

" بچین میں، میں نے جہیں کوئی تکلیف نہیں دی اور تم میری طرف سے ہمیشہ آزاد الله اب بيه معمولي تكليف مهمين بيلي اورآخري بارميري جانب سے اٹھائي پڑي ہے۔ لاکے لیے معافی حابتا ہوں۔ کتاب حاصل کرنے کا تمہارا شوق بورا ہو گیا لیکن میزا مؤقف الله علمه ب چنانچه اب مير ، اورتمهار ب درميان تمام رشيخ حتم جو جاتے بي كيونكه تم جھي الله پر بہتول تان چکی ہو اور مجھے یوں محسوس ہوتا ہے خاتون زمرد جباں! کہ واقعی تم این لاف کے لیے اپنے میٹے کی زندگی ہے بھی تھیل عتی تھیں اور اس کے بعدتم یہ اظہار کرتیں رمید لرهيم كے ليے تم نے اپنے بيٹے كو بھى قربان كر دياليكن ميں قربان ،ونے كے ليے نبيں الله تجھے اپنی زندگی میں بہت کچھ کرنا ہے اور یہ کتاب، یہ میرے اصولوں کی نمائندگی کرتی ے سامنے آگیا۔ مجھے دکھ کر بے حد خوش ہوا، کہنے لگا۔ ''میں یہاں تمہارے انتظار میں نہیں تھا بلکہ یوں سمجھو کہ جب فرصت کے لمحات ہوتے

''میں یہاں تمہارے انظار یں دن ھا بلنہ یوں بسو نہ بب برست ہے ں۔ ، رہے پویہ جگہ میرے لیے بہترین ٹابت ہوتی ہے۔ خیریہ تو میرا معاملہ ہے کیکن تم سناؤ خاتون گائے ۔''

ر جہاں سے ملاقات ہوگئ؟'' ''ہاں''۔

''کیا نیمیں ای شهر میں؟'' ''اِن''۔

" حالانکه وه زیاده تر دوسرے شهر میں ہوتی ہیں "۔
" بیباں بھی شاید ان کی خاصی رہائش گاہیں ہیں "۔

یہاں وہ واحد خاتون ہیں جو امیر کی قربت میں ہونے کے باوجود بہت می مشکلات سے

گاری میں''۔ میں نے اپنے لباس سے کتاب نکال کر حیدر ساوی کے حوالے کرتے ہوئے کہا۔

میں نے اپنے لباس سے کتاب نکال کر حیدر ساوی کے حوالے کرتے ہوئے کہا۔ "اس میں وہ اوراق موجود ہیں جو میں آپ سے قرض کے طور پر لے گیا تھالیکن ایک

رط ایک وعدے کے ساتھ'۔ حیدر ساوی نے کوئی جواب نہیں دیا البتہ اس کی سبحس نگاہیں اے چرے کا جائزہ لے رہی تھیں۔ میں نے کہا۔

''اور میں نے وعدہ کیا تھا کہ اگر میں اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکا تو اپنی مال کے نامد پر چلنے کی بجائے واپسی کو ترجیح دوں گا اور میں نے اپنے اس وعدے کی پابندی کی ہے۔ کتاب اب آپ کی ملکیت ہے بیرسر حیدر ساوی! اور آپ اس بات کے مجاز ہیں کہ اس کے تحت اس ملک کے خلاف ہونے والی سازشوں کا قلع قبع کریں جو درحقیقت یہاں کے شدول کی کاوشیں نہیں بلکہ غیر مما لک اس اسلامی ملک کو کمزور کرنا چاہتے ہیں میں نے اس مرتف کو کل ودل سے مان لیا ہے'۔

" آه کیا خاتون زمرد جہاں؟"

و میں موں سرر ہوں۔ ''نہیں، حید ساوی!ماں اور بیٹے کا رشتہ ظاہری طور پر ہزار بارختم ہو جائے کیکن ماں 'مال میں ہمیشہ قابلِ احتر ام رہتی ہے کہ وہ اولا د کو جنم دیتی ہے۔ میرے اور میری ماں۔

ہے۔ اس کیے افسوں میں اسے تمبارے پاس نبیں رہنے دے سکتا''۔
میں نے اس کے مڑے ہوئے ہاتھ کو چیوزا اور پھر اس کی گردن کی ایک مخصوص رہ '
دبا لیا۔ خاتون زمرد جبال کے منہ ہے ایک عجیب می آواز نکلی اور کتاب اس کے ہاتھ ۔
چیوٹ گئی۔ وہ خلاء میں ہاتھ مارنے گئی اور اس کی آنکھوں کے زاویے بدلنے گئے۔ ہیں اس رگ کو دبانے کے بعد حواس کے نتم ہونے میں۔ چنانچہ جب میرا میں نئر کافی ہوتے ہیں ، اس رگ کو دبانے کے بعد حواس کے نتم ہونے میں اٹھایا اور بستر پرلادیا ماں بے ہوش ہوگئ تو میں نے اسے بڑے احترام سے اپنے بازوؤں میں اٹھایا اور بستر پرلادیا چبرہ و یکھتا رہا۔ ایک لمجے کے لیے دل میں ایک حرت ایک ہوک می اٹھی کیکن میں نے فورا ہی خود کو سنجال لیا اور اس کے بعد کتاب اٹھا کر اپ ایک ہوگئ موجود نہیں تھا۔ رب لباس میں رکھی اور خاموش سے کرے سے باہر نگل آیا۔ آس پاس کوئی موجود نہیں تھا۔ رب

جانتے تھے کہ بات ماں بیٹے کے درمیان ہاور آپس میں ہی پوری ہو جائے گی چنانچہ کی کی مداخلت محافت کے جنانچہ کی کہ مداخلت محافت کے سوا پھینیں تھی۔
مداخلت محافت کے سوا پھینیں تھی۔
میں خاموش قدموں سے باہر نکاا۔ تھوڑے فاصلے پر ایک کار کھڑی ہوئی تھی جس کا فرائیور قریب ہی موجود تھا وہ بھاگ کرمیرے پاس آگیا تو میں نے اس سے سرد لہجے میں کہا۔

معدید رویب می دروت در بات کے ریارے پال میں ویاں میں ویاں کے اس سے سرو ہے اس است مرد ہے ہیں ہا۔

"مجھے کچھ دیر کے لیے چلنا ہے"۔

اس نے جلدی سے عقبی دروازہ کھولا اور میں اندر بیٹھ گیا۔ اس نے ڈرائرونگ سیٹ سنجالی اور کار آگے بڑھا دی۔ بڑا گیٹ ادب کے ساٹھ کھلا اور کار با ہرنکل آئی۔ کی بھی ایک

جگہ سے جہال کوئی شخص وشمن قرار دے دیا گیا ہو، اتنے سکون اور اطمینان سے نکل آنے کا ثابہ ہے کہ استے ہیں نے بہلا ہی واقعہ ہو۔ ڈرائیور سفر کرتا رہا اور پھر شہری علاقے میں ایک عمارت کے سامنے ہیں نے فرائیور سے گاڑی دی۔ ڈرائیور سے گاڑی رو کئے کے لیے کہا اور اس نے گاڑی پارکنگ سائیڈ پر لگا دی۔ پورپ جانے کے لیے پورے انتظامات کرنے تھے کیونکہ میں جانتا تھا کہ زمرد جہاں میں

کیکن حیدر ساوی سے ان کی رہائش گاہ پر ہی ملاقات ہوگئے۔ غالبًا وہ ابھی تک وہیں حالات کا انتظار کر رہا تھا۔ میں اس سنسان رہائش گاہ میں داخل ہوا تو تھوڑی ہی دہر کے بعد حیدر سادگ کے درمیان جوعوائل رہے، وہ اس کے اورمیرے درمیاں ہی رہنے دیں۔ ہال، اٹام<sub>ل ک</sub>فیظ کے پیشی نگاہ یا اپنے کی مضوبے کے تحت، وجہ پچھ بھی ہولیکن انہوں نے میرے آپ کو ضرور بنادوں کہ میں اپنی ماں کو قائل نہیں کر سکا اور میرے اور ا<sub>کر آگ</sub> آئل نمینکر پر اس اسلامی ملک سے پڑوی ملک تک کا سفر طے کیا تھا۔ یہ سفر میرے لے بدی دلچین کا باعث تما حال نکد بہت سے وسوے بہت سے الجھے بوئے سوالات إ \_ ذبهن میں منتے میکن زندگی میں مرطرت کے مشکل حالات کا سامنا کرنا جا ہے۔ بور پہننے کے بعد میں نے سیدھے حاکف خدام کی جانب رخ نہیں کیا بلکہ ایک "باپ کی موت کی اطلاع مل گئی تھی۔ ماں کو پہلے ہی مُرِ دہ سمجھتا تھا۔لوگوں نے پڑ ہی تیام کر کے پچھوفت اپنے آپ کو پُرسکون کرنے میں سرف کیا اور وہ تمام تصورات وقت کے لیے دھوکے میں مبتلا کر دیا اور بتایا کہ ماں زیدہ ہے لیکن مجھے وہ ماں نہیں ملی جمل کی جسے نظامی کے بید چند روز جوا نتبائی ہے مقصد سفر میں گزارے گئے تھے اپنے کی جھے تلاش تھی اور جو کی وہ میری فطرت ہے ایک تھی، اور اس ہے بہتر میرا اپنا ماحل من ہے کھری کر پہینکے تب حاکف خدام کی جانب پہنچا اور اس جیرت ناک انسان نے ہارُ تاک خیر مقدم کیا۔ اس کی آنتھیں میرے چبرے کا جائزہ لے رہی تھیں کیکن اس نے

> رے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا بس مجھ سے میری خیریت ہو چھی۔ "ال ميل بالكل محيك مول -آب اي بار عيل تايك" -

"ہم دونوں ایک دوسرے کو ہالکل درست نظر آ رہے ہوں گے۔تمہار اکیا خیال ہے؟'' "بلکہ میں تو محسوس کررہا ہوں کہ آپ کی صحت ان چندروز میں پہلے سے کافی بہتر ہوگئی

"اور میں نے تمبارے چرے میں مایوی کی وہ لبردیکھی ہے جس سے میں نے اندازہ ا ب كه جوتصورات تم ال سفر كے ليے سجا كر روانه بوئے تھے ان ميں سے بچھ ايسے شكسته عُ ہول م جنہوں نے مہیں ماول کیا ہے'۔

"يقينا اور مين آپ سے جموت تبين بواتا، حاكف خدام! البته يه جاننا جا بتا بول كه الله المن المرفية كيا بوسكتا ہے'۔

"نهایت آسان۔ اینے ذہن سے وہ تصورات نکال دو، وہ کھات ضائع کردو اپنی النت سے جوتمبارے لیے باعث تکلیف بنیں۔ تاہم ال مشورے کے ساتھ میں ایک اس ایک ساتھی یا ایک بزرگ مو نے کی حیثیت سے تم سے بیسوال کرنا جا ہتا موں کہ م الزرے ہوئے واقعات مجھے بتا دو۔ یہ میراحق بھی ہے اور اس کے لیے بہتر مشورہ دے ا

کے درمیان شدید اختلافات بیدا ہو گئے''۔ حدر اوی نے کتاب کو احتیاط سے اپنے لباس میں پوشیدہ کیا اور بولے ہے۔میں بورب واپس جاؤں گا۔وہال میری زندگی کے بہت سے سال گزرے ہیں اور

میرے لیے ایک بہتر متام ہے'۔ "صرف ایک بات کا جواب دے دو۔ اس کے لیے بھی درخواست ہی کر رہاں ہور جواب دینا یا نه دیناتمباری مرضی پر منحصر ہے'۔ ''خاتون زمرد جہاں اور تمبارے درمیان ایس چپقکش ہوگئی ہے جس کی بنا بر خاتون

زمرد جبال برحالت ميس تمبارا اوراس كتاب كاحسول يابيل كى"\_ "تب ایک بزرگانه مثوره اے اور وہ بھی تمارے والد کے رشتے ہے کہتم یہاں کے كى ايسے مقام سے بورب كا سفركرو جو عام حيثيت ركھتا بواور اس كى مجمرف آتى كا ؟ كەزمرد جهال تمهارى دالىي بھى پىندىنىس كريى كى كونكەد د فطرة شدت بىندىي "-

میں نے حیررساوی کی بات کو مجھا چر کہا۔

''لیکن میں میرا جانا تو ضروری ہے'۔ " ہاں .... بے شک اور میں تمہارے لیے ایسا بندو بست کر سکتا ہوں کے تمہیں بورپ جانے میں کی فاص مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے گا'۔

میں نے حیدر ساوی کی میر چیکش قبول کر لی تھی اور پھر حیدر ساوی نے عالبًا اس کتاب

" مجھے کو ئی اعتراض نہیں'۔ "البته اس کے لیے اتی جلد بازی ممکن نہیں۔ بیتو صرف درخواست تھی'۔ "جو میں نے قبول کرلی"۔ میں نے مسکرا کر کہا اور حاکف خدام بغور مجھے دیکھنے ا

'' پیمسکراہٹ بھی تمہاری ذاتی نہیں اور اپنے کسی احساس کو چھپانے کی کوشش ہے''۔ ''انسان کی نگاہ اتنی تیز بھی نہیں ہونی جا ہے کہ دوسروں کے پاس کچھ باتی ہی ز

رے'۔ میں نے کہا اور حاکف خدام بھی مسکرانے لگا اور پھر پولا۔

"بهدردول سے کوئی بات چھیانا ضروری نہیں ہوتا۔ بدایک بمقصد عمل ہوتا ہوا میں جانتا ہوں کہتم مجھے مرطرح سے قابلِ اعتاد سمجھتے ہؤ'۔ چنانچہ اس رات کھانے سے

اور حاکف خدام عجیب عجیب سے احساسات کا مظاہرہ کرتا رہا۔ وہ اس پوری داستان پرخن اسلام علیہ میں ڈوب گئے کچھ دریر کے بعد انہوں نے آہتہ سے کہا۔

حیران تھا اس نے بہت دریک خاموثی اختیار کیےرکھی اور اس کے بعد آہتہ بولا۔ "تم نے ایک بے حد الجھا ہوا سوال کر دیا ہے کیا میں تہبیں اس بات کا جواب دے "كيا چيز ہے بيانسان! كيا چيز ہے، كوئى سجھ سكتا ہے اسے، كوئى بيد دعوىٰ كرسكتا ہے كہ إلى گا؟"

وہ انسان کے اندر جھا تک سکے، بتاؤ کیا ہے بیسب کچھ۔ ہم زندگی کوئس کس رنگ میں دیکنے اس نے کچھ نہ کہا، رات خاصی ہو گئی تھی چنانچہ گھڑی میں وقت و کیھنے کے بعد میں

کے عادی ہو گئے ہیں۔ رشتے ناتے ساری چیزوں کے بارے میں ایک تصورصد ہوں ے اللہ

نا قابل برداشت محسوس ہو۔ کیا انسان صرف اپنے آپ کو مجھنے کا دعویٰ کرسکتا ہے۔ میں میجھنا الله اللہ میں سومیں آپ سے اجازت جا ہتا ہوں'۔

نامکن \_ رشتے ناتے محبتیں، جا ہتیں، دل کے تعلق ہوتا ہے ان کا، لیکن تبھی ہید دلو<sup>ں ٹی ای</sup>ے۔ انسان کے اپنے وجود میں تصورات کی شکل کیا ہوتی ہے؟ محبتوں کا مرکز کیا چز تنتی مختلف شکلوں میں ظاہر ہوتی ہیں''۔

° ایک منٹ استاد کیا میبھی صدیوں کی روایت کا حصہ نہیں کہ جاہتوں ک<sup>ا آسون</sup> تصورات رکھتی ہے اور ہم ہر شے کو د ماغ ہے منسوب کرتے ہیں۔ پیرول اور د ماغ کا

''بات ایک دوسرارخ اختیار کرگئ'' ۔ یا کف خدام نے کہا۔

"الناسسال میں کوئی شک نہیں کہ شعرو شاعری کی دنیا میں اور زندگی کے دوسرے یل میں دل کو بھی مور دِ الزام قرار دیا جاتا ہے لیکن پیالزام بھی ٹابت نہیں ہوسکا''۔

"استاد محترم! ہم لوگ اب تک جو بچھ کرتے رہے ہیں۔ کیا وہ بھی روایتی نوعیت کا

"علوم خفته ..... جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ لامحدود ہیں۔ میں آپ سے ایک

الركرا مول كدكيا مرتصور دماغ مين نبيل بيدا موتاكيا مرجيز كي طلب ول يتعلق ركهتي

فارغ ہونے کے بعد میں نے حاکف خدام کوالف سے لے کر بے تک ساری تفصیل بتاری کیا یہ تجزیدایک دلچیپ عمل ثابت نہیں ہوسکتا؟''

چلا آیا ہے اور ہم اسے تعلیم کرتے ہیں لیکن کہیں کہیں ای تصور کو ایسی شکست ہوتی ہے کہ ا "اور یہ بہتر نہ ہوگا کہ کل کا دن ہم کبولت کا شکار رہیں۔ زندگی کے بہت سے مشاغل

ہوں احمد اسدی! کہ اگر کوئی شخص اپنی زندگی بھر کی کاوشوں ہے اپنے آپ ہی کوجان لیو اپنی خواب گاہ میں پہنچنے کے بعد کسی قتم کے غم و اندوہ کا شکار ہونے کی بجائے

شایداس برکائنات کے تمام راز بائے سربستہ منکشف ہو جائیں۔ بہتے مشکل کام ج، بلد فرضام اور اپنے درمیان ہونے والے کچھ الفاظ میں مقید ہو گیا۔ ول و دماغ کا جھڑا

النانی نمودمنسوبیت رکھتی ہے لیکن اس منسوبیت کے منتقبل سے کیا ربط ہیں؟ مال 

کی داستانوں کا تعلق دل سے ہوتا ہے۔ حالانکہ طبی سائنس دل کے بارے میں چھوادر کا سے کفالت اور دیکھ بھال کرتا ہے لیکن اس کے بعد بھی جھی وہ یجے ماں باپ سے المال اختیار کر لیتے ہیں کہ یقین نہ آئے۔ وہاں یہ روابط کس طرح ٹوٹ جاتے ہیں؟

كيا بيسب بيه اس كا تجزيد كي جائع؟ اور جب بهى ايها بوتا تحاكه من استادم مر

ھا کف خدام کے ساتھ کس مسئلے میں الجھ جاتا تھا اور اس کا کوئی سلجھا ہواحل سامنے ہیں آیا

"تم اتى جلد كي جاك ك يُنا" "ال لیے کہ مجھے بھی اینے سانے رکھے ہوئے کاغذوں پراین مکیریں بنانے کا شوق

يرآيا تخا اور انبي لكيرول مي الجيرَ رُفِّيَّ بوَ بَيْ "\_

ھا گف خدام بے اختیار مسکرا دیئے اور پھر بولے۔

" بهی ذبنی ہم آ بنگی مجھی مجھی مجھے بخت پریشان کر دیتی ہے اور اس وقت جب تم اپنے

خ ہوگئی۔ کیا وہاں ملنے والی محبتوں میں کھو کرتم پورپ واپس آنا پیند کرو کے لیکن رفاقتیں ایس

لا كهانيان سناتى بين بلكه مين تو سمجھتا ہوں كه بھى بھى الىي رفاقتيں عجوبه بن جاتى بيں۔

ار مال ان کا تعلق بھی د ماغ اور انسانی وجود میں پوشیدہ بہت سے خزانوں ہے ہوگا''۔ "اور میرے ذہن میں ایک تصور آیا ہے پہلے اے عرض کروں۔ کہیں ایبا نہ ہو کہ

أبال كا اظهار كري اور مجنے خاموش رہنا بر جائے'۔

حاكف خدام في مسكرا كها\_ " ليكن اس اظبار سے پہلے اگر بم كيتلى ك اندر برا ب

ائے جائے کے بانی کو میائے کی بیالول میں ظاہر کردیں تو کیا زیاد وموز و نہیں ہوگا؟ " " يمل من كرتا بول " من ف كها اور جائ كا ايك كب استاد محترم ك سامن كيا،

ہما نود لے کر بینھ گیا۔ پھر ہم یائے کے جمہوٹے مجبوٹ محونت لے کر آتھوں ہی آتھوں مُالِک دومرے سے تبادلہ خیال کرتے رہے اور اس وقت تک کوئی کچھے نہ بولا جب تک

إنكا آخرى محوث جارے معدے ميں متقل نه جو كيا۔ حاكف خدام ل كبار "بال اب كهوكمة في رات جمر كي سويق سي كيا متيجه اخذ كيا؟"

"استاد محترم! ونیا کی قدیم زبانیس، نوادرات پر ریسری، سائنس کے مختلف پیلوؤں پر للالت اورتج باتی زندگی اور جو پچھ د صل کیا گیا، اے تاب میں ورج کیا گیا لیکن ابھی

الله على جند بى اوراق يُربو سك بيا-كيااس مختمر زندگ مين تجربات كى يه كاب مل

ہم غور فکر میں ووب گئے۔ اب میرے ذہن سے ہر تصور دور ہو چکا تن جو مجھے مم، الله کاشکار کرسکتا تھا اور بیقوت میرے اندرتھی شاید ابتداء ہی سے جب احمد اسدی نے

تھا تو پھر ہماری راتیں برنگ ہوجاتی تھیں اور اس وقت سوچوں کے سمندر میں نہ جائے كتن طويل سفر كئ جاتے تھے۔ تو بدرات بھى سفيد كاغذ پر روال دوال لكيرول كى رات ا بت بوئی اور سوچوں کے دائرے نہ جانے کہاں سے کبال تک پھلتے رہے یہال تک ک بابرقدموں کی آواز سائی دی اور میں حیران بوکر دروازے سے بابرنکل آیا۔سو دیکھا کہ مارا

نیالی ملازم جائے کی ٹرالی دھکیلتا ہوا ایک جانب جار ہاتھا اور مسبح کی مدھم مدھم روثتی ماحول کو ا بی گرفت میں لینے کے لیے آہتہ آہتہ آ گے بڑھ رہی تھی میری آہٹ س کروہ رک گیاتہ میں نے یو حیصا۔

"شاب سرا شاب يائے مانگا، مل جاتا ہے"۔

"اتنی صبح" اسمی نے سوال کیا۔

"شاب جا گنا ہے"۔

میں نے ٹرانی پر جھا نک کر جائے کے برتن دیکھے۔ بہر حال میتو ممکن نہیں قاکہ صرف ایک ہی آدی کے لیے جائے ہوتی۔ میں مند دھوئے بغیر نمیالی ملازم کے بیچھ بیھے

حاکف خدام کے کمرے میں داخل ہو یہ اور میں نے ویکھا کہ وہ ٹیبل کیمپ جلائے کائد سامنے رکھے لکیریں کھینج رہے ہیں اور میرے ہونؤں پرمسکراہٹ بھیل گئے۔ میں ان سے ت کھے کہ بغیر سامنے والے واش روم میں گیا چہرہ اورآ کھیں دھوئیں اور تولیے سے أمين

خک کر کے ماکف فدام کے پاس کری پرآ بیا۔ میں نے کہا۔ "استاد محترم! يه ب وتت كام كرن كي بيره كني؟"

> " کیا وقت ہوا ہے؟" "الصبح کے لیونے جیڑے

> > " کیا؟" حاکف خدام حیرت سے بولے۔ "جی ہاں۔ اونے چھ بج میں"۔

مجھے بیا حساس دلایا تھا کہ محبوں کا میری زندگی میں کوئی وظل نہیں۔ میں بہت وریتک سویہ میں ڈوبا رہا اور میں جاہتا تھا کہ حاکف خدام کو بھی میں نے اپنی راہ پر لگا دیا ہے۔وہ بار بار ہ سمروں میں رکھے ہوئے ریفر بجریٹر بھرنے تھے اور تمام انتظامات جو ہمیں کسی مسلے پر پُر خیال انداز میں مسکرانے لگنا تھا۔ پھر بہت درغورخوض کے بعد میں نے کہا۔

''استاد محترم! انسانی خیالات کے لیے کوئی ایساعمل ضروری ہے جس ہے ہم اس کے بارے میں تنصیل جان سکیں''۔

" بینانزم '۔ حاکف خدام نے کہا۔ " منا نزم كيا بي؟ "مين في سوال كيا-"كما مطلب؟"

یں جب '' میں جانتا ہوں کہ بینا ٹزم کے ذریعے آپ کی کو اپنا مطبع کرکے اس کے اندر کی گباادر اس کے بعد ہم دونوں سر پھرے اپنے کمروں میں جا چھے۔ یوں ایک طرح اس سکتر میں کیاں منا ٹزم کیا جن سے وہ کہاں ہے وجود میں آیا؟'' كباني جان كيت بين ليكن هينا زم كيا چيز ہے وہ كہاں سے وجود ميں آيا؟'' د دنیا پیتی ،، دلی تیلی -

> '' نمای بمیقی کها ہے؟'' ''اوہ،اس کا مقصد ہے کہتم ستاروں کے دوسری طرف جھا تک رہے ہو''۔

"ستارے کیا ہیں؟" میں نے مسکراتے ہوئے کہا اور حاکف خدام ہنس پڑے-''اوہ ....اب تو ہر لفظ بے معنی ہے'۔

میں آ چکا ہے۔ وہ دوسروں کاممل ہے۔ پچھ ہمارا اپنا ہو'۔

"بال - بدافظ ائي جگه مل ہے اور ہم اے جبش نہيں دے سكتے؟" ''سوچو....غور کرو اور اس کے لیے اپنے گھر کے دروازے بند کرلؤ'۔

ہم یونمی کرتے تھے اور جب ہمیں کی الجھے ہوئے گئے کو سلجھانے کے لیے باعل ہوا جب میں نے کاغذ پر رکھے ہوئے محدب عدے کو دیکھا اس کے پنچے لکھے ہوئے

یڑتا تھا تو دنیا ہے کنارہ کشی بہتر ہوتی تھی۔ اور ایسا ذرا کم ہی ہوتا تھا کہ میں اور حاکف الله ایک جمامت ہے کھ گنا بڑے نظر آرہے تھے۔ بے خیالی کے عالم میں عدے کو اویر خدام كسى أيك موضوع برمتنق بوجا مي ليكن جب موتا فعا تو يول موتا كه بم دنيا ي الله کشی اختیار کرئے میرف اپنا کام کرتے تھے۔

اور تيارياں شروع ہو کئيں۔ ہارے الگ الگ کمرے تھے جن میں ہم نے نہ جانے کیا کچھ الم تلم بحرر کھا تھا۔ بس بخے کے لیے درکار ہوتے تھے۔ سو پھر یول ہوا کہ دروازے کولاک کر دیا گیا اور باہروہ

ار کا دیا گیا جس سے آنے جانے والوں کو پتا چلے کہ ہم گھر میں موجود نہیں۔ نیلی فون ے برونی تار ڈس کنک کر دیتے گئے۔ ہاں انٹر کام جیسی ایک چیز ہمیشہ ہارے درمیان ان تھی اور اس کے لیے میدمعاہدہ تھا کہ جب تک کسی کوکوئی حادثہ نہیں آجائے دوسرے کو نددنه کیاجائے بشرطیکہ وہ حادثہ موت نہ ہو۔ سواس وقت بھی ان تمام معاہدوں کا اعادہ کیا

لاادرنه گفریاں که وفت کا احساس دلا کر ذبهن کومضطرب نه کرسکیس۔ لوگ شايداس بات پريقين نه كريائين بيشتر ايسه مسئله جو پيچيده اور الجھ مونے ائے تھے ہم انہیں ای عالم میں سلجھاتے تھے اور اب بھی یہی مرحلہ در بیش تھا۔ کا غذات پر أري لكھى جاتيں اور مڑے تڑے كاغذات كے انبار بڑھتے جاتے سو يبى بور باتھا جب

کر نینر ہے بس نہ کردیتی یا تھکن نڈھال نہ کر دیتی ، اپنی جگہ ہے اٹھنا خلاف آ داب تھا اور " بمیں کہیں ایسی جگہ ہے آغار کرنا جا ہے استاد محترم! جے ہم اپنا کہہ سکیں۔ جوظہور انسان بھی سکی کچھ لے کر ہی اور وہ بھی وہ تیجھ جس کا کوئی نتیجہ برآمد ہو سکے، اپنی جگہ ، "بمیں کہیں ایسی جگہ ہے آغار کرنا جا ہے استاد محترم! جسے ہم اپنا کہہ سکیں۔ جوظہور انسان بھی میں میں ایسی کھی ہے۔ انہاں کہ ایسی کھی ہے انسان کھی ہے۔ انہاں کہ کہ اپنا کہہ سکیں۔ جوظہور انسان کی میں کہ انسان کی میں کہ انسان کی میں کہ انسان کی میں کہتے ہم اپنا کہہ سکیں۔ جوظہور انسان کی میں کہتے ہم اپنا کہ کہتے ہم اپنا کہہ سکیں۔ جوظہور انسان کی میں کہتے ہم اپنا کہ کہتے ہم اپنا کہ ہمیں۔ جوظہور انسان کی میں کہتے ہم اپنا کہتے ہم اپنا کہ کہتے ہم اپنا کہتے عَالَمًا حِاسَكَمًا تَحَا ورنه تبيل \_ گُخريول اور وقت كالشجح اندازه واقعی نه بهوسكا\_سوچيس و ماځ كو بُلاتُ لَكِيس، آتكھوں كے گرد جلقے ہڑ گئے بدن پر محکن طاری ہوگی لیکن کوئی عمل کوئی ایسا

اً جو یہ ظاہر کرے کہ انسان کے اپنے وجود میں کیا ہے، ابھی تک ذہن میں تہیں آ رکا تھا الا وقت ایک طرح کی دیوانگی ذمن بر سوار تھی۔

''نِوَّ اَفَظَ مرید بڑے ہوئے گئے۔اسے یٹیے جھکایاتو وہ اپنی جسامت کے مطابق نظر مناورای منے ایک خیال میرے ول میں آیا کہ کیا کوئی ایساطریقہ کار ہوسکتا ہے جس نی لباس بھی دوسرا بہن لیا تھا کیونکہ میرے بدن پر موجود لباس سے تعفن کے بھیکے اٹھ اٹھ اٹھ اٹھ اٹھ اٹھ اٹھ اٹھ ا اُرور نہر ہے تھے۔البتہ جب حاکف خدام کے پاس کمرے میں پہنچا تو ہم دونوں ہی شکل وصورت

ہے ہثاث بثاث نظر آ رہے تھے۔ ی دیو طرح اس رہے ہے۔

ہم اس طرح ایک دوسرے سے ملے جیسے برسوں کے بچھڑے ملتے ہیں۔ "تہاری صحت خراب ہوگئ ہے؟" حاکف خدام نے تشویش سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا۔

"مہاری محت راب ہوی ہے! حالف خدام مے سویل سے بھے دیھے ہوتے اہا۔ "دنہیں ..... بیخضر خوراک اور بے آرامی اور بے اعتدالی کا متیجہ ہے ورنہ میں تھیک

"تم نے ضرور کوئی مؤثر ہات سوچی ہے"۔

"جب تک آپ کی طرف ہے اس کی تصدیق نہ ہومیں اے مؤثر نہیں کہ سکتا"۔

"دمیں ابھی تک کوئی بہتر بات نہیں سوچ سکا۔ تاہم جھے بتاؤتم نے کیاحل نکالا ہے؟" ماکف خدام نے کہا اور میں انہیں اپنا مؤقف بتانے کے لیے موزوں الفاظ تلاش کرنے لگا

ں نے کہا۔

ں ہے ہیا۔ "کیا ہم اس بات پر متفق ہو گئے ہیں، استاد محترم! کہ اس کا نتات میں رشتوں کا

جور میں''۔ جور میں''۔

" دنہیں ..... واکف خدام نے تھوں کہے میں کہا اور میں سردنظروں سے انہیں ویکھنے

"آپاس بات ےاختلاف رکھے ہیں؟"

''سوفیصد اختلاف۔ بیتمہاری نامکل سوچ ہے۔ کچھ وقتی عوامل کا متیجہ ورنہتم نے مجھ سے کھی اس موضوع پر بات نہیں کی ہے'۔

"بال شايداييا بي تو پھر من يبين سے آغاز كرتا مول"-

"محبت کیاچیز ہے؟"

''کیاتمہیں اس کا کنات میں اپنے موجود ہونے کا یقین ہے؟'' ''ہاں ہے.....'' ے بیالفاظ مختصر ترین ہوتے جائیں اور اس کے بعد نگاہوں سے او جمل ہو جا میں \_ اگر کسی ب جان شے پر بیہ مائیکرو پروسیس کارٹر ہوسکتا ہے تو کسی جاندار پر کیوں نیم \_ بیدا یک مصنوی عمل ہے جوسرف نگاہ کی حد تک ہے لیکن مائیکروفلمیس اپنا مختصر ، جرد رکھتی ہیں

یہ بیت اور اگر انہیں بڑے پروجیکٹر پر دکھایا جائے تو و دصیح شکل میں نظر آتی ہیں لیکن اگر شوں اجرار اسلام ہیں ایک اور انہاں کہ اسلام کی اور اس جنون میں ایک طویل وقت گزر گیا۔ ابھی تک ما کف خدام کی اجانب سے کوئی اطلاع موصول نہیں ہوئی تھی حالانکہ ہمارے درمیان صرف چند گز کا فاصل تی ا

لکن یہ فاصلہ ایک طویل وقت اختیار کر چکا تھا اور میرے جنون نے ایک تسور ایج دیا اجم ایکن یہ فاصلہ ایک طویل وقت اختیار کر چکا تھا اور میر بھی ذہن میں آر ہا تھا جس نے دنیا میں ایس میں آر ہا تھا جس نے دنیا میں بڑی بڑی ایجادات کرائی جیں اور موجد انسان بی تھے۔ وہ کوئی آفاقی حیثہت نہیں رکھے

تھے۔ میں نے ایک تھیوری تیاری اور یہ تھیوری مختلف پبلوؤں تے گزرے کے بعد آخرار ایک تھے۔ میں اور ایس کے ایک تحریری شکل اختیار کر گئے۔ تب میں نے انٹر کا م پر حاکف خدام کو فاطب کیا اور ایس ب

بڑی بے صبری کے ماتھ میری آواز وصول کُ ٹن۔
"آپ خیریت سے بین استاد محترم؟"

'' ہاں اورشد بد تھن کا شکار ہوں کیونکہ ابھی تک مختلف موضوعات پر سوچ سوچ کا کھا۔ کوئی موڑ بات ذہن میں نہیں آسکی ، لیکن چونکہ تم نے مجھے می طب کیا ہے اس لیے میں بے لگا۔

ق بین ہوں کہ جلد آؤ اور مجھے سے ملو اور بتاؤ وہ کون ساتصور ہے جس نے تنہیں مخاطب کرنے سے مربی مخاطب کرنے سے مورکر دیا''۔ سرمجبور کر دیا''۔

"ہوسکتا ہے، بیصرف ایک نداق ہواور آپ مجھے اس پر سرزش کریں لیکن بہرمال آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہول لیکن سیح حالت میں اور اس کمرے میں جہال ہم پُر سکون نشست رکھتے ہیں'۔

''میں اب سے بیس منت ابعد تک پہنچ رہا ہوں''۔ '' ٹھیک ہے ۔۔۔۔'' میں نے کہا اور اس کے بعد میں نے انٹر کام بند کر <sup>کے واش روا</sup> کی جانب رخ کیا تھا جہاں چہرے سے وہ داڑھی صاف کردی تھی جو اس دوران <sup>فکل آنگ</sup>

,

" " ہوں، میں تم سے اس بارے میں کوئی جذباتی بات نہیں کہوں گا یہ تمہیں کوئی جو یا الله الله المرسفر مكن بي " من في كبا- حاكف خدام كبرى سوج من كم موكيا-حوالہ دوں گا تعنی تمہارے والدین کا تذکرہ کر کے لیکن خوش بختی ہے ہماراتعلق ایسے نمہر المال تك؟ "كحدورك بعداس في كما ے ہے جو ہمیں خلاء میں نہیں چھوڑ تا اور ہمارے اندر پیدا ہونے والے ہر سوال کا جوار ویتا ہے۔سب سے پہلی محبت خالق کا نئات کو اپنے محبوب مالیڈیا سے ہے جس کے لئے اس

الورے وجود مل"۔ "زجورے باہررہ کر؟"

"نبیں۔اس طرح ہم حقائق کونہ پاسکیں سے ...... "بِي.....؟"•

«مِیں انسان میں داخل ہونا ہوگا.....<sup>،</sup>

"ایک محدب آئینہ آ کھ کے لئے کسی شے کو اٹلارج کر دیتا ہے کوئی عمل کسی تھوں جسم کو ر فقر کرسکتا ہے کہ وہ ایک نضے سے جراثوہ کی شکل اختیار کر جائے جبکہ کروڑوں ایرونی درائع سے انسانی جسم میں داخل ہو جاتے ہیں'۔

مالف خدام کے چرے پرایک جوش مودار جوا۔اس کے بعداس نے خاموثی اختیار اُلی۔میری بات ان کے دل کو گلی تھی اور اب وہ اس پرغور کر رہے تھے بہت دریہ کے

'وفيصد سائنسي عمل ليكن قابل غور، حساس اجميت كاحامل، اليس ريز ايجاد موكر براني

ألا- بدليزر كادور ہے۔ الكسرے سے بات الشراساؤنڈ تك آئن اور پھر اس سے الاهكراب كچھاہيے مائيكروآلات ايجادكر ليے مجے ہيں جنہيں انسانوں كےجسم ميں الك ان عنائج حاصل ك جات بي ماكروآلات، بم يهال تك آكرركة بي الكاساب ب كوكداحداسدى! بات يمين تك ب نا؟"

"لقيناً استادمحتر مَ!" کویا جمیں بہاں پہنچنا ہے۔ان آلات کا موجد کون ہے، اس سے آ کے وہ کیا سوچ

کوا آپ اس بات سے متفق ہیں کہ انسانی جسم میں داخل ہو کر اس کے وجود میں

تہارے باؤں کے ناخن سے لے کر سر کے باؤں تک اس کی محب کے عکاس ہیں۔ان لیے تمہیں ہر ضرورت سے مرضع کر دیا ہے تا کہ تمہیں کوئی مشکل نہ رہے۔ اس کا مطلب ے کہ محبت کا وجود ہے''۔ " آب اس اساس کو بہت بلندیوں تک لے مجے ہیں استاد محرم " میں نے کہا۔

نے بیساری دنیا سجا دی تا کہ وہ خوش رہے۔اس سے تھوس جوت ندمکن ہے، نہ ضروری

کیکن بات اس سے آگے بڑھاتے ہیں۔ اس کے بعد محبت خالق کو اپنی مخلوق سے ہے۔

"بندیوں پر بیرا کرو کے تو پستیوں کاادراک ہوگا، پستیوں سے آغاز نہ کرو کہ بی "میں انسانی رشتوں کی بات کررہاتھا"۔

"سب موجود ہیں کیونکہ بیان نے اللہ تا محلوق کودیے ہیں"۔ '' پھر زمرد جہاں بیگم کیا ہے؟'' " " ٹیڑھے راستوں کی مسافر۔ جب منزل نہ پائے گی تووایس ملٹے گ

"أن .....آپ نے بھے پہلے مرطے میں متذبذب کردیا"۔

''سوچ کے زادیے درست کرو، جھے استاد کہتے ہو''۔ "بالسس"مين في مرى سالس لي-"جوهققت مان لى جائے اسے ابنانا پرتا ہے...." میں نے کہا۔

"اناش كوميس في اى ليعم تك يبخيايا تفا ..... وهمفرور تقى"\_ " جانے دو .... بس اس احساس میں کیک رکھو۔اب آ گے بردھو '۔

"جم انسانی فطرت بر تحقیق کرنا جائے ہیں اور بات دل و د ماغ کی آجاتی ہے"

"ایک مؤثر تصور ہے لیکن ہمارے حاصل کئے ہوئے علوم اس کے

"م اس کے لیے سرگردال ہو جائیں گئے"۔ میں نے کہا

''<sup>ہی</sup>ن ہاری تحقیقات کا اس عمل سے کیا تعلق ہے؟''

«نم مردے اس لیے گریزاں تھے کہ تمہارے باپ نے تم سے شفقت نہ کی۔

فدام علی ادے میں کیا خیال ہے؟" "آپ نے ہمیشہ مجھے اپنے النفات کے سائے میں رکھا"۔

«نهبیں اعتراف ہے؟''

" فابت ہوا کہ محبت کا وجود ہے"۔

" تم غیرانسانی صفات کے حال، ان اقدار کوئیس مانتے جوانسانی ہیں۔ میں آئ کم "نوینے میں محبت کا گداز پیدا کرو، کسی کے پیار کو اپناؤ۔محبت ایک دکھش تصور ہے وہ

ارای ہے اور جب مُشدُک طے گی تو آ مے بر صنے کودل جا ہے گا''۔

الدوج كاساته ديے كے ليے آپ نے مجھ سے عليحد كى اپنالي تنى "-" إن اس ونت جارے سامنے كوئى نشان نہيں تھا۔ اب ايك دهبه نظر آيا ہے"۔ " مراس د هي عورت كيي مودار موتى؟" من في ريشان ليح من كها-

"يميرىتم سودے بازى ہے"-

"اورمنزل کی تلاش؟"

"وه يس كرو ب كا" ـ "تب آپ میرا ساتھ دیں گے؟"

"إن ...." فاكف خدام في كها اور من في كرون جيكال، يعربهم ايك دومر ع ي " پہلے دل میں گداز پیدا کرو۔ محبت کا گداز اس کے بعد کہانی آ مے بڑھے گئ<sup>"۔ ال</sup>او گئے۔ اپنی علیمدہ رہائش گاہ میں آ کر میں نے اس مشکل مرحلے کے بارے میں سوجا۔

الف خدام پرشد يد غصه آيا فضول شرط لگا دي ہے جھ پر - نه جانے اس مخص كے ذہن

ہونٹوں برمسکراہٹ مجیل گئی۔انہوں نے کہا۔ "جمنبين صرفتم ..... يتمهارا شعبه ب-"كيا مطلب؟" مين حيرت ع الحجل برا-

چھے ہوئے پیشدہ راز حاصل کئے جاسکتے ہیں'۔

میں۔ہمیں دوسرے سہارے تلاش کرنے ہوں گے''۔

''میرے اور تمہارے درمیان اس قدر ہم آ ہتگی کہاں ہے؟' "میں اب بھی نہیں سمجھا استاد محترم !"

تہارا کی طرفیہ ساتھ دیتا رہا ہوں۔ بہت سے ایسے مرطے آئے ہیں جب مجھے تہاری ذات رہ طلب پر عطا کیا گیا، اس کی قربت پاؤ کے تو وہ آگ سرد ہوگی جو تمہارے دل میں ہے مایوی ہوئی ہے'۔

میں جرت سے آئیں دیکیا رہا۔ پھروہ بولے۔" حالانکہ تم مجھے احر ام سے استاد کے "بات میرے عمل میں آپ کی شرکت کی ہے آپ نے یوں ابتداء تو نہیں کی تھی بلکہ "میں اپنی کوتا ہیوں کی نشاند ہی جاہتا ہوں"۔

" تمباری فطرت، تمباری سرشت، تم عورت سے اس لیے گریزاں تھے کہ تمباری الم نے حمہیں مامتانہیں دی تھی۔ ہم فے تشکیم کیا ہے کہ محبت کا وجود ہے اور اسے مخلف رنگ دیے مجے ہیں ماں پہلے عدم میں تھی وجود میں آئی اور شہیں مطسن نہ کرسکی۔اس میں کا "اوو ..... تو میں کیا کروں؟" تصور ہے کیا ہرعورت کا؟ بولو جواب دو'۔

> « نهیں استاد محترم! صرف میری مان ہی کا''۔ ''عورت کے مختلف روپ ہیں۔اناش مغرور تھی کیکن تم جوان ہوخو بصورت ہوگ<sup>ل</sup> الوکی تم سے متاثر ہو سکتی ہے"۔

"نو پھراستاد گترم؟"

میں بیسودا کیوں سایا۔ پہلے تو نہایت عمرہ شخصیت کامالک تھا، اچانک اے کیا ہوگیا ، بهت بى غور كيا بردى جمنج طلاب موئى ـ دل مين سوچا كه ده بيشك قديم زبانين پاشنام ے مین ہوتی ہے اور صلاحیتیں کس طرح کند ہو جاتی ہیں۔عورت، محبت مجت اناش کہاں ہے مثال ہے اور اس کا علم لا زوال ہے نہ تو وہ کوئی سائنسدان ہے اور نہ اعلیٰ وسائل کا ے۔وہ شناساتھی اصل بات جانی تھی اگر اس سے رجوع کیا جائے تو۔ ب ساہ فام مری ایک طلب سے واقف ہوکر جھے بلیک میل کر رہا ہے۔ کیا جھے بلیک ورتيس تهيس ..... بورهي ، جوان مختلف مشاغل ميس مصروف يجم يج بهي سنجال موت تحسي میل ہونا جاہیے۔

نہیں ..... میں اس کی اعانت کے بغیر بھی اپنے مقصد کے لیے قدم برها مل<sub>ا ال</sub>ا کامیانی یا ناکای کا فیصله وقت کرے گا۔ بین شکرسکون گا تو ورزش کرون گا۔ یا پھرممورلا ان میں سے کی کی قربت حاصل کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس شام میں لباس تبدیل کر ے باہرنکل آیا۔میری کارسرکیں ناتی رہی چھرایک خوبصورت ریستوران میں جابیشا۔ حاكف خدام برخصه شدت اختيار كرميا بحراجانك مجھے خيال آيا اور ميرے ہونؤں برزم إ مسراہت میل می میں نے اپنی جگہ سے اٹھ کر ٹیلی فون پر حاکف خدام کے نمبر ڈائل کے۔ " بیلو! کیا بات ہے احمد اسدی؟" میں دنگ رو گیا۔ حاکف کو کیے معلوم ہواکہ ہی چوٹے چھوٹے سپ لیتا رہا۔میری نظریں بھٹک رہی تھیں تب وہ میرے پاس آگئ۔ " بہلو ..... "اس نے دلنواز آواز میں کہا اور میں نے اپنا گلاس رکھ دیا اسے دیکھا، اس احمد ہوں۔ایک بار پھراس کی پُراسرار شخصیت کا احساس ہوا تھا۔ نے خوبصورت لباس چین رکھا تھا شکل وصورت بھی اچھی تھی۔

" آپ میرا ساتھ دیں گے استادمحتر م! صرف میرے لیے یا آپ کوخود بھی اس

د دنېيس، ميس خود بھي دلچپس رڪھتا ہوں۔پُر اسرار زبا نيس، انو <u>ڪھ</u> علوم ميري زندگي ٻي". " کچھ حاصل کرنے کے لیے پیار ضروری ہے؟"

"كوئى، نياخيال دل ميں پيدا مواہے؟"

" ہاں .....آپ عورت کے پیارے کیوں محروم بیں کوئی عورت آپ کی زندگی مل كيول لبين؟" ميرا لهجه طزيه موكيا ليكن حاكف خدام نے ايك قبقهه لگاياتها پھراس نے كا-"اس کیے کہ میرا کالا چرہ اور بھدے نقوش کی کی توجہ نبیں صاصل کر سے اور بدها

لرئيال مجھے پندنہيں تھيں \_ كوئى خوبصورت عورت خواه وه ميرى عمر كى كيوں نہ ہواكر آئ بھی مجھ سے اظہار الفت کرے تو میں اسے اپنی زندگی سونپ دوں'۔

میں نے دانت پیر کرفون بند کرد پالفرت کے دن نفرت کی راتیں، بے سکون ہو کیا

تھا۔ جاردن گزر گئے تھے۔ حاکف خدام نے خود بھی فون نہیں کیا تھا۔ یہ اس کے مؤتف کا اظہار تھا۔ اس نے اپنے مؤقف میں تبدیلی نہیں کی تھی۔ تب میری ہمت بہت ہوگی بھی

اساس ہوا کہ اگر زندگی میں کوئی شناما نہ ہو، کی سے بات نہ کی جائے تو طبیعت میں کیسی فلیٹ کی کھڑی سے جھا تک کر میں نے عورت کی تلاش میں نگاہ دوڑائی۔ بے شار ال استظرے مجھے کراہیت ہونے کی تھی، ٹھیک ہے میں اپنے اندر لیک پیدا کروں گا۔ ویٹر کے آنے پر میں نے جومز کی کال ٹیل طلب کرلی۔ آرڈ رسرو ہونے کے بعد میں

> "بيلو ..... مجهد ايك دم ايخ مثن كاخيال آحميا \_ "كيا تمهيس ميرى ضرورت بي" اس في سوال كيا اور من چونك را ا

" دخمہیں کیے معلوم؟" میں نے حیرت سے کہا۔

"تمباری ادای بنهائی اور متلاش نگاموں نے مجھے آواز دی ہے"۔ وہ مسكرا كر بولى

احبہیں یقین ہے کہتم مجھے تنجیر کرلوگی'۔ میں نے اے کرخت نظروں سے دیکھ کر

ارک سے زیارہ سٹرول اور جوان ہو۔ اب تک کہاں تھے؟''

وتبیل می او خود مخور مو گئ مول تمهارے قریب آکرے تم کیو پاڑ سے زیادہ خواصورت،

"كيا من تم ع عبت كرسكا مول؟" من في سوال كيا-" " بين ..... "وه يولى \_ .

"کيون…..؟"

محسوس ہوا۔ اچھا ہے میری ناتج بے کاری کا بیشعبہ وہ خودسنجال کے گی اور احمق ماکو

خدام کواصل بات کا پیتہ بھی نہیں چلے گا۔ وہ یہی سوچے گا کہ میں نے خودسب کچھ کیا ہے۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ اناش سے بہت مختلف تھی۔ اناش نے مجھے چینے کیا تھا اور مجھے چیلے

"اس ليے كه ميں تم سے محبت كرنے لكى جول"-اس نے كہا اور مجھے بے صر كال

ن کی قربت سے خود بخو دگریز کرنے لگا تھا۔ بس شکایتیں ہی شکایتیں تھیں۔ نہ جانے یں ہے .... اور ان کا آغاز اس وقت وقت ہوا تھا۔ جب ہوش کی منزل میں داخل ہوا الرمياحياس ہوا تھا كەمىرے اردگرد تھيلے ہوئے لوگ ميرے اپنے نہيں ہيں۔ <sub>اب</sub> لڑی کی قربت حاصل کرکے لگ رہا تھا جیسے زندگی اتن مشکل چیز نہیں ہے اور آپ کو اناڑی محسوں کر کے بھی انوکھی لذت کا احساس ہوا تھا۔ الغرض میں اس کو اپنے ب ر لے آیا۔ رات کا کھانا کھا لیا گیا تھا۔ کوئی اور مشغلہ نہیں تھا۔ وہ میری خوبصورت

"تم فانص امير آدى معلوم موت بوء يهال تنها ريت مو؟"

"خوب، بہر حال تم سے مل کر مجھے خوتی ہوتی ہے"۔

"اور مس بھی بہت بہتر محسوں کر رہاہوں اب ایسا کروکداس کے برابر ایک کمرہ ہے۔

الی جا کرسو جاؤ۔میرے آرام کا وقت ہوگیا ہے'۔اس نے شکایت آمیز نگاہوں سے لے دیکھا اور پھر کمرے سے باہر نکل آئی۔ میں لباس تبدیل کرنے کے بعد مدھم روشی میں از روراز ہونے کے بعد سوچنے لگا میلمات کچھ اجنبی اجنبی سے گزرے ہیں۔ گویا زندگی

لی کئی تبدیلی پر لطف ہوتی ہے۔ زیادہ در نہیں گزری تھی کہ میرے مرے کا دروازہ کھلا اردہ اندر آئی لین مصر روشی میں اے د کھے کرچونکا تھا وہ لباس سے عاری تھی اور ایک

" " تہاری مال ہے؟ " میں نے بوچھا۔ دوهی ابنیس ہے خود غرض، اپنی خوامثوں کی غلام، میرے لیے اس نے بھی مجمنہ

ارت کا جمم میری تکاہوں کے سامنے تھا۔ میں نے اسے سرے یاؤں تک ویکھا اور اس کے بعد آہتہ ہے کہا۔

" بیتم بے لباس کیوں ہو تکئیں؟" اس نے عجیب انداز میں میرا باز و پکڑا اور مجھے بستر ے ہم آ ہنگ، چنانچہوہ مجھے پیند آ گئی اور پھر میں نے اے اپنی کار میں خوب سیر کرالی <sup>وا</sup>

"تم نشے میں ہو یا بی بھی کوئی انداز ہے"۔ نہ جانے کیوں جھے ایک عجیب سی وحشت ""أى رات محية تم كهيل اور نه جاؤ ميرے فليث پر چلو كوئى حرج تو نهيل ہے؟ تماس ہوا۔ میں اینے اندرونی جذبوں کو کوئی نام ہیں دے سکا لیکن میری فطرت نے "بالكل نبيل \_ تم مير بيت بى الجمع دوست مو" \_ مجمع معابد احساس موا تما كرال الله عالى قول نيس كي تمي من في اس كها-

"تم مجمع اس انداز من الحجى نيس لك ربى مو" عالبًا انسانى فطرت كا ايك ببلويد

"جس جگ می جھلکتے ہوئے رنگ بہت خوبصورت ہیں"۔اس نے مسکراتے ہوئے ان کاہ میں آکراس کاجائزہ لیتی رہی اوراس نے کہا۔

کہا۔ میں نے ویٹر کوبلا کر مزید آرڈر دیا۔ وہ مسکرا کر بولی۔ "تمہارا نام کیا ہے؟"

احراسدي!

كرفي والے كوآج تك كاميا بي نہيں حاصل ہوسكي تھى۔

"ميرانام طنيشه ب-"-''کیا کام کرتی ہو؟'' "اكك فرم مي ملازم مول وي بهت منجوس موت بيل بهت كم معاوضه ديتي" نہ جانے کیوں و مسکرائی۔''لیکن تم پورپین معلوم نہیں ہوتے''۔

من نے جرت سے اسے ویکھا۔ کیاخوب او کی ہے۔ کس قدر آسان، میرے مرانا مجھے گائڈ کر رہی تھی جب خوب رات ہو گئی تو میں نے اس سے کہا۔

شعبے میں کھے نہ کرے ذرای ملطی کی ہے۔ زندگی میں کچھ لوگ ساتھ ہونے چاہئیں۔ اللہ قسوروار میں بھی نہیں تھا۔ نعمان اسدی نے بچین سے پچھاس طرح دینی رو بدل دی می

بھی ہے کہ وہ اینے مطلوب میں حیا پند کرتا ہے۔

"اوراس کے بعد بھی اس فلیٹ کا رخ نہ کرنا ورنہ میں تمہارا چرہ بگاڑ دوں گا"۔ "سنو،اجازت دوتو اس کے بعد اس کرے میں بڑی رہوں۔رات زیادہ ہوگئی ہے"۔

"من ایک کھے تمہارا وجود برداشت نہیں کرسکتا اور اب سے چند من بعد میں باہر الل كرتمهين ديكهون كاتم مجص نظرة تمين توتمهارے ساتھ نہ جانے كيا ہو جائے گا''۔ پھراس ع تدمول کی آواز سنائی دی اور میں ساری رات کھولتا رہا۔ حاکف خدام پر جھے خصہ آرہا نا۔ دل جاہ رہا تھا کہ نون کرکے اسے بتاؤں اور برا بھلا کہوں لیکن برداشت کیا البتہ ہے

اور دوسری صبح ناشتا کے بغیر میں اٹی کار لے کر حاکف خدام کی جانب دوڑ کیا۔ وہ مبح

فری کا عادی تھا اورائے گھر میں موجود تھا۔ مجھے دیکھ کرچونک پڑا اور پھر آ ہت ہے بولا۔ " آؤ ..... ، من اس کے ساتھ کمرے میں داخل ہو گیا اور اے دیکھتے ہوئے کہا۔

'' دنیا کی قدیم زبانوں اور پُراسرارعلوم کے بارے میں جس قدرمعلومات میں نے تم ے حاصل کی ہیں، حاکف خدام اوہ بیشک میرے لیے بودی اہمیت کی حامل ہیں اور میں

ال کی بے پناہ قدر کرتا ہوں لیکن تہاری شخصیت کا ایک پہلو میری نگاہوں کے سامنے ارال ہوگیا ہے۔ اس نے میرے دل میں تہاری تو قیر محم کردی ہے۔اور شاید میں حمیس الن استاد محرم كانام ندد يسكون و ماكف خدام ك چرب ير عجيب سے تاثر ات كھيل

گئے۔اس نے مجھے دیکھا اور بولا۔

"بواكيا ہے؟" "تہاری خواہش پر میں نے عورت کو قربت بخشی تھی"۔ "ٽو پھر؟"

"اوراس کے جواب میں مجھے جو کچھ نظر آیا۔ اس نے عورت کی نہیں ہمہاری شخصیت

' مجھے واقعہ بتاؤ''۔ حاکف خدام بولا اور میں نے اسے تفصیل سادی حاکف خدام الشم لگانے لگا تھا، چروہ ایک دم شجیدہ ہو گیا اور اس نے کہا۔

"كياتم ياكل مو، مجھے يہال كس ليے لائے مو؟" "وو سائے ایک چادر ہے اے لپیٹ لو، اچا تک ہی تم نے مجھے نی سوچ میں برا رو ایادت ہے بول-

> "فنول آدمی میرے زود یک آؤ ..... می تہمیں زندگی سے روشناس کراؤں" ''وہ زندگی جے ذہن کی مجرائیاں قبول نہ کریں میں پندنہیں کرتا''۔ "تب چر مجھے یہاں لانے کا مقصد بتادو"۔

"مقصد .....مقصد ایک ایسے مخص کی ضد ہے جس سے شاید میں نفرت کرنے لگوں"۔ موس ہوگیا کہ اوکی فلیٹ سے چلی من ہے۔ "سنو، میں کال کرل ہوں میرا کام یمی ہے لوگوں کی راتوں کو جم گاؤں، اپنا معارز وصول کروں اور اس کے بعد چلی جاؤں"۔

> " توتم اور كيالتجهي مو؟" میں جو کہتا تھا، اس میں ایک بار چردھو کہ کھا گیا تھا اور میرے اندر چر وہی نفران کا طوفان موجزن مو کیاتھا میرے ذہن بر گری ی چڑھے گی۔ میں نے اس سے کہا۔ " تم كال كرل مواوراس سے بہلے مختلف لوكوں كى خوابكاموں ميں جا چكى مو؟" " الله محصال سے الكارتين"۔

> "لكن من سيم شايد حميس ان الفاظ من ابنا مقصد نبين سمجما سكا جن من سمجا جاہتا ہوں، دوسرے مرے جاؤ، اپنا لباس پہنو اور مجھے بتاؤ کدانی راتوں کا کتنا معاف میرے اندر وہی متلائی متلائی سی کیفیت تھی۔ تو یہ ہوتی ہے عورت اور یہ ہوتی اس

> کی محبت! حاکف خدام تو بہت گھٹیا انسان ہے۔اب تک تو میں اے اینے استاد کا درجد دیا ر ہا کیکن اس نے جن راستوں کا مجھے راہی بنایا وہ تو بہت مکروہ ہیں۔ میں نے بہتے ج نوٹ نکال کرائے ہاتھوں میں لے لیے اور جب الوکی کے قدموں کی جاب وروازے ؟

تو وہ نوٹ اے دیتے ہوئے کہا۔

عفوظ کے دوسرے کام کرائے اور پھرتمام انظامات کرنے کے بعد کس نامعلوم منزل کی عانب چل پڑا۔ ایک خوبصورت شہر کے فائو شار ہول میں قیام کے بعد میں نے اپنے مستقبل کے ارے میں سوچا۔ حقیقت سے ہے کہ اب تک کی زندگی بے مقصد تھی کی بھی تھوں منصوب پر عل نہیں کرسکتا تھا۔جن علوم کے حصول کے لئے نعمان اسدی نے مجھے یورپ میں چھوڑا تھا ان کی اصلیت معلوم ہو چکی تھی لیکن دل میں جو پچھ تھا وہ ایک خواب معلوم ہوتا تھا۔ اس خواب کی تعبیر کہاں ہے؟ حاکف خدام نے بھی ساتھ چھوڑ دیا تھا ہوگل کے تہا كرے من بہت ى هيقيوں كا ادراك مور باتفا ان من بداحات بھى تفاكم ماين ارد ار عصلے ہوئے لوگوں پر ضرورت سے زیادہ انحصار کر لیتے ہیں اور خود کو انہیں سونی دیتے بن حالاتک اصولی طور پر ہم تھا ہیں۔رشتے صرف ایک قیدہوتے ہیں جن سےربائی ناممکن

ہوتی ہے لیکن یہ ایک طلسم ہوتا ہے جے تو ڑناممکن میں ہوتا۔ زندگی گزارنے کے لئے این اصواوں برمبیں دنیا کے اصول پر چلنا ہوتا ہے۔ بھی اس کے ساتھ گزارہ ہوتا ہے لوگ نہ

جانے کیا کیا کرتے ہیں۔ چے دن میں نے اس کرے میں خود برغورخوض کرتے ہوئے گزار دیئے تھے۔ ہوال

ك ويٹر جھے چرت سے ديكھتے تھے۔ چرساتويں دن جھے ميرے تجربے نے كہا كہ بدزندگى گزارنے کا میچ و ھنگ نہیں ہے تحریک میں زندگی ہوئی ہے ور نہ تنہا انسان وہنی مریض بن

جاتا ہے میں نے اپنے اطوار بدلنے کا فیصلہ کرلیا۔ ایک تھوس فیصلہ! ساری کہولت جھنک کر مِن واش روم میں داخل ہو گیا۔چہرے پر با قاعدہ داڑھی نکل آئی تھی کیکن یہ داڑھی مجھے بہت خوش نمامحسوس ہوئی۔ اور میں نے اس کی بے ترقیمی روا کرکے اسے ای طرح جھوڑ ویا مسل کے بعد میں نے خوشما لباس بہنا اور باہرنکل آیا اور اس کے بعد ہول کے ایک

فوبصورت بورش میں پہنچ مگیا۔ کمچھ شناسا ویٹر جو مجھے میرے ممرے میں قیدی سجھنے تک تے اخوشکوار تار کے ساتھ میرے یاس آگئے۔ " آپ کی میزاس طرف ہے '۔ ان میں ایک نے میری رہنمانی کی اور ش اپی میز

كى طرف چل برا۔ مجھے احساس تھا كہ بہت ى أيسيس ميرى طرف عمران بين - مين ابنى

"اصل من تم في طريقه كارغاط استعال كيا تها اور الركر بهي ليا تها تو بات اس قرر شدت کی نہیں تھی لیکن وہی مسئلہ ورپیش آجاتا ہے۔ میں تمہاری فطرت کو کیسے تبدیل کروں؟ سنو ..... اتم بہت ہی ناواقف انسان ہو۔ اگر میں تمہیں دنیا سے روشناس کراتا رہول تو مرا بهت وقت ضائع مو جائے گا۔ تم جانتے مو کہ میں سرکاری ملازم موں اور اس طرح الی زندگی بسر کرتا ہوں جبکہ تم اپنے باپ کی بے پناہ دولت سے فائدہ اٹھا کتے ہو۔ میں تمہیں وه وفت نہیں دے سکوں گا"۔ دد میں تم سے وقت عابتا بھی نہیں ہوں مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے تھوڑے سے الم

کے لیے میں نے تمہارے ساتھ بہت وقت ضائع کردیا''۔ حاکف خدا کوبھی شاید غصراً گا "تو پھر جاؤ اگر صاحب عزت ہوتو اس وقت تک مجھ سے رجوع ند کرنا جب تک اٹل "اور اس تسكين كے بعد ميرا خيال ہے جھے تم سے رجوع كرنے كى بھى ضرورت

پین نہیں آئے گا'۔ "تو پھر جاؤ بہتر ہے کہ ایک ایک حصت کے بیجے اپنا وقت ضائع نہ کرو، جس سے تم مستقبل من كوئى رابط مبين ركهنا جائية"-

"اوك ..... محك بـ " من في كها اور غص سيز تيز قدم ركمنا بوا بابرنكل آبا کین دنیا بہت بدنما لگ رہی تھی۔ ہرطرف پیلے رنگ کا غبار اُڑ رہا تھا میرا دل جاہ رہائم كه سركون ير جلنے والون كولل كر ناشروع كردون - كياكر نا جائي جمي اور اب جبكه م یہاں کوئی مقصد بھی نہیں ہے تو مجھے یہاں کرنا کیا ہے۔ نعمان اسدی نے یورپ بہنچادیا گ اور یہاں بے مقصد رابطے ہو گئے تھے۔ مجھے اس ماحول سے نفرت ہوگئ اور اب میں بہال ندر کنے کا فیصلہ کررہا تھا لیکن اس کے لیے مجھے پچھ انتظامات کرنے تھے۔ ماکف خدام

کہنا تھا کہ میں ایک بدنمالکڑی کا کندہ ہوں جس میں کوئی تراش خراش نہیں ہے۔ سی کھی آپ کواییانہیں سجھتا تھا۔ پھراس کے بعد میں انظامات کیے اور اس شرکوچھوڑنے کا فیما کیا۔ رقم بہت تھی مجھے اس شعبے میں بھی پریشانی نہیں ہوئی تھی چنانچہ میں نے اپنے افا کے

میز کے گردگرد پڑی ہوئی کرسیوں میں سے ایک تھسیٹ کر اس پر بیٹھ گیا۔ ویٹر نے میرے

دونہیں،آپ تشریف رکھے'۔ میں نے لہدرم کرایا، وہ اپنی بری بری آنکھوں سے رہی ہی ہوں کے ایک میں اسلامی اور کیوں کے رہی تھی اور ایوں لگ رہا تھا جیسے وہ میرے اندر اتر ناچاہتی ہو۔ بدائر کی عام الرکیوں الگ رہی تھی۔

"اب جب آپ نے اتن اجازت دے دی ہے تو کھھ آگے بات ہو جائے؟"

"جی فرمایۓ"۔ "آپ کا کیانام ہے؟"

> "احداسدی"۔ "ایرانی ہیں؟"

"نبر"، "نبر" –

ا بهال کی یادا بھر رہی تھی وہیں اس انکشاف نے مجسس کیا تھا لیکن میتحقیق کا وقت نہیں تھا۔ "آپ بہت خاموش طبع ہیں؟"

"أبيل، آپ بے گفتگو كے ليے موضوع الاش كرر با ہوں"۔ "يبال اس شهر ميں كس مقصد كے ليے آئے ہيں؟"

> "باحت" . "ایز کار هر ساک پریته ون

> "اپ مل میں کیا کرتے تھے؟'' "کوئیں''۔

" پھوتو کرتے ہی ہوں گئے'۔ وومسکرائی۔ "من یورپ تعلیم حاصل کرنے آیا تھا''۔ ''او۔۔۔۔آئی سی ۔۔۔۔ تعلیم''۔ آرڈر کے مطابق مشروب میرے سامنے رکھ دیا، میں اس سے تعل کرنے لگا۔
کھ دیرگزری تھی کہ کوئی میرے سامنے آکر کھڑا ہوگیا میں نے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو ایک
عورت کو کھڑے پایا جوابنا جواب آپ تھی۔ آئی دراز قد اور اس قدر متناسب کہ دور سے منفر دگئی
تھی نہایت سلیقے کا لباس پہنے ہوئے تھی۔ رنگ سانولا تھا اور نفوش ایسے کہ اس کی تومیت
کے بارے میں میچے اندراہ نہ ہو سکے اس نے نہایت خوشگوار مسکرا ہٹ کے ساتھ کہا۔

"" کچھ دیر آپ کے باس بیٹھنا جا ہتی ہوں"۔
" در کچھ دیر آپ کے باس بیٹھنا جا ہتی ہوں"۔

میرا ذہن ہوا میں اُڑنے لگا وہ تجربہ یاد آگیا جس سے دل میں آج تک خودشر مندہ تھا لیکن پھر اپنے عہد کا خیال آیا تجربے کرتے رہنا چاہیے ممکن ہے ان سے پچھاندازہ ہو جائے۔ '' تشریف رکھئے''۔

''شکرین'۔ وہ بیٹے گئی پھر مسکرا کر بولی۔'' آپ کی شخصیت اس بات کی متقاضی ہے کہ مجھے بیٹے کی اجازت دیتے ہوئے آپ اس قدر پس و پیش کرتے''۔ '' آپ کون ہیں؟'' میں نے سوال کیا۔

میرے براہ راست سوال پر اس کے ہونٹوں پر دنشین مسکراہٹ پھیل گئے۔ تب جھے احساس ہوا وہ قدو قامت اور جسامت کے لحاظ سے بڑی لگتی ہے ورنداس کی عمر زیادہ نہیں

ہے۔ال نے کہا۔ ""تحید علامیرانام ہے"۔

"جھے کیا کام ہے؟"

"غالبًا آپ نے میری آمد کو پیند نہیں کیا؟" "م منجس معان"

"میں متجس ہوں"۔

''صرف آپ سے ملاقات کرنے کودل جاہا۔ آپ کو اختیار ہے کہ آپ جھے یہاں سے اٹھ جانے کا تھم دے دیں''۔

میں نے ایک کیے کے لئے سوچا اس عرصہ میں انسانوں سے گفتگو کرنے کورس کیا تھا۔ جو تبدیلی اپنے اندر کرنے کا فیصلہ کیا تھا اس کی ابتداء ہو جائے تو حرج نہیں۔

'' آپ کاوطن کون سا ہے؟''

"كيا مطلب؟"

جواب دیا اور د ماغ کو پھر کی جھنکے لگے میرے منہ سے بے اختیار نکل گیا۔

"وطن واليس جار بي بين؟"

''بس چند دنوں میں میں آپ کو اپنے وطن کی سیاحت کی دعوت دیتی ہوں۔ بہتا

خوبصورت ملک ہے اور روضہ امام کی زیارت کریں، جامی کے شہر تربت جام ئے گزری الانکدوہ ایک فکری مقالہ تھا''۔ مرخطه این مثال آپ ہے اور پھر وائلڈ ویسٹ فیض آباد۔ آپ نے ایران دیکھا ہے؟'

"بالس" ميس نے گرى سانس كے كركبا-

'' آپ کواپنا وطن بہت پہند ہے'۔

"مارا وطن ....." وه حيرت بحرب ليج مين بولى اور خاموش موكى-

"تعييد علامياك بات كاجواب ديجيم"-

درج ، ، ، وه سيل كم

"آپ میرے پاس کیوں آئی ہیں؟"میرے اس سوال پر وہ مسکرائی مجر بول-"اہے میری کمزوری کہہ لیں"۔

''ہاں ..... ''میں بھی تعلیم حاصل کررہی تھی نفیات کی طالبہ رہی ہوں اب وطن والی ابرای اس ان حود چھیں ہوں اپ سیار ریادہ ۔۔۔۔ ''میں بھی تعلیم حاصل کررہی تھی نفیات کی طالبہ رہی ہوں اب وطن والی ماری اس ماری کروری ہیں۔آپ یقین کریں زندگی میں صرف اُن ہے۔ منفر دخوراک اور منفر دلوگ میری کمیں اس کی جو تا رک، میری تیسری نی دوست بنائے ہیں ایک پروفیسر کریمن سلمری دوسری برطانیہ کی جیونا برک ، میری تیسری ا ایک کوہ بیا کی بین تھی جواین باپ کے ساتھ ایک مہم میں ہلاک ہوگئ۔ یہ تیوں رے دوست تھے۔ کریمن سلمری یو نیورٹی پڑھاتے تھے اور ذاتی طور پر سائنس کی ایک

"سلی طور پر کرد ہوں \_قازقستان کے ایک قصیفیض آباد کی رہے والی ہوں" \_اس فیده اور انوکھی تھیوری پر کام کررہ سے \_آپ کونٹی آئے گی کہ ان کی تھیوری کیا تھی" \_ "مثلا ....، "میں نے رکیسی سے یو جھا۔

"ان کا کہنا تھا کہ بڑھتی ہوئی آبادی کے مسلے کوحل کیا جاسک ہے وہ اس طرح کہ انسان تفركرديا جائے '۔اس كے ان الفاظ نے مجھے پھراكي جھاكا ديا۔

" مخقر كر ديا جائے" ميرے اندر سے سحرزدہ آوازنكل \_

"باں اس کے فوائد پر انہوں نے ایک مقالہ لکھا تھا اور اس کا خوب نداق اڑایا گیا تھا

"ان كا كمنا تها كمصديول ملط قد وقامت بهت زياده تها ليكن الى وقت آبادى اتى الله کی اس کے بعد انسانی قامت کم ہونے کی اور اب اگر سائل کوقابو میں کرنا ہے تو دنیا المش انسانی قامت اس قدر مختر کروی جائے که ندر بائش کا مسلدرے نه خوراک کا، گیہوں "اران کو گهری نگاہ سے دیکھے، اس کے ذرے درے میں حسن بنہاں نظر آئ گا" کے چنر دانے جاول کی ایک بالی انسانی شکم پُری کرے اس طرح خوارک کی قلت ختم ہو اك كى - مكانات جهو في جهو في مول عي توزيين كى قلت ختم موجائ كى - ايك خاندان

لی گھر کے احاطے میں اتنا اناج اگا سکے گا کہ پورے خاندان کی کفالت ہو جائے گی'۔ "اس عمل کے لیے ان کا کیا نظریہ تھا؟"

" یہ کدادویات کے ذریعے انسانی بارمونز کم کردیئے جائیں "۔

"انہوں نے فارمولے پر کام کیا تھا؟" "بال كررب تظ"- م ی نظروں سے مجھے دیکھرہی تھی۔

"م ماہرنفیات مو-میرے بارے میں تہاری کیارائے ہے؟" " اہر نہ کہو ابھی تو میں طالب علمی کے دور سے نکلی ہول"۔

" كي يولا واصل كيا مولا"\_

" اب ، كيول نبيل كيكن اس كے لئے دوسرى ملا قات ضرورى ب"-اس نے كما-" تھیک ہے اس کا تعین تم پر مخصر ہے لیکن ایک بات بتاؤ تنجید علایہ، دو اجبی ملا قات ے ونت ایک دوسرے کی اس قدر کھوج کیوں کرتے ہیں؟"

"انسانی فطرت، اور کوئی فطرت سے الگ ہو نے کا دعویٰ جھی نہیں کرسکتا" تخینہ علامیہ رافی منفرد تھی۔میری سوچوں ہے الگ۔ حاکف خدام نے بتایا تھا کہ اناش پُراسرار علوم کی ٔ ریرچ اسکالر ہے لیکن میں نے اس کے اندر کوئی انفرادیت نہیں یائی تھی۔ وہ عورت تھی خود "مشرقی بعید کے کسی ملک کے غالبا پتریانا کے کسی علاقے کے، انہوں نے بھی کی کو اربان اور مغرور مجھے فتح کرنے کا دعویٰ کرنے والی چر دوسری عورت نے مجھے عجیب الماق كا نشانه بنايا تعاليكين تنحيينه .....!"

رات کو میں اسینے کرے کے بستر پر لیٹا دیر تک اس کے بارے میں سوچتا رہا مجھے اصاس مور ہا تھا کہ بات آ گے بردھ رہی ہے اپنے خول میں بندرہ کر پچھنیس موسکا۔ دنیا کر مجھنا ہے تو اس کے اندر داخل ہوتا ہوگا۔واقعی میرا مزاج عام انسانوں سے مختلف ہے۔ دومکن ہے تم نے خود برغور ند کیا ہومکن ہے زیادہ غور کر کے اپنا معیار بنایا ہو-میری بب تک اس میں نمایاں تبدیلی نہ پیدا کی جائے گی کچھ نہ ہوسکے گا۔ حلقہ احباب ضروری ا اب بدعام حالات میں ملنے والی الرکی جس سے مجھے کریمن سلمری کے بارے میں علم وا کوسلہری کا منصوبہ میرے منصوبے سے بالکل مختلف تھا۔ لیکن فکری انداز کیسال تھا اگر سلمری مل جائے تو ..... بیائر کی اس کی تلاش میں مدد دے سکتی ہے۔ وہ کون ساکام ہے جو الھے لے عتی ہے۔ اگر میں اس کا کام کروں تو .... پھراہے اس کام کے لئے مجور کرسکتا ہوں۔ چنانچہ دوسرے دن میں نے اس کا پُر جوش استقبال کیا تھا وہ ایک خوشگوار حیرت کے

<sup>ہاتھ</sup>اندر آئی تھی ۔

"أج تمهاررويه بهلے سے بہتر ہے"۔ "كل اس ميس كوئي خرايي هي؟" "پچرکيا موا؟"

"اس مقالے كا خراق اڑايا كيا۔اخبارات نے كارٹون چھاپ اور وہ ناراض بور یو نیورٹی جھوڑ گئے''۔

530

"کہاں گئے؟"

"م ان کی دوست تھیں تہیں نہیں معلوم؟"

"ایے بدول ہوئے تھے کہ پھرکسی سے نہ طے"۔

" کوئی پیتنہیں ہے ان کا؟"

''بھی پیتہ نہ چل سکا''۔

" كہاں كے رہنے والے تھے"۔

نہیں بتایا''۔

"اوه .....، میں نے آستہ سے کہا۔

"د مر بات مور بی تقی تم تک آنے کی"۔

"مال ....." من في سنجل كركها-

طرح۔ میں صرف منفرد اور تفیس لوگوں سے مل سکتی ہوں۔ وہی میرے من کو بھاتے ہیں اور بھی بھی کچھ دوست اس طرح مل جاتے ہیں کہ حیرت ہوتی ہے'۔

"مطلب بہت گبراہے اگرتم نے میری دوی قبول کی تو بتاؤں گی"۔اس نے آہمتہ

میں سوچ میں ڈوب گیا، کریمن سلہری کے فارمولے کے بارے میں من کر میرب ز بن میں لا کھوں تصورات جاگ اٹھے تھے۔ بیرفارمولا میرے مطلب کا تھا نیکن ایک آ<sup>نہ نا</sup> لڑ کی ہے بصند ہو جانا بھی ممکن نہ تھا۔ اس کے لیے اس کی دوئی قبول کرنا ضروری تھی ادر <sup>وہ</sup>

«می منزل کاتعین کیا؟" پیر

ان "اس خیال میں بھی شدت ہوگ؟"

"پانہیں'۔

"اس کے بارے میں کچھ بتاؤ گے؟"

"ایک نظریہ ہے کہ جس پر کام کرنا چاہتا ہوں"۔ "تھوڑی سی تفصیل"۔

"انسان کیاہے؟"

"ونیا کاسب سے مشکل سوال ہے اور تمہارے مزاج سے بالکل سوٹ نہیں کرتا"۔

" کیول…..؟"

"انسان سے دوررہ کرانسان کے بارے میں جاننا جاہتے ہو"۔

"كياكرنا جابي؟"

''اپنا حراج بدل لو۔اپنے پازیٹو کا نیکٹیو بن جاؤ۔خود میں اتن نمایاں تبدیلی پیدا کرو کہاٹی نفی بن جاؤ''۔

"مزل ملے گی؟"

"شاید!" اس نے کہا اور میں ممبری سائس لے کر خاموش ہوگیا۔تھوڑی دیر کے بعد دوخود ہی بولی۔"اور میں اس کے لیے تمہاری مدد کرنے کو تیار ہوں "۔

"وقت بتمهارك پاس؟"

''ہاں ہے''۔ '' مجھے بیچ کروگی؟''

"إل"\_

«'ريز»»

"اس لیے کہ اتفاق ہے تہیں دکھ کر جو کام میرے ذہن میں آیا تھا وہی تمہاری رہیت کا آغاز ہے'۔ ''سردمہری تھی؟'' ''اس کے لیے تنہیں میرا نفساتی تجزیہ کرنا ہوگا''۔ ''آمادہ ہو؟''

"بإل"\_

''اپنے بارے میں مخضر بتاؤ''۔

''وطن کے بارے میں بتا چکا ہوں، ماں باپ کے درمیان اختلاف ہوا اور باپ نے میرے بھین میں میری ماں سے علیحدگی اختیار کرلی۔ اس نے جھے ماں سے دور کرنے کے لئے ایورپ میں چھوڑ دیا۔ میر سے اور اس کے درمیان بہت معمولی روابط رہے۔ ماں کے بارے میں جھے بتایا گیا تھا کہ وہ مرچکی ہے۔ پھر باپ مرگیا اور جھے دومروں سے ملم ہوا کہ ماں زندہ ہماں کو تلاش کرتے اس تک پہنچا تو وہ جھے بھول چکی تھی۔ اس نے جھے وہ محبت نہ دی جس ماں کو تلاش کرتے اس تک گینچا تو اس سے بھی بددل ہوگیا اور اب اس دنیا میں تنہا ہوں''۔

''او ...... مائی گاڈ .....'' وہ آہتہ ہے بولی۔ پھر کہنے گی۔'' مالی وسائل کیا ہیں؟'' ''ا بی کا ترک سرت سر'' میں نے جواب دیا

"باپ کا تر کہ بہت ہے"۔ میں نے جواب دیا۔

"دوسرے عزیزوں سے ملاقات ہے؟" "کی کی عند پنیو " معرب ناکی اللہ میں ا

"کوئی عزیز نہیں"۔ میں نے کہااوراس نے خاموثی اختیار کرلی۔ پھر مسکرا کر ہولی۔ "میں کہہ چکی ہوں کہ ابھی مبتدی ہوں کہ احتقانہ بات کہہ جاؤں تو ہرا مانا نہ نداق

" ٹھیک ہے"۔ میں نے کہااور وہ میری آنکھوں میں جھانکتی رہی اس طرح براہ راست میری آنکھوں میں جھانکتی رہی اس طرح براہ راست میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی پھر اس نے کہا۔
"اب مجھے تم سے کوئی شکوہ نہیں ہے تمہارے کل کے رویے کی وجہ میری سمجھ میں آگئ

کہ تم تند مزاج ہو۔ اپنے گردخود ساختہ حصار قائم کرلیا ہے اور اسے معیار زندگی بنالیا ہے دوسرے سے بھی متاثر نہیں ہوتے یا اگر بھی ہوتے ہوتو اسے اپنے مزاج کے مطابق چاہتے ہو۔ اس طرح الگ تھلگ رہنے کا مزاج نہیں تو اور کیا ہے تصدیق یا تر دید کروگ'۔

ں طرح الک ھلک رہے ہ کا طراق ہیں تو اور نیا ہے تھندیں یا سروید سرو۔ '' ممک تجزیہ ہے''۔

"كيا مطلب؟"

"ابھی نہیں بتاؤں گی اس کے لیے وقت درکار ہے"۔

"وقت نہیں ہے میرے پاس"۔

"بیاس اعتراف کی نفی ہے جوتم نے ابھی کیا ہے۔ کسی کے حالات کچھ اور ہوں اور تہماری مرضی پر نہ چل سکے تو تہمیں اس پر غصہ نہیں آنا چاہیے بلکہ اس سے تعاون کرنا چاہیے" میری مضیاں بھنچ گئیں اور چہرے پر سرخی آگی وہ جھے مسکراتی نظروں سے دیکھ کر میری مشیاں کھول دویا پھر مجھ سے کہو کہ میں کمرے سے باہر نکل جاؤں"۔ بولی۔ "بیس اپنی مشیاں کھول دویا پھر مجھ سے کہو کہ میں کمرے سے باہر نکل جاؤں"۔ "در مجھے یانی پلاؤ"۔ میں نے کہا۔

پھر میں نے تحییہ علامیہ کو تبول کر لیا۔ وہ عام لڑکی نہیں تھی بہت گہری بہت زیرک تھی۔
''دیکھنا۔۔۔'' میہ میرے والد صاحب شمون علامیہ ہیں۔ چودہ سال تک کردوں کے لیے ان کے مخالفین سے گوریلا جنگ کرتے رہے لیکن میصدیوں کی جدوجہد ہے اپنے بعد انہوں نے مخالفین سے گوریلا جنگ کرتے رہے لیکن میصدیوں کی جدوجہد ہے اپنے بعد انہوں نے تاج اپنے بیٹوں کے سر پر سجانے چاہے لیکن وہ اس کے اہل نہ تھے اوروطن سے باہرنگل آئے۔شمون علامیہ آج تک اس کے لئے افسردہ ہیں۔ دیکھو میہ میرے دونوں بھائی ہیں'۔ اس نے صفح الف دیا۔

"اور سيميري مال جوير سيعلاميه بين اور سيميرے دادا"۔

"لكنتم لوگ كيا ايران مين رہتے ہو؟"

יין*ו*יי

"امن وسكون كے ساتھ!"

" المال ..... كيول؟"

"كيا حكومت ايران شمون علامير ك بارب ميس كحرنبيس جائت؟"

" د خبیں ..... ہم نے انداز بدل دیا ہے اور قیض آباد میں لوگ اس کی حیثیت ہے آگا،

ن این است. " پھرتم نے مجھے کیوں بتایا؟"

"اس لیے کہ تم نے میری دوئی قبول کی ہے اور جے قدرت بلند قامت دی ہے ہیں کہ پیشانی پر نور ہوتا ہے وہ ظرف کی تصویر ہوتا ہے میں جانتی ہوں کہ تم صاحب ظرف پراور رازوں کے امین بن کتے ہو"۔

"تم نے مجھ پر کچھ زیادہ ہی مجروسہ کرلیا"۔

"ايا بى تو ہوا ہے"۔ وہ عجيب سے لہج میں بولى اور میں مسكرانے لگا۔

"اگر میں نے مجھی وطوکہ دے دیا تو؟"

' '' '' نسنِ اتفاق ہوگا۔ جانا بوجھاعمل نہیں۔ خیر چھوڑو ان باتوں کو۔ اب یہ بتاؤ میرے ہاتھ میرے وطن چلنے پر تیار ہو''۔

" "بالسسکین تم نے ابھی تک مجھے میٹبیں بتایا کہ وہ کون سے کام ہیں جو میں تمہارے لئے کرسکتا ہوں؟" لے کرسکتا ہوں؟"

"جب ہم عازم سفر ہوں گے تو رائے میں جہاز میں تہمیں بتاؤں گی"۔

" ٹھیک ہے جھے بھی جلدی نہیں ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھنا اگر وہ سب پھی میرے سیارے مطابق نہ ہوا تو میں اس کی انجام دہی کا وعدہ نہیں کرتا''۔

" مجھے منظور ہے"۔

اں سے گفتگو ختم ہو گئی لیکن ایران میرے دل میں دھر کئے لگا۔ اس وقت میرے اللہ اور تھا جب زمرد جہاں کو آگ میں جھونک آیا تھا لیکن وقت نے مجھے بہت کچھ اللہ اور اب مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ مصلحت زندگی کے سفر کا راستہ ہے اور ہر مخف کو لا است ہو جان ہوتا ہے۔ ایسے وقت میں مجھے زمرد جہاں یاد آرہی تھیں کاش کوئی الی الراست پر چلنا ہوتا ہے۔ ایسے وقت میں مجھے زمرد جہاں یاد آرہی تھیں کاش کوئی الی الرست نکل آئے کہ میں اسے ان راستوں سے واپس لے آتا۔ کیا ہوا ہوگا۔

انظامات محید علایہ نے ہی کئے تھے اور ان میں کوئی مشکل بھی نہیں ہوئی تھی۔ جہاز اللہ میں سیدھا ہوا تو میں نے اس سے کہا۔

"اپڙا وعر ۽ پورا ڪرو"\_

" خودتمہارے ذہن میں بھی کوئی اہم خیال ہے"۔ وہ مسکرا کر ہولی۔ "کست " ۔ ۔ ۔ " "تمہاری دوست نفیات دان ہے۔اس سفر کو کرتے ہوئے تمہارے چرے کا مزن، بدلتے ہوئے رنگ اس بات کے غماز ہیں کہ اس سفر سے تمہارا کوئی ذبنی تعلق ہے، یا پھر تم صرف اس داستان کے لیے مجسس ہو جو میں تمہیں سانے والی ہوں'۔

اس وقت میں نے سوچا کہ میں نے اپنے رجمان کے خلاف تعلیم حاصل کی ہے۔ الم نفسیات انسان کی تلاش میں معاون ہوسکتا ہے کم از کم اس سے ابتدائی تعاون حاصل کیا حاسکتا ہے۔

"بال ایک جواب ہے لیکن ابھی اس کا وقت نہیں آیا"۔ میں نے کہا اور وہ بننے گی۔ "بدلہ لے رہے ہو؟"

"شاید "" میں نے میکرا کر کہا۔

" یہ کھ تصویریں دیکھو، اس میں مومن کودیکھو"۔ اس نے ایک تصویر میرے سائے کر دی۔ شاندار چرے، بری بری آکھوں میں، چوڑی پیشانی والا ایک شخص تھا۔ جس کے س

پرر کھے ہوئے صافے کا طرہ بہت بلندتھا۔ بڑی پُراسرار شخصیت کا الک تھا۔

"پيکون ہے؟"

'' حافظ سنجانی''۔اس نے جواب دیا۔'' کلام سنجانی کا اکلوتا، بیٹا۔کلام سنجانی اس وقت کرد گوریلا فوج کا سید سالار تھا۔ جب میرے والد شمون علایہ گوریلا جنگ کرد ہے تھے اور

ان کے دشمن ممالک کی حکومت نے کلام سنجانی کے سرکی بہت بردی قیمت رکھی تھی۔ پھرود

خاموتی سے ایک جنگ میں شہید ہو گیا۔ دونوں حکومتیں آج بھی اس کی تلاش میں سرگردال جیں۔ حافظ اس وقت صرف پانچ سال کا تھا۔ اس کی ماں روحانہ سنجانی نے اسے پرورش کے

کے بیرون ملک بھجوایا اور اس کے لیے روتے روتے اندھی ہوگئ لیکن اس کا عزم تھا کہ عافظ سنجانی کواس وقت بلائے گی جب وہ این باپ کاعلم لے کراینے وطن کی آزادی کے لیے

جگ کرنے نکل کے گا'۔

"اوراب ریاس قامل مو کمیا ہے"۔ علی نے اس داستان علی دلچیبی کیتے ہوئے کہا۔ "منہیں اب حالات بدل گئے میں بہت بدل گئے میں اب بیرخاندان حکومت کی پٹاہ "

میں ہیں۔ ہم سب اس جدوجہد سے دست بردار ہونے کا طف اٹھا کے ہیں۔ابات

ردہ سرگرم عمل ہیں اور جارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے"۔ در مندین فرہوں

"بیاس کی ماں روحانہ سنجانی ہے" تنجینہ نے ایک اور تصویر میرے سامنے کردی۔عمر سیدہ پُروقار عورت کی تصویرتھی میں اے دیکھنے لگا۔اس کی آٹکھیں بے نورنظر آرہی تھیں۔ رینک وہ تصویر میں نے سامنے ہے نہ ہٹائی پھر ایک گہری سانس لے کر اے واپس کرتے

" ال كى يەخوابش پورى نە بوكئ" \_

'' ہاں .....افسوں''۔ وہ غمز دہ کہجے میں بولی۔ ''اب بیایٹی مال کے پاس کھنچ چکا ہے؟''

> «منبر" «کردن ک

''کیوں،اب کیوں ٹہیں؟'' ''اس لیے کہ اب مداس دنیا میں نہ

"اس لیے کہ اب بیاس دنیا میں نہیں ہے"۔ وہ آہتہ سے بولی اور میرا منہ جیرت سے کل گیا۔ پھر وہی جھلامٹ میرے ذہن میں اللہ آئی۔ وہ مجھے سلسل جنی جھلامٹ میرے ذہن میں اللہ آئی۔ وہ مجھے سلسل جنی جھلام دے رہی تھی۔

یم نے جھلائی ہوئی آواز میں کہا۔

"تم ضرورت سے زیادہ حادی ہونے کی کوشش کررہی ہو جھے پر۔ بچوں کی طرح جھے کہانیاں سارہی ہو۔ میں نے تم سے اس کام کے بارے میں پولچھا تھا جوتم مجھے سے لیٹا

وای ہواس کہانی کا تمہارے کام سے کیاتھات ہے؟"
"آسسینی کہانی تو اس کام کی بنیاد ہے"۔اس نے آستہ سے کہا۔

" مورت ....." میں نے جھلاہٹ پر قابو پا کرسوچا۔ بیشک وہ علم حاصل کرسکتی ہے ہر اوہ علم حاصل کرسکتی ہے ہر اوہ عمر دحاصل کرسکتا ہے۔ کسی بھی عمل میں وہ مردے کمتر نہیں ہے بلکہ وسیح معنوں میں موجود عمر دے قوت مردے طاقتور، اس سے زیادہ قوت برداشت رکھنے والی، ایک دوسرے وجود

کونو ماہ تک سنھالے رکھنا اور لمحہ لمحہ اس کی حفاظت کرنا مرد کے تصور سے بھی باہر ہے۔ پڑے بدے سرکش پہلون جی چھوڑ جیٹھیں۔

وہ ذہنی طور پر بھی اتن طاقتور ہو سکتی ہے کہ سی مرد کو اپنے اشاروں کے دائرے میں

قید کر سکے۔ جس طرح ہر مرد عالم نہیں ہوسکتا۔ بلکہ دنیا کے مختلف شعبوں سے اس کاتعلق ہو سکتا ہے۔ ای طرح عورت بھی مختلف ذہانتوں کی حامل ہوسکتی ہے۔

کو میں نے اس کڑی کو اپنے ذہن کی مجرائیوں میں جھانکنے کا موقع نہیں دیا تھا کی میں اندر سے مسکرا دیا۔ واہ وجنی طور

اس نے مجھ پر کاری وار کئے تھے اور نتیج میں میں اس کے ساتھ سفر کر رہا تھا۔ شاید اس نے کھے بدیوں کا اظہار کر کے کی سب سے بڑی وجہ کریمن سلہری کا منصوبہ تھا اور اب وہ مجھ سے کھیل رہی تھی گئے ہے ہے مصومیت سے کین مار کھا گئی ۔۔۔۔۔

سنجلنا تھا۔ اسے اس کے منصوبے میں کامیاب ہونے دینا ہی میری کامیا بی کا دروازہ تھا۔ اگر وہ سلسل میرا چرہ دیکے رہی تھی۔ پاکستان میں اکھڑ گیا تو اس وقت کے ضائع ہونے کا افسوس ہوگا۔

اس کے اجتناب سے میں اکھڑ گیا تو اس وقت کے ضائع ہونے کا افسوس ہوگا۔

اس کے اجتناب سے میں اکھڑ گیا تو اس وقت کے ضائع ہونے کا افسوس ہوگا۔

وہ سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ میں نے بھی خاموثی اختیار کرلی۔ پچھ دیر گزری تو ہوں ہڑا پھر میں نے کہا۔ چونگی مجھے دیکھا اور آہتہ سے بولی۔

"آ اس... میں نے تو تم پرغور ہی نہیں کیا تھا"۔ میں نے سردنظروں سے اسے دیکھا۔
وہ نہیں جانی تھی کہ ان کھوں کی خود پرتی نے اس سے کیا چھین لیا ہے وہ خلوص وہ سپائی جو
میں نے اس کے لئے اپنے دل میں بسائی تھی۔ اب دوسری شکل اختیار کر گئی تھی میرے خیال
میں انسان کو اپنے خلوص میں بے اختیار ہونا چاہیے۔ اگر ہم سپائی کو لفظی تر اش خراش میں
البھا دیں تو وہ بناوٹ کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ اس وقت یہی ہوا تھا۔ اس کی احتیاط نے
اس کا کردارمشکوک کردیا تھا۔

"تم كيجوزياده خاموشنبين مو كيع؟"

" مجھ كيا مُقتلوكرنى جا ہے تھى" - ميس نے سائ ليج ميں بوچھا۔ وہ بس برى-"تم ناراض ہو كئے ہو؟"

"پتائبیں"۔

"کیاتمہیں احساس ہے کہ بچ جب باپ سے کی بات پررو ٹھتے ہیں تو ماں باپ کو ان پر کس قدر پیارا تا ہے؟"

"بيسوال تم مجھ سے كررہي ہو؟" وہ جلدي سے سنجل گئي۔ پھر يولي۔

"معذرت خواہ ہوں احمر، بے خیالی میں الفاظ منہ سے نکل گئے۔ مجھے ان کا افسول سے دراصل میں بید کہنا جاہتی تھی کہ عورت فطری طور پر مامتا کی ماری ہوتی ہے۔ ثاید مامتا ہی

ال کی کوئی حس اس کے دل میں اپنی محبوں شخصیت کے لیے ہوتی ہے۔ تم بات بات پر اللہ اللہ مجھے بہت البچھے لگتے ہو''۔

میں اندر سے مسکرا دیا۔ واہ وینی طور پر طاقتور عورت .....موقع سے فائدہ اٹھایا ہے۔
کے اپنے جذبوں کا اظہار کرکے ایک اور وار کرنے کی کوشش کی ہے ..... وہ بھی مصدمت سے لیکن مار کھا گئی .....

وہ مسلسل میرا چیرہ دیکھ رہی تھی۔ پھر اس نے کی قدر گھبرائے ہوئے لیج میں کہا۔ پہرے عضلات کی بدلتی ہوئی لکیریں بتاری ہیں کہتم جھ سے بدول ہورہے ہو'۔ میں

ر المرس سے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ ناپائیدار ہوتی ہیں شاید مال بے اللہ بائیدار ہوتی ہیں شاید مال بے اللہ بائیدار ہوتی ہیں شاید مال بے اللہ بائیدار ہوتی اس وقت مجھے ایک تجربہ ہوا ہے''۔ "کیا.....؟''اس نے کہا۔

" "تمہاراعلم نفسیات عمل کی منزل سے نہیں گزراتم تھیوری کی آنکھ سے دیکھتی ہو۔ابھی ارتت لکیروں کے جال میں خود کو نہ جکڑو جب تک تھوڑا سا پر کیٹیکل نہ کرلؤ'۔ "تو میری مدد کرؤ'۔وہ کسی قدر جھینپ کر بولی۔

"غالبًا تم اس خط کی طوالت کو مختر کر کے میرے ذہن سے کھیلنے کی کوشش کر رہی ہو یا ال کہانی کو مؤثر اور متحس بنانے کی کوشش کر رہی ہو۔ جس کے بارے میں خود تمہارا لاکہتا ہے کہ اس قدر متاثر کن ٹہیں ہے"۔

ال فے شرمندگی ہے گردن جھائی چرکمی قدرانسردہ لیجے میں بولی۔ "بہ بات نہیں ہے۔
الجمی مناسب الفاظ کی تلاش میں سرگرداں تھی۔ میں بیہ کہنا چاہتی تھی کہ روحانہ سنجائی نے لازندگی شوہر کی در بدری میں ساتھ دیا، بیٹے کو زندگی کے تحفظ کے بے خود ہے جدا کیا ال کی جدائی ہے اس قدر دل شکتہ ہوئی کہ بینائی کھو بیٹھی۔ شوہر بھی ساتھ نہ دے سکا۔
الک آس زندہ رہی اور اس آس نے اے زندگی ہے جوڑے رکھا لیکن مرشمتی ہے سامر تو بھی نہ ملا۔ حافظ سنجانی ایک حادثے کا شکار ہوگیا اور زندگی ہار گیا اور ایک ماں الکے انظار میں ہے"۔

"اس کی گشدگی برکسی کی حیرت نہیں ہوئی؟"

"فرور ہوئی ہوگی۔ مجھ سے کی نے کچھنیں بوچھا کیونکہ حافظ کا معاملہ صیغہ راز میں

المامي تفااس ليے اس كااين كرے بھى رابط نبيس تحا"۔

"تم نے کہا ہے کہ تمہارے گھرانے سے سنجانی خاندان کے مجرے روابط تھ"۔ میں

"تم بتاؤكيا ان حالات من أنبيل اطلاع دى جائتي هي؟ ايك سال روميا تها صرف

"اب کیا کروگی؟" میں نے یو چھا۔

"اب ....." اس نے ایک ممری سائس کی اور کھھ دیر تک کچھ نہ بولی مجراس نے

أبنه سے كہا۔ " يمي وه كام ہے جو يس تم سے لينا جا ات تھى"۔

"كيا مطلب ....؟" من في جونك كرتعب س كما-

"احمد اسدی!ایک مال کی آتھوں کی روشی بن جاؤ۔ ایک ول کا کنول بن جاؤ۔

انه درنه وه عورت جس نے طویل عرصہ اینے جگر گوشے کا انتظار کیا ہے اس طرح

امائے کی کہ و کھنے والوں کے دل بند ہوجا کیں گے''۔

'دلینی .....من خود کو ....من خود کو حافظ سنجانی کے روب میں اس کے سامنے پیش

"الى ....." اس نے مخبرے ہوئے لہے میں کہا اور میرے چرے پر تفکر کر لکیریں مخنج

لى ..... دمين ايبا كيون كرون؟"

"انسانی رشتوں کے تقدس کے لئے، ایک پیای مال کے دل کی بیاس بجمانے کے لئے،

السلط المراس في كما اور مير عدل عن شديد آك بحراك اللى مال .....ميرى أيحمول انمرد جہاں کی صورت امھری مختلف تصویری میرے ذہن کے بردوں پر ناچ کئیں۔

أكاتفوريمين وه مجمه بريستول تاني موئي هي-

" طافظ سنجانی کی موت کی خبراس کی مال کونہ پینی ؟" میں نے سوال کیا۔

"اس ليے كه من في كونبين بتايا" - يخينه علايد سكى لي كربولى ـ

"كيا مطلب؟" من في حيرت س كها-

" إلى .... ايك جرم مير عين على بهي بوشيده باس واقع كوايك مال كزر كياب

پوراایک سال۔ ہم ساتھ ساتھ تعلیم حاصل کررہے تھے وہ میرااچھا دوست تھا کیونکہ ہم، ہم کی سال۔ روحانہ اپنی بے نورآ تھوں سے اپنے پھول کودیکھنا جا ہتی تھی۔ اور میں اسے میر

وطن منے چھٹیاں تھیں۔ہم یہ چھٹیاں گزارنے ایک تفریحی مقام پر گئے، حافظ اسکیٹنگ کادبن الاع دیتے۔ میں یہیں کرسکتی تھی احمد اسدی،یہ میرے بس کی بات نہیں تھی'۔ تھا اور اسکیٹنگ کے بہت سے ٹورنامنٹ جیت چکا تھا اس تفریحی مقام کے نواحات برفان

میدانوں سے بھرے ہوئے تھے۔ ہم انہی نواحات کی سیر کو نکلے تھے پھرایک غیرمحفوظ برفانی

میدان کو د کیو کر اس پر دیوانکی طاری موگی یہاں یہ بورڈ لگا موا تھا کہ یہاں اسکیٹک مموث

ہے۔ میں نے بہت منع کیا لیکن وہ نہ مانا اور ....اور برف پر بہت دور نکل میا۔ پر می

نے ..... ہر ..... کا آواز ارز می اس کے رضار آنووں سے بھیگ مے۔اس نے سسکیوں کے درمیان کہا۔

''وو ..... میری نظروں کے سامنے .... وہ .... اس کی جیکیاں امجرنے لگیں۔''ایک

برفانی گڑھے می غروب ہوگیا، برف نے اسے نگل لیا"۔

'' بوسش .....!'' میں نے ہوسٹس کو اشارہ کیا۔ وہ قریب آئی تو یانی لانے کے لئے کہا ہوستس نے ایک خوبصورت لڑکی کو ایک نو جوان کے قریب روتے ہوئے دیکھا تو مسرا <sup>اگر</sup>

آمے پڑھ تی۔

پائی پنے کے بعد وہ دریتک خود کوسنجا لنے کی کوشش کرتی ربی۔ پھر گلو کیر لیج میں بولى-"مين وبال سے تنها بى آئى تھى - نه جانے كيوں مجھے احساس بور با تھا كه مي مجرم بول-

نہ جانے کیوں ٹی خونزدہ محی کہ پولیس شکے پریٹان کرے گا۔وہ مجھے اس کا قال کرانے

گى .....اور ...... اور ين اين كردن ير باته بيميرا چر كمي محيم ليج ين بول-

"میں نے کی کو پھے نہیں بتایا میں ضاموش رہی اور وقت گزر گیا بمشکل میں نے خود

"كياتم ابنا فيصله سناؤ كے احمر! تم وبي قدو قامت ركھتے ہو، اى سج دهم كم ماك ہو۔ تمہارے چہرے میں وہی روپ جھلکتا ہے جو حافظ سنجانی کا روپ تھا کوئی تصور بھی نہیں کرسکتا کہتم حافظ سنجانی نہیں ہو۔ کوئی اس کا صورت آشنانہیں۔صرف میں اس کی <sub>شارا</sub> موں اور میں تصدیق کردوں تو کسی کو بھی شک نہیں گزرے گا۔ بول، احمد اسدی! کیا تم ایک ماں کی تسکین بنو گے؟''

"دنہیں ....." میں نے بول سے کہا اوہ وہ الحیل پڑی۔

"أل هـ ....؟"

" کیے مکن ہے، میں سوچ بھی نہیں سکتی"۔

''اوراب می تم ہے وہ بھی نہیں کہنا جا ہتا جومیرے دل ہے''۔

بات منواسکتی''۔

رِا تفالین المورت کار با ہرنگلی جس کے شیشے رنگین تھے مجھے خدشہ ہوا کہیں حیدر ساوی نہ نکل گیا ہو تحمقم سے فراغت کے بعد جی باہرنکل کمیا۔ بحینہ کوارپڑ سابان کے لیے دکنا '

خوبصورت ہول کے مرے کی کھڑی ہے بہتی ہوئی روشنیوں کو دیکھ کر میں

" کیا....کیا....کیا"۔

" إل .... مجمع اس سفرت ب"-

"اوه!" وه آسته سے بولی اور پھر خاموش مولی۔

"" این منزل پر پہنینے کے بعدتم اگر جا ہوتو مجھے بھول سکتی ہو۔ دوبارہ اگر کہیں ل جاؤتو

غیر شاسا نگاموں سے مجھے و کیو کر قریب سے گزر جانا۔میری آتھوں میں شکایت نہ باؤ

''اتناظلم کرو گے مجھ پر؟''

" يظلم نبيل سودا تقا جونه موسكا" -

"مریس منظررہوں گی۔ کاش میں تمہارے لیے اس قدرمؤٹر ہوجاتی کہتم ہے اپی ارکار ہائش گاہ سے ناواقف ہوں"۔

شہری کی سرکوں پردوشنیاں جگمانے لگیں۔ نہ جانے میں دوبارہ یہاں کیوں آ کیا تھا۔ السطاوب عمارت کے سامنے اتر کرٹیکسی ڈرائیور کو بل ادا کر رہا تھا کہ کوشی سے ایک

می با برنکل آیا۔ایک عیسی روی اور درائور کوایک بول کا بتادیا۔

ری بہاں دوبارہ کیوں آیا ہوں۔ میں یہاں سے جاچا تھا۔ سب کھ فنا کر چکا تھا۔اب یہاں کھ بھی نہیں ہے میرے لیے۔کریمن سلمری، تحیید اس کے الفاظ یاد آئے ،اپنی نفی بن جاؤ۔ یہی تو ممکن نہیں تھا۔اپنی نفی کرسکتا تو اف خدام سے علیحدہ کیوں ہوتا۔ تنجینہ کونظر انداز کر کے علطی کی ہے۔ اس سفر کا مقصد ہی

> ن موگیا اب کیا کرون صرف شهر کی روشنیان و یکما رمون \_ مرول میں حیررساوی کا خیال آیا۔ان سے ملاقات کی جائے۔

دوسرے دن لباس تبدیل کر کے باہرنکل آیا۔ عاطف اکبر کا حافظ بہت اچھا تھا مجھے کور کہا۔ تہاری صورت میرے لیے اجنی نہیں گر یاونیس آر ہا کہ ماری ملاقات کہاں

"میں نے آپ سے حیدرسادی کے بارے میں یو چھا تھا"۔

"بالكل يادآيا ملاقات ہو گئی تھی؟" "بال"\_

"اب ميرك ليح كيا خدمت ٢٠٠٠

"حیدر ساوی کے بارے میں معلوم کر نا جا بتا ہوں"۔ میں نے کہا اور مسکرا دیا۔

الف اکبر بھی ہنس پڑا تھا۔پھراس نے کہا۔

"وہ اس شہر میں ہیں۔ آج بی میری ان سے الما قات ہوئی ہے کیا آپ کواب بھی ان ارہائش کے بارے میں معلوم نبیں؟"

''جیس آپ نے صرف قرون والی رہائش گاہ کا پتا بتایا تھا۔اگروہ دہاں نہیں ہیں تو میں

عاطف اكبرے يا لے كرچل برائيسى ورائيوراس علاقے كے بارے من جانا

اُن كار فرائے بھرتی ہوئی دور نكل اُنی تھی۔

برحال اگر اس وقت نکل گیا ہے تو دوبارہ آنا پڑے گا۔ گیٹ پر موجود چوکیدار ہے

پوچھاتو اس نے میہ کر اطمینان دلایا کہ حیدر سادی اندر ہیں۔حیدر سادی مجھے و کھے کے سشتدررہ گیا تھا پھروہ بڑے پُرجوش انداز میں مجھے سے ملا۔ مششدررہ گیا تھا پھروہ بڑے پُرجوش انداز میں مجھ سے ملا۔ "تہارے کردار نے مجھے متاثر کیا ہے احمد اسدی! میں اکثر تہبیں یاد کرتارہتا تھا،تر

مہارے فروار نے مصر کیا ہے اعمد اسمدن: من اسم میں یاد کر، ایشیاہ چلے گئے تھے؟'' ''ہاں''۔

، -يورپ؟ "جئ' \_

''واپسی کب ہوئی؟'' '' پچھلے روز''۔ ''کہاں قیام ہے؟''

''ہوٹل میں''۔ ''حالانکہ یہاں تمہاراسب کچھ ہے''۔

" زمرد جہاں کا کیا ہوا؟" میں نے سوال کیا اور حیدری ساوی کا چمرہ اتر گیا۔

"مزائے موت ہوگئ؟"

درتبر ،، • الميل –

"معانی مل منی؟"

" دنہیں، البتہ اس تنظیم کے ڈیڑھ سو افراد کی گردنیں کٹوا دی گئیں بظاہر وہ ختم ہو گ

۔ ''اور زمر د جہاں؟'' ''فرار ہو گئیں''۔

"اوه.....کیے؟"

میرے اس سوال پرحیدر ساوی ایک شخنڈی سانس لے کر خاموش ہوگیا تھا۔ میں سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا کہ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد اس نے نگاہیں اٹھا کر شھے ۔

دیکھا اور آہتہ ہے بولا۔

''میں نے اس خاندان کا نمک کھایا ہے ۔۔۔۔'' میں منتظر تھا کہ اس سے آگے بھی وہ کچھ کہ گالیکن بیالفاظ ادا کرنے کے بعدوہ خاموش ہو گیا تھا میں نے کچھ دریا نظار کرنے کے ید کہا۔

"آپ نے اپنا جملہ بورانہیں کیا۔حیدری سادی"۔

"میں نے اس خاندان کا بہت نمک کھایا ہے اور اس کی بہتری کاخواہاں رہا ہوں۔اور جب خاتون زمرد جہاں نے اپنی فطری جبلت سے متاثر ہوکر بیتظیم بنا لی اور اس کے سلسلے میں مجھ پر اپنے افکار کا اظہار کیا تو میں نے نہایت احترام کے ساتھ اس کی ٹالفت کی اور کہا کہ اپنی وجنی کیفیت کو اس جانب منتقل نہ کر ہیں"۔

" در افلت کی معافی جاہتا ہوں حیدر ساوی! آپ نے زور جہاں کی زہنی جبلت کے

ارے میں کہا؟"

" ہاں ایک حقیقت تھی۔ نعمان اسدی نے آپ کی والدہ محترمہ کے ملک میں کاروبار کا افار کیا تو میں بھی ساتھ تھا۔ بات کچھ عجیب کی ہے۔ ایک بیٹے کو ماں باپ کے بارے میں پر تنصیلات بتانا کچھ عجیب سالگتا ہے لیکن تم نے چونکہ اس بارے میں سوال کیا ہے۔ اس لیے جواب و بنا ضروری سمجھتا ہوں'۔

"میں آپ کاشکر گزار ہوں ،حیدر ساوی! میں اپنا اطمینان جا بتا ہوں"۔

" الرحموس کیا اور کس قدر محسوس کیا ہوتو معاف کرنا، میں بینہیں کہ سکتا کہتم نے انہیں کس الد محسوس کیا اور کس قدر محسوس نہیں کیا تو زمرد جہاں کے مزاج میں ایک تندی، ایک ادشت اور شاید ایک انتہا پیندی موجود تھی اور آج بھی ہے اور جب انہوں نے نعمان اسدی کے شادی کا، فیصلہ کیا تو ان کی شدید مخالفت کی گئے۔ میں سجھتا ہوں کہ اگر زمرد جہاں کی خالفت نہ کی جاتی اور اس کے بھس بیہ کوشش کی جاتی کہ نعمان اسدی کو نچلے ورج کا انسان قراردیا جاتا اور زمرد جہاں کو بیہ احساس ہوجاتا کہ نعمان اسدی وجی طور پر اور فطر تا ان کا ہم پلینیس تو میرا خیال ہے دہ مھی نیان اسدی سے شادی کر نے کا فیصلہ نہ کر تمی اور

۔ کیکن ان کی مخالفت کی گئی تو سمجھ لو کہ ان لوگوں نے خود اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار لی جو دل سے بیسب کچھنیں چاہتے تھے بلکہ ایک مختلف طریق کارتھا ان کے لئے، یعنی زمرد جہاں کو اگر کسی سلسلے میں متاثر کرنا ہوتو پہلے ان کی اس بات سے اتفاق کیا جائے جس کا اظہار وہ کرنا جاہتی ہیں۔اور اس بعد انہیں کچھاس قتم کے حالات سے روشناس کرایا جائے کہ وہ حقیقت کو بچھ سکیں۔ بس یوں مناسب طریقے سے کام ہوسکا تھا لیکن ایسانہیں کیا گیا اور آخر کارنعمان اسدی ان کی زندگی میں شامل ہو گئے۔ بعد میں لوگوں نے سرپیا لیکن اب اور آخر کارنعمان اسدی ان کی زندگی میں شامل ہو گئے۔ بعد میں لوگوں نے سرپیا لیکن اب اس سے کیا حاصل۔

تو بیان کی فطری جلت تھی کہ وہ اس تنظیم کی سرگرم کارکن ہونے سے کسی طرح بازنہ رہ سکیں لیکن اس قتم کی تنظیم اتنی کمزور بنیادوں پر کا میاب نہیں ہوتیں بلکہ اس کے لئے تو نہ جانے کیا کیا جتن کر نے پڑتے ہیں۔ صرف ڈیڑھ سو افراد تھے۔ جو ان کے ہم نوا تھے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ سب طاقتور حیثت کے مالک تھے اور آ کے چل کر یہ تنظیم در حقیقت حکومتِ وقت کے لئے در و سربن سکتی تھی۔ جہاں تک میرا مسکہ تھا تو میں انتہائی معذرت کے ساتھ تمہیں بتاؤں کہ میں اپنے وطن کا احر ام کرتا ہوں اور اس کی بقاء کے لئے دائی تمام تر خد مات چیش کرتا رہتا ہوں۔ بہت سے ایسے امور ہیں جن میں سرکاری طور

پر جھے ہے مشورہ لیاجاتا ہے اور مجھے غیر سرکاری طور پر ایک مشیر کا درجہ دیاجاتا ہے۔

چنا نچہ جب یہ بات میر ہے علم میں آئی اور اس ہے متعلق جتنے عوال ہیں، ان میں کچھ عوائل میں تم خودا تفاق ہے ہر کی ہو گئے ہو میری مراد اس کتاب ہے ہو، تو پھر میں اپنے آپ کو اس سلسلے میں ماوث ہونے ہے باز نہیں رکھ سکا۔ میں نے اپنا فرض پورا کرنے کی حتی الامکان کوشش کی۔ میں ہر شخص کو سمجھ انہیں سکتا تھا کہ کیونکہ تم نے خود دیکھا کہ کتاب کے سلسلے میں میرے ساتھ کیا گچھ نہ کیا گیا اور میں اگر اس وقت ان لوگوں کے ہتھے جڑھ جاتا اور ان کی مرضی کے مطابق کتاب انہیں مل جاتی تو مجھے باآسانی قتل کیا جاسکا تھا۔ وہ میا اور ان کی مرضی کے مطابق کتاب انہیں مل جاتی تو مجھے باآسانی قتل کیا جاسکا تھا۔ وہ می شام کوششیں کی گئیں اور خاتون زمرد جہاں نے بھی میرے ساتھ کوئی رعایت نہیں ہرتی بلکہ شکل تھا لیکن مجھے یہ اندازہ تھا کہ شاہوں کے دور میں اس خاندان کی کیا حیثیت تھی۔ میں طور میں نے بھی اس دور میں بہت وقت گزارا ہے اور میں بینہیں کہوں گا کہ شمل عمل تھا لیکن مجھے یہ اندازہ تھا کہ شاہوں کے دور میں اس خاندان کی کیا حیثیت تھی۔ ہم طور میں نے بھی اس دور میں بہت وقت گزارا ہے اور میں بینہیں کہوں گا کہ شمل

المادشن تھا یا شاہ کے زاول کا خواہش مند تھا۔ بات میری سطح سے اونجی تھی اور میں اس لیا میں اپنے کسی فیصلے پر نہ تو غور کرسکتا تھا نہ توجہ دے سکا تھا۔ تو بہر حال مطلب سے ہے پھر جب سے دورختم ہوگیا اور حقیقیں نمایاں ہوئیں تو میرے ضمیر نے ان حقیقوں سے فاق کیا اور میں نے وہ سب پھر تسلیم کیا جو ہوگیا تھا۔ ایسے عالم میں اگر میرے سامنے کوئی کی نظیم ڈسکلو ز ہوتی تو ظاہر ہے میرے فرائض جھے مجبور کرتے کہ میں اس کے خلاف کی نظام کی فلاح کے لئے کام کروں ، سو میں نے ایسا ہی کیا۔خاتون زمرد جہاں کو البت پے وطن کی فلاح کے لئے کام کروں ، سو میں نے ایسا ہی کیا۔خاتون زمرد جہاں کو البت کی نے سے طور پر سمجھا یا کہ وہ ایسا نہ کریں اور اس چکر میں نہ ہی پڑیں تو بہتر ہے لیکن کی نہتے میں جو کچھ ہوا شاید میں تمہیں بتا بھی نہ سکوں '۔

"کیا آپ نے بیکہائی طویل نہیں کردی بیرسر ساوی"۔ "اکتارہے ہو؟"

"بال"\_

"بيتمباري مال كى كمانى ك-"-

"حید ساوی صاحب!اس میں کوئی شک نہیں کہ میں آپ سے تعاون لینے پر دوبارہ پُور ہوالیکن اس کا بیہ مقصد نہیں کہ آپ میری ذاتیات میں دخل انداز ہوں اگر آپ بیہ کہتے بل کہ بیہ میری ماں کی کہائی ہے تو آپ کو بیہ بھی کہنا پڑ ہے گا کہ جو کامیا بی آپ کو حاصل بائ ہے اس میں سوفیصد میرا باتھ ہے۔ میں اگر اسے اپنی ماں کی کہائی سمجھتا تو وہ کتاب نے میں نے بہرحال آپ سے حاصل کرلیا تھا۔ آپ تک واپس نہ پہنچتی"۔

"میری بات کا برا مان گئے، لیکن میرے دوست!اس حقیقت سے تو انکار نہیں کرو اللہ میر عال وہ تمہاری مال ہے"۔

''اوازت چاہتا ہوں'۔ میں نے کہا اور حیدر ساوی ایک دم سنجل گیا۔ جلدی سے بولا۔
''اوہ .....میں معافی چاہتا ہوں احمد اسدی۔ میرا خیال ہے خلطی مجھ سے ہی ہوئی ہے'۔
''ادہ بے اختیار مسکرا پڑا اور بولا۔''خاتون زمرد جہاں کے سکھ نہ کی جرافیم تو تم شل ہی اللہ اور بولا۔''خاتون زمرد جہاں کے سکھ نہ جستظیم کی نشاندہی ہوئی اللہ ہوئے ہوتو یہ بچھ لوکہ جب تنظیم کی نشاندہی ہوئی النہائی منظم پیانے پر ایک ایسی حکمتِ عملی ترتیب دی حق جس میں تنظم کے تمام افراد کو

گرفتار کرنا تھا ایجنسیاں متحرک ہو تنین سول انتظامیہ متحرک ہو گئی۔ مجھے مکمل اعماد میں لیا گیا۔میرے ذریعے ان افراد کی نشاندہی ہوئی،سب کچھ میں نے کیالیکن اپنے آپ کو<sub>ال</sub> ے باز رکھ سکا کہ خاتون زمرد جہاں کو تحفظ دوں۔ چنا چید میں نے انہیں چالا کی مطلع کے بعد ایک لمحہ مہیں نہیں بھلا سکا۔ خاتون زمرد جہاں سے تو اصل میں میری بات نہیں ہو کردیا کہ اگر وہ فورا فرار کی کوشش نہ کریا ئیں تو گرفتار ہو جا ئیں ممکن ہے زمرد جہاں <sub>ن</sub>ے میری بات سے اتفاق نہ کیا ہو، یقین نہ آیا ہوانہیں، لیکن ظاہر ہے تظیم کی رکن تھیں۔اطلاع اجاہتا تھا کیونکہ اس سے جھے ذاتی طور پر نقصان چہنے کا خدشہ تھا لیکن ایک طرح سے میں تو انبیں ال ہی گئی ہوگی کہ چھاپے را رہے ہیں اور عظیم کے معز زار کان گرفار ہور ہے ہیں چنانچدانہوں نے عقل سے کام اور فرار ہو کئیں'۔

"زنده بین ……؟"

" ملک ہی میں روپوش ہیں "۔

"میں بالکل نہیں جانتا"۔ ۔

"اس کے بعد کوئی رابطہ ہوا؟"

''گویا کہانی ختم ہوگئی؟'' میں نے کہا، حیدر ساوی مجھے دیکھنے لگا پھر بولا۔ " تم خوسمجے دار آ دمی موکیا کسی کی زندگی میں اس کی کہانی ختم موجاتی ہے؟" « نبیں .....میری مراد اس تنظیم سے تھی''۔

" إل ....تظيم كى كهانى ختم موهى اوراس كاسبراتمهار ب سر ب- -

"كيا مِن افسوس كرون؟"

'' نہ کرو تو بہتر ہے کیونکہ تنظیم کا ختم ہوجانا ملک کے مفادیس ہے کہ ایسا ہوگیا۔ ال کے علاوہ زمرد جہاں کا اس طرح نکل جاتا بھی تم از کم میرے ضمیر کے باعثِ اظمینان ہے

ُ طاہر ہے تنظیم ختم ہو گئ اکیلا چنا کیا بھاڑ پھوڑ سکتا ہے۔ خاتون زمرد جہاں نے جہا<sup>ں پناہ کل</sup> موگ بهر حال اب و داس قدر معتم نهیں موسکتیں که دو یار واس تنظیم کو فعال بنا ملیں''~

" محیک ہے حیدر سادی صاحب!"

"احمد اسدى صاحب يورب سے آئے ہو؟"

"در میصو ہر انسان کی اپنی فطرت ہوتی ہے۔تم اس قدر تفیس انسان ہو کہ میں اس وقت ی وه میریے شدید مخالفوں میں تھیں اور پھر میں بہت زیادہ وفاداری کا مظاہرہ بھی نہیں کر نے اپنے وطن سے غداری بھی کی۔اگر میں کوشش کرتا تو زمرد جہال گرفتار ہو عتی تھیں لیکن میں نے ایسانہیں کیا بلکہ انہیں فرار ہونے میں مدودی۔اس سے یہی نتیجہ اخذ کیا جاسکتا ہے کہ

برے دل میں تمہارے خاندان سے محبت تھی ہتم ہے بھی بے لوث اور بے غرض ۔ کوئی غرض اگرمیری اس مدردی میں چھپی نظر آئے تو تم مجھے مستر دکر دینا۔ان تمام الفاظ کی روشنی میں النہيں تم فوراً اي مختركر نے كے ليے كبو على ميں تم سے ايك سوال كرنا جا ہتا ہوں "۔

''واپس يورپ جاوَ ڪے؟''

'' بہیں اپنی والدہ کے وطن میں رہو گے؟'

" نه واليس يورب جاوَل كا اور نه بى افي والده ك وطن من رمول كا"-"او ہو ..... پھرتم نے اپنے دوھیال میں قیام کافیصلہ کیا ہے"۔

"ارے چرکیا ارادہ ہے؟

« کوئی فیصلهٔ بیس کرسکا"۔

«ليني به فصليم كر م ي بوكه نه تم والده ك وطن من ربو مح اور نه يورب والس جاؤ کے اور نہ ددھیال میں قیام کرو مے اور اس کے بعد کا فیصلہ نہیں کر سکے ہو؟"

" مہی بات ہے ۔

"سو چوں گا"۔ "تو چرایک پیش کش قبول کرلومیری" \_ "ميرے ساتھ رہو-يبال رہو"۔ حيدر ساوي نے كہا اور ميس نے محسوس كيا كه ال کے کہے میں صرف اور صرف خلوص ہے اور بہر حال میں جنگلی جانور بھی نہیں تھا کہ کسی کے خلوص کا جواب نیاز مندی سے نہ دے سکتا۔ میں نے کہا۔ "حیدرساوی صاحب! بدسمتی سے میری پرورش تنہائیوں میں ہوئی ہے۔ میں سجھتا ہوں کدانسان کو اپنی سرشت بدلنی جاہیے۔اگر ایک علطی کسی سے ہوئی ہے اور وہ اس کا شکار ہوگیا ہے تو ہوش مند ہونے کے بعد اسے اپنی علطی کا زالہ کر ناما ہے۔ ان حماقتوں سے پہا ا جا ہے لیکن اس میں در لگتی ہے حیدر سادی صاحب!اور پھر میں تنہائی کی جس زندگی کا عادی ہو گیا ہوں ممکن ہے طومِل عرصے تک اس سے الگ نہ ہوسکوں۔ آپ ایک بھرے پُرے گھر کے مالک ہیں۔ میرا خیال ہے میں یہاں اید جسٹ نہیں ہوسکوں گا۔ ہوٹل میں قیام ہے میرا-میرا پت چاہیں تو ذہن شین کر لیجئے گا۔ آپ سے رابط رہے گا اور اگر کوئی ضرورت بیش آئی تو آپ سے گفتگو کروں گا ..... میری مشکل حل کرسکیں تو کردیجے گا نہ کرسکیں تو بالکل محسوس نہ کیجئے گا۔ کیونکہ ویے بھی میں اپنی مشکلات خود حل کرنے کا عادی ہوں اور اپن ضرورتیں بوری کر لیتا ہوں۔کوئی مالی مسئلہ ہیں ہے کیونکہ نعمان اسدی صاحب نے میرے لیے اور پھھ کیا یا نہ کیا ہولیکن اتنی دولت ضرور چھوڑ دی ہے کہ شایدطویل عرصے تک مجھے ال قتم کی کوشش نه کرنی پڑے۔ تنہا آ دمی ہوں ہر جگه کام چل جائے گا اور پھر بھی ایسی ضرورت آئی تو خود ایک مضبوط آدی موں کام کرلوں گا اپنا''۔ " میک ہے ۔۔۔ جیس مرانی اور سادی مرانی اور میں نے انہیں ایے ہوآل

اور کمرے کا نمبر بتادیا۔ پھر میں وہاں ہے اجازت لے کرنگل آیا۔اس خوبصورت سرزین کا

"يہال كب تك قيام ہے؟"

"اس کے بعد کہاں جاؤ گے؟"

"بس چندون"۔

پہر بہت کی رواتیوں کا مظہر تھا۔نہ جانے کیوں دل چاہا کہ ان رواییوں کو گہری نگاہ سے پہلے بھی آیا تھا یہاں لیکن نہ وقت مل سکا تھا۔ نہ موقع ، بہر حال اس وقت ہہت دریت سٹرکوں پر چکراتا رہائے پھر رات ہوئی تو اپنے ہوئل واپس چلا گیا۔ وہی معمول ہی زندگی ، ہوئل واپس چنچنے کے بعد ضروریات سے فارغ ہوکراپنے کمرے میں آرام کرنے کے دراز ہو گیا لیکن ذبمن کی آزادی ممکن نہیں تھی۔ حالات دماغ کے پردوں سے فکرا ہے تھے۔تصورات بہت می سوچوں کے دروازے کھول رہے تھے اور ان دروازوں سے القداد کر دارایک ایک کر کے اندر داخل ہور ہے تھے۔

حاکف فدام بہت اچھے استاد سے بہت کھ سکھایا انہوں نے مجھے بڑی محبت اور بڑی بہرانی سے پیش آئے لیکن نظریاتی اختلاف ۔۔۔۔۔میرا خیال ہے کہ یہ اختلاف ،اختلاف کی نفسہ خصوصیات میں سب سے شدید ہوتا ہے اور اس کی شدت ہر اختلاف پر حادی ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد بہت سے کردار، خاتون، زمرد جہاں کا تصور دل میں آیا، کس قدر فرصورت خاتون تھیں۔ یقین نہیں آتا تھا کہ میری ماں ہو گئی ہیں۔ انہوں نے جس انداز میں مجھے پہلی ملاقات پر خوش آئدید کہا تھا اس میں تمام ترتصنع تھا وہ مال نہیں تھیں۔ ان کے کی انداز سے مامتانہیں جسکتی تھی۔ ایک ماں وہ نابینا عورت تھی جوا ہے بیٹے کی منتظر تھی۔ میں مافظ سخبانی سے رقابت محسوس کر رہا تھا اگر اس کی ماں اس سے اس قدر محبت کرتی ہے تو مامل کی جنت مجھ پر سبقت لے گیا تاں!وہ الگ بات ہے لیکن موت کے بعد بھی اسے ماں کی فرت مامل کی جب صاصل ہے۔ کس قدر فرق تھا ذمرد جہاں اورروحانہ سخبانی میں اور کس قدر خوش نصیب میں میں نہ باپ کی توجہ کی اور نہ ماں کی۔

قا حافظ سنجانی اور کس قدر بدلھیب ہوں میں نہ باپ کی لوجہ می اور نہ مال کی۔

لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ بہت می چیزیں جومل جاتی ہیں۔انسان نظر انداز کردیتا
ہوار جو اسے حاصل ہو جاتی ہے ان پر شاکی رہتا ہے۔ اب جو نہ ملا نہ ہی ۔ تحییہ علایہ
بہت اچھی لڑکی تھی کم از کم اس سے گفتگو کرنے میں مزہ آتا تھا تعلیم یا فتہ تھی۔ ہرچیز کی
بارکی کوپیشِ نگاہ رکھتی تھی ان عورتوں کی طرح نہیں تھی جنہوں نے عورت کا روپ بگاڑ کر
مرے سامنے پیش کیا تھا اور جھے عورت سے خونز دہ کردیا تھا لیکن تحییہ علایہ نے جوتھور
میرے ساتھ منسوب کیا تھا اس کی تحیل میرے لیے ممکن نہیں تھی اس کی بہت می وجوہات،

تنسیں وہی رقابت ماں نام کی چیز ہے، تو اب میں بھی رغبت کر ہی نہیں سکتا تھا وہ جھ

ایک ایسا کام لینا جائی تھی جومیرے دل پر ضرب کی حیثیت رکھتا تھا۔ انکار کرنہایت بہتر ہوا۔

ہوسکتا ہے کچھ زیادہ ہی برامان کی ہو۔ میں نے کھل کر کہد دیا تھا۔

الد ڈی ایس پی تھا اس کے عہدے کے نشان اس کی وردی پر نظر آرہے تھے۔ ڈی ایس ل کے پیچیے ہوگل کا مینجر اور دو انسکٹر کے ریک کے افراد سے باہر پھھ اور بھی لوگ سے جن ، مجھے احساس ہور ہا تھالیکن پولیس کی اس طرح آمد اور وہ بھی اس طرح جارحانہ انداز میں ہرے کیے باعثِ حیرت تھی۔

میں تجب بھری نگاہوں سے ان اوگوں کو دیکھنے لگا ڈی،ایس نی کی ممبری نگاہیں میرا <sub>ہاڑہ</sub> لے رہیں تھیں میں نے خاموثی اختیار کیے رکھی اور ڈی ایس بی قریب پہنچ کر بولا۔ " تہارا نام احمد اسدی ہے؟ "

"افسوس مجھے قانون سے واقنیت نہیں ور نہ تہارے اس طرح یہاں آنے پر میں تم ے یہ وال کرتا کہ کیا پولیس کو اس طرح اندر تھس آنے کی اجازت ہوتی ہے'۔

''اگرتمہیں قانون سے واقفیت نہیں تو کم از کم اتنا تو تمہیں سمجھایا جاسکتا ہے کہ خصوصی

الات من بوليس كوبيا ختيارات موتے ميں'۔ ''ٹھیک ہے ہر ملک کا قانون اپنی جگہ اہمیت رکھتا ہے اتفاق سے میرا واسط مجھی قانونی اللات منبين يراليكن اكرتم كمت مو تعيك إب ابي آمد كي وجه بتاؤ؟"

"تمہارا نام احمد اسدی ہے؟"

"يقيناتم معلومات حاصل كرك آئ ہو كے" ـ "اورتمهاري مال كانام زمرد جها ل تفا؟"

"زمرد جہاں ہے، باپ کے بارے مل تم کہد سکتے ہوکداس کا نام نعمان اسدی تھا"۔

لمانے جواب دیا۔ "مسر احد اسدی ہارے پاس تمہاری گرفتاری کے دارنٹ ہیں اور دارنٹ تم دیکھ سکتے

ادراس کے بعد پولیس میڈ آفس چانا ہے'۔ "وارنٹ تو ہوگا ہی آپ کے پاس"۔ میں نے پریشان ہوئے بغیر کہا۔

مُ بعد كھڑا ہوگیا۔

"ممرے سامان کا تحفظ آپ کا فرض ہے کیونکہ میرے کاغذات اور کچھ فیتی اشیاء

بہر حال نہ جانے کون کون کی سوچیں دامن میرر ہیں اور اس کے بعد نیند آ گئی۔اٹی مرضی کا مالک تھا کوئی ذمہ داری تو تھی نہیں کسی کی جب دل جا ہے جاگا۔ وهوپ چڑھ بھی

تقی \_ کھلے ہوئے پردے سے روشی اندر داخل ہور بی تھی دیوار گیر گھڑی میں وقت دیکھا، مسل کیا اور اس کے بعد روم سروس کو ٹیلی فون کر کے ناشتا طلب کرلیا۔

تھوڑی دیر بعد ناشتا سروکر دیا گیا اور میں ناشتے میں مصروف ہو گیا۔ ابھی بیسوچ ہی رہا تھا کہ کیا کرنا جاہیے اور کوئی خاص تصور بھی دل میں نہیں تھا۔ نعمان اسدی کے جن رشتے داروں سے ملاقات ہوئی تھی ان کا تیایا نچہ کر کے آیا تھا۔ پھوپھی جان بہر حال اس قدر كمزورنبيل تحيي كه ايخ حقوق كى حفاظت نه كرياتيس - جو كه انبيس سونب دياتها قانوني طور يركوكى اسے واليس لينے كاحق دارمبيس تھا۔ چنانچه وہاں جانا بمقصدتھا البت ايك احساس ول میں پیدا موا کہ تحیید علایہ سے بالکل ہی قطع تعلق کر کے ذرا جلد بازی کروالی ہے۔

اے ذرا سا اعتاد میں لینا جاہے تھا مجھے۔ اگر میں اے اپی کچھ باتیں بتا دیا تو اس میں کوئی حرج نہیں چونکہ اس ہے کریمن سلمری کے بارے میں تھوڑی بہت تفسیلات معلوم ہو جاتیں۔ اس مخص کا نظریہ میرے

اسين اندازے كے مطابق تھا اور اگر وئى طور پر وہ اور يس مم آ بك موجاتے تو ضروركولى الیا راست نکل سکتا تھا جومیرے اس احتقانہ تصور کی تحیل میں مددگار ابت ہوتا جو میں نے این ذہن می بالیا تھا۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ خود اینے اس تصور سے میں غیر مطمئن

تھا۔ ایسے کام تصور میں تولائے جا سکتے تھے لیکن ان کی حقیقوں کو یانا آسان نہیں ہوتا۔ پھر مجمی اگر کریمن سلبری سے ملاقات موجاتی تو کم از کم تبادله خیال بی رہتا۔ باتی زندگی کا کول اور مقصدتو تھا نہیں۔ انہی سوچوں میں کم تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی اور میں نے ویر

کواندر آنے کی اجازت دے دی جومیزے اندازے کے مطابق وہ برتن لینے آیا ہوگا۔ کین میری اجازت پر اندر داخل ہونے والا ایک مرخ سفید رنگت کا مالک پینتا لیک

پولیس افسر نے وارنٹ میرے سامنے کر دیا میں نے سرسری نظر اس پر ڈالی اور اس

" يہاں نہ پائى كا بندوست ہے نہ مجھے چائے وغيرہ كے ليے بوچھا گيا اور آخر انبان كى دوسرى ضروريات بھى ہوتى بيس تم لوگ ميرے ساتھ جانوروں جيسا سلوك كررہے ہو"۔ " مسٹر!جب تك جميس تمہارے بارے ميں اوپر سے ہدايات نہيں مليں كى جملا ہم كيا كر كتے بيں اس ليے آرام سے بيٹھو"۔

"آرام سے ....؟" من فریدانداز میں کہا۔

''اب بغیر کی ضرورت کے دروازے روستک نہ دینا درنہ .....''اس نے دروازہ بند کر الاد میں خاموش کھڑاان لوگوں کی بیر غیران نی حرکات دیکھتا رہا۔

بہرحال بہلوگ میرے ساتھ بہت بدسلوکی کر رہے سے اور انسوس کی بات بہتی کہ بہرحال بہلوگ میرے ساتھ بہت بدسلوکی کر رہے سے اور انسوس کی بات بہتی کہ اللہ بدلوگی کی وجہ میری سمجھ بیل نہیں آسکی تتی۔ پھر رات کے تقریباً ساڑھے نو بجے سے بب پچھلوگوں نے جھے وہاں سے نکالا۔ بیس نے اب سے ان سے کوئی سوال نہیں کیا تھا۔

اللہ برخصہ طاری ہوتا جارہا تھالیکن شکر ہے اس نے جنون کی شکل اختیار نہیں کی تھی پھران اول نے جھے ایک بڑے کرے بیل بہنچا دیا جو غالباً حوالات کا کمرہ تھا موٹی موٹی لوہے الک کی ہوئی تھیں۔اس کے سامنے ایک راہداری تھی اور سلاخ دار دروازے پر ایک

الما تالا پڑا ہوا تھا۔ اس موٹے تا لے کو کھول کر جھے اندر دھیل دیا گیا۔
میں نے یہ کھات بڑے صبر وسکون سے برداشت کیے تھے اور کمرے کے ماحول کا بازہ لینے لگا، ایک تمیں بتیں سالہ مقامی آ دمی جس کا بدن دبلا پتلا اور قد لمبا تھا چرے پر لانگی کے آثار اور شیو بڑھا ہوا تھا، اس نے سفید جوتے اور گرے کلر کا سوٹ پہنا ہوا تھا بالات فیک لگائے بیٹھا تھا۔ اور بھی چند قیدی اس متعفن کمرے میں موجود تھے ان میں بالات فیک لگائے بیٹھا تھا۔ اور بھی چند قیدی اس متعفن کمرے میں موجود تھے ان میں بیزرگندے فرش پر پڑے خرائے لے وہ سے تھے۔ ایک قیدی سامنے سلاخوں والے بہر حال میں ماحول اور یہ منظر میرے لیے نا قابل بھین تھا۔ اللہ بھی میں نہیں آرہا تھا کہ کیا کروں پھر جھے دوسرے قید یوں کے ساتھ بڑی ہی ویل کی اور کی گراور تھوڑا سا سالن دیا گیا۔ یہ انتہائی نا مناسب انداز تھا۔ میں نے اسے قب ل دیا تو وہ گراور تھوڑا سا سالن دیا گیا۔ یہ انتہائی نا مناسب انداز تھا۔ میں نے اسے قب ل دیا تو وہ گراور تھوڑا سا سالن دیا گیا۔ یہ انتہائی نا مناسب انداز تھا۔ میں نے دوت و شوق سے یہ کھانا

الله عقے میں نے ان میں سے ایک دو کی نگاہوں میں طنزیہ آٹار بھی دیکھے لیکن شکر تھا

یہاں موجود ہیں''۔ ''ان کی جانب ہے مطمئن رہولیکن اپنے کاغذات کی نشاندہی کروکہاں ہیں''۔ ''وہ سامنے الماری میں''۔

"انسکٹر،ان کے تمام کاغذات اپن تحویل میں لے لؤ'۔

انسکٹر نے اپنے افسر اعلیٰ کی ہدایت پڑمل کیا اور پھر ان لوگوں کے ساتھ باہر نکل آیا۔
وہ لوگ جھٹری ساتھ لائے تھے لیکن پہنیں ابھی قانون میرے ہاتھوں میں جھٹری لگانے
کی اجازت دیتا تھا یانہیں ویسے ان لوگوں نے جھٹری لگائی نہیں تھی۔ البتہ میرے لباس کی
اجازت دیتا تھا یانہیں ویسے ان لوگوں نے جھٹری لگائی نہیں تھی۔ البتہ میرے لباس کی
اجازت دیتا تھا یانہیں ویسے اور اس کے بعد ایک پولیس کی کار جو بندتھی مجھے لے کروائیں
ہیڈ آفس چل پڑی۔ جس جگہ مجھے لایا گیا وہ صاف ستھری تھی ایک چھوٹے سے کمرے میں
ہیٹیایا گیا اور جھے لانے والے افسر نے کہا۔

"" تمہاری گرفآری کی رپورٹ تیار کی جائے گی اور اس کے بعد تم سے رابطہ دوبارہ قائم کیا جائے گا۔ بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے بارے میں کمل رپورٹ تیار ہو لینے دو۔اس سے پہلے نہ تو شور شرابہ کرو، نہ کوئی الی حرکت جس میں قانون کا تم سے براہ راست تصادم ہو۔ یہ ایک بہتر اور دوستانہ مشورہ ہے "۔

میں نے خاموش رہنا ہی مناسب سمجھا حالانکہ میرے دل میں سیکروں سوالات کچل رہے سے کوئی بات سمجھ میں نہیں آرہی تھی لیکن اس بند کمرے میں کانی وقت ہوگیا تھا اور ال اللہ میر کہ کوئی پُرسان حال نہیں تھا۔ کم از کم کسی کو خبرد بنی چاہیے تھی بھوکا پیاسا اپنی جگہ بیٹا کر رہا اور پھر آ ہستہ دل میں بغاوت کی کیفیت ممودار ہوگئے۔ یہ تو بہتر بات نہیں کسی انسان کی ساتھ اس قدر بے اعتبائی جائز نہیں ہوتی۔ دروازہ باہر سے بند تھا میں نے کئی کھنے کے ساتھ اس قدر رہا اس کے بیچ کی گئے کئی ہوئی رائفل تانے کھڑا تھا دروازہ کھولنے والے نے کہا۔

"ہاں ۔۔۔۔کیابات ہے"۔

" تم لوگوں کوعلم ہے کہ بیں یہاں موجود ہوں"۔ "اسکول ماسر بننے کی کوشش مت کرو۔ بتاؤ کیا بات ہے"۔

کہ کسی نے اس وقت میرا نماق نہیں اُڑایا تھا ورنہ شاید مجھ پر جنون طاری ہو جاتا

ببر حال رات جس طرح گزری میرادل جانتا تھا۔ بھوکا پیاسا، نیند کاتو سوال ہی پیرا مہیں ہوتا تھا۔ساری رات دیوار سے کمرلگائے بیشار ہاتھا۔ مج کو ناشتا آیا اور میں نے ناشتا

بھی قبول کرنے سے انکار کر دیا جس کے بعد صبح دس بچے جھے حوالات کی کوٹھری سے با ہرنکالا گیا اور ایک دوسرے بڑے کمرے میں پہنچا دیا گیا جہاں ایک بیٹی بڑی ہوئی تھی فال

یعقوبت خانہ تھا کیونکہ کچھاذیت رسانی کے آلات بھی وہاں نظر آرہے تھے جیسے لوہے کی دو

عملی جوغیرانسانی عمل کے لیے استعال کی جاتی ہے۔ چند افراد یہاں موجود تھے ان میں سے پچھ بچھ دارلوگ بھی نظر آرہے تھے۔ وہ ڈی

ایس بی بھی تھا، جس نے مجھے گرفار کیا تھا اس نے ایک اور اعلی افسر کے سامنے میرے بارے میں تفصیلی رپورپ پیش کی اور افسراعلی نے گردن ہلاتے ہوئے کہا۔

" إلى تعليه بمراحد اسدى! براه كرم يهال بيشه جائية" - اس كالهجدزم تعا- يجي کھڑے ہوئے ایک محص نے اسے بتایا اور وہ چوک پڑا۔

"كيا،رات كا كمانا كمايا بنص كا ناشته كيا باليكن كيول؟"

"جناب!انبیں دونوں بار کھانے کی پیش کش کی گئی تھی کیکن انہوں نے مستر د کر دی"۔

"اوہو ....نیں ،مسر احمد اسدی .... بیفلط ہے،میرا خیال ہے یہاں آپ نے ہارے

ساتھ زیادتی کی ہے'۔

دونبیں۔سب سے مہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں مجھے میرا جرم نہیں بتایا ممیا اور دوسرا بات یہ کہ میری حیثیت کونظر انداز کر کے میرے ساتھ انتہائی برترین سلوک کیا گیا ہے۔

میں نے اپنی ناپندیدہ چیزوں کو قبول مبیں کیا۔ " تہیں، پی غلط ہے چلو ناشتے کا بندوبست کرو"۔اس افسرنے کہا اور مجھے اس کمرے

ے اور ایک اور کمرے میں لے جایا گیا۔ افسر اعلیٰ شاید کوئی بہت بی ذہین اور مجھدار آدئی تھا۔ بہت عدہ ناشتا متکوایا کیا تھا میری سٹن کا م کر رہی سٹی ش نے میں سوچا کے جسال توانائی سے کام لوں گا۔ چنانچہ میں نے وو ناشتہ کرلیا۔ جائے کی کی بیالیوں اور دوسری لذید

اشیاء نے میرے دل دماغ کو خاصی بہتر کیفیت سے جمکنار کردیا تھا۔ افسر اعلیٰ نے اس

دوران مجھے کوئی سوال نہیں کیا تھا لیکن ناشتا کرنے کے بعد میں نے اس کاشکریہ ادا کرتے

"سب سے افسوسناک بات سے جناب کہ مجھے بہیں بتایا کہ مجھے کس جرم میں گرفتار کیا گیا ہے'۔

"آپ آئے ظاہر ہے ہر کام اپنی ضرورت کے مطابق ہوتا ہے، آئے"۔

میں فی محسوس کیا کہ کچھ میرے حمران ہیں اور مسلح ہیں، غالبًا اس بات کے لیے تیار كه من كوئى حركت كرول تو كم از كم مجهد زخى كر ديا جائے ليكن ميس كوئى حركت كيول كرتا\_

کوئی الیک غلط فہمی ان لوگوں کو ہوئی تھی جس کی بنا پر انہوں نے مجھے گرفتار کیا تھا لیکن میرا نام بھی یو چھا گیا۔ بہر حال مجھے دوبارہ اس کرے میں لے آیا گیا اور ایک بار پھر مجھے اس

کری پر بٹھا دیا گیا پھر افسر اعلی میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیااس نے کہا۔

"كيا آب جارك والات ك جواب دينے كے ليے تيار بين؟"

" آپ کا نام احمد اسدی ہے؟"

"بی....:" "أب كاتعلق كهال سے بي؟"

"میراتعلق اسلامی ملک سے بے لیکن میری پیدائش اس ملک کی ہے میں نے پرورش

إرب ميں يائي اب آپ جو يجي بھي كه لين"\_

"تفیک ہے آپ کو ماضی یاد ہے؟"

"ماضی کے کون سے جھے کی بات کررہے ہیں آپ؟" میں نے سوال کیا اور اخر بیب ک نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگا پھر بولا۔

"آپ کے والد نے شادی ایک مسلمان عورت سے کی؟"

''اورآپ کی والدہ کا نام زمرد جہاں تھا؟''

"كيا آپ اپني والده كے ساتھ ال تنظيم كے ركن نہيں تھے؟"

"كيا آب اي ماضى ك حالات د مراسكت مين؟"

" آپ کے سامنے کسی بھی غیر ضروری بات کونہیں وہراسکتا"۔

ومطلب مياكه آپ يورپ مين تھ اور آپ كى والده يهال تھيں يورپ مين ره كر آب استظیم کے لیے کیا کردہے تھے؟"

" سچینیں .....میرااس تنظیم ہے کوئی تعلق نہیں ہے"۔

"اپنی والدہ ہے آپ کا تعلق ہے؟"

" آپ ہے عرض کر چکا ہوں کہ کوئی غیر ضروری سوال نہ کریں جواب نہیں دوں گا"۔ بعد ایک انتہائی سارٹ نو جوان اندر داخل ہوا۔ "لکین جواب ضروری ہے مسٹر"۔

" ہوسکتا ہے آپ کے لیے ضروری ہولیکن میں اسے ضروری نہیں سمجھتا''۔

" اگرات نے نینیں بتایا کہ آپ کی والدہ کہاں ہیں تو آپ کوجسمانی نقصان بھی الموا تو پہلے سے موجود مخض نے کہا۔ پہنجایا جاسکتا ہے'۔

" میں اتنا بتا سکتا ہوں آپ کو کہ مجھے اپنی والدہ کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے'۔ " بھلا یہ کیے مکن ہے؟"

"اور اب میں آپ کے سی سوال کا جواب نہیں دوں گا"۔ میں نے سرد لہے میں کہا اور آفیسر ادهر دادهر دیکھنے لگا چندلمحات خاموش رہا پھرایک گمری سانس لے کر بولا۔

" فیک ہے ۔۔۔۔آپ کا تفتیق افرآپ سے اس بارے میں مناسب سوال کر کے گا۔ میں تو سہ چاہتا ہوں کہ آپ مجھ تفصیلی جواب دے دیں اور ایک شریفا نہ طرز عمل اختیار سندیتا ہو۔

كريں۔ ويكھيئے جب انسان بازي ہار جاتا ہے تو اے سرکٹی اور تندی جھوڑ ٹی پڑتی ہے، آ پولیس لاک اپ میں ہیں۔ پولیس کسنڈی میں ہیں۔ یہ بات ہمیں بیتہ چل چی ہے کہ آپ اللہ کساتھ تھے باقی تمام لوگ کمرے نے باہرنکل گئے تھے۔ خاتون زمرد جہاں کے صاحبزادے ہیں ہم نعمان اسدی کواس بارے میں ملوث نہیں کر-

ریکہ وہ ایک اسلامی ملک کے باشندے تھے اور ملک کی سیاست سے ان کا کوئی تعلق نہیں الكن آپ كى والده زمرد جہال كا معامله مختلف تھا اور جبكه بيه بات مارے علم ميں آ چكى ے کہ آپ اپنی والدہ سے ملاقاتی کرتے رہے ہرچند کہ آپ یورپ میں رہے تے "۔ " و يكيئ آپ كوتمام اطلاعات غلط ملى بين ميرا قيام يورپ من تھا كچھ دن پہلے ميں من يہال چندروز كے ليے آيا تھا اس كے بعد يورپ واپس چلا كيا تھا"\_ "دوباره آپ کی آمد کس سلسلے میں ہوئی؟"

"بيسب بيكار كى باتيل بين من في عرض كيا كه من آب كونبين بتاؤن گا"\_

" محك ب- اصل مين آپ كاتفتيش افسر مين نبين مون جو مخف ب وه آن والا ع بن آپ کواس کے ہینڈ اوور کر کے چلا جاؤں گا''۔

پر بہت سے افراد اس کرے سے باہرنکل گئے میں خاموش کری پر بیٹا رہا تھوڑی

بھوری آتھوں والا۔ یہ نو جوان شکل وصورت کا بہت اچھا تھا لیکن اس کے چبرے پر كسفا كي تقى - ويسيم كلا زيول جيسى مضبوط جسامت كامالك تقابدن بهي ورزشي تقا اندر

مجم غرقندی ایرآپ کا ملزم ب تعلیم یافته آدی برجمیں کھے بتانے پر آمادہ نہیں ہوا ل برحال ہم نے اس سے زیادہ معلومات حاصل کرنے کی کوشش بھی نہیں کی اب آپ

"بهتریمی تفاکه مجھے ہی میرا کام دیکھنے دیا جاتا۔ خیرکوئی بات نہیں آپ آرام کیجئے۔ الدرطنزية تها جيع وه اين آپ كوبهت براي شخصيت كا مالك سجهتا مو اور مجهم معمولي

یں نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ پھر کمرے میں صرف دو افراد رہ گئے تھے غالبًا مجم

موری آئھوں والے اس نوجوان آفیسر نے ایک کری پر بیٹھ کر انتہائی زم لہے میں

ہ جاؤ گے کیاتم ایک شریف آدی کی مانندان اذبتوں سے بیخے کی کوشش کرو گے؟'' اس کے الفاظ مجھے میری فطرت یاد لانے کے لئے کافی تھے میری آئھوں میں خون ی سرخی لبرانے لگی تب میں نے جم غرقندی ہے کہا

" يتمام اذيتي ..... يبلى بات تويه ب كه ب مقصدتم مجھے دو گے۔ دوسرى يه كهتم <sub>مار</sub>ی پولیس فورس کے ساتھ میمل کرو گے تمہاری اپنی اوقات کیا ہے بتاؤ گے کیا تم ذاتی

میرے ان الفاظ نے اس سرکش پولیس آفیسر کوبھی دل و دماغ کے قابو سے باہر کر ربال نے آستہ سے کہا۔

"إل من ايخ آپ كواس الل سجهتا مول" - يه كه كراس في ايخ سأتفى كوعم ديا-" تم دونوں باہرجاؤ دروازہ باہرے بند کردو۔خبردار کی کواندر آنے نہ دینا"۔ وہ دونوں ہیکیاتی نظروں سے ایک دوسرے کود مکھتے ہوئے باہرنکل گئے تب سرکش الس آفیسر نے اپنا پولیس کوٹ اتار دیا۔ پھر تمیض بھی اتار دی اس کے بازوؤں کی محصلیاں رئپ رہی تھیں تن وتوش کا بھر تیلا آدمی تھا اور اس کا اندازہ میں نے پہلے سے لگالیا تھا۔ میں پُرسکون نگاہوں ہے اپنی کری پر جیٹا اے دیکھا رہا پولیس آفیسر نے اپنی گھڑی ا تار کرایک جانب رکھی اور پھران چیزوں کو ایک طرف سرکا تا ہوا بولا۔

> '' کھڑے ہو جاؤ کیا اپنے الفاظ پر نادم ہو؟'' میں آہتہ آہتہ اپن جگہ ہے اٹھا اور اس سے کہا۔

" جو کھے تم محص یو چھنا جا ہے ہو۔ حقیقت سے کہ وہ میرے علم میں ہیں ہے کیان جو بکواس تم نے کی ہے اگر میں اس کی سزاحمہیں نہیں دوں گا تو اذیتوں کاشکار رہوں گا

أؤ ..... عن نے دونوں ہاتھ سیدھے کئے اور اے اپنی طرف آنے کا اشارہ کیاا وہ بڑے الناد ہے آگے بردھا بھراس نے اپنی جگہ تھوم کراپنے بوٹ کی ٹھوکر میرے بیٹ پر مانے کی ے کہ جو کیس میرے سپرد کیا جاتا ہے اس میں اگر دور دور تک کوئی ملوث ہوتا ہے آد خودا کوش کی لیمن میں نے بلکی کی جنش ہے اس کا پارکاں پکڑا اور اے او پر احجمال دیا۔ وہ غالبًا مناسب ترببت یافتہ آدمی تھا اور پولیس میں کام کرنے کے لئے ایسے تربیت افتہ ہی مناسب رہتے ہیں۔ بے شک میری طاقت سے وہ اچھلا تھالیکن پیروں کے بل ہی

"آپ نے منبح کا ناشتا کرلیا، مشراحد اسدی؟"

"و لکھنے مدافعت اچھی چیز ہوتی ہے لیکن صرف اس وقت تک جب تک اس کی مخبائش رہے۔ آپ کوعلم ہے کہ یاور اسٹیٹ تنظیم کے تمام افراد کومزائے موت دے دی گئ ہے صرف خاتون زمرد جہاں ہمارے ہاتھ نہیں لگیں اور مسٹر احمد اس فہرست میں ان کا نام طور پر مجھے بیاذیتیں دینے کی صلاحیت رکھتے ہو؟'' بھی موجود ہے۔جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ پاور اسٹیٹ تنظیم کے ڈیڑ جسو افرا دکون کون میں۔آپ کے بارے میں ہمیں اطلاع مجمی ملی ہے کہ آپ نے تقریباً اپنی تمام زندگی ال مک ہے باہر ہی گزاری ہے اور غالبًا بورپ میں رہے ہیں .... سے بہترین موقع ہے مسراحم اسدی کہ آپ اپنے آپ کواس تنظیم کا فرد کہلوانے سے گریز کریں اور وہ تمام حقائق بتادیں جوآپ کو خانون زمرد جہاں کے بارے میں معلوم ہیں ورنہ دوسری شکل میں آپ کوجمل لازی طور پرخاتون زمرد ہاں کا ہمرائی سمجھا جائے گا۔ اور ظاہر ہے سے ثابت ہونے کے بعد سزائے موت آپ کا مقدر بن جائے گی آپ صرف اتنا ہمیں بتادیں کہ خاتون زمرد کہاں روپوش ہیں سے بات ہمارے علم میں آ چکی ہے کہ وہ آپ کے والد کے ملک میں نہیں کئیں ا اور وہاں ان کا کوئی تعلق نہیں بلکہ شاید اب وہاں ان کے لیے کوئی بہتر جگہ نہیں رہی اور انہیں کوئی اہمیت نہیں دی گئی مسٹر احمد اسدی کیا وہ اس ملک میں بیں یا آپ کے پاس ایوب

میں نے چند لحات خاموثی اختیار کی پھر آ ہت سے کہا۔

"نہیں، حقیقت یہ ہے کہ مجھان کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے"-" آه.....وهی کررے ہیں آپ جو آپ کے جت میں بہتر نہیں ہے۔ میں آخری بار کہتا

ہوں کہ حقائق بیان کرو کیوں اپنی زندگی کھونا چاہتے ہو۔ میرا نام غرقندی ہے اورلوگوں کا کہنا کر مجھے بتاتا ہے کہ حقیقت حال میہ ہے اور پھر مجھ سے معافی کا طلبگار ہوتا ہے۔ میں

اس منتکی ہے بندھواؤں گا اور پھر اس قتم کی ٹیکنیکل اِذِیتیں دوں گا کہتم زبان کھو گئے

زمین برآیا تھا۔

لیکن میں نے اس کا یاؤں اپن کمرے لیٹا اوراس کے قریب پہنچ کیا چرمیں نے اس کی روث پڑے تھے۔ گردن اپنے ہاتھوں میں دبوج کی اور میرے بدن پر تھونے برسانے لگا لیکن چند ہی کھوں میں اے احساس ہو گیا کہ غلط ہو گیا ہے۔انسان کو اپنے بارے میں خوش فہمیوں کا شکار نہیں مونا چاہے اور اس نے بیند کیا جس کے نتیج میں وہ پھنس گیا تھا۔

میری انگلیاں اس کی گردن میں پیوست تھیں اس کا چہرہ سرخ ہوتا جار ہا تھا اور آئکھیں اللے گی تھیں۔ وہ میرے بدن بر کھونے برسانا بھول کیا اور اینے دونوں ہاتھوں ہے میری کلائیاں پکڑ کر میری گرفت سے نکلنے کی کوشش کرنے لگا لیکن اس کی قوتِ مدافعت جواب دے تھی اور میرے چہرے پر خونخو ارتاثر ات ابھرتے جارہے تھے۔

پھراجا تک اس نے مایوی کے عالم میں اپنی تمام تر قوت کو جمع کر کے میرے پید میں زوردار کہنی ماری اور میری گرفت سے نکل گیا۔ساتھ ہی اس نے میرے جڑے پر محمونسائجی رسید کر دیا تھا لیکن میر محمونسا مشعل پرتیل کی مانند ثابت ہوا تھا \اس بار میں نے اس کے منہ یر ایک زور دار ضرب لگائی اوراس کے سینے پر سوار ہو گیا۔ اس کے منہ سے برسى خوفناك غرابتيس نكل ربي تقيس

میں نے اس کے جروں کونشانہ بنایا اور چر زور دار لات رسید کر کے اس پر سے ہٹ

ببر حال من كوئي قل نبيل كرنا جابتا تقاده كرابتا بواليجهار هكا اور ديوار كي طرف هك لگا۔ تب می نے اس پر چھلانگ لگائی۔وہ پھرتی سے ایک جانب ہٹ گیا اس وقت میں منہ کے بل نیچ آ رہا تھا۔ میں نے خود کوسنجالا تو وہ کھڑا ہو چکا تھا۔اس نے ایک خوفناک غرابٹ کے ساتھ مجھ پر چھلا تک لگا دی اور ہم دونوں تھم گھا ہو گئے لیان وہ مجھ سے زیادہ اللقة رئيس تا ـ جدرى لوات كي بعداى كي ياكل مست يزن كي

پھر میں نے ایک وحشانہ توت کے ساتھ اسے سرے او پرا ٹھالیا۔ باہر موجود محافظ الدر کے حالات سے لاعلم مبیل رہے تھے۔ غالبًا اند جھا تک رہے تھے۔ درواز و پوری قوت کے

فر اور وہ دوافراد ہی نہیں بلکہ مزید دس افراد اندر آ گئے تھے میں نے اسے زور سے ان اور پھراس نے مجھ پردوبارہ لات چلائی اور اس بار اپنی کوشش میں کامیاب ہوم <sub>ساج</sub>ھالا تو انہوں نے اے درمیان سے لیک لیا چند افراد نے ایسا کیا تھا باتی بیک وقت مجھ

انہوں نے مختلف چیزوں سے مجھ پر وار کرنے شروع کردیئے۔سب ہی کو مارنا تو ماسب نہیں تھا جس مخص نے مجھے پہلنج کیا تھا میں نے اے کیفر کر دار تک پہنچادیا تھا باتی اوں سے میں نے کوئی تعرض نہ کیا اور وہ مجھ پر وحشت آنر مائی کرتے رہے جس کے نتیج

ہی میرے ہوش وحواس بھی ساتھ جھوڑ گئے اس کے بعد مجھے کوئی احساس نہیں رہا تھا۔ مچر غالبًا اسپتال کے کرے میں ہوش آیا تھا۔سفید درود بوار لوہے کے فریم والا بسر بس پر دراز تھا جم میں بہت سی چوٹوں کا احساس تھا۔ غالبًا سرکی ضرب نے بے ہوش کیا فا مر پر پی بندهی موئی تھی کرہ کافی وسیع تھا اور اس میں کئی بستر پڑے ہوئے تھے لیکن مرف ایک بستر پر میرے علاوہ ایک اور مریض بھی موجود تھا۔ پولیس کے جوان وہاں نینات تھے کیونکہ میں ایک قیدی تھا وہ مجھ سے چند قدم کے فاصلے پر خاموش کھڑے تھے۔ می سرد نگاہوں سے بورے ماحول کا جائزہ لیتا رہا۔ ذہن میں بہت سے خیالات ارہے تھے۔ زیاتی ہوئی ہے میرے ساتھ۔زمرد جہاں تو صرف میری دجہ سے اس مشکل کا ٹکار ہوئی تھی۔ ورنہ ٹاید ڈیڑھ سو افراد بہت عرصے تک حکومت کے خلاف جدوجہد کرتے اوران لوگوں نے صرف اس بنیاد پر مجھے گرفتار کیا تھا کہ میں نعمان اسدی کے ساتھ ساتھ ارد جہاں کی اولا دمجی ہوں لیکن میری نشا ندہی کس نے کی؟

ویے تو ہر ملک میں پولیس اور انتیلی جینس ذہین ہوتی ہے اور اپنے مسائل حل کرتی کی خاص شخصیت نے میری مخبری کی اور کیا وہ خاص شخصیت حیدر ساوی ہوسکتا ہے لیکن اے ایبا کرنے کی کیا ضرورت بھی اور آگر اس نے ایبا کیا ہے تومیرے خیال میں اچھا

بہت ی سوچیں دامن گیرتھیں چر دروازہ کھلا اور میں نے خوشبو کا ایک جھونکا محسوس کیا، ایک خوبصورت سی اوکی اند آئی تھی اس کے پیچھے ایک کم س نوجوان اور ایک ملازم ٹائی شخصیت تھی لڑکی آہتہ آہتہ چلتی ہوئی اس دوسرے مریض کے پاس پہنچ مٹی اور خاموثی ہے کھڑی ہوکراہے دیکھنے گی۔ تب مریض اٹھ کر بیٹھ گیا اوراس نے پُر محبت لیج

"نوشین سوری جہیں یہاں آے کی تکلیف ہوئی"۔

«لکن سے کیے ہوا؟" اوکی کی آنسو بھری آواز ابھری۔اب میں نے مریض کا چ<sub>رہ</sub> ديکھا اور چونک پرا۔

بدوبی بولیس آفیسر تھا جن کا نام مجم غرقندی تھا۔ اے بھی ای کمرے میں رکھا گیا تھا غالبًا يوليس كي بيرتعداداس وجه بهي زياده تقي\_

میرے ذہن میں عجیب سے تصورات بیدا ہو گئے۔ میخف پانہیں،میرے بارے میں باعلم ہے یا میری ہی طرح بے خبر۔ بہر حال وہ کہدوں کے بل اٹھ کر بیٹھ گیا اور اس نے کہا۔ "اوتك بهار تلے آگيا ہے اور كوئى بات نبيس بے نوشين، ميں نھيك موں"\_

"كيا موا، كيے زخى مو كئے كى قيدى سے الربوے تھے؟"

''وہ قیدی بھی سامنے ہی موجود ہے''۔ عجم غرقندی نے مسکرا کر میری جانب اثارہ كرتے ہوئے كہا اور لڑكى ميرى جانب ويكھنے كى چريولى۔

"میں اے قل کردوں گی، ہلاک کر دوں گی میں اے"۔

د منہیں نوشین وہ اتنی آسانی سے ہلاک ہونے والانہیں۔ بڑی شاندار شخصیت کا مالک ہے میں نے کہا نا، اون پہاڑ تلے آگیا ہے"۔

" مجھے تو ابھی تھوڑی در قبل معلوم ہوا اور میرے بیروں تلے سے زمین نکل گئ، لیکن

میں ان کی آوازس رہا تھا اور ان الفاظ برغور کر رہاتھا جو بولیس والے نے ادا کئے تے اڑی ہے اس کا کیا تعلق ہوسکتا ہے؟ میں سوج رہا تھا۔ میں نے پھر ان کی گفتگو کی طرف توجه مبذول کر دی۔

"مرے زخم لگے ہیں؟" " دنہیں، اس سے پہلے کہیں گہرے گھاؤ لگ چکے ہیں'۔ اس کے لیجے میں شرارت تھی۔

«'کیا؟'' "د جمہیں علم نہیں ہے"۔

"جوث بول رہے ہو"۔

" بخدا جھوٹ نہیں بول رہا، پہلی بارتہہیں دیکھنے سے جو گھاؤ دل پر لگا کیا وہ تھیک ہوا؟" " باتوں میں ٹال رہے ہو۔ بتاؤ کے نہیں کیا ہوا؟" لڑکی بولی۔

"كهانا اونث يهار تلي آكيا وه ايك طرم ..... يس اس علقيش كرر باتقا ووران لنیش پُر جوش ہوگیا میں نے بچھ ایس باتیں کیں کہ وہ مشتعل ہوگیا اور میں نے اس کا چیننی

> نول كرليا ليكن......'' «دليكن كيا.....؟<sup>"</sup>

"وه مجھے نیادہ طاقتور ہے"۔ "نامكن!" لزكى باختيار بولى-" کیا ناممکن؟....."

"تم سے زیادہ طاقتورکون ہوسکتا ہے؟"

"ارے نبیں، من ایک انتلی جیس ما افسر ضرور مول کین رستم یا سراب نبیل مول"-افرنس كر بولا\_ دخمهيں مجھ سے زيادہ طاقتور آ دى كو ديكھنا ہے تو اسے ديكھالو'۔

اب مجھے یہ باتیں دلچیپ لگ رہی تھیں۔ یہ اس آفیسر کی خوبی تھی اس نے اڑکی کے اسے ویلیس مار کر عذر لنگ پیش کرنے کی کوشش نہیں کی تھی بلکہ صدق ول سے اپنی لكت كا اعتراف كيا تفا جبكه خوبصورت چوبيا كے سامنے تو چوم بھى دُم كے بل كھڑے

ہونے کی کوشش کرتا ہے۔

اوی بھی روش خیال معلوم ہوتی تھی آھے بڑھی اور میرے قریب آئی پہلے مجھے حمناک نظروں ہے دیکھا پھر چونک می پڑی اور تعجب بھری نظروں ہے جھے دیکھنے گی میں نے مکراتے ہوئے کہا۔

"و و بہت شاندار بے لیکن اس سے کہو کہ دوران آفتیش طرموں کو گالیاں نہ دیا کرے"۔ ار کی نے کوئی جواب نہیں دیا تو میں نے چر کہا۔ "اور اس کو بتا دینا کہ اس نے نہیں

بلکہ دوسرے دل افراد نے مل کرزخی کیا ہے''۔ وہ کچھ لمحے کھوئی کھوئی سی کھڑی رہی پھر وہاں سے چلی گئی لیکن زخی پولیس آفیسر پاس وہ دیر تک رکی تھی اور وہ مہم لہجے میں باتیں کرتے رہے تھے۔

"احداسدی - <sup>لیک</sup>ن بیرسب ....."

"من تبیل جانتا" میں نے کہا۔ "مواکیا تھا؟" اس نے کہا۔

"میرے خیال میں کھی ہیں قانونی طور پر ایک ملک میں داخل ہوا تھا۔میرے کا غذات اس بات کے گواہ ہیں اپنے ہوئل میں مقیم تھا کہ پولیس نے جھے گرفآر کرایا جھے

جوکا پیاسا گندے لاک اپ میں رکھا گیا۔ پھر پھھٹیں مار خانوں نے مجھ سے زمرد جہاں کے بارے میں پچھ معلوم نہیں لیکن اس کے بارے میں پچھ معلوم نہیں لیکن اس آئیسر نے مجھ سے بدکلای کر کے چیلنج دیا جے میں نے قبول کرلیا''۔

ر العاملات بدنان رک ن رویت میں میں دریا ۔ "اوہ ..... تم نے میرا حوالہ کیوں نہ دیا؟" ""کس سلسلے میں؟"

"كياس مك مي آپ سے رابطے كے بغير قيام مكن نہيں ہوتا"\_

میں نے طنز بیسوال کیا اور حیدرساوی شرمندہ ہو گیا۔ ایک لمحہ خاموش رہنے کے بعد

"تم فکر مندنہ ہوبس چند گھنٹوں کے بعد تمہیں رہا کرالوں گا"۔

'' میں خود رہا ہوسکتا ہوں زمرد جہاں کی مدد سے نہیں اپنے طور پر بہت سے بہادرد ا نے ال کر جُصے قابو کیا تھا اور میں نے ان پر ہاتھ نہیں اٹھایا تھا اگر میں جنگ کرتا تو شاید جُسے

ت في وقت ماري من المرابي من المرابي الماري من من من من المرابي المرابي المرابي المرابي و ماية -قالومين كرما ان كي بس مين شاموتا ليكن الب......

دونہیں خدا کے لیے ایبا نہ کر نا ہصرف چند تھنٹے میرا انتظار کرلو بلکہ مجھ سے وعدہ کرو کہ میرے لیے اتنا صبر کرلو۔ دیکھو! اب تک میرے اور تمہارے درمیان عزت و احرّ ام کارشند رہا ہے''۔ میں مسکر اکر خاموش ہوگیا۔

اس کے بعد استال کے عملے کا میرے ساتھ رویہ بہت اچھا رہا تھا۔ رات کونو بج بخم رندی کواس کمرے سے کہیں اور منقل کر دیا گیا۔ساڑھے دس بج ایک نرس نے مجھے رہائل فون لا کر دیا اور بولی۔ "مسٹر حیدر ساوی گفتگو کرنا چاہتے ہیں"۔ میں نے فون اس

ہاتھ سے لے لیا حیدرساوی کی آواز سائی دی۔ "احمد اسدی"۔

> ''ہاں من رہا ہوں''۔ ''بیٹے بیرات اسپتال میں گزارلؤ''۔

"اس کے بعد؟"

''گری کاوقت دیکولو۔ صبح نو بج می تمہارے پاس پہنے جاؤں گا۔ ذمہ دار ارکان تم عمانی مانگیں گے تمہاری بوزیش صاف ہوگ۔خود وزیر داخلہ تمہاری گرفتاری سے ناخوش

" فیک ہے"۔ میں نے جواب دیا اور رکی گفتگو کے بعد سلسلم منقطع کر کے موبائل النازی کے حوالے کردیا۔

مجر رات مکئے تک میں مختلف کیفیات کا شکار رہا۔ میری زندگی کا انداز بدل چکا تھا۔ ان کی حقیقیں منکشف ہونے کے بعد میری دبنی کیفیت میں تبدیلیاں رُونما ہوتی جارہی تھیں میں ہمالیا

ہات عمیاں ہو گئی تھی کد دنیا میرے مزاج سے مختلف ہے صرف اپنی سوچ سے سب کچھ نہیں ، لا دنیا کے ساتھ مصلحتوں کا سہارا لے کرجیا جاسکتا ہے مجھے منزل کی تلاش تھی لیکن راستے لادنیا سے گزرتے ہیں ان سوچوں نے بڑاسکون دیا تھا اور اطمینان بخش نیند آئی تھی۔

میں سے درت یں من ریوں سے برا من دروا ما ارزا کیاں من بیران ان ٹھیک نو بجے حیدر سادی ایک مجسٹریٹ اور چند آفیسروں کے ساتھ داخل ہوئے۔ گریٹ نے جھ سے کہا۔

"أب بحين سے يورب من مقم بي؟"

مصافحہ نہیں کرو گے؟'' اس نے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا۔ ''مریا دانتیاں یاطر ف سے مرافی نہیں سرمیٹر سیدا بسیمالم میں مصافی کرنا صرف

"میرا دل تمہاری طرف سے صاف نہیں ہے مسٹر .....ایسے عالم میں مصافحہ کرنا صرف منافقت ہو سکتی ہے"۔

" چلو کھ در کے بعد سہی"۔ اس نے فراخ دلی سے مسکراتے ہوئے کہا حیدسادی

"بیشواحد اسدی، یہ بتاؤ اس لباس میں الجھن محسوس کررہے ہو گے۔ عسل کر کے میر

لاِس تبديل كرنا حامو كي؟''

"" بیں ۔۔۔ کہا۔

"تو چریس پہلے تم سے ان لوگوں کا تعارف کرادوں۔ بیمیری اہلیہ سمہ ہیں، بیمیری بی نوشین اور بیمیرا بیٹا زنیر ہے بیہ موصوف آفیسر مجم غرفندی میری بیٹی کا منگیتر ہے۔ اور یاؤں میں شدید تکلیف کے باوجود بیرخاص طور پر یہاں آیا ہے'۔

روپاری میں مریبہ یک بادور کی مادی کی میں ہے۔

"شاید یہاں نہ آسکتا اگر میرے کانشیل میرے احکامات کونظر انداز کر کے اندر نہ کھس
آتے کیونکہ مسٹر اسدی نے مجھے سرسے بلند کرلیا تھا اور زمین پر دے مارنے والے تھے''۔

فجم مسكراتے ہوئے كہا اور نوشين كے حلق سے ايك سسكى ى نكل كئ-

حیدر ساوی نے مسکراتے ہوئے کہا، اس سے قبل کہ ہماری گفتگو شروع ہو۔تم ان نامناسب الفاظ کے لیے احمد اسدی سے معانی ماگو جوتم نے ادا کئے تھے۔

"من این الفاظ واپس لیتے ہوئے ان کی ادائیگی کے لیے آپ سے معانی جاہتا

" فیک ہے میں معاف کرتا ہوں"۔ میں نے کہا۔

ددشکریداحمد اسدی؟ میدرساوی نے کہا پھر بولا۔ دمتم لوگوں کوعلم ہے کہ میں پچھلے دفوں کن حالات کا شکار رہا ہوں۔ جو کچھ میرے علم میں آچکا تھا اس سے حکومت کو آگاہ نہ کرنا وطن سے غداری تھی حالانکہ ساری زندگی خاتون زمرد جہاں کا وفار دار رہا ہوں تنظیم کے ارکان میرے بیچھے پڑے ہوئے تھے وہ میرے آل کے دریے تھے۔ احمد اسدی جھ سے زمرد جہاں کا چا دریافت کرنے آیا تھا وہ لوگ اسے انواکر کے لے محتے اس خیال سے شاید

"کیا یہ سے کہ زمرد جہال ہے آپ کے تعلقات بہتر نہیں تھے؟" "شٹ اپ ....."میری غرابٹ ابھری۔

''کیا ان سوالات کی مخباش ہے رضوی؟''۔ حیدر سادی نے ناخوشگوار کہیج میں کہا۔ مجسٹریٹ میرے ڈانٹنے پر ہی سششدررہ گیا تھا وہ کچھ نہ بولا تو حیدر سادی نے ایک کائز میری طرف کرتے ہوئے کہا۔

" براو کرم دستخط کردد ۔ چاہوتو کانذ پڑھ کتے ہو'۔ میں نے خاموتی سے دستخط کر دیئے۔ پھر میں حیدر سادی کے ساتھ ایک کار میں چل پڑا۔ حیدر سادی نے کہا تمہارا سامان

میں نے اپنے گھر میں متکوالیا ہے۔
"کوری"

'' کچھ عرصہ میرے مہمان رہو گے''۔

. ''مهمان يا قيدى؟''

"ميرے بارے من بي خيال ركھتے ہو؟"

'' پھر میرا سامان آپ کے گھر کیے پہنچ گیا میری مرضی کے بغیر؟'' میں نے کہا۔ '' وہ میں نے پولیس ہیڈ آفس سے حاصل کیا ہے اور اس وقت تک تمہاری خدمت کروں گا جب ٹک کمل صحت یاب نہیں ہو جاؤ گے۔ بیالیک بزرگانہ عمل ہے اوراسے غلط نہ سمہ ریہ

میں خاموش ہوگیا اور حیدر ساوی کی رہائش گاہ میں داخل ہوگیا۔ صدر گیٹ میں کئی افراد نے استقبال کیا جن میں وہ لڑکی نوشین بھی تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے مجھے دیکھا تھا پھر وہ لوگ مجھے ڈرائنگ روم میں لے گئے۔

میں لڑی کو دیکھ کر بتل جران تھا کہ میں نے ڈرائنگ روم میں جم غرقدی کو بھی دیکھا ایک صوفے پر بیٹھا ہواتھا جھے دیکھ کرصوفے کے ہتھے کا سہارا لے کراٹھتے ہوئے بولا۔ "اگر میرا ایک یاؤں بھی کھڑا ہوئے میں مدد دے سکتا تو میں تمہارے استقبال کے

لیے دردازے تک ضرور آتا۔ ان میں سے کوئی میرا بوجھ اٹھانے کو تیار نہیں ہے کیا جھ سے

یہ میرا ساتھی ہے۔ پھر انہیں اس کے ہاتھوں بدترین زک اٹھانی پڑی۔ نہ صرف ذک بلکہ .....، عدر سادی نے پورے واقعات سائے اور وہ لوگ بہت متاثر نظر آنے لگے۔ تب حیدر سادی نے کہا۔

"نید یورپ سے دوبارہ اپی والدہ کے ملک آیا۔ بید فطری امر تھا کہ بید فاتون زمرہ جہاں کے بارے میں معلوم کرنا ،کین اب ڈیئر مجم وہ کہانی شروع ہوتی ہے جس پر تہارا غور کرنا لازی ہے۔اصل میں احمد اسدی۔ حکومت کو تہارے بارے میں علم نہیں تھا۔ جم کا کہنا ہے کہ افسران بالا کو ایک ممنام فون موصول ہوا۔جس میں بتایا میا کہ مفرور خاتون زمرہ جہاں کا بیٹا احمد اسدی اس ہوئل میں مقیم ہے اور اسے اپنی مال کے بارے میں معلوم ہے۔ پولیس نے اس بنیاد پر تہہیں گرفار کیا"۔

''منام فون؟'' میں نے حیرت سے کہا۔ ''

''ہاں ..... بینون مردانہ آواز میں تھا۔'' ''کون ہوسکتا ہے .....؟'' میں تعجب سے بولا۔ ''غالبًا ایک عمر رسیدہ شخص''۔

· 'کیا حاکف خدام؟'' میرے منہ سے نکلا۔

'' بیکون ہے؟'' حیدر ساوی نے سوال کیا۔ ''یورپ میں میرااستاد!''

''کیا وہ یورپ سے تمہار سے ساتھ آیا تھا؟'' ''نہیں، کیکن یہاں آنامشکل تو نہیں''۔

''اس سے کوئی اختلاف ہوگیا تھا؟'' ''ہاں''۔

"اورات بيطالات معلوم بي؟"

"ہاں....."

''تب پھر دہی ہوسکتا ہے نیکن اس کی اس کوشش کا مقصدتم ہی تجھ سکتے ہو''۔ '' حاکف خدام ایک خاص ریسر چ کے لیے مجھے اپنے ساتھ شامل رکھنا جا ہے تھے

لکن ان کے افکار سے اختلاف کر کے میں نے آئیس چھوڑ دیا تھا"۔

''سوفیصد وہی ہوسکتا ہے"۔ حیدرساوی نے گردن ہلاتے ہوئے کہا۔
''مشکل کا منہیں ہے یورپ کے کمی شخص کی اس ملک میں آمد کے بارے میں معلوم کرنا مشکل نہ ہوگا۔ اس شخص نے ان معلومات کا فائدہ اٹھایا"۔ ٹیم فرقندی نے کہا۔
''ہوا یوں اتحد اسدی کہ مجھے ان واقعات کے بارے میں پچھنیں معلوم تھا۔ ان دنوں بری مصروفیات اتفاق سے پچھزیادہ تھیں نوشین چونکہ ٹیم سے منسوب ہے اس لیے اس کے بری مصروفیات اتفاق سے پچھزیادہ تھیں نوشین چونکہ ٹیم سے منسوب ہے اس لیے اس کے بری میں دیکھا اور تہمیں بہچان گئی"۔

مری مصروفیات اتفاق سے پچھزیادہ تھیں نوشین چونکہ ٹیم سے منسوب ہیاں گئی"۔

مری مصروفیات انتہاں کے حیرت سے کہا۔

''مجھے؟ میں'' نے حیرت سے کہا۔

" ہاں اس کی تفصیل تم اس سے سنو۔ احمد کو بتاؤ نوشین!" حیدر ساوی نے کہا۔
" اس دن کے بعد مسٹر احمد! جب شاید آپ میرے ڈیڈی سے طنے آئے تھے۔ میں
ائی ایک دوست کے ساتھ کار میں بیٹھ کر باہر جاری تھی۔ جھے تو کوئی احساس نہیں ہوالیکن
یری دوست چونکہ پڑی۔ اس نے کہا کہ کیا میں آپ کو جانتی ہوں تو میں نے نمی میں گردن
بادی۔ تب اس نے بتایا کہ آپ احمد اسدی ہیں اور پورپ سے آئے ہیں"۔

"آپ کی دوست؟" میں نے ٹو کا۔

'' ہاں ..... تنحیبنہ علامیہ ہے اس کا نام''۔ نوشین نے کہا اور میرے دماغ میں ایک چھٹا کا ہوا''۔

حیدر سادی نے کہا۔ "نوشین، جم کے زخی ہونے سے بہت پریشان تھی گھر آکر اس نے بوری تفصیل بتاتے ہوئے تمہارا نام لیا تو میں سششدر رہ گیا۔ اس کے بعد میں نے تم سے ملاقات کی پھر براو راست وزیر واخلہ کے پاس پہنچا۔ خدا کا شکر ہے کہ میری بات مان اگئ ہے اور و لیے تم اس ملک کے محن ہو'۔

کی کومیرے اندرونی احساسات کا انداز نہیں تھا میرے ذہن میں حاکف خدام کے طاف زہر بھردیا تھا لیکن ایک کروار اور سامنے آیا تھا۔ تخیید علامیہ کیا وہ اس عمل کی محرک ہو گئا ہے؟ لیکن کیوں صرف اس لیے کہ میں نے اس کی بات نہیں مانی بہرحال میں نے دائل پر مجھ ظاہر نہ کیا۔

"تا ہم جو کچھ ہوا وہ افسوسناک ہے لیکن اب تمہاری حیثیت کوتسلیم کرلیا گیا ہے اور میں تہیں عمل کا ہرجانہ دلانے پرغور کررہا ہوں''۔

"آپ جانے ہیں کہ مجھے ہر جانہ در کارنہیں ہے"۔

'' کیا آپ خاتون زمرد جہاں کو تلاش کریں گےمسٹراحمداسدی''۔نوشین نے پوچھا۔ دبنیں،

" کیوں؟"

اٹھائے ہوئے تھا۔

· ''میراان ہے تعلق ٹوٹ چکا ہے''۔

'' پھر بھی وہ آپ کی ماما ہیں'۔ نوشین نے کہا، میں نے خاموشی اختیار کر لی۔ پچھ در کے بعد میں نے نوشین سے کہا۔

" آپ اپنی دوست کو بید دلچیپ واقعات ضرور سنا کمیں نوشین!"

حیدر ساوی نے بھی غالبا اس تصور کے ساتھ کہ میں نے بہر حال اس کے ساتھ بہر ا سلوک کیا تھا اور اسے میری وجہ سے حکومت نے ایک اعلیٰ حیثیت سے نوازا تھا۔ پھر معالمہ ب یہ بھی تھا کہ جم غرفندی نے میرے ساتھ برسلوکی کی تھی اور وہ اس مسئلے کو ہموار کرنا چاہتا ہ تھا۔ اس لیے میری بہترین آسائش کا بندوبست کیا گیا۔ پولیس نے میرے جم اور سر پرجم کی زخم لگائے تھے انہوں نے بے شک جھے عارضی طور پر مفلوج کر دیا تھا لیکن میرے ہاتھوں ا جم غرفندی کو زیادہ نقصان پہنچا تھا۔ پھر جھے میرے کرے میں منتقل کر دیا گیا۔ میرا سامان ا یباں موجود تھا اور کر و بھی بہت خوبصورت برام ضرورتوں سے آرام تا بسل وغرہ کر کے جمل نے لباس تبدیل کیا تو حیدر ساوی ایک ڈاکٹر کے ساتھ اندر آ گیا۔ ڈاکٹر میڈ یکل ہا<sup>کس</sup> ا

دعنس کے بعد میضروری ہے کہ تمہاری مرہم پی دوبارہ کی جائے میں نے ڈاکٹر ماحب کو زحمت دی ہے۔"

میں نے اعتراض نہیں کیا۔ اب جھے تنہائی درکارتھی اور اس تنہائی میں جھے بہت سے نیلے کرنے تھے۔ واقعات پرنظر دوڑانے سے بڑے سننی فیز انکشافات ہور ہے تھے میں نے چٹم تصور سے حاکف خدام کی شخصیت کا جائزہ لیا اور جھے فورا ہی اندازہ ہوا کہ اس کی شخصیت کو میں نے غلط انداز میں محسوں کیا ہے وہ سیدھے سچے انسان تھے میرا ان کا ساتھ لموں کا نہیں برسوں کا تھا اور میں نے ان کی شخصیت میں کوئی سازشی کیفیت نہیں پائی تھی جو کمل کر کرتے تھے اور اگر کسی بات سے اختلاف ہو جاتا تو یا تو بل انہیں کرنا ہوتا، وہ کھل کر کرتے تھے اور اگر کسی بات سے اختلاف ہو جاتا تو یا تو بہتا نے کی کوشش کرتے تھے یا ماننے کی ورنہ اس کے بعد خاموش ہو جاتے تھے۔ ذہن ایک لمحے کے لیے بھٹکا ضرور تھا لیکن اب سے احساس ہورہا تھا کہ میں نے ان کے بارے بی کیا طرور تھا لیکن اب سے احساس ہورہا تھا کہ میں نے ان کے بارے بی کیا طرورت تھی اور بیر کرنے سے انہیں کون سے فاکد کر سکتے تھے اور پھر ایاں آ کر میرے ایسا کرنے کی کیا ضرورت تھی اور بیر کرنے سے آئیں کون سے فاکل دینا ضروری فائی گراورکون ہو سکتا ہے؟

کوئی بالکل ہی نامعلوم شخصیت یا پھر وہی لڑی جس کے لیے تصوریہ ذہن میں آیا تھا ٹی فل نے تخدید علامید کی شخصیت کو ذہن میں پر کھا۔ نہ جانے کیوں میہ احساس پھٹکی اختیار کرتا بھل کیا کہ ای نے میہ حرکت کی ہے حالانکہ اسے بھی زمرد جہاں وغیرہ کے بارے میں معلومات نہیں تھیں لیکن اس ون وہ نوشین کے ساتھ۔ اصولی طور پر اسے گاڑی واپس لا کر بھوست نہو گیا تھا بھے سے ملاقات کرنی چاہیے تھی کیونکہ میں ایٹر پوررٹ ہی ہے اس سے رخصت ہوگیا تھا اور پھر میں نے اس سے ملاقات کرنے کی کوشش نہیں کی تھی ممکن ہے اسے اس نے اپنی انتظام لیا ہو۔

بہر صال آخری فیسلہ اس بارے میں بھی نہیں کیا جا سکتا تھا لیکن دل یہ گزای دے رہا اللہ کنچید علایہ کوشول لینا زیادہ مناسب ہوسکتا ہے۔ ممکن ہے کہ اس پردہ زنگاری میں وہی المرائے۔ اگر ایسا نہ بھی ہوتب بھی استے تر دد کی بات نہیں جو ہونا تھا وہ ہوگیا اب اس کے

بعد مجھے اپنے راستوں کی تلاش شروع کر دینی چاہیے حالانکہ اس کا ذریعہ بھی وہی کم بخت

غرض یہ کہ میں نے خاموثی سے پور ادن گزارا اور شام کی جائے پر تمام لوگوں کے ہمراہ ممارت کے لان میں آگیا۔ یہ میری خوش بخت تھی کہ تنجینہ علایہ اور مسٹر علایہ دونوں ہی مسٹر حیدر ساوی سے ملنے آگئے تھے ان کی خوبصورت کارد کھے کرنوشین نے فورا کہا۔

"داوہو ..... تخینہ اور چیا شمون علایہ"۔ وہ دونوں گاڑی سے ینچ اتر آئے۔ پانہیں انہوں نے جمعے دیکھا تھا یا نہیں لیک میرے ذہن میں ایک عجیب سی نفرت اجر آئی تھی ان لوگوں کا استقبال کیا گیا اور پھر تحیید علایہ جمعے دیکھ کر بری طرح چوگی۔

"ارے .....ارے .....آپ .....آپ اس نے حیرت سے کہا اور میں سردنگا ہوں سے اسے دیگا رہا ہوں سے کہا اور میں سردنگا ہوں سے اسے دیکی اربا کھر تخیید نوشین کی جانب متوجہ ہوکر پولی۔

"دونشین بیدوه صاحب بین نا جنہیں اس دن میں نے تمہاری کوشی میں داخل ہوتے اس کی انتہائ کوشی میں داخل ہوتے اس کی ا

" إن اوران كے بارے من بوجها بھي تھا؟"

ہی رور ال بے بوت میں ہیں۔ '' کہو ..... حیدر ساوی تمہارا کیا حال ہے؟ خیریت ہے حیدر ساوی شمون علامی تمہاری ملاقاتیں تو ہوتی ہی نہیں ہیں۔

"" تم بھی معروف انسان اور میں بھی"۔ حیدر سادی نے شمون علامیہ سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا اور پھر شمون میری طرف دیکھ کر بولا۔

"ان کا نام احد اسدی ہے"۔

"میں انہیں بہانی ہوں ڈیڈی!" تحییہ نے کہا۔
"" درجی انہیں بہانی ہوں ڈیڈی!" تحییہ نے کہا۔

''اچھا اچھاتم لوگوں کے تعلقات ہوں گئ'۔ ''جروب سنگنجئم میں اس سابقا میں مائھ

"جی ڈیڈی ..... جیکم میں ان سے ملاقات ہوئی تھی"۔ دور مرمد سے میں میں میں ان سے اللہ اللہ میں کسید

''گرُد، ہاں بھئ حیدر سادی او ہ پچھلے دنوں حمہیں ایک کیس دلوایا تھا ہم نے کیا ہوا است بھانسی ہوگئ یا بچالیا گیا''۔

شمون علامیہ نے بے پروہی ہے موضوع کوٹالتے ہوئے کہا اور حیدر ساوی اس سے گفتگو کرنے لگا تنجینہ علامیہ میرے سامنے بیٹھ گئی اور مسکراتے ہوئے بولی۔

"بڑی اچھی کمپنی بنی ہے بھی لیکن احمد اسدی نے آپ نے جھے یہ نہیں بتایا کہ انکل مدرسادی ہے آپ نے جھے یہ نہیں بتایا کہ انکل مدرسادی ہے آپ کے تعلقات ہیں"۔

"من نے تو آپ کو بہت ی با تیں نہیں بتائیں تخیید اس میں آپ کو کیوں تعجب مور ہا ے؟" تخیید کسی قدر خفیف موگئی پھر بولی۔

" مريس توكس بات كے ليے نبيس كهدري" ونشين نے كها۔

"بس تمہارے چبرے پر کچھ ایسے تاثرات اجررے تھے جیسے ہماری شاسائی سے تم کھ کہانیاں تلاش کررہی ہو''۔

"بيتو انسان كے دل كاچور ہوتا ہے ورنہ تجى بات سے كه ميں نے كى كہانى پرغور

" چلو چور و منہیں پا ہے بوتھ فیسٹیول کے دن آرہے ہیں اور ہم لوگوں کو پہلے کی انداس میں حصہ لینا ہے'۔ نوشین بنس یڑی اور بولی۔

"پول لگتا ہے تجینہ جیسے تم کسی انتثار کا شکار ہو۔ یوتھ فیسٹیول میں حصہ لینے کے دن استے اور پھر ایک طویل عرصہ ہوگیا ہے۔ تنہیں ملک سے باہر گئے ہوئے یہ یوتھ فیسٹول کے بادآ مما؟"

"وطن والیس آنے کے بعد بہت ی یادیں تازہ ہو جاتی ہیں اور دل جا ہتا ہے کہ ہم الدون میں کھو جا کیں"۔

"تمہاری باتیں اس وقت بالکل مختف لگ رہی ہیں مجھے۔کہاں تم ایک پاگل سی فلف لگ رہی ہیں مجھے۔کہاں تم ایک پاگل سی فلف لگ اور آب اچا تک تمہیں ماضی یاد آر ہا ہے نیز فیسٹیول میں حصہ لے لینا کوئی ایسی بات اُن نے ہم موضوع بنا کیں '۔ نوشین نے کہا۔

مل اس گفتگو میں دلچیں لے رہا تھا مجھے یہ اندازہ ہورہا تھا کہ بجیہ علایہ کی قدر ذہنی اللہ کا دور نہ ہے اللہ کار ہوگئی ہے اور نہ جانے کیوں مجھے یوں بھی لگا جیسے مسٹر علایہ بھی وہنی طور پر پھی

معطل ہوں اور سی سوچ میں ڈو بے ہوئے ہوں۔ حالانکہ وہ حیدر ساوی سے گفتگو کررہے تھے

"اس سے کھ فرق نبیں ہوتا"۔ "کیامطلب؟"

"جانا تو پڑے گا۔ اعلیٰ اضران یہ کیفیت دیکھ کرچھٹی دے دیں تو ان کی مہر بانی ہوگی ہند بر بیٹھ کر ڈیوٹی انجام دی جاسکتی ہے"۔

ہم اے باہر تک چھوڑنے کے لیے آئے تو جم غرقندی نے اشارے سے مجھے اپنی اب بلایا اور بولا۔

میں ساکت رہ گیا۔ بہر حال اتنا اندازہ مجھے تھا کہ جم غرقندی ایک زیرک آفیسر ہے اور ان نے بیدالفاظ پورے غورہ خوش کے بعد کہے ہوں گے۔ پھر وہ جلا گیا اور میں ان لوگوں کے ساتھ کمرے میں واپس آگیا۔ حیدر ساوی ہے تھوڑی دیر گفتگو رہی۔ میں نے اس سے لائی بالکل ٹھیک ہوں اور اب کوئی ا بات نہیں جو باعث پریشانی ہو۔ اس لیے میرا یہاں مان موری نہیں۔ اس بات برحدر ساوی کی نکما

''دیکھوتہیں جہاں بھی جانا ہوگا ظاہر ہے تم زندگی بھر میرے ساتھ نہیں رہ سکتے لیکن الاگزارش ہے کہ تھوڑا سا وقت میرے ساتھ گزار لویتم گھومو بھرو، گاڑی موجود ہے اور بنفنا تمہارے لیے سازگار ہے ہم تمہارے رائتے میں بھی مزاحم نہیں ہوں گے لیکن بس الا ساوقت میرے ساتھ گزارگو۔ یہ میری خواہش ہے''۔

من مركبري سانس كرخاموش موكيا تفاـ

نیمر کی کئی مصوبہ بندی کے لیے مناسب جکہ ہوتی ہے اپ اس خوبصورت کرے الیٹ کر میں نے حالات پر غور کیا۔ ممکن ہے تحیید علایہ اور شمون علایہ کا آتا میرے بارے معلومات حاصل کرنے کے لیے ہو۔ آب بہت زیادہ کرید تو میں نہیں کرسکتا تھا اور اصولی

لیکن ان کے انداز سے بیہ پت چانا تھا کہ وہ کچھ منتشر ہیں بہر طور میں نے دل میں یہ فیملہ

کرلیا کہ کم از کم اس سلسلے میں اپنا ذہن صاف کر نے کی کوشش کروں گا اور اگر واقعی تنجیز
علامیہ میرے خلاف کسی سازش میں شریک ہوئی ہے تو اس سے انتقام لینا میراحق ہے کیونکہ
میں نے اس سازش کا شکار ہو کر حاکف خدام کے خلاف دل میں ایک سقم پیدا کیا تھا۔

پھر وہ لوگ رات تک ڈنر میں شریک رہے۔ تنجینہ علامیہ نے کئی بار جھے مخاطب کیا لیکن
میں نے اس پرتوجہ نہیں دی البتہ رخصت سے پچھ پہلے پچھ کھات ایسے میسر آگئے جب اس
کے ساتھ تنہا رہ گیا تو وہ کہنے گئی۔

''دوستیاں ختم کر دی جاتی ہیں تو رشنی میں تبدیل نہیں کردی جاتیں۔اگر میرا کوئی قسور ہوتا تو کم از کم بیسوچ لیتی کے خلطی کر کے ایک دوست کو کھوٹیٹی ہوں کم از کم پچھنہیں تومیرا قصور بتانے کے لیے ہی مجھ سے ملاقات کرو''۔

میں نے گہری سانس لے کر کہا۔ ''نہیں تنجینہ علایہ، تمہارا کوئی قصور تو نہیں۔ جھے تو لبارے میں بتاؤ کے یانہیں؟'' میں سے کہ میں تمہارے کی کام کانہیں ثابت ہوسکا''۔ بس بیافسوس ہے کہ میں تمہارے کی کام کانہیں ثابت ہوسکا''۔

'' جہنم میں جبونکواس کام کو۔وہ میرا کوئی ذاتی مسّلہ بیں تھا کیا کل کہیں مل سکتے ہو؟'' '' ہاں اگرتم چاہوتو''۔ '' تو پھر ایک بہت ہی خوبصورت ہوٹل ہے میں تہمیں اس کا پتا بتائے دیتی ہوں۔

میرے ساتھ لئے کرو کے اور میں انکار نہیں سنوں گی تمہاری شخصیت کے بارے میں آنا انافروری نہیں۔اس بات پر حیدر ساوی کانے کہا۔ میرے ساتھ لئے کرو کے اور میں انکار نہیں سنوں گی تمہاری شخصیت کے بارے میں آنا انافروری نہیں جہاں بھی جاتا ہوگا ظاہر ہے تم ا اندازہ تو میں نے ضرور لگا لیا ہے کہ تمہاری ضد بتمہارا غصہ اپنی جگہ لیکن وعدہ کرتے ہوتو اندازہ تو میں نے ضرور لگا لیا ہے کہ تمہاری ضد بتمہارا غصہ اپنی جگہ کی جاتب ہوں؟" اے نباہتے ہو۔ بولوکیا میں اپنی سوچ میں حق بجانب ہوں؟"

'' میں پہنچ جاؤں گا''۔ میں نے جواب دیا۔ ''شکر پیس…'' تنجینہ علایہ نے کہا اور پھر میں نے تودیجی ان لوگوں کورخصت کیا تھا۔

ڈز کے احد جم غرقندی بھی ہم ہے رفصت ہوکر چلا گیا اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ''یہ ایک دن کی چھٹی جھے دوست نے دلوادی تھی بڑا ہی خوبصورت دن گزارا یہاں۔ گورڈن کیفیت میں گزرالیکن بہر حال دکش تھا آئس جانا ضروری ہوگا''۔ ''مرتم کھڑے تو ہونہیں سکتے''۔ طور پر مجھے کرنی بھی نہیں چاہیے تھی چونکہ حیدر ساوی اور شمون علایہ کے تعلقات کی نوعیت بھی کچھا کی اور اس کا ایک ثبوت رہمی تھا کہ اس دن تخبیہ علایہ نوشین کے ساتھ تھی جس دن میں یہاں آیا تھا۔

حالات خود بخو دمیری سمجھ آتے جارہے تھے۔ تنجینہ علایہ نے مجھے دیکھا نوشین سے تھے۔ تنجینہ علایہ سے اسلط میں کہا اور شمون تھوڑی بہت معلومات حاصل کیں اور اس کے بعد شمون علایہ سے اسلط میں کہا اور شمون علایہ نے پولیس کومیرے بارے میں فون کردیا لیکن سوال سے پیدا ہوتا تھا کہ کیوں؟ دوسرا سوال بی تھا کہ شمون علایہ کومیرے بارے میں تفصیلات کہاں سے حاصل ہوئیں

لیکن ان تمام سوالات کے جوابات اس بستر پر لیٹ کرنہیں مل سکتے تھے اور ان دنوں میں نے جس قدر اپنے آپ کوتید مل کرنے کا فیصلہ کیا تھا اس کے تحت مجھے یہ فیصلہ بھی کرنا تھا

کہ ان لوگوں سے معلومات کس طرح حاصل کی جائیں۔ رات آدھی سے زیادہ گزرگی اور میں اپنے ذہن میں منصوبے بناتا رہا۔ پھر ایک

منصوبے پر جم کر میں نے اس کی نوک بلک سنواری اور غالبًا اس عالم میں مجھے نیند آئی۔ دوسری صبح بڑی خوشگوار کیفیت میں اٹھا۔ ان لوگوں کے ساتھ ناشتا کیا،حیدر سادی

نے کہا۔

" تہماری ذمہ داریاں میں نوشین کوسونپ رہا ہوں۔ ویسے گاڑی کے بارے میں، ملی نے تم سے کہہ دیا تھا میرے پاس دو گاڑیاں ہیں ادر پھر میراڈرائیور جھے کورٹ چھوڑ کرواپس آجاتا ہے۔ دوسری گاڑی کے لیے بھی ڈرائیور موجود ہے چاہوتو نوشین کو اپنے

ساتھ لے کتے ہو؟'' در ایس ایک گا میں میں مار میں کے وقت می

''میرے لیے آپ بالکل نگر مند نہ ہوں بہر حال میں وعدہ کرتا ہوں کہ پچھے وقت میں آپ کے ساتھ ضرور گزاروں گا''۔ میں نے کہا۔

د مھیک ہے''۔

حدر ساوی کے جانے کے بعد نوشین نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ''جناب احمد اسدی صاحب! آپ نے میرے مگیتر کی دونوں ٹانگیس توڑ دی ہیں اس وقت تو واقعی میرے دل ہیں آپ سے ایک دشنی پیدا ہوگئ تھی لیکن اب تمام صورت حال کا اندازہ لگانے کے بعد جھے احساس ہوا ہے کہ ہم آپ کے مجرم ہیں چنا مچہ اس احساس ہوا ہے کہ ہم آپ کے مجرم ہیں چنا مچہ اس احساس ہوم کو کم کرنے کے لیے میں

آپ کوآپ کے ملک کی سیر کروانا جاہتی ہول'۔
"مرا ملک ؟"

"ہاں سسبہر حال آپ کاتعلق یہاں ہے ہے"۔

دونہیں نوشین! اگر میں ابنا تعلق یہاں سے قائم رکھتا تو ..... فیر جانے دیجے۔ یہ موضوع مجھے ذہنی طور پر منتشر کرتا ہے۔ میں اپنے ذہنی انتشار کوختم کرنے کے لیے آپ کوکسی انتشار

كا شكارنبيل كرنا جابتا"\_ ميس في مسكرا كركها-

دوس ،

" محلا میں کیسے کسی انتشار کا شکار ہو سکتی ہوں "نوشین نے مسر ا کر کہا۔

'' آپ کامنگتر بے شک فراخدل ہو گالیکن میبھی نہیں جاہے گا کہ اس کے بغیر میں ادرآپ پورے ملک کی سیر کرتے پھریں''۔

پ پرتے سے ب پر رہے ہاری ۔ ''ارے باپ رے۔ واقعی میں نے اس بارے میں تو بالکل نہیں سوچا تھا۔ کس مزاج

کاانسان ہے جم غرقندی؟"

''آپ یقین کریں بہت ہی اچھی طبیعت کاانسان ہے بس ذرا بخت گیر پولیس آفیسر مریب سے روز میں اس کے مراقع کی لیک کسی سے اس کا سے انہ

ہاور مجرموں کے ساتھ براسلوک کرڈ النا ہے لیکن کسی بے گناہ کے ساتھ برےسلوک کا نتیجہ اے بھگتنا پڑا ہے۔ ویسے آپ نے اسے ختم کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی مستقبل

۔'' در میں سوری نہیں کہوں گا۔ آپ مجھ ہے کی ایس بات کی تو قع نہ رکھیں اور میں ایک مثورہ دوں آپ کو؟''

"بی فرمایۓ''۔ "بی فرمایۓ''۔

'دکتنی بری بات ہے کہ وہ تکلیف کا شکارہ اور آپ اس سے اتنا فاصلہ اختیار کئے

'' ہے تو سہی مگر نہ جانے وہ کہاں ہوگا''۔ '' کمال ہے .....آپ اے تلاش نہیں کر سکتیں؟''

''دل تو جا ہتا ہے ..... گر ڈیڈی کہد کے ہیں کہ آپ کا خیال رکھوں''۔

" تب میرا آپ ہے وعدہ ہے کہ آپ جائے۔ میں حیدر ساوی کو پچھنہیں بتاؤں گا"۔ وہ بننے لکی تھی پھراس نے کہا۔

"آپ کا بے مدشکر ہے۔گاڑی آپ لے جائے"۔

' دنہیں کہیں خاص جانا بھی نہیں ویے کل کا دن میرے علم میں ہے تحییہ علایہ نے میرے بارے میں کوئی گفتگو تو نہیں گی؟''

"نبیں ..... بلکہ میرے چیتے ہوئے جملوں پر وہ مخاط ہوگئ تھی"۔
"ال اسسیرا خیال ہے آپ نے خاصی گفتگو کی تھی اس سے"۔

''اگر ان لوگوں نے آپ کونقصان پہنچایا ہے اور ان کی وجہ سے میہ ہوا ہے تو آپ یقین کی جے کہ میرے دل میں ان کا ذرابھی احر امنہیں رہا آخر اسے آپ سے کیا دشمیٰ ہو کئی تھی''۔ ''میں نہیں جانیا''۔

نوشین چلی گئی اور جھے احساس ہوا کہ میں نے اپنی فطرت کے برتکس اس سے کچھ ضرورت سے زیادہ گفتگو کرلی ہے یہ غالبًا ای سبق کا نتیجہ تھا جو میں نے اپ آپ کودیا تھا زمانے سے زمانے کے رنگ میں ملنے کا سبق اور میرا خیال ہے کہ میں اپنی کوششوں میں کامیابی حاصل کرتا جارہا تھا۔

بہر حال رات کی منصوبہ بندی کو میں نے ذہن میں دہرایا۔گاڑی کی چائی میرے
پاس موجود تھی۔ پانہیں نوشین مجم غرفندی کی خیریت لینے گئی تھی یانہیں۔ اب کسی کے
معاملات میں اتنا زیادہ ملوث بھی نہیں ہوسکنا تھا میں البتہ میں مقررہ وقت پر نکل آیا اور
گاڑی اسارٹ کر کے چل پڑا۔ بیشانی کے زخم پر ٹی لگا دیا گیا تھا اور پی کھول دی گئی تھی او
اپنے اندازے کے مطابق اس وقت خاصا بہتر نظر آرہا تھا۔

دو، تین جگہ رک کر میں نے اس ریستوران کے بارے میں معلومات حاصل کی اور مقررہ وقت سے کوئی چار، پانچ منٹ کے بعد میں ریستوران پہنچا تو میں نے تحیینہ علامیہ کو ریستوران کے دروازے پر اپنا منتظر پایا۔ وہ ایک کوشے میں کھڑی تھی۔ میں کار پاک کر کے نیچے اترا تو وہ میرے قریب آگئی۔

''اصولی طور پر مجھے تم سے شکایت ہوئی چاہیے کیونکہ بہر حال .....'' ''سوری تحیید .....ریستوان تلاش کرنے میں مجھے دفت پیش آئی ہے حالانکہ یہ میرا

وطن ہے کین شاید ہی کوئی مجھ جیسا ہو جو اپنے وطن سے اس قدر ناواتف ہو'۔ ریستوان بے حد خوبصورت تھا اور تخبینہ نے ایک میز یبال مخصوص کر الی تھی و ہے بھی ریستوران میں زیادہ رش نہیں تھا بہت پُرسکون مرہم، مرہم، شنڈی شنڈی جگہ تھی اور ہماری

تحیید نے میرے لیے مؤدب انداز میں کری تھیٹی اور میرے بیٹھنے کے بعد خود بھی بیٹھ گئی۔ ویٹر نے مینولا کردیا تو تنحید نے کلائی میں بندھی گھڑی میں وقت دیکھتے ہوئے کہا۔ '' آرڈر آ دھے گھٹے کے بعد لینا تمہیں بھوک تو نہیں لگ رہی احمہ؟''

" آو سے گھٹے کے بعد .....؟" میں نے مسکرا کرکہا اور وہ بھی مسکرا دی پھر سجیدہ ہوگئ کہنے گئی۔

" دوستوں کے چھوٹ ہوتے ہیں اور بہرحال تم کم از کم یہ نہیں کہد سکتے کہ میں تہاری وشمن

دنہیں بالکل نہیں ....میں یہ بالکل نہیں کہ سکتا''۔ میں نے خفیف کی مسکراہٹ کے تھے کہا۔

''اصل میں تنجینہ علایہ!بہت می باتیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں انسان زندگی بھراپنے دل میں رکھنا چاہتا ہے اور مجھی مجھی جذبات ایسی شکل اختیار کر جاتے ہیں کہ انسان ان کا اظہار بھی نہیں کرسکتا لیکن ان کا تاثر بہت شدید ہوتا ہے'۔

الله المنان الم المنان الم المراج المريد الون المنا المراج المنان الم المراد المراج المركبيل الكن بهي المراج المر

ہوتا ہے .....وہ محبت بھری نگاہ وشفت بھرالمس .....

ببرمال وہ مرگئے ..... مجھے ان کے وکیل نے ان کے آبائی ملک سے اطلاع دی کہ مجھے وہاں آتا ہے اپنی جائداد اور کاروبار سنجالنے کے لئے، مجھے جانا پڑا۔ وہاں مجھ ایسے بوالہوسوں ے ملاقات ہوئی جو اس خوف کا شکار تھے کہ وہ دولت جودہ این تصرف میں لارہے ہیں۔اب میرے ہاتھ میں آجائے گی۔انہوں نے ریشہ دوانیاں شروع کردیں اور میں نے اس تمام دولت کا تیایانچہ کر دیالیکن ایک ایسی خبر مجھے وہاں سے ملی جس نے میرے ول و د ماغ میں طوفان بریا کردیا۔ مجھے بتایا گیا کہ میری مال زندہ ہے ....اس کا تعلق ایک ہمسایہ اسلامی ملک سے ہاوروہ وہاں ایک مقتدرہتی کی حیثیت سے جانی جاتی ہے۔ یہ یقین کرنے کے بعد کہ کنے والے کچ کہدرہے ہیں میں یہاں آیا۔حیدراوی کو میری مال کے بارے میں معلومات عاصل تھیں میں حیدر ساوی سے ملاتو میچھا سے حالات کا شکار ہوا جومیرے لیے نا قابل فہم تھے کین میں نے ان پر قابو یالیا۔ پہ چلا کہ میری مال کا تعلق ایک تنظیم سے ہے جوامیر کی وفاوار تھی اور موجودہ حکومت کے خلاف کام کر رہی تھی ..... حیدر ساوی سے میں نے وعدہ کر لیا کہ می این مال کوسمجھانے کی کوشش کروں گا اور اگر وہ نہ مانی تو وہ تمام جوت جو اس تنظیم کے اورخود میری مال کے خلاف ہیں حیدرساوی کے حوالے کردوں گا اور پھر جب مال سے ملاقات مولی تو مجھے اندازہ موا کہ وہ دوری جومیرے اور اس کے درمیان رہی ہے ایک علی و بوار بن چکی ہے اور اب اس دیوار کے یار دیکھنامکن نہیں ہے۔

جھے شدید مایوری ہوئی کیونکہ میں نے ساری زندگی اے مُر دہ سمجھا تھا اور اس کے لئے رستا رہا تھالیکن میری سخت گیر فطرت اس مجبوری کو قبول نہ کر تکی اور میں نے اپنی ماں کے فلاف تمام جوت حیدر ساوی کودے دیے اور خود یورپ چلا گیا۔ جھے نہیں معلوم کہ میری غیر موجودگی میں یہاں کیا ہوا تم نے ایک بار جھے ماں کا وطن یاد دلایا تو میں یہاں آگیا اور یہاں آئے نے بعد جھے علم ہواکہ تنظیم کے افراد کوسز ائے موت دے دی گئی ہے اور میری ماں فرار ہوگئی ہے ۔۔۔۔۔ لیکن میں مال کے لیے نہیں آیا تھا بس میں تمہارے ساتھ آگیا۔ کیوں؟ میں یہ نہیں بتا سکا ہاں جو پیشکش تم نے جھے کی تھی وہ ایک مال کے لیے تھی اور مال ۔ تم میری تنائی ہوئی کہانی سے میری دبنی کیفیت کا اندازہ لگا سکتی ہو۔ میرے دل میں اب کوئی مال نہیں جانے وہ ایک این اور وہ اندھی عورت اس کا انتظار کر دبی جانے وہ ایک ایس جو ایک ایس ہو جو مرچکا ہے اور وہ اندھی عورت اس کا انتظار کر دبی

"میں تہیں اگر اہمیت نہ ویتا تو تمہارے کہنے پر سفر کر کے دوبارہ اس ملک میں نہ آجاتا۔ میں نے وہ سب کچھ منظور کرلیا کیونکہ بہر حال تمہاری شخصیت مجھے ناپند نہیں تھی۔ لیکن جو نازک مسئلہ تم نے چھٹرا اس کا میری زندگی ہے ایک ایسا گہراتعلق ہے کہ اگر تم اس کی حقیقیں جان لوتو میری جانب سے باکل مطمئن ہوجاؤ"۔

" میں انہی حقیقوں کی بات کررہی ہوں کیا اب بھی اس قابل نہیں ہوں کہ تم جھے اپنے ارے میں کچھے بتا سکو؟"

"تنجيد! ميراتعلق ايك اسلامى ملك سے ہے اس شكل ميں كه ميرے والدويس ريح

تھے اور میرا بورا خاندان وہیں آباد ہے کیکن میرے والد نے بچین ہی میں مجھے بوری بمجوادیا تھا

''کیا ۔۔۔۔۔؟'' محمونہ نے سنجیدگی سے پوچھا۔ '' میں یورپ میں تھادہاں تعلیم حاصل کر رہا تھا دالد صاحب بھی کبھار میرے پاس آتے سے لیکن اس طرح کہ غیروں سے بھی بیاتو تع نہیں رکھتا تھا زندگی میں بھی انہوں نے مجھ سے شفقت کا اظہار میں کیا۔ ہاں ۔۔۔۔ میری کفائت بڑی خوش اسلونی سے کی اور کی بھی مرضے ک

مجھے مالی طور پر تنہائہیں چھوڑ الیکن تنجید! بیسہ سب مجھ ہی نہیں ہوتا انسان کو سیجھ اور بھی در کار

ا بنا مزاج مسجعتا ہوں تم سے میرا واسطہ پڑا۔انچھی لکیں کیکن جو کام تم نے میرے سپرد کیا وہ میں

مسى طور برنبيں كرسكااس كى ايك وجه ہے"۔

ہے نہیں ..... یہ میرے لیے مشکل تھا اور مجھے شدت ہے اس بات کا احساس ہوا کہتم نے میرا انتخاب غلط کیا ہے بس میں اس جنون کے عالم میں ائیر پورٹ ہی ہے تم سے جدا ہو گیا لیمن یہاں کچھ اور ہی دلچسپ حالات میرے نتظر تھے''۔

پھر میں نے مختصر ترین الفاظ میں تجینہ علامہ کو بعد کی با تمیں بتائیں تنجینہ علامہ کا چہرہ عجیب سا ہوگیا تھا وہ سا ہو گیا تھا وہ بہت دیر تک خاموش رہی۔ آ دھا گھنٹہ گزر گیا تھا دیٹر پھر آگیا اور میں نے مینو طلب کر لیا۔ پھر میں نے ہی پچھوچزیں منتخب کر کے اسے لانے کو کہا۔ اس سلسلے میں نے تجینہ سے مشور ونہیں کیا تھالیکن اس آرڈر پر میں نے اسے چو تکتے ہوئے دیکھا تھا۔

بہت دیر خاموثی سے گزرگئی میں پُرسکون تھا اپنی یہ کہانی میں نے بچ سانی تھی لین میرے اندر سچ نہیں تھا اور اس وقت تک سچ پیدا نہیں ہوسکتا تھا جب تک میرے شے کی تصدیق یا تردیدنہ ہو جائے۔

''تمہاری گلوخلاصی ہوگئی؟'' آخر کار تحیینہ نے کہا۔

" إن موكى \_ حيدرساوى في احسان كيا ب"-

" بجھے یملم ہوجاتا توتم ایک لمح اندر ندر ہے۔ ڈیڈی کے اپ تعلقات ہیں'۔

"نیقیناً ہوں گئ'۔

"اب کیا کرو مے؟"

دو ښر " پيترليل پ

"كوئى خيال تو دل مين موكا"\_

"ب منزل ہوں تمام داستان سننے کے بعد تمہیں خود اندازہ ہوگیا ہوگا"۔

" در کسی کے خلوص کو بھی تبول نہیں کیا تم نے؟"

"الوك آئے مساتھ ديا، چھوڑ محے ، يقين اٹھ كيا"۔

"سارے لوگ آ چے؟"

"كيا مطلب؟"

"ير الم كر كل وكداب كول باق نبيل دبا؟" تحجيد كى الكون مي اند بس كى نى الكالكا-"بهت تجرب ك بي "-

"اب كوئى تجربنيس كرو عي؟" محييد بولى اوراس كى أيحمول سے آنسو بنے لكے - يس

نے کوئی جواب نہیں دیا اس وقت ویٹر کھانے کا سامان لے آیا اور میں اے ویکھنے لگا۔ ویٹر نے کھانا لا کرمیز پر سجانا شروع کر دیا۔ تجدیہ نے سرجھکا لیا تاکہ ویٹر اس کے چبرے پر آنسوؤں کی لکیریں نہ دیکھ سکے چبر ویٹر اپنا کام ختم کر کے چلا گیا تو تجدید اپنی جگہ ہے اٹھ گئی اس نے پلیٹیں میرے سامنے کیں اور ایک ڈش اٹھا کر سامنے کرتے ہوئے کہا۔" یہاں سے شروع کرنا پند کرو گے؟"

"جرت ہے"۔ میں نے کہا۔

"'کيوں؟"

"اس لیے کہ میں بہیں سے شروع کرنا جا ہتا تھا"۔

"تب ميرى بدستى برشك سے بالاتر ہے"۔

"اس سے تہاری برقمتی کا کیاتعلق ہے؟" میں نے اپی پندیدہ چر پلیث میں لیت

ہوئے کہا۔

"جبتم ویٹر کو آرڈر وے رہے تھے تو میں حیران ہورہی تھی کیونکہ تم ڈشز کا انتخاب مجھ برجھوڑتے تو میں بھی بہی چزیں متکواتی"۔

"برتمتی کا عقده بهان بھی نہیں کھلا"۔

"پندهی اتن جم آجنگی اور خیال میں اتنا فاصلہ؟" اس نے افردگی ہے کہا۔

"خيال كا فاصله؟"

"بان سسکاش میں تمبارا آخری تجربہ ہوتی"۔ اس نے آہتہ سے کہا اور میں کھانے میں مصروف ہوگیا۔ اس نے خود بھی اپنے کھانا لے لیا تھا۔ کھانے کے اختتام تک خاموشی ربی جو کافی طویل تھی پھر ہم کھانے سے فارغ ہو گئے۔

" آخری تجربه "" می نے کہا۔

"بان!" وه آسته سے بولی۔

"تم مرے لیے کیا کرتیں"۔

"نفیات بڑمی ہم محومات شرید موجات میں اور شدت تجرب رائی ہے"۔ "عالیات"

"عورت كو پر ها ..... جائة موعورت كا دومرا نام كيا بي؟"

"مرد ہو ..... بوری زندگی بڑی ہے اور زخم کھاؤ ورنہ کیا کرو کے زندگی میں؟" "بتاؤ کیا کروں؟" میں نے کہااوراس کے بدن میں لرزش پیدا ہوگئ عجیب ی کیفیت ائی اس کی ایک بار چراس کی آنکھوں میں آنو چھلک آئے بمشکل تمام اس نے کہا۔ " مجھے.....مجھے پیہ مقام دو گے؟" ِ "کی اور کی تلاش کروں آخری تجربے کے لیے تم کہدرہی ہو"۔ "میں اس قابل ہوں"۔ "د تنحینه نا قابل فهم با تنس کرر بی مو" "لکین میں جو کرنا جا ہتی ہوں کر رہی ہو ل'\_\_ "اتنا نه کہو کہ میں اس جوش کے عالم میں نکل جاؤں مجھے بتاؤ کہ اس تجربے کا آغاز

" پہلے مال کا تجربہ کرو۔اس کے بعد میں حمہیں دوسرے کردارے روشناس کراؤں گی"۔

" مجھاس کے پاس لے چلو'۔ میں نے کہا اور تحیید کے چبرے سے خون تھلکنے لگا وہ لات جوش سے سرخ ہوگئ تھی پھراس نے آہتگی ہے کہا۔

"جم يبال ے انحيس مے" \_ ميس نے ويثر كوبلا كرنوث اے ديئے اور كبار

"ان میں بل کی رقم پوری ہوجائے گی؟"

''سر.....بر....،' ویٹرنے بل سے چار گناہ رقم دیکھ کر بوکھلائی آواز میں کہا.....

"باتی رقم تم رکھ لینا"۔

بابرنکل کر عجید نے کہا۔ " میں مہیں اپ محرنہیں لے جاوں گی۔ تمہارے جتنے چرو ناک کم ہوں، اتنا ہی اچھا ہے حیدر اوی کو ذہن سے نکال دو۔ بیتمبارا آخری تجربہ ہے۔

''جھ ہے کی نہ کو''۔

ہم ہوٹن آ کے وہاں ﷺ کرایک بار پھر تئید نے بھے سے تعدیق فی کد کیا وہ سب چھ رنے کو تیار ہوں جواس نے کہا ہے؟ میں نے سرد کہیے میں کہا۔ ''ہامتا.....'اس نے کہا اور میری تیوریاں چڑھ گئیں۔ " کواس"۔

" برگز نہیں تم نے ایک فرسودہ مقولے پر تجربہ کیا ہے"۔

"مطلب؛.....

" ديگ کاايک حاول"۔

"م کیا کہتی ہو؟"

''ایک ماں تجربے کی آخری منزل نہیں ہوتی''۔

"ہرانسان کی ایک ہی ماں ہوتی ہے"۔

" خوب ..... ، من طنزيه انداز مين مسكرايا -

" ہاں تہارا خیال غلط ہے"۔

''تم کیا کہنا جا ہتی ہو؟''

سمى ايك چيز برانحصار نبيس كيا جانا جائيے۔وہ مال موتى ہے۔يفين ندآئ تو روحاند سنجانی کود کھولو۔وہ بوی ہوتی ہے۔اپے شوہر کی ہرامانت کی راز دار،بستر پروہ اے حیات

کی ساری لذتیں دے دیتا چاہتی ہے اس کے بعد وہ اس کوسارے جہاں کی خوشیاں دیے كى خوائش مند ہوتى ہے وہ بين ہوتى ہے تو بھائى كے ليے ايك دعا ہوتى ہے، بي ہوتى ہے

توباب کی آبرو۔ ہررنگ میں اس کی جاہت مامتا کا روپ ہوتی ہے '۔

ان الفاظ سے تحیید نے اینے لیے موت منتب کر لی تھی۔ عورت کو مامنا کا روب دے كرمير احساسات برايك اور تازيانه لكاياتها، ايك اورقل كياتها الى في ،خود اناقل، مى نے عبد کیا، تجینه اگر و غلط ورت نکلی اور میرے شبے کی تقدیق ہو گئ تو میں مجھے زار ہ جیل چور وں کا ہلاک کر دوں کا تھے۔

میرے احساسات ہے بے نیاز وہ اپنے دلائل دے رہی گئی۔

" تمہارے دلائل پُرزور ہیں لیکن میرے زخوں کی تعداد اتی ہے کہ کوئی جگہ خا<sup>لی آئیل</sup>

رضا جگرگاتا ہوا شہر ہمارااستقبال کر رہا تھا۔ پھر پھھ دیر بعد اس کی روشنیوں نے دم توڑ برون نے ہلکی سسکی تھی لیکن وہ کوہ راز نے مدہم می روشنی کولمحوں میں نگل لیا تھا۔ ''ہم کار میں سفر کر سکتے تھے لیکن پھھ احتیاطی اقد امات ضروری تھے۔''

" بول" \_ میں نے سرسری طور پر کہا۔

"ميرے پاس ايك الم ہے جے ميں نے ترتيب ديا ہے۔اس نے كہا اور ايك چھوٹا

"كلام سنجانى حاكف سنجانى كا باب" ـ

"جواب دنیا مین نبیں ہے"۔ "ہاں بیروحانہ سنجانی ہے"۔

" د مکھ چکا ہول"۔

''اور بیر حافظ سنجانی''۔اس نے کہا اور میں نے اس تصویر پر نظریں گاڑ دیں چھر کہا۔

الدررے اہلِ خاندان؟''

" ہیں لیکن قابل ذکر نہیں''۔

"حافظ سنجانی کا شِعبه کیا تھا؟"

"يورپ ميس؟" "ال

'' قبل، اصل میں تو اے کینوس سے دور رکھنا تھا''۔

" کچھاور یادگاریں جن کے بارے میں سوال کیا جاسکتا ہے"۔

"دنهيس كيونكه وه عالم موش ميس وبالنهيس كيا تفا كوئي اس كي صورت بهي نهيا نتا

تاریخ بہت جلدا پنے آپ کو دہراریٰ ہے۔

"كىسى نفسات دان مو؟ انسان سارى كبانيان بحول سكتا ہے اپنى كبانى نبين" ـ

"وه الگ بات ہے'۔

"ب چیزیں خاص طور سے سنجال کر رکھو"۔ تخینہ نے ایک بریف بی مجھے دے کر

"میراایک بار کهه دینے کا مطلب وہی ہوتا ہے"۔ "مجھے تھوڑا ساوتت درکار ہوگا"۔ "مبیاتم مناسب مجھو"۔

تنهائی میں، میں نے اپنے اس فیلے کے بارے میں سوچا۔ تجربہ ..... زندگی کا ایک اور تجربہ اور تجربہ است ندگی کا ایک اور تجربہ اور پھر اس تجربے سے وہ لمحات وابستہ تھے جو میں نے پولیس کی تحویل میں گزارے جہاں میری تحقیر ہوئی۔ میں اس تحقیر کو بھول نہیں سکتا تھا اگر حیدر سادی اس کا ذے دار ہوتا ت

شاید اب تک میں اسے قبل کر کے اس ملک سے نکل چکا ہوتا اور اب مجھے اس کی تلاش تمی جس نے بیٹمل کیا تھامکن ہے وہ سب پچھے نہ ہو جو میں سوچ رہا ہوں لیکن نہ سبی ایک تج بہ

ہی سہی۔ مجھے کیا کرنا ہے میں فیصلہ کر چکا تھا۔ تیسرے دن تحینہ نے مسکرا کر کہا۔

"میں نے نکٹ حاصل کر لیے ہیں دیگر انظامات بھی ہو گئے ہیں"۔

د د فکرید....؟"

"بال ہم ٹرین سے سفر کریں گئ"۔

"، کہاں.....؟"·

"غرقتد"\_

د د کیوں؟"

"روحانه وبین راتی بین"

"م نے سلے ہیں بتایا"۔

" کیاتم نے اس کا موقع دیا تھا"۔ وہ مسکر اکر بولی اور میں خاموش ہو گیا۔

''ہم بہت مخاط رہیں گے میں غرفند تک تمہارے ساتھ چلوں گی لیکن وہاں جھے تم ہے ہے'' جدا ہو ناپڑے گا۔ باتی سب کچھتم کروگے۔ میں راستے میں تمہیں مزید پریف کروں گی''۔

"کب چل رہے ہیں؟"

"رات کو ....

رات کو ہم ریلوے اسٹیشن سے غرقند کے لیے روانہ ہو گئے اور اب وہ مخصوص اسلامی ملک کے لباس میں نقاب کئے ہوئے ایک شریف زادی کے طور پر سفر کر رہی تھی رات بمرکا

"اس میں کیا ہے؟"

" کچھالی چیزیں جو تھے کے طور پر حافظ سنجانی کو بھوائی مگی تھیں"۔ تنجینہ نے کہا پھروہ ان کی تاریخ بتائے گئی۔

"میں وہ زبان نہیں جانتا جو حافظ سنجانی کی زبان ہے"۔

"درخمهیں جانی بھی نہیں جاہے"۔

" كيونكداس زبان سے بہت يملي تمهارا رابط توث چكائے" تخييد نے كہا اور مين مكرا

تمام ببلومضبوط بین '۔ وهمسکرا کرابولی۔

"روحانه کی مالی حیثیت کیا ہے؟"

"مبت شاندار، وہ تاہے کی کاروباری ہے اور بدکاروبار بہت شاندار ہے۔ تانبہ غیر ممالك بهيجا جاتا ہے'۔

"بيكاروباركون سنجالتا بي؟"

'' منتخب کارکن جوطویل عرصے ہے روحانہ کے وفا دار کارکنوں کی حیثیت رکھتے ہیں ان کے کاروبار بہت اطمینان بخش ہیں اور کی دوسرے علاقوں میں زبردست زمین جمی ہیں اوران پرشاندار کاشت ہوتی ہے'۔

یہ الفاظ ادا کرتے ہوئے تنجینہ علامیہ کے چرے رہ عجیب سی چک پیدا ہوگئ تھی ادر میں اس چک کو گری نگاہوں ہے ویکھنا رہا۔اس کے تصور میں بھی نہیں تھا کہ میرے ذہن میں کوئی خاص خیال ہے۔ بہر حال رات بھر کا سفر ختم ہوا اور اس کے بعد صبح کو ہم غرقند بھی کتے یہ کافی بردا شہر تھا۔ کوہ ارمغان سے نکلتی ہوئی ندیاں جنوبی وادیوں کوسیراب کرتی ہیں۔ جباں زمین بے حد زرخیز ہے مشرق کے اکثر شہروں کی مانند غرفتد کا حال اس شہر<sup>کے</sup> شاندار ماضی ہے کوئی مناسبت نہیں رکھتا۔

اکثر تاریخی عمارات قدرتی آنتول اور زمانے کی جاہ کاریوں کا شکار ہو چک ایل مجد کی شکسته اینیں اس بات کا پہتہ دیتی ہیں کہ صدیوں پہلے می محارت اسلامی فن کا ایک عظیم

بنا بکار ہوگی کسی زمانے میں غرقتد مغل بادشاہوں کا پایہ تخت تھا۔ کسی خان کی درخواست پر بب خان اعظم نے ایک مغل شنرادی کو مارکو بولو کی حفاظت میں روانہ کی تو وہ اسے یہاں لے آیا تھالیکن خان اس دورا ن موت کی وادیوں میں جاچھیا تھا اور بیشنرادی اس کے بیٹے ے یلے باندھ دی گئی۔

. مار کو یونے اس سلیلے میں تمام تفصیلات لکھی تھی اور بیسفر نامه میری نگاہوں سے گزر

بہر حال بدایک حسین وجمیل شہر تھا جے کاروباری زندگی میں بھی ایک حیثیت حاصل تھی کخواب، ریشم اور اطلس کا کاروباریهال بعروج پرتھا۔شہر کے بازار میں ونیا کے گئ للوں کے سامان سے بجرے ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ جنوبی وادیوں میں قیمتی پھروں کا کاروبار بھی ہوتا تھا۔ غرقند کی اٹی ایک حیثیت تھی اور یہاں آنے کے بعد ایک ہوگل میں تیام کر کے تخیید علامی نے خاصی خوش ذوتی کا جوت دیا۔

ہمیں ابنا کام تو سرانجام دینا ہی تھالیکن اس کے ساتھ تحیینہ کی خواہش تھی کہ میں اس شہرے واقف ہو جاؤں اور پھرذراسا انداز بدل دینے سے صورت حال پند کے مطابق ہو ائی۔ ہم یہاں سے بالکل عام لوگوں کی مانند غرفتد کی گلیوں میں تھوم پھررہے تھے اور اس کے بارے میں ممل معلومات حاصل کر رہے تھے۔ تنجینہ علامیہ نے مجھے اس کے متعلق اور بھی بہت ی تفصیلات بتائیں اور ایک میکسی میں بیٹھ کر ہم سیر و سیاحت کے لیے اس ملک کی ِ برمد کی طرف چل پڑے۔

غرقتد سے باہر نکلتے ہی بلند و بالا پہاڑوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا تھا اس علاقے کے زمنی مناظر بہت خوبصورت اوردلکش ہیں۔ برطرف ہرے بھرے کھیت اورسرسزوادیاں ہیں۔ تحیین علایہ مجھے وادی کے پہلو میں ایک چھوٹے سے خوبصورت گاؤں میں لے گئی جس کے بارے میں مشہور ہے کہ یہاں حضرت نوح علائم کی اہلیہ مدفون ہیں تھوڑے فاصلہ پر ملاکو نامی قصبہ ہے صاف ستھرا اور خوشما پھولوں سے لدا ہوا۔ صاف شفاف ندی جو طلی برف سے بی ہولی تھی اور پھر ملا کو کا نا قابل تنجیر قلعہ جس نے تیموری افواج کا منہ بھیر دیا۔ اسمی بہاڑیوں اور وادیوں میں زرتشت نے تبلیغ کی تھی اور اس کے افکار بھی میر۔، جانوروں اور غریبوں سے نیکی کرو۔مقدس آگ کولکڑیوں سے جلائے رکھو۔ فدا آہو ڈامراڈانے کہا کہ نیک سوچ نیک الفاظ اور نیک عمل نجات کا ذریعہ بنتے ہیں۔ زرتشت نے غزنی تک سفر کیا۔ تب بلخ کے بادشاہ نے اپنے آتش پرست ہونے کا اعلان کیا اور وہ آتش کدوں کا شہر کہلایا۔ ملاکو سے یہ روایات نمایاں ہوتی تھیں اور یہاں جھے ایک عجیب ک کیفیت کا احساس جوا تھا۔ اردگرد کے پہاڑوں پر بلند آسان سے دھنک کے کولے نمودار ہورہے تھے۔

بیسیروسیاحت اس قدرحسین تھی کہ انسان کے دل میں عجیب وغریب تصورات پیدا ہو جا کیں۔ کچھ فاصلے پر کہ چن کے خوبصورت سحرکی داستانیں تھیں۔ غرض یہ کہ تحیینہ علایہ کے ساتھ باتی وقت تو جیسے گزرا وہ ایک الگ کہائی تھی لیکن یہاں آنے کے بعد سیر وسیاحت میرے مزاج سے عین مطابقت رکھتی تھی اور مجھے اس سے بڑا لطف آیا تھا۔ ایک معمولی زندگی عیش و عشرت کی زندگی ہے کس قدر بہتر ہوتی ہے اس کا تجزیہ ہورہا تھا۔

''حالانکه شهیں اس کی چندال ضرورت ہیں تھی لیکن پینخوشکوار لمحات میں اپنی زندگی میں م سیٹنا ہے بتی میں '۔

"سميث ليجيئ".

"شايدايك ادركوشش بهي اس ميس شامل تقي ......"

"كيا.....?"

" تهاری قربت کا احساس .....جس می بیات مور پنهان موکداس وقت می اورتم تنها بین،

ہر ہوجھ سے بے نیاز ......'' ''ایک سوال ذہن میں ابھرتا ہے''۔

"'کہا؟''

«شمون علایہ کوتمہارے اس عمل کے بارے میں علم ہے؟ "وہ بنس پڑی، پھراس نے کہا۔

"کیاتم نے بیسوال مجھ سے در سے نہیں کیا؟" "ضروری نہیں سمجھا"۔

و انہیں علم نیں ہے ۔

''تو پھراتنے دن تک تمہاری غیرموجودگی؟''

"بہانہ کیا ہے میں نے ان سے"۔

"°کی''

" يبى كدايك دوست كے پاس جارى ہوں كيونكد بہت دن سے اس سے ملاقات نہيں اولى''۔

" ہوں"۔ میں نے اور خاموش ہو گیا۔

تب اس دن تخیید علایہ نے مجھے ایک خوبصورت مکان دکھایا جو ایک انتہائی خوبصورت وادی میں الگ تصلگ بنا ہوا تھا ایک چوڑی اور شفاف سڑک سے ایک ذیلی سڑک گہری سڑک گہرا کیوں میں الرقی تھی۔ اُس سڑک کا اختام اس خوبصورت سفید ممارت پر ہوا تھا جے دور بی سے دکھ کردل خوش ہوتا تھا۔ تخیید علایہ نے انگی اٹھاتے ہوئے کہا۔

''وہ تمہاری منزل ہے''۔ میں نے پھر چونک کراہے دیکھا۔ اپنی فطرت سے جنگ کردہا تما میں ..... ایک احق می لڑکی مجھے میری منزل دکھا رہی تھی لیکن شاید میری منزل کی وسعتیں ابھی خودمیری نگاہوں میں نہیں سمٹ یائی تھیں۔

'' و ہاں روحانہ رہتی تھی؟ میں نے سوال کیا۔

'ہاں''۔

"فيك ب، أوَ جلين"-

نظر رکھنا ضروری ہے لیکن ابتدائی کچھ دن تم پوری محنت سے سنجالو کے کل سے ٹھیک ایک فنے کے بعد کل بی کے دن کی بھی وقت تم مجھ سے ای ہول میں اور ای مرے میں رابطہ قائم رو کے کیونکہ میں اسے برقرار رکھوں گی'۔

میں نے گردن ہا دی۔ تجینہ علایہ نے مجھے ایک مخصوص لباس میں تیار کیا۔ خاص طور پر ں نے مجھے ایک مگڑی دیتے ہوئے کہا۔

"دیایک رواین میری ہے۔تم لوگوں کی خاندانی شاخت اور تہمیں اس میری میں وہاں رافل ہونا ہے۔ ہاں مگڑی باندھنے کا انداز میں حبہیں بتائے دیتی ہوں اور پھر اس نے مجھے پڑی باندھ کر دکھائی اور جب میں تیار ہوگیا تو وہ مجھے عجیب سی نہوں سے و کیھنے لی اور دیر تک دیکھتی رہی۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعداس نے کہا۔

"م جارے ہو گویہ سب بہت مشکل ہے احد اسدی الیکن یدایک حقیقت ہے کہ تم اس شكل ير قابو يا لو ك\_ جول جول وقت قريب آتا جاربا ب، شايدتم سے زياده مي اسلي یں اینے حوصلے کھوٹی جارہی ہوں'۔

پھر میں نے خاموثی اختیار کئے رکھی۔ پھر کلائی میں بندھی گھڑی میں اس نے و کم کے کر کہا۔ "اب تمہيں روانہ ہونا جا ہے۔ بعد ميں اس نے فيح آكر مجھ ميكسى ميں بھايا تھا اور ميرا فقرسامان نیکسی میں رکھ دیا تھا، نیکسی ڈرائیور کو پید بتانے کے بعد میں اطمینان سے پچھلی نشست ر پشتہ نگا کر بیٹے گیا۔میرے اندر ممل اعتاد تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ جعلسازی اور فریب کے اس سفر پر روائل میرے لئے اجنبی چیز تھی۔اس سے پہلے بھی میں نے ایسانہیں کیا قالین خوف نام کی کوئی چیز اس میں شامل نہیں تھی کیونکہ میں خود وینی طور پر اس فریب کے لئے تارتبیں تھا اور میں نے فیملہ کرلیا تھا کہ اس فریب کا پردہ کسی اور ذریعے سے جاک ہونے سے پہلے اس شریف عورت کو اپنی اصلیت بنا دوں گا۔ اول تو یہ بھی نہیں کیا جا سکتا تھا کہ مجھے بہر حال بیلوگ اپناعمل کررہے تھے اور میری اپن کہانی اس سے بالکل مخلف تھی۔ تجینہ عافظ سنجانی کی حیثیت سے اتنی آصانی سے قبول کر لیا جائے گا۔ جتنی آسانی سے تجینہ علایہ نے علار اس طرح میرے کام سرانجام و سے رہی تھی جیسے مجھے سمی بوے سفر میروان کرنے والی ہو'۔ کیا تھا اور اس کے علاوہ میرامٹن وو ہرایا تھا۔ تیجینہ علامہ کومنظر عام پر لانا میرے لئے بوی ایمت کا حامل تفافرض بیک بیسفر مختلف خیالات میں جاری رہا۔ پھر تیکسی ذیکی سڑک پر چل

وہ خوبصورت ممارت میں نے دور سے دیکھی تھی، آہتہ آہتہ قریب آتی جا رہی تھی۔

واليس آنے كے بعد ميں نے كہا۔ "تو چراب مجھے كبروان مونا ع؟" "كل صح 11 بخ"-" کیے جاؤں گا؟"

"نکیس ہے۔۔۔۔۔''

"اورسفري كاغذات؟"

"ان كا انظام من في كرليا ب"-

"كيا مطلب ....؟" من في جوكك كركبا-

"مي كوئى ببلوتشنهي چورانا جامي محى وه ابتدائى تين دن من في ساى لي مانخ يتضرو

"تو كياتم نے ميرے ف كاغذات بھى تياد كرا لئے؟"

" خوب! ..... وكهاد سين من من كها اور تجييد علايه في وه كاغذات مير عسائ ركه

من ان كاغذات ير نكابي جمات موسة تفا-جو يحداس في كر ذالا تها، وه نا قابل يقين تھا۔ حافظ سنجانی کا موائی کلف جواسکے نام پر ایٹو موا تھا، حافظ سنجانی کا یاسپورٹ، تمام لبرین، میری کچھاسناد جواصل تھیں۔ یہ تمام چزیں ایک نا قابلِ یقین محنت کا احساس دلائی تھیں ادر اس کے ساتھ ہی میرے شبہ کوتقویت بھی بخشی تھیں۔

ایک لڑکی اس قدر فعال نہیں ہو عتی کہ بیسارے کام تنہا سرانجام دے دے اور اس سے یمی ظاہر ہوتا ہے کہ شمون علامی مجمی اس کام میں پوری طرح ملوث ہے اور شبہات مجم غرقندی كاس بيان تقويت ياتے تھے۔ جس من اس نے يورے ووق سے كہا تھا كم تلى فون كر مرے بارے میں اطلاع دینے والی آواز شمون علایہ کی تھی۔

"اورتم كيا اس دوران واپس جلى جاؤ كى؟"

" السسكين كه وقت كے لئے۔ بعد ميں، ميں بھى غرقد بى آجاؤں كى اس دوران تم براى، اور ميں سب كچھ بھول كرائي مثن كى سرانجام وہى كے لئے تيار ہو كيا۔

کٹری کا ایک بڑا سا گیٹ اس عمارت کا داخلی دروازہ تھا۔ یہاں دو افراد مستعد کھڑے تھے۔ جنہوں نے دور سے ٹیکسی کود کھ لیا تھا اور صورتِ حال معلوم کرنے کے لئے سامنے آئے تھے۔ بیس نے ٹیکسی رکوائی اور اشارے سے ان میں سے ایک شخص کو قریب بلایا۔ دونوں ہی میرے یاس آ گئے تھے۔ میں نے کہا۔

" دروازه كھولو ميں اندر جانا چاہتا ہوں "۔

''کیا آپ بیگم جال کے مہمان ہیں'۔ ان دونوں نے میری وجاہت اور پگڑی کو بغور د کھتے ہوئے کہا۔

"ياں....."

"لین ہمیں آپ کے اندر داخل ہونے سے پہلے" وجاہت علی" سے اجازت لیمنا ہوگی"۔
"جو کچھ ممہیں کرنا ہے اُسے فوراً انجام دو۔ کیا میں تمہیں اس کی اجازت دوں کہتم دجاہت
ہے رابطہ کرد؟"

"م جاو اور وجاہت علی سے کہو کہ ایک مہمان آیا ہے"۔ ایک شخص ان بیس سے اندر گیا اور بیس نیکسی رو کے ہوئے انظار کرتا رہا۔ تب بیس نے ایک درمیانی عمر کے ایک شخص کو جو اچھی شخصیت کا مالک تھا، دروازے پر آتے ہوئے دیکھا۔ وہ باہرنکل آیا۔ بیس فیکسی کی پچپل

> نشست پر بیٹھا ہوا تھا، وہ میرے قریب آیا۔ اور پھر بولا۔ '' آپ کون ہیں؟ اور آپ کو کس سے ملزا ہے؟'' ''تم وجاہت علی ہو؟'' میں نے سوال کیا۔

بن المسلم المال ا

"کیاتہیں معلوم ہے کہ ڈاکٹر نے بیگم جان کوکس ملاقاتی سے ملاقات کرنے کی ممانعت وی ہے؟"

"کیا جھے تہارے بہت سے سوالات کے جواب دینے ہوں مے؟ کی نے پھے بھی کہا ہے، بھے روحاند کے پاکٹے پالو۔ یہ اشد شروری ہے، ۔

"معاف سیجے گا جناب! میں اس عمارت کا منتظم ہوں اور تمام تر ذمہ داریاں مجھ پر عاکد ک گئ ہیں۔ بات بینہیں کہ بی عمارت کوئی ایسا قانون رکھتی ہے جس میں کسی ملاقات کو آنے ک

دقت ہو۔ اصل مسئلہ سے کہ بیگم جان بیار ہیں۔ اگر آپ کی اور سے ملاقات کرنے آتے تو آپ کوکسی الجھن کا سامنا نہ کرنا پڑتا''۔

"دمیں سجھتا ہوں کہتم بھی بےقصور ہو درنہ ثاید میں تم سے برگشتہ ہو جاتا۔ جاد ان کو بتاذ کہ ان کا بیٹا آیا ہے"۔ میں نے کرخت لہج میں کہا اور سامنے کھڑے ہوئے شخص کی کیفیت خراب ہوگئی۔ اس نے پھٹی پھٹی آئکھوں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا۔

" حافظ سنجائی!"

دو کیا میں مہیں شاخت نامہ پیش کرؤ'۔ میں نے کہالیکن وہ مخص پر جوش کیج میں ان اں سے بولا۔

"دروازه کھولو ۔۔۔۔ دروازہ کھولو، ہارے مالک، ہارے مالک"۔ اور پھر دونوں آ دمیوں نے دروازہ کھول دیا۔ نیکسی کو اندر لے گیا۔ عظیم الثان جگہ تھی۔ دور دور تک احاطے کی دیوار بھری ہوئی تھی۔ اس کے درمیان ایسے حسین سبزہ زار تھے کہ دیکھ کر آ بھیں کھل جائیں۔ دونوں طرف تالاب بنے ہوئے تھے جن میں سفید بطخوں کی قطاریں جوق در جوق تیررہی تھی۔ تالاب کا پانی گزرگاہ کے نیچ سے گزارا گیا تھا اس کے دونوں جھے نیچ سے آپس میں سلے ہوئے تھے۔ انہائی خوشما عمارت تھی۔ سامنے ہی پورچ تھا جس میں چارگاڑیاں کھڑی ہوئی تھیں۔ دو لینڈ کروزراور دواعلی درجے کی دوسری خوبصورت گاڑیاں۔

میں ٹیکسی سے ینچے اُتر عمیا۔جس شخص کا نام وجاہت علی تھا، وہ دوڑا چلا آ رہا تھا اور پھر ٹیکسی کے پاس رک گیا۔

"آپ نیچ اُتر آیے محرم! سامان کا بندوبست ہو جاتا ہے۔ آپ براو کرم میرے ساتھ آیے"۔ پھراس نے ایک ملازم کو جوتھوڑے فاصلے پر کھڑا ہوا تھا، اشارہ کر کے کہا۔
"دنگیسی کو بل ادا کرو، سامان اتار کر اندر پنچاؤ۔ آیے محرم!" اور میں اس کے ساتھ

روقار اندازیں ویل اوا اروہ سامان انار سراندر چاہو۔ ایسے سرم؛ اور سل ان سے ساتھ پروقار اندازیں ہوتا تھا جیسے وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں لیکن زبان ساتھ ندوے رہی ہو۔ ایک بڑے سے ہال نما ڈرائنگ روم سے آکراس نے مؤدبانداندازیش کہا۔

'' آپ کی آمد کی تو قع تو تھی آپ کے پچھلے پچھ خطوط سے اس بات کا اظہار ہوتا تھا کہ آپ کسی بھی وقت تشریف لے آئیں مے لیکن جمیس وقت کاعلم نہیں تھا اس لئے یہ کوتا ہی ہوئی میں آپ کوفون پر بچھ نہیں بتا سکتا ۔۔۔۔ ہاں ۔۔۔۔ آپ بیگم جان کے لئے ایسے انظامات کرکے آئے کہ اگر انہیں کوئی وہنی جھٹکا گئے تو آپ انہیں سنجال سکیں'۔

" آپ براو کرم میلی فون برائے سوالات مت سیجئے میں آپ کا بے چینی سے انظار کر

" آپ کتنے ہی مصروف ہوں اپنی ہرمصروفیت جھوڑ کر آ جا کیں '۔ "جی بہت شکریا اس نے ملی فون بند کر دیا اور میرے قریب آگیا"۔

"دل جابتا ہے کہ کتے کی طرح آپ کے قدموں میں لیٹ جادی۔ آپ ہیں سجھ سکتے

کہ میں اس وقت کتنی بری خوشخری ہے دو چار ہوا ہوں ، آپ کا آنا اشد ضروری تھالیکن روحانہ كا حكم تفاكه جب تك آپ خود اپنے طور برآنا بہتر خيال نه فرمائيں گے، آپ كو بلايا نه جائے۔ مرابس چلا تو بہت پہلے آپ سے درخواست کرنا کہ آپ سے تشریف لے آئے۔"بیم

جان' چراغ سحری ہیں اس چراغ کے بجھنے سے پہلے آپ اس کی روشنی سنجال لیجئ'۔

" إلى ..... واكثر فرندى كاكبنا بكروه سينے يرابيا كوئى بوجه سنجالے بوئے بي جوان کی زندگی کو تیزی ہے گھلا رہا ہے۔اگر وہ اپنا بوجھ سی پر ظاہر کر دیں تو صحت کی کچھ علامتیں

ممودار ہو جائیں .....''

"آه میری مال کے دل پرمیری جدائی کے علاوہ اور کون سا بوجھ ہوسکتا ہے!" میں نے

كبار اور مجهي خود ايخ آپ بر حرت مولى من تو احيما خاصا اداكار تها اورخوب اداكارى كرربا تھا حالاتکہ بیسب کچھ میری فطرت سے بالکل مختلف تھا۔ وجاہت علی کہنے لگا۔

"آج اس گھر میں ایک نی تاریخ کا آغاز ہو رہا ہے۔ یہ آغاز بہت سول کے لئے موضوع بنا رہا ہے اور اس کے بارے میں نجانے کیا کیا تصورات قائم کئے گئے تھے لیکن بیاس طرح لحوث میں ہو جائے گا، کسی نے اس بارے میں سوچا بھی نہیں تھا۔

"لكن وجابت على! ثم ازتم تهمين مجھ يي خبرديني جا ہي تھي' -

"مراقسورنبیں ے، محترم! مجھ سیخی سے حکم دیا گیا تھا کہ آپ کو بیگم جان کی بیاری کے بارے میں خرنہ دوں اور اس میں سب ہی شامل سے حالانکہ میں نے بحث بھی کی تھی۔

اور نہ ہی آپ نے اس کا تعین کیا"۔ "مول، میں نے اچا تک ہی آنا مناسب سمجھا۔ والدہ محترمہ کیسی ہیں؟ ابھی تم نے کہا کہ

> ''ہاں ..... وہ سخت بیار ہیں۔ بہت دنوں سے صاحب فراش ہیں''۔ " مجھے اطلاع كيون نبيس دى گئى؟"

"منع فرمايا تقاانهون نے ....."

"اورتم نے مان لیا ....؟" ووتظم كالعميل ضروري تقي"-" <sup>د</sup> کہاں ہیں وہ……؟''

"میں ایک اجازت جاہتا ہوں آپ سے ....."

''ماں کہؤ'۔

" كيا د اكثر تحمير فرندى كوطلب كرنا مناسب موكار آپ كے خيال ميں؟"

"آپ خود بھی سیجھتے ہو کہ" بیم جان" آپ کے لئے کس قدر مضطب تھیں۔آپ خود مجمی سمجھ سکتے ہیں کہ ایک مال اچا تک ہی اینے بیٹے کو قریب سے دیکھ کرکس کیفیت کا شکار ہو عتى ب،ميرى دائے بي محترم ، كه داكر تحمر فرندى أسے سنجال عين ،-

''گویا مجھے انتظار کرنا ہوگا؟''

" دکتنی در میں آسکتا ہے ڈاکٹر فرندی؟" " كم وقت لك جائ كارآب اجازت ويجح كا".

''میں ابھی انتظام کرتا ہوں، آپ یہاں تشریف رکھے''۔ میں صوفے بر بیٹھ گیا تو وہ سامنے رکھے ہوئے ٹیلی فون کی جانب بڑھ گیا۔ پھراس نے نمبر ڈاکل کئے اور تھوڑی دیر کے بعدرابطه قائم هو گيا تو وه بولا\_

''ڈاکٹر فرندی! آپ جس حال میں بھی ہیں کموں کے اندر یہاں پہنچیں ..... اوہو .....

میں نے کہا تھا اب حالات اس قدر مشکل نہیں ہیں اور "محترم" کی آمد سی ایسے مسئلے کا باعث

نہیں ہے گی جومشکل ہولیکن بھلاتھم حاکم ہے منحرف کون ہوسکتا ہے۔ ویسے محترم آپ نے بڑا انوکھا قدم اٹھایا اور کیا ابمستقل وطن واپس آ گئے ہیں؟''

" إلى ..... " مين في جواب ديا-

''کتنی بڑی خوشی قسمتی ہے اور کتنا بڑا مقام ہے ان حالات اور ان کمحات کے لئے واتعی کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ خوش بختی اس طرح گھر میں داخل ہو جائے گی، آہ، اگر آپ اپنی آمد کی خبر دے دیتے تو نہ جانے کیا کیا ہوتا۔ حالا نکہ بیٹم جان بچھ چکی ہیں اور اس پیاری نے تو انہیں بالکل ہی نڈھال کر دیا ہے''۔

بیگم جان پر کیا بیتی یہ الگ کہانی ہے۔ ہیں اپنی بات کر رہا ہوں۔ ہر آغاز کا انجام ہوتا ہے۔ میں اپنی بات کر رہا ہوں۔ ہر آغاز کا انجام ہوتا ہے۔ میرا آغاز کہاں سے ہوا تھا اور میری زندگی اب کون سے دور میں سفر کر رہی تھی۔ حادثات نے میری زندگی کے دھارے بدل دیئے۔ آئکھیں گئیں، وقت نے سب سے بڑا دیدہ ور بنا دیا۔ وہ مجھ دیکھا جو کم بی ویکھنے میں آتا ہے اور اگر میں دنیا سے کنارہ کشی کرکے گوشہ شین بھی ہو جادک تو کوئی نئی کہانی سفر کرتی ہوئی جھ تک پہنچ جائے است زندگی نے کوئی نئی کردے بدلی تو دعدہ کرتا ہوں کہ آپ کو اپنا راز دار ضرور رکھوں گا۔

